عمر إدر كغرف بُرينطان في الدحيت تاريزم عشق يم في المائي رازاً يديرون



عُفارُوفِي

جن کے عہدِ خت ایمی سِل اُم ایک میں میالئے نظام حیات کی سی مضایا

بروني



الله المالة

طِلْقِ لِمُلامِرُسِكُ، بِي كُلِكُ رِلْهُورِ

### طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ ملام عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

#### رزم بویا بزم بو پاک دل و پاک باز

# الكَاالِكَةُ الْكَانِيَطِيْكِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

المُرْمُ عِلِهِ بِهِ مَوْلَةُ مُعَلِ الرَّحْلِ بِالْكِسِيْنَ بُوعِاتَ تُو عُمْرُ كَا ذِكْرِكِياكُرو! مُعْمِرًا كَا ذِكْرِكِياكُرو!



|      | ثنابکار دسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | نام كتآب |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|      | غلام احمد پرویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-8-2</del> | معنف     |
|      | طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del></del>     | ناثر     |
|      | B-25 گلبرگ II لامور 54660 پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          |
|      | نون: 4484 576 - 3666 576 نيكس: 5764484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |
|      | Email: tlujslam@brain.net.pk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |
| veh: | - w.toluislam.com, www.ummah.org.uk/xpo/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |
|      | آواز الثاعت گھر المجان کا الحاض کا الحا |                 | طالع     |
|      | عالمين ريس التوريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del> -   | مطبع     |
|      | اغم 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ايذيش    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |

## اريد مراللواست مي التحديد

| صفحه |                                                                                                         | بسفحه               | مضمون                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | دونسط باب<br>خلیراعشق دیرم راحم کرد                                                                     |                     | گذرگاهِ خيال<br>پنهلا باب<br>عشق نبرد بهيشه طلبگارِ مرد تقا                         |
| 1.   | ا. قریش کی طرف سے اس جدید تخریک (دین) کی مخالفت ا<br>مخالفت کی وجدیه کدیدان کے معالت رقی اور معاشی نظام | <br> <br> <br> <br> | ا . ارشاد بوی ب جولوگ ما مرجا ملت بن بهتر تصده الت                                  |
| *    | کوجرابنسیاوسے اکھیاویتاہے .<br>۲ فوحدا بوجبل درحسب میم کعبد .                                           |                     | اسسان میں بھی بہتستھے۔<br>۷. فریفیتہ رسالت جن بیغام خداد ندی بنجادینا انہیں تھا ایک |
| 9    | م. ابن مطاب كى طرف سے مخالفت اور تسفقو ·                                                                |                     | أُمَّت كَى تعميرك إن بيغام كيمطابل معاشر مشكل كرافي                                 |
| 114  | مور اسلام لانے كا واقعد عام روايات كيمطابق                                                              | ŕ                   | ۱۰ وس بینام کی آولین مفاطب قوم عرب -                                                |
| 11"  | ٥ - يەردايات مىسىج دىكىاتى نېيى دىيىلى -                                                                | ٣                   | ان ي معوسيات الجبل ورام والقيس كاجدب                                                |
| ++   | اسس کی وجہ ر                                                                                            |                     | تموّا دراها سې برتري .                                                              |
| to   | ۱۶. صحیح سبب خود حضرت عمر شکی زبانی .<br>ر ر سر                                                         | ۳                   | م - رسول للدى دعاكدا بوجبل ورغمرين سے كوئى ليك                                      |
| 1/4  | ا مروارانِ قریش میں مسالک ایک کے بال جاکر بتایا<br>سے معرورانِ قریش میں معروبات                         |                     | مشف براسسام ہوجائے۔                                                                 |
|      | كدين اسسلام كي الهول .                                                                                  | 4.                  | ٥- ابنِ خطّاب كے ذاتى اور نما زانى كواكف                                            |
| 19   | ٨ ١٨ ١٨ كى دعوت كر لية مبلوث كامقام أكيا.                                                               | 7                   | آب بی اکرم سیدس سال جیو طیے تھے۔                                                    |
| r.   | <ul> <li>ماجاً المسيحة حضرت عمر في المحاج علايند كالتى .</li> </ul>                                     | 4                   | باب خت كيرتها مشقت بمي ليتا بقا اور بيتا بهي عقاد                                   |
| Y)   | ١٠ عهدر الت مات من صنعت عمرُ كامقام اور ففيساست.                                                        | es                  | ۲- معامشه ویس متعام.                                                                |
| 64   | خود صنور كى سىندوشهادت .                                                                                | ٨                   | ٤- أب بخت مزاج توسقے، سسبگدل نبیں تھے.                                              |
| 44   | ١١- اس كے اوجود جذر آباطاعت رسول اپنی انتها تك .                                                        |                     | رقت على كا واقعه                                                                    |

| نابر کا دسالت                                       |
|-----------------------------------------------------|
| ,                                                   |
| یه تربیت نبوی کا                                    |
| ١٢ ـ لعض غلط روايار                                 |
| يعنى اليسى ژايات                                    |
| فلال آیا ت حصنر<br>بریت                             |
| نازل ہوئی تھیں<br>، صد                              |
| ۱۳- میراس <u>التصوی</u><br>۱۳- میراس <u>الت</u> فیر |
| حرف آباہے۔<br>کے تابع نہیں                          |
| ے مارت میں<br>۱۵ر ترنی آیات کے                      |
| ۱۵. واقعة قرطاس -                                   |
| ۱۶۹. دیک اور دواتین                                 |
| کارڈعل                                              |
| اصل بات يور                                         |
| تيسط باب                                            |
| خلافت                                               |
| ا. نیمب دردین<br>نوست ادردین                        |
| ندم ب خدا ادر به<br>جویکسه انفرادی اد               |
| ی پیستر طرفتار<br>دین معامشره                       |
| باوری زندگی کوجی                                    |
|                                                     |

| نشائت راه |                                                                     |            | نابر <i>کا دسّالت</i>                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| صفم       | مضموك                                                               | صفحہ       | مضمون                                                  |
| ۳۳        | يكتاب (قرآنِ فيد) اسلامى ملكت كافير تبدّل منابط                     | ۳۶۰        | يه تربيّت بنويٌ كانتسبيجه نقا                          |
|           | بوتی ہے جے سربراہ ملکت علانا فذکر تاہے.                             | **         | ١١٠ بعض غلط وايات .                                    |
| سرس       |                                                                     | II         | يعنى اليسى دايات جن بي كهاجانا بيدك قران كريم كى فلاك  |
|           | ٥٠ رسول الله كوبعدية نظام معنور كيم الشينون في م                    |            | فلان آیات معزت عمر کے شورہ انجال السے کے طابق          |
|           | كيارانبين عليفة لارسول كهاجامات السادراس مصرفو خلافت                |            | نازل ہوئی تھیں ۔                                       |
| 200       | ٥. صحابه كباليسك وكن حقام وين كل شهادت فعاوندى.                     | 120        | الله بداس کے بنیادی تصور مراس سے وی کے بنیادی تصور مرا |
|           | انتڪائي تعلقات ، اخت پالائڪ اور مؤدت کے۔                            |            | حرف، آہے۔ وگ خلاوندی سی انسان کے خیال بلائے            |
| ro        | ٨ بارىكتر ايكاوراماديث بان صفار كيتفتى كياكها كياس                  |            | ہے تا بع نہیں ہوتی تھی۔                                |
|           | 2. خلاقت متعلَّى صرت على در حضرت عباسٌ كى كفتگو .                   | 10         | ١٥٠ قرني آيات كي سلسله بن شان نزول كانظريه غلطه.       |
|           | ٨ - اولين فليفه (حضرت الوبكر) كانتخاب كا واقعه -                    | 1/2        | 10. واقعة قرطاس - اس كيفضيل چه تصراب يس اسطاني جداري.  |
| 74        | سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار مبہا جرین کیے امین کیا ہوا ہ              | <b>Y</b> A | ١٠٨. ايك اوردواتيت . رسول النندكي وفات برصرت عسستر     |
|           | طبريُّ کا اربخ کی تصریحات                                           |            | کاروعل یہ وائٹ بھی سے جنایں                            |
|           | <ol> <li>یرسب روایات دصنی اور تاریخ کے بیانات اضالے ہیں۔</li> </ol> | 14         | اصل بات اول ہوئی ہوگ .                                 |
| 142       | صحابة كى سيرت ان بسيمنتره اوربلندهمى .                              |            | تيسوا ما ب                                             |
| MA        | ١٠ ر نطافت کے متعلق دوایک اصولی باتیں .                             |            | خلافت عفظ ناموسي اللي است                              |
|           | انسان خليفته الترنهي                                                | ٠٣٢        | ا. نهرب دردین میں فرق                                  |
| (4        | حضرت الويكر كى تصريح كدمي خليفة الله نهين خليفة الرسول بو           |            | ندم ب خدا دربندے کے درمیان برایکویٹ تعلق کا نام م      |
|           | ١١ ـ وسيلن كى مثال جھنرت عمرٌ (حضرت) اسامٌ، بن نيد كيے لشكر         |            | جو سیکسالفرادی او در موضوعی جدیه به ید                 |
| 14        | کے ساتھ بعورسیاتی جارہ سے تھے جلیفہ احضرت الوکر انے                 |            | دین معاسفره یا مملکت کے نظام کانام جوانفرادی اور خواعی |
|           | حضرت اسامه تسطيعانيت ليحرانه بين البيضياس وكها.                     | ٣٢         | باورى زندگى كوميط بوتا بيد                             |
| ۵۰        | الدحسرت عرفراود حرب الوبكرك الهمى تعلقات المبست                     |            | المودين مين اصلاً اطاعت خداكي موتى مصحب كي تعيل كاعلى  |
|           | ليكانگت احترام ومرحم الهي تعلقات.                                   |            | ا ذونيه اس کې کتارينې .                                |

| _راه     | نثاتات                                                                                                                                                     | ۵ .      | بالهكارليمنالت                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغم      | مضمون                                                                                                                                                      | ىىقى ا   | مضمون                                                                                                       |
| ۵۹       | ١٠. خليف كي بجائ المرامونيان كالقب                                                                                                                         | ۵۰       | حنرت الوكركارشادكيفيلفدوهيقت عرضى بهدانهول                                                                  |
|          | اميركي عنى نشانات راهمتعين كريول له راه نما                                                                                                                | -        | نے قبولِ فلادت سے انکار کردیا تویس فلیف بنگیا حصرت                                                          |
| 4.       | ۲۱. خلافت اور ملوکیت پی فرق                                                                                                                                | -        | عمرٌ بعلور قاصى (ميستريث)                                                                                   |
|          | وكيت بي دباك بعديثا بادشاه بن ماكبرده نظام مكو                                                                                                             |          | سار حضر <i>ت علقر</i> کا انتخاب -                                                                           |
|          | بس يرايش انسان دوسر انسانول كم محوم بول الوكسي                                                                                                             | ا۵ ا     | المارة ران في مشاورت كاصول دياست اس كاطراق كار                                                              |
| ना       | ۲۲ فلافت کامفهوم جفتر مراسک ارشادات کی روشنی میں .<br>سید                                                                                                  | 11       | ريعنى سنيدى كاتعين خودى نهي كرديا است أمت ك                                                                 |
| \Q=      | جِحْتُهابابِ                                                                                                                                               |          | صوابديد برجيورا مع.                                                                                         |
|          | مسًاكِابِ الله                                                                                                                                             |          | قوامین دوستور کے سلسلہ میں قرآن کا انداز ہی ہی ہے                                                           |
| 145      | ا. واقع قرط سے متعلق وائت میں اسے متعلق وائت میں اس                                                                                                        |          | غیرتنبدل اصولول کی جارد یواری کے اندر سرزولنے کی اُست                                                       |
|          | الميكالم من من من من المن المن المن المن المن                                                                                                              |          | کوجونیات سعین کرنے کی ازادی ۔                                                                               |
| 46       | قرآن كي تعليم ادريسول التدكي أسوه كي عين مطالق عقاء                                                                                                        |          | اله السامول كم مطابق اعياني مدينه في مفرس عف مركا                                                           |
| 7.7      | ۷۔ قرآن کرم مکل نیم مبتلل محفوظ کتاب ہے۔<br>ریان نیم میں میں میں میں ایم نیم اس میں ایم می |          | انتخاب کیا .                                                                                                |
|          | خدانے تودکہا ہے کہ یہ تمہارے لئے کافی ہے۔<br>ای اللہ عربی زمان مدیسے ایس اللہ جرم مااین                                                                    | 24       | ۱۶- بیعت کامفرم ایناجان دربال " ضاکے باتھ " نہج دینا .<br>رکز کے ایک ایناجان دربال " ضاکے باتھ " نہج دینا . |
|          | رسول الله به الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                        |          | یدمعاط بسربراه مخلکت کی وساطنت سے مطے پا آلمیدے -<br>استان میں میں کہ شاہد                                  |
| 44<br>44 | ۲۔ معاہر، ق ہینے ارب مرات ، فیصے پر فور سے سے۔<br>۱۷۔ عل بالقرآن کے لئے صرت عمر شکھ اکیا ۔ د                                                               | 1 1      | ۱۵ انتخابِ حضرت عمر کی توثیق .<br>در زواد بعد در عوار بدود                                                  |
| '-       | ٥٠ عال حكمت كم انتخاب كااوليس معاريه شاكه ده                                                                                                               | ٥٣       | ۱۸ خلافت مخترت عمر محافظ المارجادي الاخرسيال معجري<br>(۲۲ أكست سيسالية)                                     |
|          | ر مان برکستدر مورد کھتے ہیں ۔<br>قران برکستدر مورد کھتے ہیں ۔                                                                                              |          | ۱۹۰ بېرلاحطېرخلافت .                                                                                        |
| 4A       | اد. تمان مسيم أدر قرآن كو مجهنه دالا تصان مصرف برهضي والا.                                                                                                 | 00<br>00 | روب بابها مسبر ماست.<br>حضرت الوبحوست بي كا                                                                 |
| 3° ,     | ار والتراكم مت كورجوبات نبين جلنة سيد يصطور                                                                                                                |          | حضرت عرض كهدو خطيع - تين وعائين اورتمنائين.                                                                 |
|          | پر کموکه مین نبین جانتا                                                                                                                                    | 24       | قرآن کے نیم اوراس کے مطابق علی سرا ہونے کی دعا                                                              |
| 49       | ٨- قرآن کي لائت تن کرخصته انترجا آاعقا.                                                                                                                    | ٥٨٠      | حقوق وفرائض كي الرحب .                                                                                      |

| يثاب كارسالة |  |
|--------------|--|
|              |  |

| ø | J. | ت | t( | نثا | ٠ |
|---|----|---|----|-----|---|
|---|----|---|----|-----|---|

| ب راه     | نان                                                                   | 4    | شا م کارسالت                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| مىغى      | معنمون                                                                | صفحه | مضمون                                                                           |
|           | آیا تقاخواه اس کی شکل کوئی بھی کیول ند ہو۔                            |      | ۵۔ استنباط نبائج ادرجزئی قونین کی ترتیب، قرآنی صواوں کی                         |
| <br> <br> | فالإكريم كي تعليم اورصة وركي عملى وندكى في شخيريت برتى                |      | روستني ميں کرتے تھے.                                                            |
| 1         | کے تعتور تک کومٹا دیا ۔                                               | ۷٠   | روستی میں کرتے تھے .<br>عواق کی مزرد عداراضی کی تقسیم کا معاملہ۔                |
| 44        | ۲۰ - " منجر فيوان "كه تل لوك اكر نماز بر صف لك سكية                   | 41   | المستلوتقويركامل سيس فلاكى تقديركى طرف سے خلا                                   |
|           | البسنے اس درخت کو کٹوادیا۔                                            | İ    | هی کی تقدیر کی طرنب جار با ہوں .                                                |
| וא        | ٢١. جس مسجد ين صنقر سنه ايك دفعه نمازير هي منحي لوگ دُور              | 44   | اا. فدا انسانوں كورزق انسانوں ہى كے اعقوں سے ديتا ہے                            |
|           | دورسے اکراس مبحدین نماز پڑھتے تھے. آپ نے                              |      | الار متوكل ومسبع جوزين بس دانة دالتا سبعه اور بيعرف الون                        |
|           | اس سے مجی روک دیا۔                                                    |      | فلاوندی پر بھروسے کرتا ہے۔                                                      |
| Αt        | ۲۲ ایک قبر کولوگ دانیال بی کی قبر کبد کراس کی تعظیم کتے               | ۷۳   | <ul> <li>۱۳. خدا کی کتاب کومرکزا در محور بهناؤ. علمار ومشائخ کوستنده</li> </ul> |
|           | تھے۔ آپ نے اس قرکوچھادیا۔                                             |      | حجت تسليم ذكره .                                                                |
| ۸۲        | ۲۷۱ - مجراستود کے تعلق کہاکہ وہ صرف ایک ہتھرہے ندکسی                  | 48   | ۱۷/ قوموں کی موٹ وحیات کے فیصلے، قرآنی اقب دارکی رو                             |
|           | كونفع بنبج اسكما ب رنقصان                                             |      | سے ہوتے ہیں۔                                                                    |
| ٨٣        | ستعاسم التدكى تعظيم كاقت رأني مفهوم                                   | 200  | ·                                                                               |
|           | ۲۷۷- جمع وتدوین امادیث کیمتعلق حضرت عمرٌ (اور صحابُهُ ) کا            |      | اس طرح تم مگراہ نہیں ہوسکے ۔                                                    |
| ۸4        | مسلك _ انبول في السيختي مسادك دياتها.                                 |      | ١٦٠ حضرت ابن جهاسٌ كى تبهادت كداتب فيصلي كتاب الله                              |
|           | ٧٥. جمع قرآن كي سلسله بي وتنعى دايات.                                 | !    | کے مطابق کرتے تھے درم کے حصے برا توسیم کرتے تھے۔                                |
|           | ۲۷- حصات عمرُّ اور تفقه في القرَّان.                                  |      | الما- صوفی جنوفی بالول میں زیادہ کا وَن بنیں کرتے تھے۔ اگرایک                   |
| 90        | الا ۔ آپ اپنی معاملات برغور دفکر کرتے <u>تصدی</u> و درخ <u>قہ قات</u> |      | لفظ کے معانی معلوم نہیں ہو سکے تو اسس میں تردود اور                             |
| •         | بیش آنے تھے۔ یوننی ذرخی مسائل یا" الدیشہ فہ افلاکی                    |      | اضطراب کی کون سی بات ہدے؟                                                       |
|           | كم تعلق بحث وتحص سي فتى سيرو كقه تصيد.                                | 40   | ١٨. من لا آن كه دين سيم تن نهيل ل سكتي جنّت                                     |
| 90        | ۲۸. حضرت عرب محقق في فيصله .                                          |      | عل مے ملتی ہے .                                                                 |
|           | ا دران میصلوں کے دوررس عقل نتائج۔ چند مثالیں                          | 24   | اور دوماغطیم داقعہ ۔ قرآن شخصیت پرتی کومٹا نے کے لئے                            |

نشانات دله شاه كالئمالت مضمون . مفنمون صفحه ٩. ٢ ب خودميدان جنگ يس كيول نرگيت ؟ اس كي دج. i. دہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازیت معطّل کردی۔ ٩٤ الم جنگ كيسكسدين وليات. iز زنابالبریس عورت کوسرانہیں دی جاتے گی۔ 114 ا - سے زیادہ زور نیتوں کی اصلاح" پر دیا جاتا مقا۔ أذ قاتل مقتول كادارت نبي بوسكما. اس كامفهوم كياتها ؟ ايك تحيرالعقول واقعه، وزر عدالت سے عافی کے بعد جرم کا دھبہ مل جاتا ہے۔ ١١- جنگ من كاميانى كارازسيرت كى ياكيزگ اورا فلاق ١١٠٠ اوراس كے اثرات دعواقب باتى بنيں رسبت . كى بلىن ى ب اس باب مين ايناموارز وسمن ٧ - ملال كرنيوا له اوركوانيوا له كوم زادى جاست گى . کے ماتھ کرتے دیو۔ انه ية قانون كاعلم زمون كي متوس مجر كومنرانهي دى جائے گي . المار اگرتم برجاننا چاست موكد فلاك إلى بهالامقا كياب است تويد ديي وكه مخلوق حب إنهبي كيسا مجتى ب ۹۸ اله، عمر بنی رعایا (ماتختوں) کے لئے ایسے بن جاؤیجیسے اگرتم اد حركت وعل جدوجهد نودزندكى كالقاضا م رعايا ( التحت ) موتوايين افسكود يكناج ابو-اس بین انسان اور حیوان سب شامل ہیں۔ اهدجب ماكم بكرجامات تورعایا بھی بيكر جاتى ہے۔ ٧٠٤ التياس فيرو فرنويري اور تخريب قوتون كابا جى تصادم بوليتاب ١١٠ اسلامي نشكرمين سيابيول اور كمانثروك كي تعلقات اساء استصام كى اخرى جولانكاه اميدان كاروار بوتاسيد. حفرت الدعبيده ف المنت سياميون كوجيور كرمعفوظ مقام ہے۔ اس آخری محرا و کوقال کہا جا آہے اور بعض افغات اس پر<u>ما نے س</u>ے انکادکردیا۔ لي جادكا لفظ مى إولاما أب -ادران كهانوب يديمي التحييح لماجو ضيافت يل عف اسا م. مۇن كى نىگ جاد<sup>ىسىل</sup> كى نىدگى سىجى كى آخىسە ان کے لئے تیار کئے گئے تھے تم اہلِ شکرکیلئے نہیں۔ كري تبال مواسيد ادا غير المرعاياك ساعة سوك ٥ . البحبت اورجهاد كم يعلق تفصيل عُقلك يكيول كن حالات متس كيدميون سيد صول كوهجزيه والس دسيديا. مِنُ اوركن تُسْالِط كُمُ الحت قَمَال في سبيل الله بنتا ہے۔ جزِّر كم يتقلق مختصر سالشاره . ٧. مصرت عُمْرِي سارى زندگى مهدسى زندگى تقى . ادا ـ اسلم ان كي نيرت كى برطت بعيلاتها. ر. خلافت فارتی جب اوسس کی برق اساداستان سے. 91 سكوان اسلام كمتعلق مفوض كي المجيول كاتبصرو-٨ - حضرت عُرِّجنگ كى جزئيات تك خود مرتب كريت تھے۔

| ات لاه    |                                                                                                               | ^    | شا ب كارتسالت                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | مضمون                                                                                                         | صفحه | مضمون                                                                                                              |
| וייין     | ۲۷۔ میدان جنگ یں گئے ہوتے" سیا ہیول کے تجال کا                                                                | مهرا | ٢- ايران كے گورنر (بهرمزان) كاتبصره .جب وه قيد جوكر آيا عقا.                                                       |
|           | باب عرض " ساميول ك كدواول ك كام كاج نودجا                                                                     |      | بيليعرب تنها ہوتے تھے اس کے ہم ان پر فالب آجاتے                                                                    |
|           | كركرية عام محم دس دياكه ايك فاص دقفه كي بعد ساجي                                                              |      | تعصداب ان كيساته فعالمي بواليد بم ان دوكا                                                                          |
| -9        | كوركم آنے كى دخصت دى جاياكر                                                                                   |      | مقابله نهین کرسکتنے.                                                                                               |
| ואר       | اد شکست خورده سپامپول کی حصله افزائی .<br>اسمال میرود در سپامپول                                              | 110  | ۲٫ حضرت مُرِّنة الميدكردي تقى كەسسىلمان سپاسى غير لمو<br>ر                                                         |
|           | كس طرح كى حوصلا فرائى شبهادت كيفتق بمان كه آن<br>ت صدة ما ما ما                                               |      | (ابل ایران) <u>س</u> ے خلاملا بیدانه کریں .                                                                        |
|           | سے حیاجاددال مال ہوتی ہے اور یا اطبینان کم یہے ربعد<br>مرین دند از سے مرید ا                                  | 1123 | ۲۱ر میدان جنگ کے مالات معلوم کرنے کا جذبۂ بے اختیار شوق<br>ن                                                       |
|           | میرے بوی بچے لاوارث نہیں رہ جائیں گے مون سپاہیو<br>کوشیوں کامقا بلد کرنے کے قابل بنادیا عقا۔                  |      | حفرت عرض المراجعة في واليه سائدني سوارة اصدك ملا                                                                   |
| •         | حعثابات                                                                                                       |      | آ دو گریتے آئے اور صالات <u>سنتے رہی</u> ے۔<br>سے میں کریں میں مصالات کے میں کا متعلقیں میں لگ                     |
| ·         | علم مع فقط مؤن جانبازى ميرث                                                                                   |      | ۲۲. آپنمازک حالت بریجی سنسکوں کے متعلق سوجاکرتے<br>تھے ۔۔ نماز میں ایلسے خیالات کا دل میں بسیدا ہونا               |
| الملا     | المستشرفين كاعتراض كررسول للتدفي يحتربن درويشا نزندكي                                                         |      | سے کے سے مالاین ہیں۔<br>کوئی میوب بات نہیں۔                                                                        |
| ļ         | بسرکی اورمدیند آگرم لکت بحاتم کرلی .                                                                          |      | مران مارب بسبی کیفید بینه خود رسول الله یکی بیروتی متی -<br>ممازمین ایسی کیفید بینه خود رسول الله یکی بیروتی متی - |
| ILL       | ٧. ٢ أرست إل كيجواب فينف والول كامعندوت تحوام منا ندار .                                                      | 114  | ۲۸- شهادت کامتریب ۔۔۔اپنے بھائی کی شہرا دت ہر                                                                      |
| 100       | الا ميسائيت ين قانون كاتصورى نبين مملكت كاتصور                                                                |      | غررگی کاعالم اورایک شاعسے ملیک نفرہ                                                                                |
| - 28 -    | کیمے ہوسکتا ہے ؟                                                                                              |      | سے سکونِ قلب ۔                                                                                                     |
| ורא       | س اسلام ندب نہیں دین ہے اوروین کا قیم اپنی آلاد ملکت<br>میں نہیں کر میں میں میں اور میں کا قیم اپنی آلاد ملکت | الذ  | ا ۲۵ مسادات اسسلامید. قبانلی افتخارا در حسب ونسب کی<br>م                                                           |
|           | کے بغیر ونہیں سکتا۔ قرآفی تصریحات۔<br>محن کی و مرم کی گرو کی بیارکوں بقتی ہیں                                 | 1    | نسبة تون كومشاديا .<br>كي سريم يرسطي ال                                                                            |
| ווייב   ( | ۵ مکنی زندگی قیام معکن کے بروگرام کی بہلی کڑی تھی کس<br>زندگی میں معکن کے متعلق صفتر کے ارشادات.              |      | کسی جنگ میں دوسیا ہیوں میں باہمی تحارم وگئی. انہو                                                                  |
| ا وم      | ریدی یا معلات کے معلی معلور سے ارتبادات.<br>۱. یه معلکت کسی دوسی کی معلکت چین کرقائم نبیب کی گئی تھی          | l l  | لینے اپنے اپنے قیمیلہ کومدد کے سلتے پکال اس پر صفرت عمرہ<br>نے ان کی سخت سرزنش کی .                                |
|           | الا يه معلات مى دوسترى علات وين مرض م يب ت ت<br>"جوع الأرض" اسسلام مين جائز تنهين .                           | 1    | کے ان می حمیت سروس می .<br>حصرت سنگذین ابی دقام کو سخت انتبال ہی مراسب ک                                           |
|           |                                                                                                               |      | تفرت معدب بن دقا ف الوحوث بن ال مرا                                                                                |

| تشانات له |                                                                                                 | 9   | شابىكائسالت                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغر       | مضمون                                                                                           | صغہ | مضموك                                                                                                   |
|           | بادنطینیوں کی روکتمام کے لئے سٹ کرکی تیاری                                                      | 10. | الله مرور شمشير ميلايا كيا" أسس احتران كاجواب -                                                         |
|           | حصنور کی و فات                                                                                  | •   | خود صرف مرض كا ( الدكده ) غلام دثيق سارى مرعيسانى د إ.                                                  |
| الله للله | ۵ارعېد صدلقي به ندکوره بالانشکرکی (محضرت اســـامـېز                                             |     | مركة قيد ديون كواجازت كرماييه اسلام قبول كرن                                                            |
|           | کی زیریس کردنگی اروانگی . سب رحدی معاہدات ۔                                                     |     | عِ ہے میسائی رہیں۔                                                                                      |
| رتين      | اندون عرب قبائل كى بغاوت _ مانعين زكوة يام                                                      | 101 | ٨ - دومار وعراض مفتوح علاقه كعباشندون كوعنسلام اور                                                      |
| ļ         | سيم او . زکراهٔ کامفهوم .                                                                       |     | ونڈیاں بنالیاجا آئتھا۔۔۔                                                                                |
| راس)      | ۱۶ مرجد عراق پرخطارت ایرانی حکومت کی طرف سے<br>سر                                               | 100 |                                                                                                         |
|           | ملاقے کے کاشتکاول اور محنت کشوں پرمظے الم۔                                                      | 14. | مفتوح قومول كے سائقه معاہدات كى دوايك مثاليس .                                                          |
|           | حضرت متننی بن حارمت دربارخِلا فت میں .<br>برید بر                                               |     | بخان کے میسا تبول کے ساتھ رسول اللہ کا معابدہ اور اہلِ                                                  |
| 14. 8     | ۱۷- ایرانیوں کے فلاف سب سے پہلام حرکہ جیو کی<br>سر سر رہا ہا                                    | }   | بيت المقدل (ايليام) كي سائقة حضرت عمر كامعالهه .                                                        |
|           | , ' '                                                                                           | 146 |                                                                                                         |
| 141       | ۱۸- دوسسری طرف دومیول کی پورشس کا خطره -<br>مستر در می میزود کرد. ادر                           |     | اہل الذر كے كاوں كے باہردونتوں كے سائے تلے بیشتے                                                        |
| اق بي     | یر موک کامعرکها ورنمایان کامیا بی ۔<br>مشته کی فتح میں ماف سیجیزی ندلا بین                      |     | تواسکایچه معاده نه دیست .<br>مند سونس مرسم رونته کریون بریم رونته که                                    |
|           | دمشق کی فتح سدایک طرف سیس مخرست محالد بن ا<br>بطور فاریخ دا قل بوت اورد در سری طرف روی سید سالا | 145 | انبیں اس کے رسم ورواج اور ضی قوابین کی آزادی متی متی متی متی متی متی متی متی متی مت                     |
|           | جور س الوعبية وسيصلح كربي الس صلح كوساريك                                                       |     | و پائ دی مرق ربان مک بال رق بان کار ایسان کار است.<br>۱۱. لبعد میں کنیا ہوا۔ اس کا ذمتہ داراسی سام ہیں۔ |
|           | سر برواجب قرار دیا گیا۔<br>پرواجب قرار دیا گیا۔                                                 | 146 |                                                                                                         |
|           | مین بیب سرطان بیات<br>حضرت ابدریکوی <sup>ا</sup> کی دفات                                        | 140 |                                                                                                         |
| 144       | ۱۹۔ عمدیوارد قی استاری الانری سال میں )                                                         |     | ان مالک کی حالمت ۔                                                                                      |
|           | ۲۰ - حصرت مثنی باردیگر بارگهٔ خلافت میں .<br>۲۰ - حصرت مثنی باردیگر بارگهٔ خلافت میں .          | 144 | ١٥٠ - بنى اكرم كي مبريها يول بن إنطيني سلطنت كيساته مكراؤ                                               |
| 12        | الا- سلطنت ایران کے حکوال ۔ خسروپروپز سے۔                                                       |     | جنگ موته ( سيشه ۱۳)                                                                                     |
|           | يزدگرد تك جوحنت عرش كالهمصريقا.                                                                 | 144 | تبوک کی طرف مہم _ بغیرجنگ کے والیسی.                                                                    |

اس بين الارعبة الت معى تقد مسلما لول في المبين

١٩٠ معزات \_ منافين بى اكرم سى معزات طلب كرته

| الأحجازة |                                                         | ii . |                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صفحه     | مضمول                                                   | صفحہ | مغنوك                                                    |
|          | كيسان نمازاداكرنے سے انكاركه مكن ہے.                    |      | ہے۔ حضرے نے قسد ران اوراینی زندگی کوبطور معب             |
|          | بعدين سلمان است مسجد بناليس.                            |      | پیشپ کیا۔                                                |
| ۲۰۳      | ٨٧٨ - ايك منهني گوشد كعب احباري ميهوديت كي غمازي .      | 191  | مريد صحابه كبالسني هي د كشف وكرامات كادعوى كباندر ما الم |
| <u>.</u> | حضوت عشر كي مسترنش - نومسلم أوام كس طرح البيض لبقه      |      | اورسسلوک کی منازل کا ذکر۔                                |
|          | منتقدات كومساته ليكرديش ادرانهيس عين اسلام بناديا       |      | ان کی " روحایت "ان کی اکیزو زندگی اوران کی کرات          |
|          | اسلام کی تاریخ مرتب کرنے کی ضورت.                       |      | ان كى فتوحات تقييل.                                      |
| 4.4      | ٢٩ ـ قبته الصفوا ورسجد إقصلي كي تعميه اور تاريخ .       | 191  | ام حبب مسلمانون بيس تصوّف درآيا توانهي اپني كرامات       |
| 4.4      | ۵۰ "معیداقصی " کا فکرقران کیم میں تفاسیراس کے           |      | کے لئے سندوں کی تلاش ہوئی ۔                              |
|          | ستعلّن کیب کہتی ہیں. شب معراج کا ذکر و فعی و آیا        |      | ایک کرامت حمزت عمر کی عرف بھی ننسوب کردی۔                |
|          | سورہ بنی اسسرائیل میں صفوری جرت کا بیان ہے۔             |      | " إساريدالي الجبل". يدروائيت بهي وصعى بهد.               |
| •        | اور مسجدا فی سے مراد مدینہ ہے ندکہ بیت المقد ل          |      | ۴۸ عروس نیل " کا افسانه .                                |
|          | كى كوئى مسجد.                                           | 190  | ۲۳ مردمیول کے ساتھ تصادمات کاسلسلہ .                     |
| ۲۰9      | ٥١ . فتح بيت المقدّل كاجشن _ حضرت بلاك كى اذان.         |      | جيموني جيوني معركة الأيول اوركامرانيول كيابع             |
|          | رسول الله کی جنت افرین صعبتوں کی یاد بهر آمکھ اللہ کیار |      | اودانطاكيه كي معرك .                                     |
|          | سرطب حونفشاں۔                                           | 194  | سهر مسلمان افواج كى كاميابى كالازا أيك عيسانى            |
| 41.      | ۵۴ م مص برهیسانیول کی پیش ادر شکست.                     |      | سياستدان كى زبانى -                                      |
| יוץ      | ۵۳ - مسلمانول کاجندی سابورپرخسسند سد ایک دسلمان)        |      | يدان كاحسب اخلاق اور باكيزگي سيرست عقى .                 |
|          | فلام فیم اندان اسان کا دعده دسے دیا اوراس وحدہ کو       | 19.4 | ٧٥ - شام كى ممل فتح اسرقل كاقسطنطنيه كى طرف فراد .       |
|          | سادسة سلمانون نيسليم كرايا.                             | 199  | ١٧٨ . فتح بيت المقدس .                                   |
| ווץ      | مهن . فتح مصر .                                         | 199  | يهم - حفزت عمر المعام المعاربيت المقدس .                 |
|          | حصرت عمراً بن عاص کی تجریزا ورد لائل به                 |      | اس "سكندرا مذعلوس"كي قلندرا بذمناظر!                     |
| нн       | ۵۵۔ اسلامی سپاہ کے متعلق مقوت س کے تأثرات ۔             |      | بيت المقدس كى نوادت گاموں كى سير                         |

| باتباداه    |                                                         | ų.           | شابكارتيات                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                   | صفحہ         | مضمون                                                                |
|             | ملکت کانظم دنسق اسان کام بنیں تھا۔                      | <b>۲</b> 11~ | ٥٦ مصر كا دارا لخالف اسكنديه وقتح بوگيا .                            |
| المراح      | الداس ملكت كفظم ونسق كے بنيادى خطاد خال مسجد            | ۱۱۲          | ٥٥ - لزيرفِرِ كي كرقاصدمدين نينجا -                                  |
|             | اس كامركز أوردارات ورفي تقى .                           |              | دوان المطرونين كيساعة كماناكها يا كهافي كياعاً                       |
| <b>۲</b> ۳۲ | مور مملکت صوبول اور کمشنر بول مین منقسم علی _ والی صوبو | 410          | ۵۸ محضرت عمر کاارشاد که میں سویکیسے سکتیا ہوں ،                      |
|             | کے گورنر تھے۔                                           | 710          | ٥٩ - شهر فسطاط کی تعمیر سداس کی صورت کیول لای ہونم                   |
| "           | ٧- ج كياجماع بن تمام واليان ملكت شركب بوت               | 110          | ۷۰ . مصرت عمرت عاص نے ا <mark>پیف لتے ب</mark> لندمنبر نبوایا تو حضر |
|             | تھے.اس بیں مملکت کے اہم معالات بھی مطے ہوتے             |              | عمر سنے است تروادیا .                                                |
| Ē           | تصداد دعوام كى مشكلات كالزالم على بوتا عنا.             |              | عاکم کورعایا <u>سے</u> اویخانہیں بیٹےنا ج <u>اس</u> ئے۔              |
|             | ٥. احوال ملكت مع باخبرسن كم المنة وقاتع أوليس           | 110          | الا- انهول نے حضرت عمر کے لئے ایک مکان دہاں بنوایا تو                |
| į           | مقرد كخة. شعبتر ماصل.                                   |              | آب نے تھاکداس مکان کورفاہ عالد کے لئے وقف کر                         |
| .444        | خلافت كيمنى يرمي كديه بتايا جلت كدكها ل سيداييا         |              | دو. جهازس رسمنه واليكام صرب كيسه مكان بوسكتاب                        |
|             | تقاه ور کصے دیا عقا .                                   | 414          | ۱۹۲- اسكنديدكي لاتبريري جلافي كا فسُاندَ                             |
| ,,,         | ٤- الفسيات كانتظام.                                     | 714          | <b>۹۳</b> ان فتومات كى انسانيت سازى برغيرل كاخرار تحسين.             |
| سرسهم       | ٨- آبياشي ادراب نوشي كه العينمري كعدائي كنيك            | 719          | مهد. حضرت خالدين دليدكي معزولي كاواقعه.                              |
| //          | بنرسویزکی بخویزاستےسیاسی مصارح کی بناپڑھل               |              | جصال قدرا میت دیجاتی ہے۔                                             |
|             | یں مزلایا گیا۔                                          |              | تابرع اس واقعه کے متعلق کیا کہتی ہے۔                                 |
| 746         | 1                                                       |              | اس برقرآن کریم درسیرت حفرت عمر کی دوشتی میں بھرو                     |
|             | مین کمروں مصر لا کمیٹیش مکان بیٹا نے کی لمانت بہیں تھی۔ | 444          | ٥٥ - بين اس تشكيم محاكمه من الجهنة كاصرورت بي بنين -                 |
| 427         |                                                         |              | یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔<br>دیر د                                        |
| 11          | اا۔ مساجدی تعمیر۔ یوقت کی اجتماعی زندگی کے مراکزتھے۔    | 1            | معاقدان باب سنتوريد ازري                                             |
|             | مبعد نبوي اورجرم كعيد كي توسيع.                         | PPA.         | آين جهانداری                                                         |
| //          | ۱۲ بیت کمال حزار کی عارت برقری مشکم بنوانی جاتی تھی۔    | 447          | ١٠ عولون جنسي نا تجربه كارةم كم لين التي كارتبع وعريض                |

| ئا <i>ت را</i> ه | الأسلام المالية                                                         | μ                        | شاب كالسالت                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه             | مضمون                                                                   | صفحه                     | مقنمون                                                      |
| 444              | ۲۳. حضرت عمرِ قصناة (جحوں) كوخود بدايات ب <u>مسيحت</u> ر <u>ياست</u> تص | 440                      |                                                             |
|                  | كيونى قست فى نقة برآب كى نگاه بڑى دسيع                                  | ا ۲۰۰۹                   | ١١٠ اس دورك مين اندرون مك بعي كوئي فساد تنهي برياموًا       |
|                  | عيق تقى .                                                               | <u> </u>                 | عقا، کوئی بغاوت بہیں اُنجھری مالا دی حکومت کے ایس           |
| ۲۴۴              | ۲۲۰ ان بریات کاملخص .                                                   |                          | كوتى"سلىنىدىك آى"ىنىيىتقى                                   |
|                  | يه دايات گويانظام عدل كے ستون ہيں .                                     | "                        | 10- بَيْشِ اس المديد كي سياسى اللهم كي ملع بعى تقد          |
| 440              | 14- تَقدا ورقابلِ عَمَادوه بصح وبابى معاملات بن كفر أيابت               |                          | ية تبليغ ان كي حين ميرت ادربلندگي كرار كفريليم و تي تي      |
|                  | مور نه که ده جونمازی بهسته پیژهتا مهو.                                  | 4                        | ١٧١ قرأن كريم كى نشتشراشاعت اوتعليم وتعلّم كيضوى انتظامات.  |
| <sub>የ</sub>     | ٢٧- حفزت عمر شکے فیصلے .                                                | rre!                     | ١٤- سن جحرى كاتعين .                                        |
|                  | مبوک سے مجبور ہوکر جوری کر بوالے کو سز اہنیں دی ماسکتی                  | PFA                      | ۱۸- امدیملکت میتعلق سب کام تحریری بوتانها .                 |
|                  | منراسع دی جلئے گئی سی الے سے بھوکار کھا تھا۔                            |                          | اس کے لئے سکرٹریٹ قائم کیاگیا.                              |
|                  | (حاطب الن ملتعه كيفلامول كا واقعه                                       | 11                       | 19. ایک منهائیت اہم سوال جودل میں اجھارہ ہے۔ یہ تمام ریکارڈ |
| 444              | ارجبلدان ديم كاواقد مدرسراسيكوني نبين كاسكتا.                           |                          | كهال جِلاكيا اس كاديك بريرة كم يمي كهايي نبين ملتا .        |
|                  | اس واقعه کے ضمن میں دوایک بصیرت افروز نتائج                             | 11                       | ۲۰ ہمارے بال اور تجبل ریکارڈ کہیں بھی تنہیں .               |
| 464              | ٢٨. حودليت ييك عبدالرمن _ كاواقعه.                                      |                          | مرف قرآن كرم مصوط دغير محرف بصادر سس                        |
| 10.              | ١٩. ايك ولكشاواقعد" مجهداينا دوست ربنايت يس                             |                          | یبی دین میں سسندو جست ہے اور صدر اوّل کی تاریخ              |
|                  | اس مسيع مأمزم إعات بهي محروم بوجاؤل گا:                                 |                          | کی صحت کامعیب ار .                                          |
| 101              | ٣ حضر مي البن عاص كم يلط كاواقعه.                                       | 4-9                      |                                                             |
|                  | احترام ادرست كادرختال اصول _ لوگون كوان كى ما كال في                    |                          | عل کی اہمیت قران کریم کی رُونے۔                             |
|                  | أزاد جنائقا ، تم في بناليا!                                             | <br> <br> <br> <br> <br> | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| FOT              | ٣. خود حصرت عمر من كي خلاف حضرت شريج كافيصله .                          |                          | قانون كيمطابق فيصله .<br>رير                                |
| 11               | ۳۷. حضرت عمر ببجینیت مرعاعلیه حضرت زیند کی عدالت میں ·                  |                          | ليكن اكر قانوك بي مبنى برعدل مه وتو يجر                     |
| "                | ١٠٠٠ . حصرت على بحيثيت مرعاعله المصرت عمر كل عدالت مين .                |                          | قالون دېي بنې برعدل مو کابو د تې ضداد ندې کے مطابق مو       |

دين سب كاسب كتاب الله كما أراكيا سه

مكومت تقرركرست كى .

۵. قرآن کیم کے صریح احکام کی شرائط وتضمنات بھی اسسلالی اس

شامكائسالت -مضمول ميادات نسانيه كابنائت بطيف ادعيق مظاهره . الثهوآن بات جواد<del>ب ش</del>ية نساقى ياسكما مص كيونكوا شياف نطرت كاعلم دياكسيات. لیکن ان پراسی صدک قابویا یا جاسکتا ہے جس صدک نسا نے قوائین فطرت کا علم حاصل کرایا ہے. ٧ ي تاج سيج وده سوسال يبلي علم نساني كي مالت. ٣ عبدفار قي من عواس (علاقه شام) كاطاعون فارْقِ عَظِمٌ كاخداكى ايك تقدير سنة مي كى دوسرى تقديركى طرف يعله جانا اورمعنوظ رسنا. حضرت الوعبيدة كالهيف سياميون كاسامقه زجيؤر نااور طاعون کی نذر پیوما یا . م عرب میں شدید تحط \_\_\_اس کی تباہ کاریوں پرغلبہ لینے ا ۲۵۲ کے لئے میں تاہیر ۵ خود صفرت عمرة كا قبط زدكان كى صف بيس بينمنا اور جو كيد ابنين يستراك وي كون وكالماا. اس سعاب کی صحت پرسخت مفرا فررا ۱ آب كاارشاد كرجب مك مجدير بهى دسي كيده زكرر يوعوم يركندتى بدي مجعيان كى تكليف كارحساس كيسير بوسكتاس املامونین کے بوتوں اور بوتیوں کو بھی دہی کھ ملے گاجو دوسے ربیل کوملیاہے اخواہ سس کااٹر کوری کو

| صفحہ | بمنمون                                                       | صفحه        | مضمون                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|      | اعتراض كدايساكرنا قرآن كيفلاف ببوكار                         | 747         | ۲۔اسلامی نظام حکومت کی اطاعت ہی" اطاعت خداورسول ہے        |
|      | اسس اعتراض كاجأئزه .                                         | 749         | ، قرَّانی اصول غیرستبدل مسته بین اور حکومت کی متعیّن کرده |
| 741  | 19۔ تغیر طالات کے انتحت اع برسے انتقاص کے فیصلو              |             | جزئيات بدلى ماسكتى بين .                                  |
| 129  | يں تبديلي اس كي مثاليں                                       | "           | ٨- امام اعظم كامسلك -                                     |
| ואץ  | ۲۰ و الله المستر معزت عمر مسلم المستعلق آب                   | 14.         | 9. نيز أمام بن قيم كا.                                    |
|      | نے بہلے بہل فیصلے دیئے .                                     | "           | ١٠. ملامه اقبال كي تصريحات .                              |
| . // | ۲۱. حاصلِ بحث.                                               | 721         | اا ـ عهد فِارو تَى من عانون سازى كايبى اصول عقا .         |
| 474  | ۲۲ فیصلے کرنے کاحق عرف نظام حکومت کوہے . افرادیا             | 121         | ١٧ نظام مشاورت .                                          |
|      | کسی جاعت کونہیں ۔                                            |             | يمغرني نظام جهوديت ستعينيا دى طور پر مخلف بلكداس كى       |
| "    | مهراس كي بعدكيا مواجا ورياكتان يس كيا مور المعيدي            |             | نقیض ہے۔                                                  |
| MA   | ۴۷- <b>قانون سازی بی نہیں ۔۔۔ سیرت</b> سازی.                 | ۲۷۳         | الا يغيرسلم بالمشندول سيمشوره لياجاً الحقاء النبي         |
| 4    | ٢٥ - عمال كانتقاب بين معيار أخراب كاعلم اورسن معاملات عقار   |             | شركيب وتحورت نبين كياماً،                                 |
| ۲۸۲  |                                                              | 11          | ١١٠ غير ككبات ندول كي وارسي يجاستفاده كياجا باعقااس       |
|      | طاقت درخائن ادر كمزور ديا نيت دار ا دونون                    |             | رطف من فيرسل بلاردك لوك مكة تفجات تهي.                    |
|      | نقصان رسال ہوتے ہیں .                                        | "           | ١٥- سربراه ملكت مجلس شورك كى اكتربت كى السيّ كا بابت      |
| ۲۸۷  | المار جس کے دل میں اپنی اولاد سکے لئے محبّ متن میں وہ رعایا  |             | بوتاعقا يا وَيَثُو كااخت بيار دكهة انتقار                 |
|      | كاشفيق كيسة بوسكتاب .                                        | И           | بڑی ہمیریت افزور تبحیث :                                  |
| 11   | ۱۷. بوتخص خدکسی عهده کاطلب گار مواسیه اس پرتعیت              | 120         | ١٦ معمر كى ليت وي خلاد تدى نبين بيراك نسان كى لا يسيم     |
|      | نېين کرنا چاہيئے.                                            | <b> </b>  . | جوفلط بھی ہوسکتی ہے۔ است سنداور سنت قرار مدوو             |
| "    | ٢٩- ايك شخص الجهاشاع بوسكتاب سيكن عزورى نهي كدده             |             |                                                           |
|      | گورتر بھی اچھا ہو۔                                           |             | " سرحكم قرآب كرميم كم مطالق موكا!"                        |
| i    | ٣٠ متازصائب كوميزمين د ك <u>فته تعيم المزين ما فريست</u> تصر | M2 /        | ١١ مَهر كاتعيّن كرف ك سلسلري ايك عورت كاطرف سے            |

| لت | بكادتها | 1    |
|----|---------|------|
| _  |         | 7 60 |

| ياڭ _ | حالت                                                   | (4   | شام کارتسالت                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| مفحد  | مضمون                                                  | صفحد | مضمون                                                                     |
|       | نئیں' ناکام ہے۔                                        |      | کرمبادالامسلم رعایا میں شخصیت پرستی سندع ہوجائے۔                          |
|       | جو خص سلماؤل کا امیریت اس کے لیے صروری ہے کہ           | 11   | ١٠٣١ من بين رعبالالله الوكوف كأكورز بني بنايا عالانكه ده اس               |
|       | وہ غلام کی طرح مخلص اور امین رہے                       |      | سنصب ک <u>ے لئے ہنائیت ہوزوں تھے</u> .                                    |
|       | سوڻا جھوٹا کھاؤ <sub>-</sub> گارچھاگزی ہنو۔            | "    | ۳۷ جن ماکم کی شکائیت سفتے' اسسے دباں سے تبدیل کیے تمے<br>میرین کرستہ ہیں۔ |
|       | المِلْعِم كَاتقاليدمرت كروب                            |      | اور معرشکایت کی تحقیق کرتے .                                              |
|       | جسين تجرد يهوم موكدوه احساس كمترى كاشكاسه              | "    | ۲۳. مرف موزول من كى تعييناتى سەمبرى ذرّدوادى ختىم الىرى بور               |
| ]     | اینامحاسبه کروقبل اس کے کہ تہالامحاسبه کیاجاتے.        |      | ماتی ۔ مجھے یہ ویکنام اسٹے کدوہ میرے المازے کے                            |
| J     | ۳۵. مماسب <i>کن ورث کیاج</i> امانخا.                   |      | مطابق كام مى كراب يانبير.                                                 |
| tar   | عمال کی تعیناتی کے دقت ان کے مقبوشات کی دہرست          | 129  | ١٣٧٠ بين عمال حكومت كوبايات                                               |
|       | مرتب كرلى جاتى تقى اوراس وقتاً فوقتاً چيكىك كيا        |      | امور ملکت کی سرانج ام دہی کے لئے عالم کے سنتور                            |
|       | <i>جا</i> آئ <b>قا</b> ۔                               |      | [ مؤن يكسى كود حوكادية اب دكسى سے دھوكا كھا اب)                           |
| 11    | ٣٧. ايك حاكم كم فلاف شكايت موصول موتى توان سس          |      | مَا لَى عصبيّت كوختم كردو. كولى مطليم الذي مدد كم لت إين                  |
|       | كهاكدبيت المال كى بحريان جراؤ تاكتمبين معلوم موك       |      | تبیله کو واز درے صف المیرکو اوازدے اب کرده دومی                           |
|       | راعی در گشریسے) کی فتر داریاں کیا، موتی ہیں .          |      | ہوں کے ۔۔۔۔ خلام اور مظلوم .                                              |
| 11 .  | عه يحمس كه گورنر كابالاخانه حبواديا اورايسي حكم ديا كه |      | گورنز اینی مجانس میں سیرنگا کرند بیشیں                                    |
|       | بيت المال كه اد شول كوبا في بلا ياكرد اكدوماغ ي        |      | قران جاننے دالول اورو مانتداروں کی عرب افزائی کرد -                       |
|       | تفاخر کی بوتکل جائے -                                  |      | حكومت يس نرى بونى چا مية ليكن كمزورى نبين.                                |
| 790   | ١٠٨٠ كورنركى زندگى ندملازم، دفادمه، ندفالتوكيرون       | ,    | سختی بونی پاستے دیکن استبراد سنیں                                         |
|       | کا جواد اورکسی گزرے ہوئے گناہ کی یادسے سکت             |      | ایلسین کردیو کر برامن تم سے بلے خوف رہی، اور                              |
|       | حيماما آنقار                                           |      | بدمعائش نوف نده .                                                         |
| 190   | ٣٩_ سرايک کومنزا پيلک ميں وی جاتی تھی .                |      | وتعض شريد الركه فالب أيا وه فالب بين مغلوسي                               |
| "     | به عمال کوزیاده متاطرست کی صرفدت سے کیونکھال کی        |      | جس ف اجائز طراق سے کامیابی ماسل کی وہ کامیاب                              |

| اناتِ راه | ا تشر                                                                                            | 4    | شاب کارٹیالت                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | مصغموان                                                                                          | صفحہ | معنجولن                                                                                    |
|           | دہ عمرت جس نے بھوکے بچوں کو مہلا نے کے لیتے ہانڈی<br>میں زال اڈ فالا کا روا سے اس مار اس میں میں |      | حکات دسکنات عوام کے لئے سندن جاتی ہے۔<br>اہم۔ امیرالمومنین خوداہنے آپ کو بھی محاسبہ کے لئے |
|           | یں خالی انی ٹال کلیسے چو کھے پر جراھار کھا تھا.<br>میں میں کا میں سے ماریٹ دیروں کے تھے          | 794  | اله. امیراموسین خودایدها ب و با محاسبه کے گئے ۔<br>بیش کردیتے تھے۔                         |
|           | نچے عدرت کی خدمت کے لئے اپنی زوخہ محترمہ کوساً<br>لے کرگئے .                                     |      | بىن رئىيى <u>ھى</u> -<br>يىنى چادردل كاداقعه.                                              |
|           | ده کاری جود ووره میں پانی نہیں سلانا جا ہتی تھی .                                                |      | بیت المال کے کوڑے میں محلا ہؤاایک دریم بھی عمر کے                                          |
|           | ہباسے بہوبناکر کھرلے گئے۔                                                                        |      | گانے کے بچے کے اعدین ہیں جانا جاہیے۔                                                       |
|           | وه مجام چس کا با تھ کسی جنگ میں کٹ گیا تھا۔                                                      |      | " عمرٌ إخدائي فرو" مجمع مين مصايك شخص لما الرار<br>بر ير                                   |
| · ·       | وشت سشام کی بڑھیانے کہاکہ عشہ راگراپنی علیا                                                      |      | يكارا . آب في ال كي د صله افزائ كي .                                                       |
| ı         | کے حالات سے باخبر نہیں رہ سکتا توا سے حکومت کرنے                                                 |      | اگر خلیده می کیج روج وجلت توجم اس کا سرارا دیں گے.                                         |
|           | کاکوئی حق نہیں جھنرت عمر کا ساری ملکت کا دور کرنے                                                | 141  | ۱۷۷ - امرا لمونین کے اہل وعیال کامحاسب.<br>ریر سرید                                        |
|           | کا الاده -                                                                                       |      | آپ جب کوئی حکم نافذ کرتے توسب سے پہلے اپنے<br>سریر سرید کرتے ہو                            |
| ٣,٨٠      | ٥٧٥- تاكيب دكه حكام كه دروانت عمام كم لير كهل                                                    |      | البل خاندان كوتاكيد كرسته كداس كي تعيل كرناجوايسانهي                                       |
|           | ر ہنے چاہئیں۔                                                                                    |      | کرے گا سے دگی مناوی جائے گی .                                                              |
| ,         | ۳۷ کی کے اجماع میں عام شکایات سی جاتیں۔<br>انٹیا                                                 |      | ۲۷۰ معزت عباس كارشاد كه حضرت عمراس برندس كى الند                                           |
|           | دسوات بارب<br>معاست رتی زندگ                                                                     |      | قے جے ہوطرف جال بی جال نظر رہے ہوں .                                                       |
|           | ,                                                                                                |      | فرمزداری کے احساس کے دووا قعات                                                             |
| ۳.4       | ١٠ انساني روابط كے تمام گوست قانون كى درخيرول ميں نہيں                                           |      | معنوت على كارشاد كه حضرت عمر القوى الاين بي اواسي                                          |
| į         | جركا يراسكت ال من سيدشتر كانعلق معاشرتي                                                          |      | ليخته م عمال اورسپاری تک همی دین بین.                                                      |
|           | زندگی سے ہوتا ہے۔                                                                                | ۲۰.۰ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |
| ۸۳۰       | ٣.معاشرتي زندگي كي إصلاح أيمح تعليم و تربزيت اها چها نمويز                                       |      | رات کے وقت گشینے کرتا تھا۔<br>ب                                                            |
|           | بیش کرنے سے ہوسکتی ہے۔                                                                           |      | وه بجيرجواس في معارم عقاكماس كي مان اس كا معدد                                             |
| "         | ٣. اسباب من حرست عمرُ کے اقدامات ۔                                                               |      | حبيرانا چاه تى تقى .                                                                       |

| <u>ں راہ</u> | نظانات                                                   | ja 🗀       | شام کار نسالت                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضموك                                                    | صفحد       | مضمون                                                                 |
|              | حیوانات مک سیم بمدردی.                                   |            | میاں بیوی کے تعلقات مستعلق برایات ونظرایت                             |
| مرس          | سوا. قرآن برشطت وقت ، بجكيال لي لي كرروت تي تهيا         |            | دصمنا) ابنی غلطی کے احساسس برمعدریت                                   |
| 1/           | الهار تقاضات عدل ورجنوات رحم در مردى مين تصادم.          |            | ورة عمر كانبين، خداكاب - است خداي كے لئے اتفنا                        |
| !            | اسوهٔ نبی اکرم من السنارک مقام کی درخشده مثال .          |            | چاہیتے _ بدونع اور برہائیت آدمیول کی سرر <sup>ش</sup> س               |
|              | مجرم بهودي كاقتل اوراس كى في كى آه و فرايد .             |            | بنی اکرم کے ارشادات کرای .                                            |
|              | " حَمَّرُ سِول الله كالم تق قتل كالشارة كراب ما ورمحمراب | ۳۱,        | ٨٠ ايك زا در مراض كودرة رسيدكيا اوركماكه خداتي غارت كرس               |
| ļ            | عدالله كي المحدوقي يدي                                   |            | سارے دین کا گلاکیوں کھونٹ رہاہے.                                      |
| 719          | ۱۵. تضاد جدیات بین مسلکِ فار <sup>و</sup> تی .           | 4          | ٥ ونيايس سي برى مصيبت كم ال دركترت عيال سه.                           |
|              | جوبیوی کاروبار ملکت میں ماضات کرتی تھی آپنے اسے          |            | ١٠ جوانون كونفيسوت .                                                  |
|              | طلاق دے دی حالانکہ وہ بڑی فیموب بیوی تھی .               | 11         | ٤ ـ اولاد كى تعلىم د ترميت كسى بونى چاہيئے .                          |
|              | بیویوں کو تحالف قبول کرنے کی مانعت                       | <b>111</b> | ۸. شعردادب کی تاکید.                                                  |
|              | اسباب يسترت ومتياه كى شاليس.                             |            | ايك صنمنى گوشه قران در مشاعرى .                                       |
| 244          | ۱۶. بینے نے سے کاری جرا کاہ میں ادن مع جرائے والعامنا فع |            | حصنور نبی اکریم کا ذوقِ شعری .                                        |
|              | بيت للمال مين جمع كرديا .                                |            | ا در حضرت عمر گرکا.<br>مینی کا ذوق بھی رکھتے اور شعر ترمم سے بڑھے     |
| 11           | ١٥. بيٹول فيريت المال يس يسج بلنے والے رو يے             | ۳۱۳        | <ul> <li>۹۔ موسیقی کا ذوق بھی رکھتے اور شعر ترمم سے بڑھے ا</li> </ul> |
|              | يسير تجادت كرني توان مسه منافع ومول كريباكيا.            |            | ا كرته تھے.                                                           |
| "            | ٨١. حصرت حفظت الهاتريس مستضين ليكن جونكدوه               | 770        | ا-مدائن کے قصرامیض کے نادر مجتمات کو محفوظ رکھا۔                      |
| ۳۲۳          | حطرت مرُ کی بیٹی بھی تھیں اس لئے مراعات میں انہیں        |            | اسسلام اورفنونِ لطبيفه .                                              |
|              | سيسبح مؤخر كمياجا تائحقاء                                | 714        | ال آپ كے مزاج مِن شَكَفتگي اور شفته ظرافت بھي تھي.                    |
| "            | ١٩. وظيفة بن اپنے بیٹے کوئے بٹا کم صددیا .               |            | أب كم منارح كى ايك يستم خيزمتال                                       |
|              | .۲. جس سے آپ دوستی کے تعلقات رکھتے 'اسے                  | 2 وسو      | ١٤ ادر قيق القلب مجىاس كى مثاليس .                                    |
|              | مراعات کم ملتیں ۔                                        |            | بخول سے بیارادر محبت .                                                |

| <u>۔ راہ</u> | نشابا                                                     | 19   | شابكاليات                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح          | مضمون                                                     | صفحه | مضمول                                                                                                           |
|              | کیادهوات باب<br>معاشی نظا )                               |      | ۲۱۔ بیت لمال سے بنے اورابنے اہل خانہ کے لئے کم از کم<br>میستے تھے۔ بیوی کادوبر شراس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ اسے |
| ٣٣           | و متانی حکومت کامعیار ایک مغربی مفکر کے نردیک ر           | :    | اوره کوروں کے سامنے اسکیں۔                                                                                      |
| 714          | ٠٠ زندگى كے تعلق مغرب كے نظرة ماديت اور قرآنى تعتور حيا   | "    | ۲۲ بیت المال سے مقوراسات مهدیمی کابیسندگی                                                                       |
|              | یں بنسیادی فرق ر                                          |      | منظوری سے لیا۔                                                                                                  |
| //           | ۱۰. قرة في نقطة نكاه مصد انسان كي طبيعي زندگي اور اسس ك   | rro  | ۲۷۔ گوشت کی کمی کے زملتے میں تاکیب دکر گوشت المنے                                                               |
|              | ڈات ٔ دولوں کی نشوونما ہمایت صروری ہے۔<br>م               |      | سين خريدا كرو -                                                                                                 |
| :<br>:       | اسلامي مملكت كافريينه يهب كدوها فراد مملكت كي التسم       | "    | ۲۷ حن اخلاق کی اکید ۔ بہارا جو مقام مخلوق کی نگاہ میں                                                           |
| :            | كى نشود نما كانتفام كرك .                                 |      | ہے۔ دہی مقام ضلک نگاہ یں ہے۔                                                                                    |
| ۳۳           | م طبیعی زندگی کی صروریات مهیاکرنے کے لئے سوشلسٹ           | "    | ۲۵ - اینی اصلاح کی طرف جلینند دهیان رکھو، تمهارے سی جانور                                                       |
|              | نظام وضع ہوئے ہیں لیکن ان کے إل وہ اساسسر شحکم            |      | میں کوئی خرابی بیدا ، وجائے وتم اسس کی اصلاح سے                                                                 |
|              | بنیں جس براس نظام کی عارت استوار موسکے اس لئے یہ          |      | لئے دوڑدھوب کرتے ہولیکن ابنے فس کی خرابی کے لئے                                                                 |
|              | نظام کامیاب نبیں ہوسکا، نر ہوسکتا ہے .                    |      | بریشان نہیں ہوتے ، تمایینے آپ کوجا فدول جتنی بھی                                                                |
| 4            | ۵ - يداسا سِ معم قرآنی نظرير حيات فرانم كرياسيد -         |      | اہمیت نہیں دیتے۔                                                                                                |
| اساسا        | ۱۹. معاشى نظام كى بيجيب مگى كى اصل .                      | "    | ۲۷. میری تعربیف مرت کرد .                                                                                       |
|              | یرتصور که ایک فرد این اور اینی اولاد کی صروریات لوری کینے | 1    | يرا واحترام أومينت كسى كي تعلق رسواكن الفاظ مت استعال كرد.                                                      |
|              | كاذمة وادخود بيت .                                        | 174  | ۲۸- پاکیزہ باطن کے مرعبوں سے کہتے کداس کا اظہارا پہنے عال                                                       |
|              | اسی مصطبقات کی تفراقی وجودیاں آتی ہے۔                     |      | کرارسے کرہے ۔                                                                                                   |
| +m+          | ے . قران اس تصور کو باطل قرار دیتا ہے ۔<br>ر              | "    | ۲۹- اکثر دعظ ستیطانی میجان کانتیجه موتے ہیں۔<br>روح اکثر دعظ ستیطانی میجان کانتیجہ موتے ہیں۔                    |
| :            | اس کے نظام کی روسے تمام افراد کی صرورات بھم بنجانے        | "    | ۳۰ انسان کوچاہیئے کراپنے اہل وعیاں ہیں ہے کی                                                                    |
|              | کی ذر داری ملکت کے سر پر موقی سے .                        |      | طرح رسبے سکین حبب ان کی کوئی صرورت سلمنے کئے                                                                    |
| ٣٣٣          | ٨ - اسس مقصد كم يلة ذاتع بيلاوار ملكت كى تحول مي          |      | مرد بن جائے۔                                                                                                    |

| شاره | نشان                                                                                              | ۲.       | شام كارتسالت                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغم  | مضمون                                                                                             | صغم      | مضمون                                                                                                     |
|      | فدابندوں کو مذق انسانوں کے انتھوں سے بنجا آہے۔<br>بنیادی اصول ایک منی کوشد، قران میں حقوقی العباد | <b>4</b> | رہتے ہیں<br>۹۔ اس مملکت کوقا م کرنے والی جاءت کے افراد افداسے                                             |
|      | الى كا دكر ہے حقوق الله كائنيں -                                                                  |          | ایک معاہرہ کرتے ہیں جس کی روسے دہ اپنا مال اور جان                                                        |
| ሥዣሥ  | ایک صدیرے قدی .<br>۱۸- رزق کی شنگی خدا کاعمیسے ناب ہے .                                           |          | فداکے اِتقدیع دیتے ہیں اور خدا اس کے فوض انہیں<br>جنت کی منانت دیتا ہے۔ یہ معاہدہ خدا کے نام پر قائم ہونے |
| 11   | ١٥- اگررزق كى كشاديس، تدار خدا دندى كونطواندار كردياجات                                           |          | والى مكوست كے سائقہ وقاب يد                                                                               |
|      |                                                                                                   | 444      | ا. جنت ارضی کی خصرصیّات تمام مروریات زندگ                                                                 |
|      | مصنرت عمر شکی دعا .                                                                               |          | بەلەرى بونا ب                                                                                             |
| "    | ٢٠. فتح جنولا كا مال فنيمت ديكه كرحزت عمر كي نشأك أتحيس                                           | 170      | اا. ينظم بتدّيج على بى لاياجاكتلب.                                                                        |
|      | كاس سيرامت كبيب واهدود بوجات.                                                                     | . 11     | ۱۲ ـ قرآن کیم کے معاشی نظام کا تفسیل سیسیان احدان                                                         |
| 240  | ۲۱۔" اگر فرات کے کنارے ایک گتا بھی مبوک سے مرگیا تو                                               |          | تدریجی مواصل کا ذکر جن سے گزر کریہ اپنی آ خری منرل                                                        |
|      | عرضيصاس کې مى بازېرس بوگ "                                                                        |          | يک پښچے گا.                                                                                               |
| "    | ۲۲ مدینه کی معبولی عورتوں کا خیال رکھنا مقدم ہے .                                                 |          | ١١- رسول المتديني اس نطام كأغاز فراي                                                                      |
| ۳44  | ۲۳- سرخرورت مندكى مزورت لورى كى جائے .                                                            | 1 1      | اوالی معنور کا اپنی زندگی اس ننطی مے انتہا کی                                                             |
|      | واتی اطبینان کرتے کہ ایسا ہور است۔                                                                |          | آئيندداريقي -                                                                                             |
| ۲۳۷۷ | ۲۸۰ الله کے نودیک ست بہتر کھانا دہ ہے جے سب                                                       | ٢٣٤      | ١٥. رسول الله كى حيات طيتر كى جيت رجعلكيان -                                                              |
|      | ل كركهايش! وحفرت ابن عرض                                                                          |          | آب نيكس طرح اس نقام كانود بسيشس فرايا .                                                                   |
| "    | 12- فعليا إس قوم كاكيا وكاجوا بنة أب كواب فع الأمول                                               |          | بنائيت بعيرت افروز حقائق .                                                                                |
|      |                                                                                                   | 44.      | ١٦١ سرب مسيَّراتِ اكبريس اس نظام كي جيليان .                                                              |
| "    | ٢٦ - جن سنى يى كوئى تخص معبوك بياس سامرمات                                                        |          | الرالونين كاوظيفة إيك مزدوركي اجرت كرابر اوكا                                                             |
|      | توالملبِ شى براس تون كى ديت لازم آجاتى ب                                                          |          | مضى بعرآنا بھى ذائداد ضرورت ہے تودہ بھى نہيں ركھا جائيگا .                                                |
| 747  | الم ابن حزم كافسستوي                                                                              | ۲۲۲      | المار جهدِ فاروقي من معاضي نظام كانقشه                                                                    |

| انات <i>را</i> ه | ن خ                                               | ۲۲   | شابكارتيالت                                               |
|------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| صفحبر            | مضمون                                             | صفحه | مضمون                                                     |
|                  | سکتی ہے۔                                          | ۳۸۰  | ۲۹ د دولت کی تقسیم کامسئلہ' شکل ترین مسئلہ ہیلےس          |
|                  | محومت كاست كارسيدا تنابى المسكتي ميد.             |      | كا خري كل ماكت كايد نظير سباي كهراكي ساس                  |
|                  | جتناس کی صرورت سے زاید ہو .                       |      | كى صلاحية ت كيه مطابق كام لياجائي ادراسياس كى             |
| ۳۹۰              | ۴۰۔ جراگا ہیں مفادِ عامہ کے لئے کھلی رہیں گی .    |      | صروبات كے مطابق ديا جائے . خود ماكس اورلينن كا اعرب       |
|                  | ان بن غریبوں کے مولیٹی جریں گئے دولتمنڈل کے نہیں  |      | كريه صول ناقابل على بيد.                                  |
| ا 197            | ۱۷۷. بانی کوکوئی شخص روک نیس سکتا .               | MAI  | اس بیاصول رسول الله کا بخویز فرموده عقا اور صنور نے اس بر |
| "                | ۲۷۰ داداصیات کیصونا بنظام سے ملکت کی آمدنی میں    |      | على مى كرك دكها دياتها .                                  |
| İ                | ميرالعقول اضافه موكيا .                           | "    | ۲۸ ـ الاصليات كابندوبست .                                 |
|                  | ایک علاقه ابحرین) کا خراج پایخ للکه د صول موًا .  |      | ۱۱۱ بتدانی دور زمین برکسی کی مکیتت نبیب تقی .             |
|                  | يمرف حن انتظام كانتيجه نهي مقاراس كيلمة           | !    | ان نظام سرایه داری کی بتدار _ زمین برزداتی ملیت .         |
|                  | دمانتُ وامانت مبى شامل نفى .                      |      | (٣) وسوك الله ك انقلابي أقدامات .                         |
|                  | حضرت عمرٌ كي ديانت كامثال داقعه.                  |      | " فدين الله كى اور بندست مى الله كه راس كة الله           |
|                  | بيت المال كياونتون كا دوره كك بنين بيا.           |      | ك زين الله ك بندول ك من بونى جاسية "                      |
|                  | سهوًا بيا مواجعي قي كرك بكال ديا.                 |      | ۱۴۷) زمین سانی برنبی دی جاسکتی .                          |
| 797              | مهم. وطالف كاتعي <b>ن</b> ٠                       | MAN  | ٣٩- عراق کی زمینوں کا مستلهتفعیل بحث .                    |
|                  | (۱) صدر قدون خرات انسانی قلب کے لئے موت ہیں       |      | فيصلة قرآن كيم كى روسفى يس بهوًا اورده يه كه زمسين        |
|                  | اس کے جاجتمندوں کی صروریات ملک کی طرف             |      | تكورت كى تحرب يس رهيے گى افرادين تقسيم نہيں               |
|                  | سے پوری ہونی چا ہیں ندکر انفرادی خیرات کے دریاہے۔ |      | گنجائے گی۔                                                |
|                  | ١٢١ ہرایک کا د فلیفداس کی ضروریات کے مطابق        |      | اس طاقعه سيم سنط موسك والميان المرابخ.                    |
|                  | مقرر ہوتا تھا۔                                    | 714  |                                                           |
| !                | يهى طريق جمد ومُنْدليقي مين بھي لائخ ريا.         |      | محومت انتظامی مهولت کے لئے جن بوگول کوقطعار               |
|                  | د٣،عبدرِ فَأْرِدتَى مِن ،                         |      | اراضی دسے عندالفرورت ان سے دکیس کھی ۔۔۔ لے                |

| شِراه | نشان                                                                                         | ۲ŗ           | شا و کارتسالت                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه  | مضمون                                                                                        | صفحه         | مضمون                                                                                                          |
|       | سکن قبل اس کے کہ ایسا کیا جاتا ، آپ کی<br>شہادت ہوگئی ۔                                      | 191          | ۱- بېلى عام مردم شىسمارى<br>اس پرجرمن مستشرق خان كرتم كا                                                       |
| ۲۰.,  | ۴۵ - وظالف کے متعلق حضرت عمر شکے فسیصلہ کے مطرف استیاری مرتب عثمان کے دوانے میں برآ مد       | <u>'</u>     | بصیرت افروز تبصره<br>۲ آپ نے وظالف کے تعین میں صرورت کے بجاتے                                                  |
|       | مونے شفرع ہو گئے ۔<br>سیدقطب اور ڈاکٹر طاحسین کی تصریحیات ،                                  |              | روس ساوک کااصول احتیار فرمایا.<br>ترجیمی سلوک کااصول احتیار فرمایا.<br>مارسے نزدیک بیرآب کی اجتمادی غلطی تھی . |
| h·m   | اس مسنظام سرايداري كى نبياد بلِكُنى.                                                         |              | جارے خردیت بیاب کا بہمادی کی .<br>۳. نسبی تعقق معیار ترجی نہیں ہوسکتا .                                        |
| س.س   | ۴۷ - تاریخ کے ان بیانات برہاراتبصرہ .<br>پیر نہیو صححالہ: نہیو ) ک                           |              | رسون الله کے ارشادات کرای۔                                                                                     |
|       | مهم انهین محتی تصور نهین کرسکتے .<br>بادی الحقال باب<br>سختے نگفته راج وللن داند گفتم        | <b>1</b> 94  | بولاً يَى داقعه ان اصولول كيفلاف بهي السبع<br>معرع تسليم بي كياجاكتا .<br>م. وظالف كم تعدار .                  |
| ۲.4   | ۱- میری زندگی کے دو دور .<br>قرآن کرمیم کوغور دفکرا درسسلم وبصیت کی روسے سمھنے<br>کی گوشسش . | <b>179</b> A | لا دارث بجول مک کا دفلیفه. این بینی کواک مران زیگرست کم دفلیفه و این که علاده منورک همی سرا که میرت المال      |
| ۲۰۰۷  | ۱۰ اس منزل میں ایک دشوار <b>مرحله</b> .<br>وعاکی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی متنی ،              |              | سے دی جاتی تھی ۔<br>" لوگوں کوان کی صرورت کے مطابق دو متھی متھی                                                |
|       | رمان میستند کاری بیان کا است.<br>۱۰-۱س کے متعلق میری سعی دکاوشس                              |              | موول وال م صرورت مع معابی دور می می معنظ<br>معرف منے سے لوگوں کے اخلاق درست ہیں رسٹنگے                         |
|       | قرانی آیات کامفهوم.<br>مه به خداور بندیسے کا تعلق م                                          |              | اد اس کے بعد لوگوں کو اکتباب زرسے دوک دیا۔<br>، وظالف کے اس طرح جمع جونے سے لوگوں کے                           |
|       | انایہ خدراور بدرسے ہیں۔<br>خدا کی ذمتہ داریاں کس طرح اس کے بندو ل کے                         |              | یا دهاها سے اس طرب رس ہوئے سے ووں<br>باس فاصلہ دولت جمع موسنے سگی ۔                                            |
|       | المحمول لإرى موتى بين .<br>ريم ماريم                                                         |              | ٨- اس معدرت عمر والي علمي كادساس بوكيا                                                                         |
|       | ٥. مظلومين مكتركى املادا صاحب قوت مجامرين مدين                                               |              | افدا ہوں نے اس کے ازالہ کا تہیں کر لیا ۔                                                                       |

| بانات راه |                                                         | 12    | سنام کا رضالت                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| صفحه      | مضمون                                                   | صفحہ  | مضمون                                                |
| ۲۲۲       | ٤. زندگی کے آخری لمحات میں جانشیدی سے تعلق              |       | كم إغفول .                                           |
|           | جامع اسكيم .                                            |       | ٠٠ وَمَا نَعِيْتَ إِذْ نَعِيْتَ كَامِيْحِ مِفْهُومٍ. |
| //        | ابینے بیٹے کوامیڈاروں کے زمرے میں بھی زر کھا.           |       | ٤ - حضرت مخمر كاارست او گرامی .                      |
| ۳۲۳       | ۸- ایسفے قرضه کی ادائیگی کی طرف سے اطمینان .            | וואן  | خداف محال بات كاذم دار عمرا يا سي كديس               |
| •         | بين نے دمر لے ليا۔                                      |       | تمهاری د عامین اس تک نه بنهجینے دول .<br>سر          |
| //        | ور قبرکے لئے جگہ ۔۔۔۔حضرتِ عائشہ سے اجازت               |       | اس عظیم حقیقت کی وضاحت .                             |
|           | ماصل کړلی .                                             |       | ۸ - اب ہماری دعائیس کیوں قبول نہیں ہوتیں .           |
|           | احتیاط کی سف تر ۔۔۔ کہاکدایک دفعہ میر مرنے              |       | اسلام ملکت کے بغیر قبول نہیں ہوسکتیں                 |
|           | کے بعد مجی دریافت کربینا .                              |       | تیرهوان ماب<br>نوش درمشید در ایشعلیم تنعل بود        |
|           | ١٠- مواً خلقه آخرت کے احساس کی شدّت .                   |       | <del></del>                                          |
|           | ۱۱- آپ کی ځمر.                                          | lŧ '  | 1                                                    |
|           | ضمنّار سولٌ لله كي عمركي تعلق مختلف ره ايات .           | MY    | ۱۰. داخلی دسیامیس تفسی یاتی تبدیلی .                 |
| רץק       | ۱۶ . دف <b>قا</b> ر کی طرف سیے خواج تحسین .<br>ر        |       | انسائیکو پیٹریا دف اسے لام کے امرنگارکا              |
|           | ہماری طرف سے برگے عقیدت ۔                               | :     | نحراب تحسین.                                         |
| 227       | ۱۳ شهادت مفرت مرشك سلسله مي سازش كالتحشاف.              | MZ    | */                                                   |
|           | ہر مرزان اس کے پیچے تھا۔                                | ۲۰ ۲۰ | ۷ ماس کے بعد اریخ انسانیت کا جگرسوز المیت.<br>الح    |
| ۲۲۹       | حضرت عمرشکے بیٹے عبیدالتند نے ہرمزان جفید               |       | ۵ ۲۷۰ ذلیج ستاج کی صبح بمسبحه نبوی میں ،عین          |
|           | اورا قاتل حفزت عمره ، فروز بوبور کی بیشی کو مثل کردیا . |       | بحالت نماز مصرت عمره پرخبخر کام بلک دار جرت          |
|           | اما ا اے کاش امرزان اور فیروز کے مدینہ میں رہنے کے      |       | يگسرجيرت .                                           |
|           | معامله میں صنب عمر زیادہ احتیاط سے کام لیتے!            | رام   | ۲-حضرت عمر کاببهلا سوال که قاتل کون عقا .            |
|           | ٥١. بعض ما يخي روايات ميس به كربعض لوگون في آب          |       | اظہاراطمینان کہ دہ کسی مسلمان اور عرب کے ا           |
| لم        | كواس ماد تذكى دارننگ بھى دے دى تھى -                    |       | ما تقول شهيد نهيس أورسيد .                           |

| تِ راه   |                                                                           | 10     | لامکارُسالت                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفر      | مضمون                                                                     | مفحه ا | مفنهون                                                                                                                         |
|          | یک کے لئے تیار نہیں ہوتا.                                                 |        | ١٩- كيري عقاايران نه إين ذلت أيمز شكست كا                                                                                      |
| 440      | ۸ بر کتب روایات و تاریخ کی حقیقت.                                         |        | انتقام لینے کے لئے پہلاقدم اٹھا لیا۔                                                                                           |
| 200      | <ul> <li>۹. سنیعه حصرات کے ال تقیہ جزوایمان ہے۔</li> </ul>                |        | اسس کے بعد کے اقدامات کے لئے جودھوال                                                                                           |
|          | تاریخ براس کا اثر .                                                       |        | باب وليكفيُّه.                                                                                                                 |
| Lha      |                                                                           |        | 7                                                                                                                              |
|          | حضرت عائشةً كي عمر بوقت بركاح .                                           | 444    | بزم الجب                                                                                                                       |
| ١٢٨      | ١١. روايات ادر تاريخ كم متعلق ميرامسلك .                                  | 444    | فاردقِ عظمُ كم متقرق قوالِ ورخت منه .                                                                                          |
| rm       | ۱۲. بهبی نزاعمستلهٔ خلافت.                                                |        | جودهوان باب<br>مراجعة من الشريخة المراجعة الم |
| ١٣٩٩     | اسار غلافت بطورِحقِ درائت .<br>                                           |        | شعله عشق سياه إن مؤاتير س بعد                                                                                                  |
| 10.      | ١١٠ ايرانيول كي البين تبهنشا بول كي معلق عقيده .                          |        | (انتقام)                                                                                                                       |
| 11       | ۵۱۔عبداللہ ابن سبا                                                        | M.     | ا. سرمزان اور حصزت عمرُ كامكالمه.                                                                                              |
|          | اس کاسیاسی کردار ۔۔۔اور مین بی فتند                                       | الملما | r مسلمانوں کی توت کا راز اتباع قرآنی ·                                                                                         |
| (CO)     | ا ۱۹ ، امام کے وصتی دسول اور سامور من المست موسف                          | "      | سر ایرانی سازش ان مسع قرآن چطراده -                                                                                            |
|          | كاعقيده.                                                                  |        | ٧٠.عربي اوتعجي اسسلام سيمراد .                                                                                                 |
| 124      | ادر خلافت کے متعلق میں عقائد <sup>ا</sup> کعزوا یمان کا خطِ استیاز<br>میر | 444    | ۵. ایران اور روما کی فتوهات میس فرق .                                                                                          |
|          | قرار باگئے .                                                              |        | ایرانی اسسلام لیے آستے .                                                                                                       |
| 1/       | ١٨ أُمُ الرَّخُ المُوْرِحِ " كاتبصرهِ .                                   |        | المد الن كي تعليم وتربيت                                                                                                       |
| ۳۵۳      | ۱۹. حضرت شهر بانو که متعلق سنت بیعه دوایت<br>ریست                         |        | نه مهوسکی .                                                                                                                    |
|          | البِ إيران كي سائقدرست تدكا تعلق.<br>من سروي                              |        | ا ورخواص عاص مقصد کے کرمسلمان ہوئے .                                                                                           |
| ror      | .۲. حضرت سلمان فارسی کے متعلق وضعی روایات .<br>نر                         |        | ان كامتقصد سلمانول وراسسام مسانتهم                                                                                             |
| 1634     | الا حضرت من كي كابعد امام حن كى خلا نست سے                                |        | ا لینانقا.<br>ر                                                                                                                |
| <u> </u> | دست برداری اس طرح خلافت بوری کی بوری بنی                                  | 44h    | ٤- نازك مقام مادا نمرب برمت طبقه ات سنة                                                                                        |

ď,

| ا<br>امات ساره | ٢ نش                                                                                                           | 4    | شا به کادیسالت<br>د                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحد           | مضمون                                                                                                          | صفحه | مضموك                                             |
| ايم            | ۳۳- بغداد برایرانی تغتب به دملیی حکومت .                                                                       | ſ    | اميّه كمه باسس جِلْ كُنّى .                       |
| "              | ٢٥ بغداد، شيعيّت كامركز.                                                                                       | ۲۵۶  | ۲۲. امیر معاویاً کے مستین کے ساتھ تعلقات ۔۔       |
|                | عزاداری کی شقاریب کی ابتدار .                                                                                  |      | وه انهين وطيات ويترقه.                            |
|                | ١٣٦- ١ بن المعلقى اورنصير الدين طوسى كى سازكشس سي                                                              |      | ادريز يدبحي.                                      |
|                | بلاكوخال كاحله                                                                                                 | ۲۵۷  | ان کی بارسی درشته داریان .                        |
|                | بغداد کی تباہی اور عباسی سلطنت کا ضاممہ .                                                                      | 4    | ۲۳ بنی مُیسّداور بنی هِماس کی دقابت .             |
| ۲۲۲            | ٣٥ ينحوا مرانيول كا اعتراف كديم في ابني شكست كا                                                                | MON  | سم- ایرانیول نے اس مسے فائدہ اعظایا .             |
|                | بدله ليائتا .                                                                                                  | ٩٥٩  | ٢٥ - الومسلم خراساني فن برابيكين يره كا ماسر      |
|                | ۱۳۸. په انتقام سسیاسی عقیا ۱۰ اب دینی انتقام                                                                   |      | (ضمناً بنی امینه کے خلاف فاطیسین کی محاد آرایاں)  |
|                | كى طرف آيىت .                                                                                                  | ۲4.  | ۲۶ ـ "سياه جيندول ولك" دام مبدى اكاظهور .         |
| سريم           | ۲۹- اسسلام کی اسانسات کا اجمالی تعارف .                                                                        | 4    | l l                                               |
|                | (تجدیدیا دداشت کے لیتے)                                                                                        | "    | ١٨. " ابل بيت" كا احتجاج كر حكومت البين ملنى جايت |
| 740            | بر حصرات المدكوشيرة نسب .                                                                                      |      | تقى . بنى عباس يكسے ليے گئے .                     |
| "              | ، من منطق من المنظم المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال | 41   | حَقِ خلافت كي تعلق مح نفس زكيد، ورعباسي خليف      |
| 124            | ۴۲ ـ فرقهٔ زیدیه ـ                                                                                             | פרק  | منصورك البين خطود كتابت .                         |
| مدد            | ٣٣. اماميدا شاعشري اوراسماعيليدكا، بندائي تعالف.                                                               | 444  |                                                   |
| "              | w - شيعور كي بعض عالى فرقع اوران كي معتقدات .                                                                  | 1.1  | حكومت عملًا ابني كے إنه مين تقي .                 |
| "              | وم واستماعيليول كي عقائد.                                                                                      | 744  | ٢٠- برام كتف في سارس معاتس كوعبى رنگ بين ريك ديا. |
|                | موجوده قرآن محرف ہے .                                                                                          | ٨٢٨  | ا٣٠ برامكه كالمجام .                              |
|                | اس کامفہ ہم بھی باطنی معانی کی روسسے بچھیں                                                                     | W49  | ٢٥٠٠ عباكسى سلطنت كے خلاف فاطميين وعلويين كى      |
|                | أسكتابيين كاعلم صف المدكوم وتابيع                                                                              |      | محاذآراتيال به                                    |
|                | امام ي عمين على عرب نظريبا واعتقادات.                                                                          | //   | ۳۳. مصريل فاطمي محومت.                            |

|      | ·                                                            | <del></del> |                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                        | صفحه        | مضموك                                            |
| 494  | . ۲۰ جمع قرآن <u>کے ت</u> علق شکوک وشبہات .                  | ۲۸۱         | ۲۰۶۱ - آغاخانيول اور بوم رول كيهاعتقادات .       |
| ۹۹م  | الا . نأسنخ ومنسوخ كاعقيده .                                 | MAT         |                                                  |
|      | ۲۲ به دهی متلوا درغیر متلو کاعقیده ·                         | 11          | اصول الكافي سب مع متبر مديث كى كتاب .            |
| ۵۱۰  | وی متلوقر آن کے اندرہے وی غیر شلوکتب                         | 11          | ارم . المدكوف است برا ولاست علم حاصل بون كاعقيده |
|      | احادیث میں .                                                 |             | محدّث كي اصطلاح .                                |
| 0.1  | اسطرح احاديث كوقران كيهم يايه قراردس دياكيا                  | MM          | 99 · فدا سے علم حاصل مونے کے اعتبار سے بی اور    |
| ۵۰۳  | ١١٠ عامعين احاديث سب ايراني تقي .                            |             | ممتت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔                    |
|      | ۲۲۰ دان مین کس قسم کی احادیث ملتی این -                      | mr          | . ٥٠ اتمه كامقام .                               |
| 1    | آب قباس کی مجتب اورا ملبیت کی مجست جزوایمان ہے               | 1009        | ٥١. موجوده قراك مخرف ہے ۔                        |
| ۵۰۵  | ۲۵. دور ری طرف اس قسم کی حدیثین بھی کدرسول المندکی           | 491         | ۵۲ قرآن کے باطنی معانی .                         |
|      | وفات کے بعداصحاب مرتدمو گئے تھے. (معاذاللہ                   | 497         | ٥٥٠ قرّان كے علاوہ وحى كے مجوعےجفرا جامعه        |
| ۵٠4  | ٧٧- امام ابن جريَّ يطبري كي تفسيه جوروايات برمبني سهيد .     |             | اور مصحف فالطَّهُ.                               |
|      | اُمِ النَّفَاسِيرةِ إِربِياً ثَنَى.                          | ۳۹۳         |                                                  |
| ۵.۷  |                                                              |             | ٥٥ . سوال يهيئ يه اعتقادات حضارت المدكى طرف      |
|      | اختیاد کرلی .                                                | 4           | منسوب ہیں جوسب کے سب عرب تھے پیمار از نیت        |
| ۵.۷  | "                                                            | l '         | كان سے كيا تعلق إ                                |
| ۵۰۸  | ا ۱۹ یم میر آستخلاف میں طلافت سے مفہوم وصل کی ا<br>ربر یہ سر | 190         | ! <b>!</b>                                       |
|      | المامت قرار باكيا ندكه مملكت وحكومت                          |             | اده - الكافى كے متعلق ست يعد علمار كى دائےاكس    |
| 411  | ، ۷۰ ندم ب وسب پاست مین ننویت .<br>پر                        |             | مين بهت سي روايات منعيف هين .                    |
| OH   | اء۔ قانون سازی کے دروانے ہند۔ اُمنت پر جمود د                | 494         | ٨٥ - ضمنًا _ميرك خلاف" نقته أنكار عديث "كااتبهم  |
|      | تعلَّل جِهالًا .                                             | <u> </u>    | مدیث کے متعلق میرامسلک.                          |
|      | قران بطور سندوجت كهين بهي باقي ندر الإ                       | 494         | ٥٩ - سُنْيُول كے عقائد دسكك برايراني اثرات.      |

| ت رزه |                                                                                                                | ۲A       | نا بىكارىسالت                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| مفحه  | مضمون                                                                                                          | سفحه     | مفنمون                                        |
| Ori   | ر . تصوّف کے اساسی عقاید اور قرآن کریم ۔                                                                       |          | د ضمنًا ـ فرقد إلى قرآن كى غلط تنجى .)        |
| ary   | بالمارك الله المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك |          |                                               |
| OK    |                                                                                                                |          | نظام سرمايدداري كااحيار.                      |
|       | الرانی شعبده بازون کی کمند"                                                                                    | OIF      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| 11    | 9) . محدّثیّت اورکشف والهام کے عقیدہ سے دعوائے نبو<br>سرہ                                                      |          | بے صدوم نمائیت ذاتی ملکت .                    |
|       | كا دروازه كُفُل گيا .                                                                                          | ۵۱۵      |                                               |
| "     | . مریز اغلام احمدقادیانی کے دعولے کی بنیادائنی نظرات                                                           | 11       | م، عقيدة تقدير معوسينت كايه عقيده كسطرة       |
|       | پریقی.                                                                                                         |          | مسلمانون كاجزد إيمان بن گيا .                 |
| 219   | ان كاست براكالم يمي جهادكونسوخ قرار دينا عقاب                                                                  | 614      | تقدير كيمتعلق روايات -                        |
| or.   | ۸۱ - ایرانی سازسش کالمخص .<br>ر                                                                                |          | ۵۷. سب میدنیاده تباه کن سازمشس .              |
| 011   | ۸۲ کیااس کاعلاج ممکن ہے۔<br>ر                                                                                  |          | عجی ترکش کاز ہر آلود تیر۔۔۔اسسام کے تابوت     |
|       | ضرور ممکن ہے بہتے بطیکدا سلامی دنیا کسس<br>بر و سریر سریر س                                                    |          | كي أخرى يرخ .                                 |
| 1     | کی طرف عمر اُکی رُوح کو لیے کرآگے بڑھھے۔ وہ                                                                    | or       | يعنى تصوف إجواسكام كى سوزمين ي                |
|       | عرض نه رسول الله کی حیات ارشی کے کتری                                                                          |          | احنبی بودائے۔                                 |
|       | المعات بيس كها تقاكه —                                                                                         | ari      | ادر منرین صوفیا اسٹین اکبرابن عربی کے معتقدات |
|       | حسبناكتاب النّه .                                                                                              |          | يه اخوان الصفا يسعمتاً تريق جواساعيلى عقائد ك |
|       | ا دریبی میری عمر بھر کی پیکار ہے۔                                                                              |          | داعی تھے۔                                     |
|       |                                                                                                                | <u>,</u> |                                               |

### وبشبرالتوالوسنوالتجيم

## كرز كاه حيال

### مینے فیم ایک گران بارقرص تھا دلار کھیں۔۔۔۔ کریں آج مس سے سیسٹ بدوش ہو ہوں

میرامفید تریات متعدد تو تبارد اور متنوع أبنا قراست گذر کراس مقام کر بینجا ہے۔ میری بیدائش کو ایک الیسے گذرکراس مقام کر بینجا ہے۔ میری بیدائش کو ایک الیسے گذرکراس مقام کی الیسے گذرکراس مقام کا بین التحق کی فید سے کی الیسے گذرانے میں اکر (استعارة ) کہا کرتا ہوں کی میری بیدائش پر اگرمیرے ایک کان میں افران کی ندائے جانفز الم بنجی تھی آلو دو مرسے میں قرآ لوں کی آواز میں امیر خسترو کے "قول قلبانول "کی انٹیدورے افروز۔ امیرے والدم توم تو ناخواندہ متعالیک کی ایک جیدعالم اور سلسلہ عہد نظامیہ کے متعالیک کی میرے وادا "مولوی چوہدری رہم بخش" استی مسلک کے ایک جیدعالم اور سلسلہ عہد نظامیہ کے ممتاز بزرگ تھے۔ علاوہ ازیں 'وہ ایک ماہ برطبیب بھی تھے لیکن انفول نے ان میں سے کسی خصوصیت کو بھی فرایع مماش مذبنایا 'کہ وہ لوغ انسان کی طبیعی یارد حانی اصلاح یا امداد کا معاوضہ لینا جائز نہیں بہمجھے تھے جو نکہ وہ جھا ہے مام دسلوک کا وارث بنانا چاہمت تھے ،اس لیے انفول نے شہری ہو میں سے مجھے اپنے آغوش میں سلے لیا اور میں میری پرورش ' تربیت واربقت کے باعقوں یا زیر نگانی ہوئی۔ فطرت کی گرم گستری سے وارب اسلوک کی منازل بھی ساتھ میری پرورش ' تربیت واربقت کے مبادیات پر عقورے میں عبورہ اصل کر لیا۔ دادآجان ' سلوک کی منازل بھی ساتھ علام میں عبورہ اصل کر لیا۔ دادآجان ' سلوک کی منازل بھی ساتھ کے علام میں عبورہ اصل کر لیا۔ دادآجان ' سلوک کی منازل بھی ساتھ

اله جونکومی بیان لینے سوائے حیات بیش بنیں کر باس لیے من لینے آپ کوانی واقعات کم محددر کھنا جا ہول بن کا تعلق موضوع زیرنظرسے ہے۔ ویسے میری پیلائش و جولاتی سندولۂ کو (موجودہ مشرقی بیجا کے )ضلع گورد ابیور کے قصبہ بٹاکہ میں ہوئی تھی ا مختلف خصوصیّات کی بنا پر ایک مشہور بستی تھی .

بنالہ ایک متنفہ وقسم کا فدیمی قصیہ تھا۔ آبادی کی اکثریت قوضفی المسلک سنیوں برمشتی تھی لیکن اہل عدیث اور استین بھی فامی موٹر جیٹیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں قادیان جانے کے لئے بٹالہ ہی دیوے اسٹیلیشن تھا۔ اس لئے وہاں کے زائرین کے لئے یہ قصیہ ناگزیر گذرگاہ تھا۔ علاہ ہازیں ' یہ عیسائی مشنہ یوں کامرکزا در آریسان کا بھی گڑھ تھا۔ اس لئے وہاں کے زائرین کے لئے یہ قصیہ ناگزیر گذرگاہ تھا۔ علاہ ہدائشی مناظ ہوتے میں بین الفرق مناظ وں اور بین المذاہر ب بماسخوں کا بڑا دور تھا۔ اس لئے ، جس طرح دریا کے کنارے بستوں کے بہتے بیدائشی ٹیراک ہوتے تیں ، بیٹالہ کے مغرب پر سے طلبا پیدائشی مناظ ہوتے تھے۔ فضا کے ان تقاصوں کی وہ بستوں منظف فرقوں اور مذہوں کے تقابلی مطالعہ کی صردت الاق ہوئی ، داد آجان کو ان سب کے درائج پر کافی جور صاصل تھا دادر تو اور کو اور کو است کے درائج پر کافی جور صاصل تھا درائر تو اور کو اور کو اس سے باسائی گزرتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی مرک انہمائی خوش بختی تھی کہ دہ اس والے بار ہوئے دائی ہوئے دائی ہوئی میں اس جس بھی خوال اور و سے معاملات کا فی بڑی میں مارٹ کے مارٹ کو ان کا مارٹ کے فق بڑی میں تقوارے سے عصد میں اس جس بھی خاصی ہست عدا دحاصل کی بھی میوک منزدری ہیں۔ اور ان کا مارٹ کی اور مغربی انفیان کافی دسیدے ہوئی تھیں سے اور ان کے ساتھ ہی '' باطی علوم '' اس کا بینے مقاکم میوک کی گراتیاں بھی کافی غیری ۔ کا کہ بہتے تھی کو میں نوانداز نہ ہوئے تھیں سے اور ان کے ساتھ ہی '' باطی علوم '' کا کہ بہتے اس بھی کافی غیری ۔ کا کہ بہتے اس بھی کافی غیری ۔ کا کہ بہتے اس بھی کافی کو غیری ۔ کا کہ بہتے اور ان کے ساتھ ہی '' باطی علوم '' کا گراتیاں بھی کافی غیری ۔ کا کہ کیارتیاں بھی کافی غیری ۔

تعوّف کا " ہمدا وست" انسان کو کسیم المشرب بنا وہتاہے ۔۔۔ اگرچہ اکثر اوقات کچے عزورت سے زیادہ بی وسیم المشرب کے المشرب کے مقاول میں شریک ہوتا

عقاد اسی سوزدگذانه کے ساعة عزاداری کی مجلسول میں بھی مامنری دیتا تھا اور قوالی توخیر تھی ہی جزوعبادت ۔ اسسسم کے امنداد کا مجموعہ تقامیر سے بجبین اورا بتداستے شباب کا زمانہ۔

لیکن میں سنے ابھی فطرت کی اس نوازشِ خصوصی کا ذکر نہیں کیا حبس نے میری زندگی سکے دھارسے کا رُخ بدل دیا۔ اس سنے ذدیق سلیم اور وَبَنِ رسا کے سابھ مجھے تنقیدی نگاہ بھی عطا کی تھی . غالب سنے کہا بھا کہ

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا درد کی دوا یا گئی درد کا دوا یا گئی

عشق کے متعلق تویں کہ مہین سکتا ، تنقیدی نگاہ کے متعلق اتنا عزور کہدسکتا ہوں کہ اس سے در دبیدا ہوتا ہے لا دوا ، اور بجر بہی در دلا دوا ، دنیا کے ہردرد کا ملاو ، بن جاتا ہے ، بہی وہ جنس گرال مایہ ہے ۔ (کم از کم میرے تق یس تو یہ الیہ بہی تابت ہوتی جن بابت ہوتی ہے ۔ اس کے متعلق کما گیا ہے کہ یہ الیہ بہی ثابت ہوتی ہے اجس کے متعلق کما گیا ہے کہ

اسے متابع درد در بازار مال انداخت گوهسر مرسود در جریب زیال انداخته غالت نے یہ بھی کما تھا کہ

ب اینها سنین نبودی وغم عشق نبودی اینها سنین نفز 'کی گفتے کوشنونے میں بھی اس کی ہمنوائی میں اتناکہ سکتا مول کہ اگر مجھے یہ تنقیدی نگاہ ندملتی 'قومیری ساری متابع حیات '' یوسف بقیمت اقل خریدہ ''سے دیادہ کھے ندہوتی ۔ میں مذکوئی موسخن نغز ''کمدسکتا' مزمن سکتا۔

میں پہلے اس کا نظے کی اس کھٹک کی طرف آتا ہول ، جس کا درد اس زملنے میں لادوا تھا۔ میں ایک دن تفسیر کھے مراغیا . سورة احزاب کی یہ آیت میرے سلمنے تھی .

كَيَايُهُمَا الَّذِيْنَ المَّنُوا لَا تَكُولُونُ اكَالَّذِيْنَ اذَوَا مُوْسَىٰ فَبَتَ الْا اللّٰهُ مِتَ

آسے اہمان والو اِ تم ان ہوگوں کی طرح نہ ہوجانا بہنھوں نے موسی کا کو اطرح طرح کی ہاتیں کرکھ ) مستنایا لیکن خداسنے ان تمام ہاتوں سے اس کی بریت کردی ۔

بات کچھالیسی دقیق مذعقی ۔ قرآنِ مجید کے مختلف مقامات میں تفقیل سے درج سے کہ بنی اسے رائیل کس طرح حصرت موسی ا

کوتنگ کرستے اور بات بات بربیگرا کربیٹے جاستے ہے . اس سے صنرت موسی کا تو کھے نہ بگڑا انحود وہ قوم معتوب اور نعمائے خدا دندی سے محددم ہوگئ لیکن اس کی تفسیر مس مجھے یہ لیکا ہؤا اللہ ۔

محنوت الوسريرة في روائيت ب كارسول الله المنافي المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

مجھے جبھنی آگئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، دل میں طرح طرح سکے شکوک ابھرنے لیکے لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ تو بنی اگرم کی ارشاد و فربودہ تفسیر ہے 'تو کپکیا، علیا ۔ گراگرا کر توبہ کی اور شیطان سے بناہ مانٹی جواس تستحیم وساوس بیدا کر داختی اس براسی قسم کی تفسیری ڈوابات دکھائی ویں۔ اِس کشکش میں جو کچھ میرسے دل پر گرز تربی عتی 'اسے انسی سے بیان نہیں کرسکتا عقائد تر قرآنِ پاک کی تفسیر جبوڑ سکتا عقائد تر اس سے دل میں اس قسے شکوک، اور وساوس بیدانہ ہوں شکوک ہیں اس خواست کی اور ساوس بیدانہ ہوں شکوک ہیں اس جو نے میں اس نے میں اس قسیر کور در ساوس بیدانہ ہوں شکوک ہیں اس خواست کی بیان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اور میں دولی اسٹ کی بیان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس سے دائنہ میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک اس میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کی میان فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کو میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کو میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کو میں اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کی اس فرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف شکوک کو میں دولیات کرمودہ تفسیر اور اس کی خلاف سکوک کے میان دار کرمودہ تفسیر اور اس کے خلاف سکوک کو میں کا میں میں کران کی کرمودہ تفسیر کرمودہ تفسیر کرمودہ تفسیر کرمودہ تفسیر کرمودہ تساور کی کرمودہ کرمودہ تفسیر کرمودہ کو کرمودہ کرمودہ کو کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمودہ کرمود

ایک دن بخاری شریف دیکه رم عقا، تواس بس اس زایت پر نسکاه عشک کرده گئی . رسول النّد سف فر مایا کرسکیمان بن داوّد (علبهماامسلام) سقے ایک روز کمها کدی ج مثب کویں سوعود تول سے پال یا ننا او سے عور آوں کے باس جاؤں گا۔ وہ سب عور تیں ایک ایک شام سوار بیداکریں گی جوخداکی داہ میں جہاد کرے گا۔ ان کے ایک ہم نشین نے ان سے کہا کہ " انشاء اللہ" کہو' مگر ا کفول نے "افشالانش" کہ ان سے مرف ایک عورت حاملہ موئی اور وہ بھی آدھا بچہ جنی ۔ قسم ہے کی جس کے باتھ میں محکد کی جان ہے ، اگروہ " انشاء اللہ" کمہ یلتے توسیب عور توں کے بہتے پیدا ہوجاتے اور وہ سب سب سب سب سوار موکر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ۔

( بخاری ۔ کتا سب ابجاد)

"اصح الحتب بعد كتاب الله" من يه مديث دسول! المجه من أنا عقا كدين كياكرون اوركهال جاؤل كار من وله المن كشكش كى آگ اورتيزى سع بحول الله فى . تفاير من وه بجه ديجتا تو كتاب الله (قرآن مجيد) كم تعتق طرح طرح كه خيالات أجر في موجد في موجد تي العاديث مقدسه من يه مجه ديجتا توجك من موكر ده جالاً . ان كه بعد كتب نقد سامن اتين توان من ايليه اليسه اليسه اليسه المنطق من كاين اس زما في اس زمان المن معنى من معنى من من الله المنطق من كاين اس زماف و الله و الله و المنافق المنافق من الله من الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الم

برسي احترام وعقيدت مصشامل مؤاكرتا عقار

ا بخاری شریف میں ایک مدین ہے کو حضور نے فرایا کو میری اُمّت کا بہلا نشکر جو قسطنطنیہ برحملہ کرسے گا ، وہ بخشا جاچکا ہے ہے۔ مغفوس کے است مدید سے مدیث تویہ پہلے معلوم تقی اتاریخ میں کیا دیکھتا ہوں کرجس نشکر آنچیا ہے بہل قسطنطینہ پر تملہ کیا اس کا سب ہمالاریزید ابنِ معادیہ تقا اور بڑے براسے مبیل القدر صحابہ اور خود الم حسین اس بس سیاہی (مجابہ) کی چینے سے مشرک ستھے۔

برتید اوراس سنگرکا مید سالاد بحس کی مغفرت کی بیشارت و صنانت دسول الشد نے وی بھی ایقین مانتے کی آوں سے زیدہ اور کیا کہ سے زیادہ اور کیا کہوں کہ بیس نہوں کی محفل میں شرکیب سے زیادہ اور کیا کہوں کہ بیس نہوں کی محفل میں شرکیب موّل نہ شیعوں کی مجلسوں میں ۔ تہنما خاموش بیٹھار متا اور کھی کھی بلے ساختہ پکارا عقتا کہ

#### سع دل شوريدة غالب طلسم سي وتاب رحم كرايني تمست برككس شكل يب ب

لیکن بذاس" دل شودیده " پرکسی کورهم" ما عنا بزاس تمثنا پرجواس تعبنور می طلسم پیچ قاب بن رمی تقی ا میری وه جنت حجین رہی تنی جس نے بمرسے دل ود ماخ کو کچین سے پربہار بناد کھا تھا ، میرا وہ سکون برباد ہور ما تقاجے بیں نے برسو کی حسین آرز و وَں اور مقدّس دعاق ل سے حاصل کیا تقا اور اس کی جگر حالت یہ تقی کہ

مرا در دیست اندردل اگرگویم زبان سوزد

اگردم ورکشم ترسسس کدمغزاستخوال سؤژ

لے دے کے ان کروفکرِ مبحکاہی 'اتصوف ) کا پیداکردہ ایک سے دعق انسومیری حمال نصبی (اوراب سمجنتا ہول کوخوسختا کہ وہ بھی '' ندرِ برجن '' ہوگیا۔ تفصیل اس غارت گرئ بہارجین "کی دلجسپ بھی ہے اورفکر انگرزھی ۔

كاچين اور دا تول كى نيند مجه برحرام مورى على) داد آجان سے ندكره كروك ميكن ( يسنبي كمدسكتا كه يه شدت احترام و

عقیت کانتیجی تقایاان کے علق مرتبت کی عظمت کا اصالی اسی این اندواس کی جرأت نہیں ہا تقا بیں اُسے ڈر بھی نہیں کہ سکت اسی سے وہ توبڑ ہے ہی نہیں کہ سکت اسی کے مقاجس کی وجسسے ایسا کہنا توایک طوف ایس ان کے ول میں اس کا احساس اک بھی پیدا ہونے نہیں دینا جا ابتنا تقا کہ میرے ول میں اس کا احساس اک بھی پیدا ہونے نہیں دینا جا ابتنا تقا کہ میرے ول میں اس کا احساس ان کے مشکوک اجرابی میری عمری عمری کیا تھی !

یں، سرداستان بیش دخلن کوزیادہ طول نہیں دیناجا ہتا اور اتنا کہنے پراکتفاکرتا ہول کرمیرے قلب ودماغ کی میر امنطراری کیفیتت برسوں کک رہی، تا نکے جھے بصیفی الازمت لاہور آنا بڑا ، یہ تبدیلی میرے حق میں آیڈ رحمت تا بہت ہوتی . اس سے میری زندگی کے ایک نشے باب کا آغاز ہوگیا ، اس فصامیں جھے زیادہ آزادی سے سویجنے کا موقعہ ل گیا۔ یہ نصبے بیاس سال پہلے کی بات ہے ۔

علامه اقبال سعميراذ بنى تعارف بهت بهلے موجيكاتها . وه يوں كرجب ال كى متنوى ــ اسرار خودى ــ شاتع ہوئی، تودادا جان نے مجھے محصوصیّ مع کے ساتھ اسے پڑھایا۔ مجھے اب تک یا دسے کہ وہ جھوٹی تقطیع کے نفیس کا غذیر برسے عصورت اندازیں جمیری تقی ور دادا جان کے پاس جونسخ تفا اس برعلامدا قبال کے دستخط شبت تھے اس دقت توجهے معلوم نہیں عقا کرجس کتاب برمصنف کے دستخط تبت ہوں اس کامطلب کیا ہوتا ہے لیکن اب اندازہ ہوتا ہے ر مستری است. کر مفرت علام نے وہ نسخہ دا داجان کو تقدیمًا ارسال فرمایا تھا اوران کے باہمی روابط تھے ۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوگ ہے کہ جب یں لاہورآنے لگا تواضول نے ( داداجان نے )لاہوریں دو" بزرگول' سے سلنے کے لئے فرایا تھا۔ ايك امام الدين بخار ، جونوال كوث مين رستنے تھے اور كها جاتا عقاكدوه لا موركے قطب ميں اور دومرسے علامہ ا قبال س بهرمال السي الله المن المناه المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المناكمة برُ ملك بمركة متصنوفين في مقامه كے فلاف طوفان برياكرديا عقاء اس بحث ونزاع بس علّم سف" عجى اسلام 'يا اسلام برعجی ا ترات کابار بار ذکر کیا عقاب اوریه بات میرے داغ کے ساتھ چیک گئی تھی۔ لاہور کی نسبتا آزاد فضایس مير دلين اس تجتسس كاجذبه بدارة واكمعلوم كياجات كحقيقى اسلام اورجى اسلام بى كيافرق بصاوروه عجى ا ثرات كيا يقير ون سي معزت علّر نياس طرح مثبّه كيا تقا. بهال سي تحقيقات كايك بياباب ميرس مبلسف كمعل گيا. ير تحقيق كيسر آزادار على كيونكم "سابعة اسلام" كى المرهى عقدرت ان شكوك دشهات في ختم تبين تودهند كى عزد ركردى تفي جن كا ذكرا وبركياجا بيكابيع رسي<u>ز قرب</u> دس سال كاع صدان سنسكلاخ زيينون اورخار ارجها اليون بيس گذارا اوران موضوعا سے متعلّق جوک بیل بھی جھے دستیاب ہوسکیں انھیں بِاٹ ہی نہیں لیا ' مضم کرڈالا . مجھے اس حقِقت کے اعرّاف اعلا

ندد مبکسیرے گرچہ زولنے کی رُد عشق نحد اکسیل ہے اسیل کولیتا ہے عقام کسی تعدیات ہے اسیل کولیتا ہے عقام کس قدراحسان عظیم ہے اس ذرہ تا چیز براس آفتات عالم تاب کا اجس کی دھمتہ اللعالمینی کے تصدق مجھے بنزل رقی امقام الله ، دعا ملا .

كو ترحيب كدازليم ، باين تست ذبي فاود دمداز مست ، باين بيره شي المدود و در از مست ، باين بيره شي المدود و در در در در در مردم ولي مست و شام نشب انبست باء و در در در مردم ولي مست و شام نشب و انبست باء و در در در من و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد و مسترد

برسوں کی تخیق وکاوش کے بعدیہ عققت میرسے سامنے آئی کہ ہمارامرۃ جداسلام جن عناصر کا مجموعہ ہے، وہ کمال کہا سے مستعار لئے گئے ا درکس طرح ہزواسلام ( بلکہ عبن انسلام) بن گئے ہیں ۔ (صنمنا) میرے تصنیفی پروگرام میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ان تخیقات کی روشنی میں اسلام کی آباد کے مرتب کروں ہوں یہ بتایا جلستے کے حقیقی اسلام کس طرح مرقب اسلام میں تبدیل ہوگیا لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میں قرآن مجد کے متعلق اپنے بیشن نظر پردگرام سے فارغ موگیا کہ اُسے مرد درسے کام پرتقدم وتفوق حاصل ہے۔ مرد سے اس تاریخ کی ملک می جھلک اس کارے آخری باب میں آپ کے سے سرد درسے کام پرتقدم وتفوق حاصل ہے۔ مرد سے اس تاریخ کی ملک می جھلک اس کارے آخری باب میں آپ کے سے شارے گئی۔

#### وادی لآسے گزرنے کے بعد میں منزلِ إِلَّا کی طرف آیا۔ علام اقبال سے کہا تھاکہ گرومیخواہی مسلمان زیستن میست ممکن جزیقراں زیستن

اس سے یہ بنیادی عققت ساسنے آئی کہ دین قرآن کریم کے اندرہے 'اور قرآن کریم سمجے ہیں نہیں آسکتا جب کا اسے خالی الذہن ہو کرنہ سمجا جلستے۔ لَّا یَ حَسَنُ اَ اَلْاَ اَلْمُ طَافِحَتُ وَنَ ( ۵۹/۶۹ ) سے میرے نردیک ہیں مرادہہے۔ فیضا اور اقدال شریع اللہ میں مرادہ ہے کہ قرآن کریم کیے کھنے کا طریق معمودة عرسب اور تعریف آبات " ہے۔ محاودة عرب سے مرادیہ ہے کہ یہ سمجا جائے کہ ذائع نزول قرآن ہی عراوں کے بال (جن کی زبان ہیں یہ کا بوق تھی) قرآنی الفاظ کا مغیوم کیا لیاجاتا تھا اور تعریف آبات سے مغیوم یہ کہ قرآن کیم اسے مراد کیا ہے اسے بیک وقت ساسف رکھا جائے۔ اسے قرآن کیم اسے قرآن کیم اسے مطابق مقالت ہر جو کھی آبا ہے اسے بیک وقت ساسف رکھا جائے۔ اسے قرآن کیم اسے قرآن کیم اسے مطابق مقال میں دیکھی کے دیا ہے۔

یدمغر بڑاطونی بھی مقااور صبر آزما بھی۔ ہمارے بال کے اس ہزار سالدع صدیں ، مذہب اُ اسلام کے معلق انتا کچھ سے کا اسے بھاگیا ہے کے اسے بھاکیا ہے کہ اسے بھاکیا ہے کہ اسے بھاکیا ہے کہ اسے بھاکیا ہے کہ اسے بھاکیا ہے کہ اسے اس اسمال بوس انبادی قرآن خابص کے معلق جو کھے لیے گا دہ نہ ہونے کے جس قدر آنسو بھی ہماتے کم ہنے کہ اسنے اس آسمال بوس انبادی قرآن خابص کے معلق جو کھے لیے گا دہ نہ ہونے کے برابر ہنے ۔ قرآنی لغات میں بھی لے وہ کے امام داغت کا نام لیاجا سکتا ہے ۔ وہ بلے نکس ایک مفید کو سنسٹ ہو لیکن وہ ایسی مختر ہنے کہ اس سے قرآنی تفودات ساسے نہیں آسکتے ۔ باقی رہی معنایان کے اعتبار سے قرآنی تبویب ، سواس باب میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ چندال مفید مطالب نہیں ۔ وہ محفن الفاظی اساس پرمیکا نسی بتو میب ہے ۔ میں یہ نہیں کہنا کہ قرآن کی اسمال پرمیکا نسی بتو میب ہے ۔ باتی نہیں رہے ہے دو اس کے مقال سے دو جو ل سے دو جو کہ مین کو کہ مین کو کہ اس کی تعلی کے بین کہنا ہوگا لیکن قدام سے دو جو ل رہنے کو وہ کو کہنا دو اس کی تعلی کے بین میں الفاظی اس کی تعلی کے بین میں الفاظی اس کی تعلی کے بین میں الفاظی اس کی تعلی کے بین تھا ب اور عام ہوجائے سے اس کی تعلی کے بین میں المالات ، میں نے جو کہنا ہوگا کہ کہ بین میں کہنا ہوگا کہ الکر مجھے قرآن کے مخاد است پر ذو بطرتی تھی ۔ اندریں صالات ، میں نے جاد محدوں کر لیا کہ اگر مجھے قرآن کے میں میں کہنا ہوگا ہے کہ میں کہنا ہوگا ہوگا کہ کہ محدود ہی کرام گا

اے واضح رہے کہ بن اس اسلام کو بیصے خدائے تعالے نے بوساطی بنی اکرم دنیا کو دیا تھا، دین کمہ کر پکارتا ہوں کہ قرآن کرم میں اس کے لئے بھی افغا آیا ہے اور مرقب اس کے جو انسانوں کے نود ساختہ تعتورات و معتقدات سے مرکب ہے ، فرم ہے کا مفظ تک قرآن بن بنین آیا .
خرم ہے کے نام سے تعیر خرم ہے کا نفظ تک قرآن بن بنین آیا .

عشق کی اک جرس نے مطے کردیافقہ تام اس زمن دائیں کو بیسے کوال مجماعا بی بیدازب س گزاری ہوگا اگریں اس مقام پراستاذی المکرم ما فظ محداسلی جیاری بوری (عیدالرحمته) کا ذکر مذکول 'جن کی مشفقان حوصله افزاتی بیرسے موجب ہزارتقویت بنتی رہی ، میری آنکھول نے اس مرد دردیش جیسا پاک سیرست ، عالم متبی و آن کا رشیدائی بلکہ فدائی کی بین دیکھا ۔ فدا اغیس ابسے سحاب کرم کے سب اید بیس دیکھے سیطو پی مالی ۔ لئه و حسین منا ب

بہلے بتایا جا بہا ہے کہ تعتوف کے شعلق میری کھٹک اس وقت بڑوج ہوئی حبب ہیں نے دیکھ کہ ہندو

ابن نعوف ہوتے ہیں جن مراقبات وریامنات کا تیجہ یہ کرامات ہوتی ہیں ، ان کا جھے ذاتی تجربہ ہی تھا۔ یں اس کا وَلَٰ

ابن نعوف ہوتے ہیں جن مراقبات وریامنات کا تیجہ یہ کرامات ہوتی ہیں ، ان کا جھے ذاتی تجربہ ہی تھا۔ یں اس کا وَلَٰ

اور تجست س میں تھا کہ معلوم کردل کو مشرک سے نیابیوں اور ہوگوں سے اس قیم کے کارناھے کس طرح سے رُود

موجاتے ہیں میں تی وہلی میں تھا کہ وہل بھلور (جنوبی مند) کا ایک بنٹرت کی تا برین کجوزویت کے لئے آیا ۔ وہ فلسفہ

کا استاذ تھا اور سنسکرت کے علاوہ اسے مغربی علی میں میں ان طاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی قیام گاہ سے بیری اس کے لیکہ ووہ اپنی قیام گاہ سے بیری اس کے لیکہ ووہ اپنی قیام گاہ سے ایک کرمیرے ہاں جواتی کی رہی اس سے آئیں کتا ۔ ان طاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی قیام گاہ سے مقرب کے اس میں اور تھا وہ اس کے نیر برائیت ، لوگ کی مشقیں بھی شرع کے اس سے ایک کو کہ کارنا مشقوں اور تعتوف کے مراقبوں میں صف طریق کارکا فرق کردیں ۔ تعول سے ایک کو کہ کان مشقوں اور تعتوف کے مراقبوں میں صف طریق کارکا فرق کردیں ۔ تعول سے ایک ایک ہی کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کی جو سے دیاں کو کو کہ کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کی مستقران میں میں ہوگا کارکار وربی سے دوئی کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کی سے مستقران میں میں میں مقال کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کی مستقران میں میں سے اس جھوٹر کراور کی مستقران میں میں میں میں میں میں کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کورسے میں کی مورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کورسے میں کورتی اور ایک دکنگ ملی ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کورسے میں کورتی اور ایک دکنگ میں ساز میر سے ہاس جھوٹر کراور کی میں میں کورتی اور ایک دکنگ میں ساز میر سے ہاس جو کورٹر کی میں کورتی اور ایک دکنگ میا کارک کر کی سے میں کورتی اور کی میں کورتی اور کردی میں کورتی اور کورٹر کی میں کورتی اور کرک کی کورتی اور کردی کی کورتی اور کردی کورتی اور کورٹر کورٹر کی کورتی اور کردی کی کورتی اور کردی کی کورتی اور کردی کی کورتی اور کردی کورتی اور کردی کورٹر کردی کی کورتی اور کردی کی کورتی اور کردی کی کردی کی کردی کی کورتی اور کردی

کانسخدلے رمپلاگیا؛ اور مجے سے کہدگیا کہ اس راست کے مزیرمنازل ملے کرنے سکے سلتے شکد کی فلال سادھی ہیں جایا کرو۔
دفاتر کے شرجانے پریں نے س سادھی ہیں جانا سے دع کیا اور جندہی او کی مشقول کے بعد دہیں ہینے گیا جہال مجھے مراقبول اور مجا ہوں نے بنے گیا جہال مجھے مراقبول اور مجا ہوں نے بنے گیا جہال مجھے یہ بھی معلوم ہوا اکہ جو کچھ مشرق ہیں ان طریقوں سے حاصل کیا جا آ ہے ہوؤ تو ہیں وہی کچھ علی تنویم (بہنالزم) کے ذریعے بیدا کر لیا جا آ ہے ۔ میں نے اس کی بھی مشق کی اور دیکھا کہ فہتی اس کا بھی وہی ہے۔
د ہی لیے ۔ اس علی تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر ہینے گیا کہ جہال تک تعتوف کے کراناتی گوشنے کا تعلق ہے ایر ایک فن جسے مرتخص (بلا تمیز مذم ب و قست ) حاصل کر سکتا ہے ' اسی طرح جیسے ورزش اور کھرت سے ہرتخص اپنی جبانی تو ت

یہ رہاتھونی کا فنی بہلولیکن ہیں کی اصل و بنیاداس دوئی پر استوار کی جاتی ہے کہ اس سے فعالسے" بھکائی"
ماصل ہوتی تقی ( بھے وقی کہاجا تا ہے ) اس کا سلسلہ احضور نبی اکرم کی ذات برخم ہوگیا۔ حضور کے بعد فعالسے ہمکا ہی تاقیق ( بھے وقی کہاجا تا ہے ) اس کا سلسلہ احضور نبی اکرم کی ذات برخم ہوگیا۔ حضور کے بعد فعالسے ہمکا ہی تاقیق ہو تا اور فی سازش کا نتیب جہ ہمکا ہی تاقیق ہو تا اور فی سازش کا نتیب جہ فعال ہی تاقیق ہو تا اور کی سازش کا نتیب جہ معلامی است اس کی مقدم ساطر بعد ہے اور ہی سازش کا نتیب جہ فعال نا میں نہمی تبدیل کی صورت میں معفوظ کرویں ۔ ان میں نہمی تبدیل کی صورت میں ہو تا اور کی مقدمی نہیں ۔ ہی ختم نبوت کا منہوم ہے ۔ جہال تک یس سے مناطاح کی معال میں اس کی تقدیم کی کر خمد سازیاں ہوتے ہیں' خطاسے ہمکا ہی نہیں جنم نبوت کے بعد فدا سے ہمکا ہی نہیں جنم نبوت کے بعد فدا سے ہمکا ہی نہیں جنم نبوت کے بعد فدا سے ہمکا ہی کہ تقدیم کا میں قدر سے اور احت کو کس طرح تباہ کیا ہے اس کی تقدیم کے ہوئی باب ہیں سامنے ہے ۔ اس کی تقدیم کے ہوئی باب ہیں سامنے ہے ۔ اس کی تقدیم کا میں سامنے ہے ۔ اس کی تقدیم کے ہوئی باب ہیں سامنے ہوئی گیا۔

یہ مخق الفاظ میں میرے مفرحیات کی داستان میں نے اسے بیان کرتاس کے عزوری سمجھا ہے کہ اسس بس منظریں اس بات کام بھنا آسان بوجائے گا کہ روایات منسیز فقہ ، تاریخ اور تصوّف اور دوم سری طرف قرق فی حقاق

ا ہے ہونکہ اعجوبہ لیسندی گویا" انسانی نطرت " یں داخل ہے اس کے میرے اس قسم کے بیانات پڑھنے کے بعد اکثر اجالب تقاضا کیا کرتے ہیں کہ اعتبان ان طریقوں کی تفصیلات بتائی جائیں ۔ ہیں اس کی دضا حت کردینا چا ہتا ہوں کرجب سے ہیں سنے اس ان کا طرف مزکر بھی ہنیں دیکھا۔ اس کے چھے اس قسم کی فرماتشوں سے معذور رکھا جاستے۔ ان کو سے معذور رکھا جاستے۔ ان گوسٹ باسے کہ پریدیم " پریدیم

سے متعلق جو کچھیں کہتا ہوں اس کا انتصار سی سنائی ہاتوں پر نہیں . یں سب کچھ اپنی ذاتی تحقیق اور بھر ہے بعد کہتا ہو قلندر ہرجے گویدا دیدہ گوید .

ميرى عمريم كى تحقيق وكاوش كاماتصل يرسع كمه ا

(۱) جُودِین بنی اکرم کی وساطت سے منجانب النّد الاتھا، وہ بتمام دکمال قران کریم کے اندر محفوظ ہے ۔
(۲) دین کے معالم میں بق وباطل اور شیح اور فلط کا معیار قرآن کریم ہے ۔ روایات ہوں یا آدی کی مشریوت ہویا طرفیت کو خور کی ہے ہوئے میں اسلام کے نام سے ہمارے ہاں مقورت ہے اصورت ہے کہ اسے قرآن کی کسوٹی پر برکھ لیا جائے ۔ جواس پرلا اسے اسے صبح تسلیم کرایا جائے ، جواس کے خلاف ہو اسے مسترد کردیا جائے ۔ یہ دعویٰ کہ ہمارے ہاں جو کچے متوارث میں الدیم قرار ہیں دسے سکتا ، قرآن کی کسوٹی پر برکھ لیا ہوگا ، ہمیں بری الذیم قرار ہیں دسے سکتا ، قرآن کی کسوٹی پر برکھ لیا ہوگا ، ہمیں بری الذیم قرار ہیں دسے سکتا ، قرآن کی کسوٹی پر برکھ لیا ہوگا ، ہمیں بری الذیم قرار ہیں دسے سکتا ، قرآن کی کسوٹی پر برکھ لیا ہوگا ، ہمیں بری الذیم قرار ہیں دسے سکتا ، قرآن کی مطابعہ ہیں ہے کہ تم خود خور و کھرکے بعد کر و قبول کا فیصلہ کرو ۔

(۳) اسلام ندم بنیں وین ہے جومرف مسلما نول کی اپنی آزاد مملکت میں علی شکل اختیاد کرسکتا ہے۔ اسس

ملكت كا دريضه قرآنى احكام واقدار كواعملانا فدكرنا موكا.

رم) قرآنی ملکت مصف قوانین کے میکانئی نفاذسے وجودیں نہیں اَ جاتی اس کے لئے الیسی جاعت (است) کی منرورت ہوتی ہے جس کے افراد کی زندگی قرآنی اقدار کے قالب میں ڈھلی ہو . حضور نے اپنی فقیدا لمثال تعسیم اور مدیم انظر تربیّت سے ایک جماعت تیار فرمانی اوران کی رفاقت سے قرآنی مملکت کی بنیادر کھی بحضور کا بھی جمل ہے جو قیا

خلاف علم وعقل اور مَلاث بی بلکه ان سے صنور کی سرت عبی داخداد موجاتی ہے ۔ دوسری طرف میں نے جب
قرآن مجید پرخورکیا تو دیکھا کہ اس میں صنور کی سیرت طیبتہ کے اصولی گوسنے محفوظ میں ۔ ہیں نے ان اصولال کوعنوان قرار
دیا اور ان کی دوشتی میں کتب وایات و آثار کو کھنگالا . ان میں جو دا تعاست قرآن کے مطابات نظراً سے ' انھیں تبول کرلیا
ہواس کے خلاف دکھائی دیا نے انہیں مسترد کردیا . اس طرح محنور کی نکھری ' اجلی 'محدقا' پاکینروسیرت مرتب ہوکرسل منے آگئی
ہواس کے خلاف دیکھائی دیا نہ میں مسترد کردیا . اس طرح محنور کی نکھری ' اجلی ' محدقا' پاکینروسیرت مرتب ہوکرسل منے آگئی

ہومواج انسانیت کے نام سے شاتع ہو چی ہے۔ اللہ الحد کہ میری اس محنت کو بڑی مقبولیت ماصل ہوتی ہے لیکن یہ سن کراپ جیران ہول گے کہ ہمارے وامت پرست طبقہ نے اس کی بھی مخالفت کی ۔ ان کی دجو مخالفت ہیں۔ سے ہیں اس

موقع برصرف ایک مثال پراکتفاکروں گا، ہمارسے إلى يعقيده ایک مسلّم كى حیثیت سے مرقب جلاا رہاہے كرحفورك ما عد نکاح کے وقت حصرت ماتشہ کی عمرج سال کی علی اور خصتی کے وقت او سال کی مفالفین کی طرف سے اس پر حجی قدرا ورجس بنج سیے اعتراضات وارد کیتے جاتے ہیں ' ان کے بیان کرنے کی صردرت نہیں . قطع نظران کے اعتراضا کے یہ چیزخود قرآنِ کرم سکے بھی خلاف ہیں کیونکہ قرآن نے بلوغت کونکاح کی سنسرط قراد دیا ہیں۔ برہ برہ ہیں اس خیال کو ذہن کے پاس مجمی بیشکے نہیں دسے سکتا تھا کہ یہ واقعہ میسے ہوگا۔ یں نے جب اس کے متعلق تحقیق سے کام الياتويه عقيقت سائف، في كه شادى ك وقت عفرت عائشة كى عمرانيس سال ك قريب بقى. اس برمجه عن ولاميست ماصل ہوئی ہوگی، اس کا ندازہ لگایام اسکتابے . ہیں مجتاعت کہ ہمارے مدہبی ملقہ کی طرف سے اس پرمداستے ین بلند مولى كدم عامدين كي حب اعتراض كاان مص كوئى معقول جواب بن نهي بطرة اعقا . تحقيق مسع ثابت موكيا كدوه واقعد ،ی غلطہے لیکن ان مصرات سنے اس کی سخت مخالفت کی ۔ دلیل یہ تھی کہ اگر اس تخیّق کومِم کان لیا جا سنے تو اکسسسیسے بخارى منريف كى اس رايت كو خلط قراردينا پرسے كاجس يس حفرت عائشيم كى عمر لوقت نكاح جدمهال كى بتائى كئى ہے . اس سے آب اندازه لگا يسجه كدان حضارت كے نزديك قرآن اور صاحب قرآن كى حيثيبت كيا ہے اوركتب روايات و تاديخ كامقام كيا بعداوداسى سعدير عقيقت عبى ساست تجلست كى كو بوشخص كتب دا يات وتأديخ كى تحقيق ومنقسيرج كامشن ك كرأعف ان كى طرف سے اس كى كس قدر مخالفت ہوگى ميرايبى وہ جرم بسے حس كى بنا برمير سے خلاف إيك بزار" علما ركوم "من كغركا فتوى عا مّركيا تقا "اورم مركزاب ومنسر مع ميرسطان مسلسل برابيكناده جارى بي بويكسر حموسلے الزامات بربینی موتاہے.

یں نے اوبر کہا ہیں کے معنور نبی اکرم نے اپنی ہے مثال تعلیم و تربیّت سے قدوسیوں کی ایک جماعت تیار فرائی اوران کی رفاقت سے قرائی مخلت کی مربراہی حضرت اوران کی رفاقت سے قرائی مخلکت کی مربراہی حضرت صدیق اکبرم کو تفویش ہوئی لیکن ایک توان کا زائہ خلافت ہمت مختصر قا فر ترب الوحائی سال) اوروو مرب ملک کے اندر مخلف بدی بنا ہری اس کے فروکر نے بی صرف ہوگیا۔ بنا بری اس نظام مخلف بدی بنا بری اس نظام کی تکیس ان کے عہد ہیں جو سی ، ہوسکی ؛ اگر جو فریوندا مفول نے اداکیا (یعنی استحکام ملکت) وہ بحلتے خویش بڑا و قیع اور مستی مزاد تبرکی و تحدین ہے .

عام طود بركهاجا آسے كه قرآن كريم نے انسانى معامشة (يا نظام معكمت) كے سلتے واصول بيان سكتے ہيں . ق

تمدّن ، تعوّن ، سند بعد کام بنان عجست کے بیجاری تمام عقیقت نوان مقت بن کھوگئی (اقبال) عقیق سند نوانت بن کھوگئی داقبال المرائی کا دوسل موائی داقبال کا دوسل موائی داور است المرائی کا دوسل موائی داور کرائی کا دوسل موائی اور گرائی کا موسل موائی اور گرائی کا موقواس کے دوسل کا ندازہ لگا با جاسکتا ہے۔ بس ایک عرصہ کے ان مشکلات برخور کرتا رہا ، ایک طرف قرآن کرم کا تقاصنا تقاکہ سے دیکھا ہے جو کچھ تولے اوروں کو بھی دکھلا دے سے دوسری طرف یہ موافعات تھے .

اسى كىشىسىكىش يى گزدىي بىرى زىرگى كى داتىي

یں ایک عصد کہ اسی ہیم درجا ہیں رہا ہیں بالآخر اس (جبکہ میری) عمر ستے ہی مجاوز ہوگئی ہے اور ہند معلی کہ خدا کے طبیعی قانون کی روسے مجھے اس دنیا ہیں رہینے کی کی قدار مزید مہلت مل سکتی ہے) ' ہیں نے منامسب (ہی ہمیں فانون کی روسے مجھے اس دنیا ہیں رہینے کی کی قدار مزید مہلت مل سکتی ہے) ' ہیں ان مقائق کو ارباب فکر ونظر کے مسامنے ہے آت ک '' عزوری " اس ان کہ اکسال ہو شیعت دین ( نظام حیات ) سمجھ ہیں ہنیں آسکت جب تک یہ ند دیکھا جائے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے ۔ ہیں نے اس کرم کی روشی ہیں ' نظری حیثیت سے ہیش کیا ہے اور پھراس امرکی مقامت کی ہے کہ صدر اقل میں اس برعمل کس طرح ہوا مقا ۔

(۲) ان کی امیّت کے متعلّق کہا ہے کہ کھو الَّذِی اَیّت کے بِنَصْرِیّ کَ بِالْحَمْوَمِینِیْنَ ( ۷٬۱۲) خداوہ ہے حدت جس نے اسے رسول! اپنی لفرت اورجاعت مومنین کو تمھاری ائیر دنقویت کاموجب بنایا ۔ آگے جل کراس کی وضا

ان الغاظ سے کردی:

آپ نے غور فرمایا کہ صحابہ کی جاءست کا مقام اس قدر المبند عقا کہ فدانے اعمیں ابنے ساتھ ہم قوس قرار وسے کو ' یہ کہٹ کہ یہ دواؤل (خداا ورجاعت مومنین) صنور کے مشن کی کامبابی کے سلتے کا ٹی آیں ۔

رس) صحابہ کی اس اہمیت کے بیش نظر صنور سے کہ گیا کہ " یہ لوگ جومنشاتے فداوندی کوپوراکرنے کئے لئے مسع وشام ، مسلسل وہیم ۔ فداکوپکارتے ہیں انفیس اہنے قریب رکھو و دھتکارو بہیں ، (۱۸/۲۸ نه ۱۸/۲۸) وَاخْفِفْ جَنَاحَتِ قِلْمُوفُومِنِینَ ۔ (۱۸/۲۸ نه ۱۵/۸۸) - ان کی اس طرح پرورش اور حفاظات کروجس طرح مرفی این جب کی روش اور میگراشت کرقی ہے ۔ بہول کی روش اور میگراشت کرتی ہے ۔

(٣) جيسا كربتايا جا جا جا يرجاعت مهاجري اورانصار برشتل على النهر كالكنوي أو والهاد و الكنوي المؤلا و كا حَرِي و كا حَرِي الله و الله و الكنوي أو و أو و أو و الكنوي الله و الكنوي الله و الكنوي أو و أو و أو و أو و أو و الكنوي الله و الكنوي الله و الكنوي الله و الكنوي الله و الكنوي المؤلم و الكنوي المؤلم و الكنوي المؤلم و الكنوي المؤلم و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و الكنوي و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم و المؤلم

اس آیہ جلید ہیں اللہ تعاسے نے جمد مها جرین اورانصار کو موس حقا کہد کر بچارا ہے اوران کی مخفرت اور در قی کرم کی مفارت دی ہے۔ اس آسان کے نیچ اکسی کے ایم آن اور مغفرت کی اس سے بڑی شہادت اور کوئ سی ہوسکتی ہے ؟

(۵) ان میں بچھ وہ تھے جفوں نے صنور کی دعوت پر رہ سے پہلے دیک کہا اور بچھ وہ جواک میں ذرا بعد شال موسے ۔ فدلنے ان سب کے لئے جنت کی بشارت دی ہے۔ بیورہ آور آمیں ہے۔
والشابطون اللہ قَالُون مِن الله تَعَالَم وَ وَمَن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الل

مهاجرین درانصاری سے جموں نے سعنت کی اوروہ جوحن کارانداندارسے ان یں بعدین ال

ہوئے ، النّدان سب سے دائنی ہوگیا اور وہ اپنے داب سے دامنی ہوگئے۔ فدانے ان کے لئے ایسے باغات ( جنّت ) تیار کرد کھے ہیں ، جن کے یہے مہری جاری ہیں - ان ہیں وہ ہیشہ دہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیا بی ہے ۔

غود فرائیت فعلف تمام محابر کے لئے افواہ وہ انسابقون الاقون کے زمرے میں شرک تھے اور نواہ وہ ان میں بعد میں شائی ہوئے ایک جنت کی مناخت دی ہے اور مدب کے لئے " رضی اللّٰ معند ورضوا عند " کا ورخت ایدی جنت کی مناخت دی ہے اور مدب کے لئے " رضی اللّٰ معند ورضوا عند " کا ورخت ندہ مر شفکیٹ عطافر ایا ہے۔ وہ مرسے مقام پر ان بی بعد میں شائل ہونے والوں کے متعلق کہا ہے ۔۔۔ اُول ایک متعلق ہے ان میں اول اُول کے مذہبی میں ہے ہیں جہاں تک فدل کے وعدے کا تعلق ہے ان میں اول میں کوئی فرق بنیں .

اس پس شبہ نہیں کہ قرآئی معیار کی رُوستے مرارج کا تعیّن اعمال کی رُوستے ہوتا ہے۔ (۱۹/۱۹) لہذا السابقون الا ڈلون کے مارج ریادہ بلندمول کے کمیکن جہال تک جزّت ومغفرت کے خداتی وعدہ کا تعیّن ہے وہ ان سب کھسلتے یکسال ہے۔ چنا بچہ سورۃ مدیّد میں فرایا ؛

لَا يَهُ ثَوَى مُنْكُوْمِ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَيْمُ وَقَاتُلُ الْوَلِيكَ أَعْظَمُ الْعَلَيْمُ وَقَاتُلُ الْمُلَاثُونَ مُنْكُومً اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ اللّهُ الْحَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وہ لوگ جنموں نے فتح محتر سے پہلے خداکی داہ بیں مال خربے کیا اور جنگوں بیں مشریب ہوستے اور وہ جنموں نے اس کے بعدایسا کیا ' مدرج سکوا عبدادست یہ دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہوسکتے۔
السابقون الاقون کے ملارج بلے شک بلند ہیں لیکن خدا کے حیین اور وسکواروعدسے ( یعنی جنہت اور مغفرت کے وعدسے) ان مدب کے سلتے ہیں ۔ خداتم مدب کے اعمال سے با نجر ہے (اک سلتے اس نے یہ ضائت یونئی نہیں دسے دی ۔)

(۱) يه تقى ده جاورت معابرٌ ، رسول الله كرمانقى بجن كا تذكره الله تعاسف سورة الغنج بس ان وجدة ور الفاظ بس كيا جد ، آب قرآن كريم كر ال حيين وجميل الغلظ برخود كيجة اوريجم ان دفقات محد سك مقالمت و مدارج كاتفتود كيجة . فرايا .

مُعَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ مَا وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِكُ الْمُعَلِّى الْكُفَّايِ دُحَمَا عُمُ بَيْنَهُ حُد

ایخوں نے نظام خداد ندی کوجس طرح قائم کیا اور بردان جڑھایا ہے'اس کی مثال اول سبھو کہ جب عدد نیج سے شکو خرجوں کا ہے تواس کی بہا کو نہل بڑی نرم ونادک ہوتی ہے ۔ پھرجول ہو اس کی جڑمف بوجاتی اس کی جڑمف بوجاتی ہے ۔ بھرجول ہو جاتی ہے کہ دوہ اسٹی مضبوط ہوجاتی ہے کہ دوہ اسٹی مضبوط ہوجاتی ہے کہ دوہ اسٹی مضبوط ہوجاتی ہے کہ دوہ اسٹی سے کہ دوہ اسٹی سنے ہوجاتی ہیں اورخوشوں ہیں دانے پڑکر سخت اور مضبوط ہوجاتے ہیں ۔ پول دہ نتھا سازی ہی ہوئی فصل میں تبدیل ہوجاتی ہے ۔ اس کی خرار ہوتے دیکھا ہے تو دجدوم سرت سے جوجی اس طرح مشرار ہوتے دیکھا ہے تو دجدوم سرت سے جوجی اسٹی ہے کہ بار کی خرار ہو سے دیکھا ہے تو دجدوم سرت سے جوجی اسٹی ہوجاتے ہیں اورخوش کی ساتے ہوجاتے ہو اس طرح اسٹر ہران کے مخالفیان کے سیسنے ہرسا نہ بن کراو شنے مگر ان کے ساتے ہوئے اسکا جوراس کے قوانین کی صداقت ہرامیان لاکر اس کے ساتے ہوئے اسکا جوراس کے قوانین کی صداقت ہرامیان لاکر اس کے ساتے ہوئے

بردگرام برعمل بیرا بوقی بید اس اسر کا وعده دیتا ہیں اس کا قانون ہیں کہ ان کی کوشنو کا نقاماً بیج ، تمام خطرات سے محفوظ دہیں گا احدان کی کھیتی پک کربہترین شرات کی مامل ہوجائے گی۔ (۲۲/۵۵)۔ الیکن اس کے سلنے اس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جیس قسم کی محنت اور استقامت کی ضرورت ہوگی جیس قسم کی محنت اور استقامت کا نبوت کسان دیتا ہیں۔ (سخم صابح اقرائین فطریت سے مطابقت مسلسل محنت اور استقامت کا نبوت کسان دیتا ہیں۔ کمیتی کی برومندی کے سلنے یہ تمام شرائط فانیفک ہیں)۔

کیکن ہماری کرنب ویات و تاریخ بیں اہنی صحابہ کے متعلق دہ کچھ کھا ملتا ہے جس سے ان کا مومن حقا اور ستی تر ہونا تو ایک ہماری کرنب ویا تھی باتی ہمیں دہتا۔ شیعہ حضرات کا ( اپنی روایات کی روسے عقیدہ ہے کہ رسوات کی و فات کے بعد اہل ہمیت کے مسلمان ہو گئے تھے۔ باتی سب (معاذ اللہ) مرتدم و گئے تھے۔ آب کی وفات کے بعد اہل کررسے گا کہ شیعہ حضرات کا مسلک انگ ہے اس لیتے ان کے بال اس قسم کی دوایات کا بایا جا نامستعبد منیں میں متی تو تمام محادی ہوئے کے مومن حقا ہونے ہرا یمان دکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے منیں و لیکن ستی تو تمام محادیث کے مومن حقا ہونے ہرا یمان دکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے منیں و لیکن سے معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے منیں و لیکن ستی تو تمام محادیث کے مومن حقا ہونے ہرا یمان درکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے منیں و کا درائی معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے انسان معادی تو تمام محادیث کے مومن حقا ہونے ہرا یمان درکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے انسان کی تعلی کو تمام محادیث کے مومن حقا ہونے ہرا یمان درکھتے ہیں لیکن یہ معلوم کرکے آپ کوچے رت ہوگی کہ ستیوں کے انسان کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی تعلی کو تعلی کی تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے تعلی کو تعلی کو تعلی کی تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کی تعلی کی تعلی کی کے تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کی کو تعلی 
اں مبی اس قسم کی زایات موجود ہیں۔ جن کی رُوسیے صحابہ کا (معا ذاللہ) مرتد ہوجانا ٹابت ہے۔ سُنیوں کے إل بخادی کواما دیٹ کی معتبرترین کتاب سمجماجا تا ہے۔ اس ہی حسب ذیل مدیث موجود ہے .

آب یقینا جران ہوں گے کہ ایک طوف یہ حضارت ہم حجابی کے نام کے ساتھ " رضی اللہ تعالیے عند " کہتے ہیں اوردو کسی مطرف 'ان فریات کو تی بات بہیں ۔ اگر آپ کتب اما دیٹ کا بالا ستیعاب طرف 'ان فریات کو تی بات بہیں ۔ اگر آپ کتب اما دیٹ کا بالا ستیعاب مطالعہ کریں گے تو آپ کوائ یں 'اس سے بھی فرادہ کتے آ انگر زوایات ملیں گی ۔۔۔ اورائیس ہی ہی وہ دو ایات جن کے انکارست مجھ پر کفر کافتوی نگایا جاتا ہے !

دوایات کے بعد ایک تب کتب تاریخ کی طرف آیتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کرم پیں صحابہ کے متعلق کما گیا ہے وحصّہ آئے کہ نینٹھ کے ہدر (۲۸/۲۹) وہ آپس میں بڑی مجبٹت اور میارسے دستے بھے ، وہ سب آپس میں بھائی معائی تھے ، (۱۱/۹۸) سورہ آلی عمران میں جاعب صحابہ کو مخاطب کرکے کما گیا ہے .

تم خدا کی اس نعمت کویا دکرو که تم ایک دور سے کے دشمن تھے . خدا نے تمعاری دول ان ایک دور سے کے دشمن تھے . خدا نے تمعاری دول ان ایک دور سے کے بعائی بھائی بن گئے ۔ یہ تم برغ کی دور سے کے بعائی بھائی بن گئے ۔ یہ تم برغ کی فاص انعام تقا ۔ تم (زانہ قبل از اسلام میں) جہتے گئے گڑھ ھے کے کنار سے پہنچ چکے تھے کہ خسنے دائے میں اس میں گرنے سے بچالیا . (۳/۱۰۲)

ودرسه مقام برسه.

فران موسنین کے دوں میں اہمی الفت ڈال دی۔ اے رسول! (یہ باہمی الفت ایسی فرانے ان موسنین کے دوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ اے رسول! (یہ باہمی الفت ایسی متابع گراں بہا ہے کہ) اگر توساری دنیا کی دولت بھی عرف کرڈالتا تو یہ بات پیدا نہ ہوسکتی۔ یہ بات فداہی سے ممکن تقی۔ وہ قوت اور حکت دونوں کا مالک ہے۔ (۸۲۲۳)
یہ فداکی شہادت تھی۔ اس کے برعکس ہماری تاریخ ان کے متعلق کیا کہتی ہے، اس کی بابت آب کو ذراآ گے جل کر دفوات کے دمتن کتاب، میں تفصیل سے نظر کے گا۔ آپ (بالحضوس) تیر سے باب ہیں دیکھیں گے کہ دسول اللہ کی وفات کے دمتن کتاب، میں تیکھیں گے کہ دسول اللہ کی وفات کے

فوری بعد جب خلیف کے انتخاب کے لئے ہماجرین وانصار کا اجتماع ہوڑا تواس بس کیا منظرسا منے آیا ؟ آپ دیکیں گے کہ اس بی (معاذاللہ) ایک کی واڑھی تھی اور دومرسے کا ماع کے ایک کا خخر کھا اور دومرسے کا سیندا درطعن و تشکیل منظر کا کوئی تھی اور دومرسے کا اہمی تعلقات کا یہ نقشہ ہے جو (دسول اللہ کی وفات فوری بعد) تاریخ ہمادسے ماشنے لوئی ہے۔

ایک قدم اور آگے بڑھے۔ قرآن کرم میں کہا گیا ہے کہ " کسی مومن کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ دومرے مومن کو قتل کردسے و

وَ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا تُمُتَعَبِّلًا فَجَزَّآ وَلَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا (٣/٩٣) اللهُ عَلَيْهَا (٣/٩٣)

جومون کسی دور سے مومن کو بالارادہ قتل کرد سے تواس کی سزاجہتم ہے۔ جسیس دہ دہسے گا

اس برخداکا عضب اور اس کی لعنت ہوگی . خدانے اس کے لئے شدید عذاب تیاد کردھت کے آب نے دیکھا کہ قرآن کریم کی روست ایک مون کے قبل عمد کی سزاکیا ہے لیک تاریخ ہیں بتاتی ہے کہ صرت عثمانی کی شہادت کے بعد عنگ جل ہوئی اس میں (بجز معد دسے جند) آدھے صحابہ ایک طرف تھے اور آدھے دو مری طرف ان میں ہا ہی جنگ ہوئی جس میں اربحز معد دسے جند) آدھے صحابہ ایک طرف تھے اور آدھے دو مری طرف ان ان میں ہا ہی جنگ ہوئی جس میں اربح ایر تعلی ہوئے ۔ آب اس سے ان جنگ رصفین ) میں تاریخ کے بیان کے مطابی ستر ہزار صحابہ ایک دو مرسے کے باقعول قتل ہوئے ۔ آب سے اس سے بھی جنگ داگر تاریخ کے ان بیانات کو محمد کی مند جبالا فیصلہ کی روست ان میں سے کوئی ایک بھی مستحقی منظر سے در جند کا وعدہ خود قرآن کرم کے مند جبالا فیصلہ کی روست ان میں سے کوئی ایک بھی مستحقی منظر سے در تاریخ کے اس میں ان میں سے کہ کے مند ہونا میں سازش کے تابحت و صنع ہوئی ہیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ان حق میں کتا ہے کہ تو کی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ان حق میں کتا ہے کہ تو کی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے ان حق میں کتا ہے کہ تو کی بیانات سب افسانے ہیں جو خاص سازش کے تعمد کی تفسیل کتا ہے کہ تو کو باب ہیں سائے گی۔

اس مقام يريدا عراض كياجاتا بعدكد ......

لیکن پی سیختا ہوں کہ اس اعتراض کونظری طور پر سامنے لانے کے بجلتے اسے ایک عملی مثال سے واضح کیا جاستے تو بہتر ہوگا - چند سال اُدھر کی بات ہے استداد الاعلام و دودی صاحب نے " خلافت و طوکیّت" کے نام سے ایک کتاب شائع کی ۔ اس میں اعفول نے ان وایات کو بہتیت مجوعی یکجا کردیا ۔ جن کی بنا پر غیرسلم صنف مجالیّا کرام کی میرت کو من کرے بیش کی کرائے ہیں۔ مثال کے طور پران میں سے ایک و ایت ملاخ فرطے تے ۔ اعفول نے کھی ا

كرجب يرتيدكى فرج في مدينه برحمله كياتو

وحشى فوجول في كلفول من كلفس كسيدر بغ عورتول كى عصمت درى كى . مافظ ابن كثير كيت من عسب و فرج . كيت من عسب و فرج .

كهاجا ماسي كدان دنول ين ايك منزار عورين زناسي ما مريق. (خلافت وملوكيت مندك.)

پرسال جا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی وفات کے صرف بچاس سال بعد کا اس وقت ابھی صحابہ اس خاصی تعداد (زندہ) موجود بھی اور باتی امترت تا بعین مرشتل تھی۔ ووسری طرف پزید کی فوج بھی " وحثی تا بایان مقی سے مرتب بہیں ہوتی تھی۔ وہ بھی صحابہ اور تا بعین کے دمرسے میں شامل ہونے والے سلما نول پرمشتل تھی ان حق کی دوشتی ہیں آب مندارجہ بالاروایت کو دیتھے اور سوچھتے کہ اس سے سلمان کس بتیجہ بر بہنچتا ہے۔ ان " وحتی فوجو کی دوشتی ہیں آب مندارجہ بالاروایت کو دیتھے اور سوچھتے کہ اس سے سلمان کس بتیجہ بر بہنچتا ہے۔ ان " وحتی فوجو کو تھے ورسے یا کہ دیتھے البی کے بر سلمان ابنی ماؤں ، ہنوں ، بیٹیوں ، بیویوں کے ساتھ (معاد اللہ) یہ کی دوشتی ہیں سوچھتے کہ اس سے جوایک ہزار ماور اللہ اللہ کے بر سالمان ابنی ماؤں ، منہاں خواتین سف جوایک ہزار ماور کے اور سوچھتے کہ اس سے جوایک ہزار الحب کے دوستے میں شام ہوجا کہ اس سے جوایک ہزار مارٹ کو بیٹر برائ ہو تھی وہ ہو ، بیٹر کو ایات ہوں ؟ اور الدیخ بھی وہ ہو ، بیٹر کسی سے جوایک ہزار الحب کے بیٹر ہوئے کہ اس سے جوایک ہزار ساتھ کے بری دریکا دولت کی میاد ہوئے دری دریکا دولت کی میاد ہوئے دری دریکا دولت کی میاد ہوئے اور اللہ کا بھی اس نور اور کیا دولت کی میاد ہوئے دری دریکا دولت کی میاد ہوئے انتہا ہوئے کہ اس سے جوایک ہزار میں اس می میں اس قسم ہوئے کہ اس سے جوانک کیا تھی ہوں ؟ اور الدیخ بھی وہ ہو ، بیٹر کسی مرتب کی تی ہوجب مسلمانوں معنی دریا دری دریکا دولت کی میاد ہوئی ہوئی کا تھا ؛

اس کے جواب میں مودودی معاصب نے جو کچد کہ اسم وہ قابل خورست ، ایفوں نے مختلف کرتب تاریخ کے نام گنوانے کے بعد کہا کہ -

آب فور فرملیتے. یہ ہیں وہ آفذجن سے بی نے اپنی بحث ہیں سال مولدلیا ہے۔ اگریما س دور کی تاریخ بیں قابل افتاد نہیں ہیں تو پھرا علان کردیجے کہ عمد رسالت آب سے سے کر اعظوی صدی تک کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں کیونکے عمد سالتی آب کے بعد سے کتی صدیوں تک کی بوری اسلامی تاریخ و نیا میں موجود نہیں کیونکے عمد انتقاب کے بعد سے کتی صدیوں تک کی بوری اسلامی تاریخ و نیا بی فرائع سے ہم کسی نیجی ہے۔ اگریہ قابل اعتاد نہیں تو ان کی بیان کی جوئی خلافیت واشدہ کی تاریخ اور اقد اسلام کی سیریس اوران کے کاراہے ، سب اکا ذیب کے دفتر ہیں جنوبی می کے سامنے والوق کے سامنے بیش نہیں کرسکتے۔ و نیا کہی اس سے اکا ذیب کے دفتر ہیں جنوبی می کسی کے سامنے والوق کے سامنے بیش نہیں کرسکتے۔ و نیا کہی اس

صول کونهیں ان محق اور دنیا کی اخود مسلمانوں کی موجودہ نسلیں بھی اس بات کو مبرگز قبول ناکریں گی کہ ہمار کے برگوں کی جونوبیاں یہ تاریخیں بیان کرتی تین وہ توسب مسلح ہیں انگر جو کمزوریاں بہی کتابیں بیش کرتی ہیں ، وہ سب ملط ہیں . (خلافت و ملوکیتت مالیہ)

ہماری کو تیب روایات و تاریخ کس طرح اور کب مرتب ہوئی تقیس اس کے تعلق تفصیلی ذکرکتاب کے آخری باب س کے الك. مردرت مم مندرجه بالااعتراض كى طرف آتے أيس . تاريخ كے سلساء ميں ہمارى (مسلمانوں كى) كيفينت باقى دنيك مقابله می مخصوص اور منفرد سعے قران کرم پر ہمارا ایمان سعے جس کے بدمعنی ہیں کہ اس میں جو کچھ کھا گیا ہے استعمیس حرفًا حرفًا صحع تسليم كرت بي . اب أكرتار كم بن كونى بات السي مل جوقرة ن كيكسى بيان كه فلاف بوا تواسي بم كميى صبح تسليم بي كريكته. (مثال كيطوربر) قرآن مجيدي بدي محدرت يومف في عزيز معركى بيوى كواصرار كي با وجود ا بیضے دامن عصرمت کو دا غدارنہ ہونے دیا ۔ اسب اگرکوتی تاریخ سحفرت یومفٹ کے بیے متمادمحاسن بیان کرنے کے ساعة يركيے كداعفوں ندع پرممركى بيوى براعة دالا تقا توہم ال محاس كوتومى سليم كرلس كے سيكن ال كى طرف نسوب كرده درست درازى كے واقعه كوكمى ميت تسليم ايس كري كے . اس براگردنيا يد كيے كه تمعارى يدروش برى غير على بسے كه تم تاریخ کے ایک بیصتے کو میم تسلیم کہتے ہوا ور دومرے کو خلط و ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ایسے معاملات میں تا ایرکخ کے پر کھنے کا ہمادامعیاد تم سے مخلف ہے۔ ہم تاریخ کے کسی ایسے بیان کورخ تسلیم ہیں کرسکتے جو قرآنی تعریجات سے الراما ہو.اس بس شبر نہیں کہ ہمارا فرایند یہ ہوگا کہ ہم علمی تحقیق سے یہ ثابت کریں کہ قرآنی نصر سے مبنی برحقیقت ہے اور تاريخ كابيان غلط اليكن حبب بك ايسا مر موسكے اليم قرآنی بيان كوغلط قرار ميں سكے ايك فيرسلم كی توپہ پوزيشن موسكتی ہے کہ وہ قرآن کے جس بیان کوجی چاہے معم تسلیم کرسے اورجس سے چاہے انکار کردستے میکن قرآن پرامیان رسکھنے والوں کا یہ موقف ہٹیں ہوسکتا ، ایمنیں تو قرآن کے ایک ایک حرف کوبرحی تسلیم کرنا ہوگا ، اگرکسی کو ، قرآنِ مجید کے سی بیا يربهي سيب برومات توده مسلمان بنيس كماسكا.

ان تصریحات کی دشنی میں آب مستد دیرِ نظر پر غور فرطینے .

(۱) قران مجید میں صحابۂ کہار اور انسار) کے متعلق برصراحت کہاگیا ہے کہ وہ مومن حقا (بلکے اور سیم)

(۲) قرآن مجید میں مومنین کی صفات اورخصوصیّات برصاحت بیان کی گئی ہیں۔ (۳) اس سے واضح ہے کہ صحابہؓ کہار ان صفات وخصوصیّات کے پیکر تھے جومومنین کے منعقق قرآن ہیں آئی ہیں: ان شہادات کو میح تسلیم کریں گئے اسی خصوصیات کا ذکر آ آ ہے جغیس قرآن مومنین کی صفات بتا آ ہے ، قوہم الریخ کی ان شہادات کو میح تسلیم کریں گئے ایکن اگراس ہیں صحابۂ کی طرف کو تی ایسی بات منسوب کی تمی ہے جایک ہومن سکے شابانِ شان بنیں ، قوہم تاریخ کے اس بیان کو بلاتا مل مسترد کردیں گے۔ یہ اس لیے کہ ایسی صورت ہیں سوال ' تاریخ کے دو بیانات کا بنیں ہوگا اوردو مری طرف انسانوں کی مرتب کو ہ تاریخ ۔ ہم قرآن پر ایمان لا نے کے مکلف ہیں ، کسی طرق یا ابن اشیر پر ایمان لا نے کے دہیں ۔ اگر قرآن کے مقابلہ میں طبق ادران اثیر ( دو فیر ہم ) کی ہزار اریخیں بھی غلط تابرت ہوتی ہیں قوہ واکریں سیکن ہم ان مقونین کی خاط ، قرآن جید کے ایک لفظ کو جی غلط تسلم کر سنے کے لئے تیار منہیں ہول گے .

بين تسليم مع كرقران كرم في ال صحابة ) كو المعصوم "قردنين ديا . ان سيسهوو خطا اوراجهادى فلطيول كا امكان على . اس باب مين نود قرآن كرم في وضاحت كرى مديد كرم منتين كا المكان على . اس باب مين نود قرآن كرم في وضاحت كرى مديد كرم منتين كا المكان على . اس باب مين نود قرآن كرم في وضاحت كرى مديد كرم من الألتّ من الألتّ من الآلتّ من المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنت

متنوں کی کینیت یہ ہوتی ہے کہ اگریمی کوئی شیطانی خیال پوہنی گھوستے گھانے اغیں جو وجائے تو

وہ ہدایت ِ خلاوندی کوساسنے لے "تے ہیں اوراس سے ان ہیں فرا بھیرت، پیلا ہوجاتی ہے۔

بنابری، ان صزات (محابہ کوام ) کے سلسلہ ہیں کہ تحصد کی صد تک توکسی تا رکئی بیان کو بچے تسلیم کیا جاسکتا ہے نیکن

ان کی طرف خسوب کردہ کسی ایسے بیان کو بچے تسلیم نہیں کیا جاسکتا ہو موتن کے مثابات مائیات مائیات مائیات مائیات میں ہو۔

ہمیں یہ بی تسلیم ہیں کہ اصحاب رسول لند کے نہم واوراک کی صلاحیتوں میں فرق تھ) اوراس اعتبار سے الفول

نے تعلیم و تربیت نبوی سے جو کچے اخذکیا، اس میں تفاوت مراتب طروری تھا لیکن ان جی سے سے کوئی اسی

بات سے زد نہیں ہوسکتی تھی جو موسوت تھا کی خصوصیات کے خلاف ہو۔ اس باب میں وہ مرب بیکساں تھے۔ خلال خالی اس کی بھی صنولات

یکسال احترام کے ستی رضی اللہ عہنم ورصوعیات اس میں انسان کے بیا تھا ، اس مقصد کے لئے تھا ، اس مقصد کے لئے تھا ، اس مقصد کے انتے تھا ، اس کی بھی صنولات

منیں کہ ہم فہر سی مرتب کرنے بیٹے جا میں کرمہا جین وافعار کے ذمرے میں کس کس کا شاار ہو سکتا ہے جمادے اس

وَلَكَ أُمَّةً كُنَّ خَلَتْ مَ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَ لَكُوْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَاتُسْتَكُونَ وَلِكُو مَّا كَسَبْتُمْ وَلَاتُسْتَكُونَ وَلاَتُسْتَكُونَ وَالْمَارِمِ)

یہ لوگ اپنے اپنے وقت ہیں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اعمال ان کے لئے اتمعارے اعمال تعطائے معالی تعطائے میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کے اعمال تعطائے میں مہیں جاتے گا کہ اعموں نے کس قدیکے میں کتے تھے۔

بع اور (میرے نزدیک) اس ملتے ہم کہ یہ میرے ترت العرکے مطالعب اور فکر کی ماصل اور میری زندگی کا نقطت برکارِ تمنا ہے . برکارِ تمنا ہے .

عام قاعدہ کے مطابق ما ہینے تھا کہ کتاب میں مذکری ایک ایک واقعد کا حوالہ دیا جاتا اسکن میں نے جب ایسا کرنا چاہ تو دیکھا کہ ساری کتاب حوالوں سے بھر جائے گی اسے میرے ذوق سلیم نے گوارا ذکیا۔ چنا بخد میں نے ان واقعات کا جو ہمارے ہے ان عام طور ستم ہیں ، حوالہ نہیں دیا اصرف ان واقعات کے حوالوں تک اکتفا کیا ہے جوشا ذہیں یا منازہ ہیں ویا سے نسبت اور " فہرمیت مصادرا اسکتاب" یں ان میں سے نسبت ویا دیا وہ مشہدد کتا ہوں کے نام درج کر دیتے گئے ہیں جن سے میں نے اور اور اسلایا بلاواسط اُستفادہ کیا ہے .

(جیساکہ یں نے بہلے بھی وض کیا ہے) اسائی نظام کے سسسہ میں دور اسوال یوسائے آتا ہے کہ یہ نظام ،

آگے کیوں نہا اوراسلم ابتی حقیقی صورت کھوکر مرقب نرب بین کس طرح تبدیل ہوگیا (جیساکہ میں سنے پہلے وض کیا ہے) عمر بھرکے تنقیدی اور تحقیقاتی مطالعہ کی رئے سے میں جھتے تھے۔

ادراسی بنا پرمیراادادہ ہے کہ (اگر جھے مہلت اور توفیق ماصل دہی تو) میں اس مرگز نثرت کو تفصیل سے بیان کروں گالمیکن اس کے لئے معلوم نہیں جھے کب فرصت مل سکے اس لئے میں اس مرگز نثرت کو تفصیل سے بیان کروں گالمیکن اس کے لئے معلوم نہیں جھے کب فرصت میں سکے اس لئے میں اس مرکز نثرت کو تفصیل سے کہ اس میر ترکز اللہ کے اس میران میں اس جورت انگیز واست ان کو مختفر ابیان کو کیا جا ہے ۔ جھے اس کا احساس سے کہ اس مرگز نشدت کے مختلف کو شوں سے ہمارے نقید نظر آت کر تحقیق اس سلسلامی اس میران ان کے نظریات پرف تنقید نظر آت کے ۔ اس سلسلامی اس ان عوض کردینا ضوری سے تا ہوں کہ

۱۱) میرانعلّی کسی فرسقے سے نہیں اس لئے ہیں نے مجرکجو تھاہے اس سے مذکسی فرقہ کی جابندادی مقصلت ہو رکسی کی مخالفت .

(۲) میرے نزدیک دین میں سداور جت ، خداکی گاب (قرآب جید) ہے ، جو کچے اسلام کی طرف منسوب کیاجا آا ہے جو بی اسے قرآنی میار بربر کھتا ہول ، جھے اپنی بھیرت کے مطابق ، قرآن کے مطابق پا آ ہوں اسے دیجے قرار دیتا ہوں ، جھے سے اداخل سے خلاف نظر آئے 'اسے غلط سجھتا ہوں ، جھے کسی کی دلازاری مقصود نہیں الیکن اگرکوئی اس بات سے اداخل ہوتا ہوں ، خلط کیوں عظر ایاجا آ ہے 'تواسس ہوتا ہے کہ اس کے کسی ابلیے بقدہ یا نظر پر کو بجسے میں قرآن کے خلاف پا آ ہوں ، غلط کیوں عظہر ایاجا آ ہے 'تواسس کے بلتے میں معذور ہوں سے قرآن کی رُوسے کھا اِن حقیقت جرم عظیم ہے اور منافقت ' انہائی دنائیت ۔

آپ، باب اقل میں دیجیس کے کو حضور ہی اگرم نے دُعا مائی تھی کہ اوجہ آل اوجہ آل اور عمر ش سے کوئی ایک مشرف باسال بوجہ آل اوجہ آل اور عمر ش معارت و ماسے واضح ہوجا آ ہے کہ آپ کی نائی جو ہر شناس نے احضرت اعرضی مفرصل حیتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔

ہوجا آ ہے کہ آپ کی نائی جو ہر شناس نے احضرت اعرضی مفرصل حیتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔

ہوجا آ ہے کہ آپ کی نائی جو ہر شناس نے احضرت اعرضی مفرصل حیتوں کو کس طرح بے نقاب دیکھ لیا تھا۔

ہروردگان کی صلاحت کی کو ایسی جو ایجنٹیں جس سے وہ شرف انسانیت کے بہر بین جائیں، الوجہ آل و مست بروی کی معادت مرگیا۔

ہروردگان کی صلاحت الموجہ ہوئی قوان کی صلاحت میں منسوونیا پاکرلیسے متواذن قالب میں ڈھل گئیں، جس سے وہ الموجہ دورگارین گئے۔ تاریخ نے جو معلوات مہم نہجائی میں ، ان سے واضح ہوتا ہے کہ جملہ دست ہروردگان درمالت میں الموجہ الموجہ کی تابعا اس معادت کا مرب سے زیادہ حقہ نصیب ہوا تھا ، اس بنج سے دیختہ توصورت عرض کے کالات است و تا کہ کہ المات است دیکھتے توصورت عرض کے کمالات است و تا کہ انتخاب ادریہ سے مازی کے رائی کوم تھے ، اسی اعتبار سے میری کا کہ ایمیہ سے میار المال کے مالات است کے نقب سے بھالہ اور میں المال کے دور کا دوران وی اعظم شاہ کار سالت کے دوران اللہ شاہ مکار خال اللہ شاہ مکار سالت ۔

میں المال کی کے دائی کوم تھے ، اسی اعتبار سے میری کا کہ المید سے نائی کو اسال کے دوران اللہ شاہ مکار سالت ۔

میں المال کے سے سے دوران اللہ دشاہ مکار خال فران وی اعظم شاہ مکار سالت ۔

میں المال کی کی دوران اللہ دشاہ مکار خال فران وی اعظم شاہ مکار سالت ۔

ہے۔ است ویکو انبیاء کرام کے خاتم الانبیا اور کمل وین خداوندی ہونے سے ویکو انبیاء کرام کی قدرد منزلت میں کوئی فرق نہیں آجا گا اس طرح فروق عظم کے شاہ کاربِ الت قرار پانے سے دیکو دست پر دردگان رسالت کے علو مرتبت میں کوئی فرق نہیں ہوجاتی ۔ مقام معابیت پر فاتز ہونے کی جبت سے سب بیساں احترام و تکویم کے متحق مرتبت میں کوئی کی داقعہ نہیں ہوجاتی ۔ مقام معابیت پر فاتز ہونے کی جبت سے سب بیساں احترام و تکویم کے متحق

رستے ہیں۔ " رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهِ وَ وَضُواعَنْهُ اللّٰهِ کَاعِزازِ فلاوندی سب کے سلتے ایک جیساہے۔
میں نیاسلام کو بہتیں دین (نظام حیات) سیرست فادی شسط مجھاعقا 'ال سلتے اس میرت کو اعجی اور نکھری صورت میں دنیا کے سامنے بیش کرنا اپنے ذمتہ قرض محکوس کرتا تھا۔ یالی الحجاد میں آرج اسس قرض سے سبکدوش ہور ما موں ۔

رَبِّنَالَتَمِّلُ مِنَّا اِنتَكَ اَسْتَ اسِّمِكُ الْعَلِسِيْمِ

برور ۲۵/بی گلرک الامور،

وزمبر <u>المجاوعة</u>



# وسر المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المرا

رسول التُدسف فرمايا ١-

خِيَارُهُمْ فَى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُ هُمْ فِي الْإِسْلاَمِ (مُسَمَ باب في الاِلسَلاَمِ (مُسَمَ باب في الاِلسَ جولوگ زانهٔ جا بليت بس بهتست شخرا وه حالب إسسلام بس بعي بهتر بس .

ہ جے سے چودہ سوسال پہلے ، جب تفسیات کے علی مطالعہ کا ہنوز تعتور تک بھی دنیا کے سامنے نہیں آیا تھا ، انسانی صفرات کی اس گہرائی تک بنیخا ننگ محدی ہی کے لئے مکن مقا ،

فداً کی طف سے سلساڈ رشد دہ ایت کا مقصد انسانوں کہ صبے تعیم بنجادیا ہی بہیں تھا۔ اس کی فایت یہ تھی کہ انسانی از ندگی کے انفرادی اور ابتماعی ابرگوستے یں نوٹ گوارانقلاب پیدا کر کے کا روان انسانی تت کو صبح راستے پر گامزن کر دیا جائے تا کہ اس طرح از ندگی دفتہ رفتہ ابنی منزل مقصود کی بہنچ جائے ۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے علئے بیغام خداوندی کو حروف دفقوش کی شکل میں دینے برجی اکتفا بنیں کیا جاتا تھا ، بلکہ اسے خودانسانوں ہیں سسے علی بیغام خداوندی کو حروف دفقوش کی شکل میں دینے برجی اکتفا بنیں کیا جاتا تھا ، بلکہ اسے خودانسانوں ہیں سسے فرکھ (جصے رسول کہ جاتا تھا) کی خور کے ذریعے عام کیا جاتا ہیں۔ اس نتی قرم تیار کرسے جو اس بیغام کا میں بیغام کو عام کرنے کے بعد ایسی قرم تیار کرسے جو اس بیغام کا علی بیکر بینے اور اس نظام کو متشکل ادر شمکن کرسے دکھا دے جو اس بیغام کی فائرے تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا علی بیکر بینے اور اس نظام کو متشکل ادر شمکن کرسے دکھا دے جو اس بیغام کی فائرے تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کا

ی کرسے جوہ کہیں مدولاں و میں می کی دمیاسے میسی والی استے ہیں دی ہے۔ قرآن کریم خدا کا آخری پیغام تھاجس کے اندروہ تمام تو این واصوب حیات، جامع اور غیرمتبدل شکل پس محفوظ کردیئے گئے تھے جن کے مطابق عالم گیرانسائی ت کو آخرالا مرا کیس حیات پرورا ور انسائی تت ساز نظام کے تابع زندگی بسر کرنی تھی ۔ ظاہر سے کہ اس قسیکے معرفیع ومینع پروگرام کی ابتداء ایک ایسی قوم کے باعثوں ہو سکتی تھی جواس بارا مانستے

اعلانے کی کماحقہ ابل ہو۔ تاریخ انسانیت کا یہ ایک اہم سوال سے کہ اس عالمگر انقلاب کی تخم زیزی کے لئے سندین

عرب کوکیون نتخب کیاگیا به عربول میں وہ کون سی خصوصیّات تقییں جن کی بنا پر انفیں اس قابل سمجھاگیا کہ وہ اسسسس ان میسی ریاں انقلاب کے سام اور کو کا کا میں میں اور انقلاب کے سام اولیوں خو کمانام دس نیاز قبل باز اسسام

ابدیت بدا مال انقلاب کے سلے اولین نمیرکاکام دیں . نمانہ قبل ازاسلام عرفی کی خصوصیت کی خصوصیت کے جو برا معاشدہ میں (جسے ایم جا بلیّت سے تعیرکیا جا تا ہے) جو ذما تم اور عبوب وبائی امراض کی طرح عام مور ہے تھے ان کے تذکر سے سے کتب تاریخ کے صفحات بھر سے بڑسے ہیں لیکن اک کی اُن ضوصیّات کو بین کی بنا ر براغیں اس جلیل لقدر مقصد کے لئے نتوب کیا گیا تھا ، نمایال اور جامع طور بربہت کم کی اُن ضوصیّات کو اپنی کتاب ، معدایے ملا ایک ان سے دیں سے دین سے ان خصوصیّات کو اپنی کتاب ، معدایے افسانیت میں موصور نبی اکرم کی حیاب طبیب کے تذکار جلیلہ پرششل ہے ، بڑی سے در وبسط سے بیان کیا ہے۔ ان سمقام براغیں موضوع زرنظر کی نبست سے مجملاً بیش کیا جا ہے ۔ ( میں نے اس میں مکھا ہے کہ) کمی قوم کے اس مقام براغیں موضوع زرنظر کی نبست سے مجملاً بیش کیا جا تا ہے۔ ( میں نے اس می مکھا ہے کہ) کمی قوم کے

اس مقام پراففیس موضوع زیرنظر کی نبدت سے مجملاً پلٹن کیاجاتا ہے۔ (پس نے اس یس کھاہے کہ) کسی قوم کے استماعی عبوب و ذیا کم کواصولی طور پرود شقول ہیں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔ ایک وہ جوفلای اور محکوی کے پیداکرہ ہوتے ہیں اجتماعی عبوب و ذیا کم کواصولی طور پرود شقول ہیں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔ ایک وہ جوفلای اور محکوی کے پیداکرہ ہوتے ہیں اور دور سرے وہ جونش قوت کی برمستی اور جزئر تغلب کی بدلگامی کی تخلیق ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں ذائیت مکین کی ہوتے ہیں اور جریت کی برائی ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں ذائیت میں کہ ہے جمین کی ہوئے ہیں اور جریت کی برائی کور ذوقی اور جہدی افتداری منافقت وروغ بانی ابہانہ سازی وریک میاری عبدی دول عادات شامل ہیں وریک محمدی کا محمدی کی تعدیدی دول عادات شامل ہیں وریک طرف نشر قوت وسطوت کی برسی سے استعمال استعمال استعمال استعمال کی تعدیدی انسانیت موزمستیں کا مدیدی انسانیت موزمستیں کا مدیدی انسانیت موزمستیں کے مدیدی انسانیت موزمستیں کی برسی سے استعمال استعمال استعمال کی برخونوت انتظام جسبی انسانیت موزمستیں کے مدیدی مسان کے دور کو مدیدی انسانیت موزمستیں کے مدیدی مسان کے دور کو مدیدی انسانیت موزمستیں کی برسی سے استعمال کی برخونوت انتظام جسبی انسانیت موزمستیں کی برسی سے استعمال کی برخونوں کی برسی سے استعمال کی برخونوں کی برسی سے استعمال کا سی موزم کی برخونوں کی برخونوں کی برسی سے استعمال کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں کی برخونوں ک

بیلاد ہوتی ہیں جن سیے انسان کو انا المسموح و لاغب پوی کے اہر ان نشر اقترار سے معلوب ہوکڑا ہینے سواکسی کجھینے کاحق دینے کے لئے تیاد نہیں ہوتا ۔

خطبه سجاز رئسی کا محکوم تقا ا وریز ہی اس میں ہوسِ طک گیری ا درجرع الادعن بیدا ہوئی تقی ۔اس سے رزین کو پر خصوص تنت ماصل تقی کہ جب سیسے زندگی کی نمود ہوتی اس پرکسی فیر نے حکومت نہیں کی بغیر تو ایک طرف 'اُن کی اپنی مجی کوئی منظم حکومت بہیں تتی ۔ اس لیتےان کے دل وداغ ان ابلیسا نہ رَوباہ بازیوں سے پاک اورصاً ف تتھے جومیکیا ولی سیا كالازى نتيج ہوتى ہيں ۔ دومرى طرف وال تدنى زندگى كے دہ جراثيم بھى ہنيں ہنچ إلى تے تھے جو ايران وروماكى جب زى تہذیب کی پیاوار تھے وہ سید کے سادے وگ تھے جوساف اور شفاد صحولی احل بیندنگ بسکر تے چلے ہے مقعالی اول کا تیجہ عقالکہ ان کے ادا دول ہیں کا نتیجہ عقالہ ان کے دول میں کا نتیجہ عقالہ ان کے دول میں ان کے ادا دول ہیں ، رطب رئیل کی سی باندی اور آن کے عزم میں کوم ساروں کی سی پینگی پیدا ہوجیکی تھی مہمال نوازی ایفاستے ہے۔ احسان سنه ناسی شاعدت اسالت امرةت ان کی فطرت بن گتی تھی ممکن ہے یہ کہد دیا جاستے کہ جس قوم میں اس قستے مہ جوہر میلے سے موجود ہوں'اسے ایک مثالی اُ مّت بنا دینا چنداں مشکل مزتف لیکن اس شکل کا انلازہ اس وقت لگ سکے گاجب ہم یہ و تھیں کہ ان سب ندیدہ خصائل کے ساتھ ان میں ناپسندیدہ خصائص کس قسکے يقيها ودان كى مثدّت اورتصلّب كاكياعالم تقا! احساسِ برترى اورجذبة انتقام جوئى ان كے رگ وسيد ميں اس طرح سرایت کردیا عقاکه دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انھیں اس سے از نہیں رکھ سکتی تھی۔ جھوٹی جھوٹی سی اتول بر اليى لوائيال جعرب تى تقيى جن كاسساسله سوسوسال تكسمارى دمتا اودم مرسف والاا بنى اولاد كووصيّت كرما ما كرجب مكتم فريق مخالف سي انتقام مذ العاد اس آگ كوفرون موسف دينا - الن كفيسى افتخار كايرعالم تقاكه ايك قبيل إين سے فروتر قبیلے کے ساتھ رشتہ ایگا تکت استوار کرنا توایک طرف ان کے مقابلہ میں میدان کا رزار میں اتر ابھی ملعث ننگ سجمتا عقا. ان کےجذبر تفوق ومنافرمت کی رکیغیت تھی کہ جب بدر کے میدان میں ایک مجاہدُ الوجہ کا مسر کا طنے لگا تواس نے کہا کہ دیکھنامیری گردن کو ذرانیجے کن دھول کے برابرسے کا شا۔ اس سنے پوچھا کہ یہ کیول ؟ تواس سنے کماکہ حبب الوائی کے بعد مقتولین کے مراب کا نینوں برجان سکھے گا اوم راس اِقیوں کے مراب سے جبہ عجراد بنا ہو کا او مَشِي نظرٌ سِنة كَاكِهُ فلال مرواد كامر ہے! مُرمِب كى ونياكة مذلل وتعد كانتَمانى گوش مجاجا مائيد. مات سيمجى تليك جس معودگوپرسٹش کے سکے نتخب کرنیاج سے اس کے سلسنے سراٹھاکر چلنے کا سوال ہی پیدا ہنیں ہوتا ۔ بیصے خت کے تسليم كرليا مأستة ال كے حضور سنگھٹى كيسى ؟ ليكن عربول كا احساس برترى ا ورجذية تغلّب نفس اس گوشى مى عجيد ج

غریب تھا۔ ایک دفعہ آس سے باب کا انتقام لینے کی اجازت حاصل کرے۔ اجازت طبی کے لئے تیر بھیدیکا تواس کا جواب بارگاہ یں بنجا کہ اس سے باب کا انتقام لینے کی اجازت حاصل کرے۔ اجازت طبی کے لئے تیر بھیدیکا تواس کا جواب نفی میں تھا۔ دوسری مرتبہ تیر بھیدیکا تو بھی دہ نفی میں تھا۔ امراء القیس بھیر گیا۔ تیروں کا ترکش زور سے بت ( یعنی ا پنے فعل اسکے منہ پر مارا اور کہا کہ اگر تیرے باپ کو کسی نے قال کردیا ہو تا تو بھیری دیا اور انتقام چنے کے لئے انکل کھڑا ہوا ۔

کام نہیں ہوتا . یہ تھے دہ عرب جنھیں عالم گے انقلاب کی تخم ریزی کے لئے منتخب کیا گیا تھا۔ بھرجس طرح یہ قوم ' اپنی ہمعصر

عظے ان میں قرمیش کا قبیدہ سب بیند عقا' اور قرمیش میں بنو اہشم کی شاخ ' سب سے زیادہ سرفراز (اسی شاخ بلند بریں میں میں میں میں میں میں ان

كَ كُلِ مرسبد مُحتمد مُن سُولُ اللّٰهُ عَلَى)

اوریری ظاہر سے کہ ہرقبیلہ بی بھی بعض افراد اور سے افراد کے مقابلہ میں بدند دبرتر یہ قدیش مکتر میں اس در است کے مقابلہ میں بدند دبرتر یہ تھے ۔ قریش مکتر میں اس در است کی نظر است کے مقابلہ میں دوا فراد اور است کے مقابلہ میں زیادہ سے مرکردہ نظر سے تھے ۔ انہی برنبی اکرم کی نگر انتخاب آکردی تی اور اُنہی کے لئے آپ نے برگاہ در کا ورت العزب ال الفاظیں اپنی مشدت آرڈو کا اظہار فرایا تقاکہ ؛

ا الاالعالمين! اسسام كوابوتبل باعتمرابن الخطاب كوديلع تعويّت الرسول التعريب المعرف المعارف المعارف المعامل المتعرب المعرف المسعم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعر

فسيدمار

ابوجهل عمرابن الخطاب كالمعول تلقا اوران دولول ( مامول ، بمعالجنا) كااس معامشره بين كيامقام تقا اس كااندازه حفوظ کی اس دعاسے لگ سکتا ہے ۔ یہ شاخِ بنوم اسم سے نسلک نہیں تھے بلکہ قریش کے ایک اور قبیلہ عدی سے متعلق تھے بعربوں کے عام معول کے مطابق ان دونوں شاخول میں بھی باہمی جیشک رہتی تھی ۔ رسول اللہ کی مندرجہ بالا دعاایک وعمیق نفسیا قی حقیقت کی دلالت کرتی ہے۔ ہم اوپر سان کر چکے ہیں کہ رسول کا فریصند یہ بھی تھاکہ وہ افرادِ اُ مّت كى انسانى صلاحتيتوں (يعنى انسانى ذات) كى نشود فاكريے۔ دنيا يس اكثر وگ ليلسے ہوتے بي جن كى انسانى صلاحتیتیں بیدار نہیں ہوتیں سیکن بعض السے بھی ہوتے ہیں جن کی یہ صلاحیتیں بیدارتو ہوتی ہی سیکن ان کا درخ متعیّن نہیں ہوتاجس کی وجہ سے وہ تعمیری نتائج مرتب کرنے کی بجائے تی نتائج بیداکرنے کاموجب بنتی ہیں. آول الز افراد كے سسلىمى رسول كافريينديد موالى ہے كدوه مناسب تعليم و تربئيت سے بيلے ان كى انسانى صلاحيتول كوبيداً كرسيه اوراس كي بعد إن كارُخ ميسح سمّت كي طرف منعين كرسه للكن الذكرا فرا د كي ضن مي أسه الن كي بيدارتند (لیکن سکش) صلاحیّتول کوستقل اقدار فدا دندی کے قالب میں دھالنا ہوتا سے بنود صنور کے ارشاد فرمودہ استعارہ کے مطابق پول کینے کہ" ان کے ابلیس کومسلمان کرتا" مقعود ہوتا ہیے ۔حضورٌ سنے جن دوا فراد ( ابوجہ کی اور عمر ) کے لے وعامانگی مقی ان کی صلاحتیس، بیدارا در اس کے ساتھ ہی ہمائیت بیباک مسسرکش اور رعنان تاب تھیں لیکن تقيس وه ايسى توانا يَول كى مامل كه أكر " ال كا البيس مسلمان جوماتاً " تووه فلاح وفروغ انسانيّت كه سلة برى تقویت کاموجیب بنتیں ۔ان دونول میں الریجیل کاابلیس، پندارنفس کے اس مقام مک پینے چکا تھا جہاں سے داہی آنا وه ا<u>پنے لئے</u> وت کاپیغام سمجھتا تھا۔ وہ دعوت محدثیہ کوکس نگاہ سے دیکھتا تھااس کا ندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہ كروب اس سے اس كى بابت سوال كيا كيا تواس في كماكم

بہم میں اور عبد مناف (یعنی بنی اکرم کے فاندان) میں سترف وعظمت کا جھگڑا تھا۔ ایھول نے ...

.... کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا۔ ایھول نے ذمر داریاں سبھالیں تو ہم نے بھی سسبھالیں استحالیں ایھول نے بخشسٹیں کیس تو ہم نے بھی کیس ۔ غرضیکہ ہم ایک دو سرے کے دوش بدوش چھتے ہے لیکن جب ہم نے شہ سواری ہیں ان پر سبھت حاصل کی تو اعفول نے دعویٰ کردیا کہ ہم میں نبی مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی فازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کے سے دے سکتے مبعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی فازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کے سے دے سکتے ہیں ، خدا کی قسم ہم اس پر بھی ایمان ہیں لائیں گے۔ ہرگز اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔

ایکن خاندانی عصبیت اور جد بر منافریت نے ایمن خطآب کی فکری صلاحیّت کومفوج نہیں کردیا تھا۔ ان کے ذدق تحقیق و

تفق کایہ عالم تفاکہ جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ گئے تو دہاں ہودیوں کے ہاں قوات کادرس ہوتا تھا۔ آپ اس در س میں شرک ہوتے تھے لیکن قورات عرانی زبان میں تھی۔ اس کے لئے آپ نے عبر انی کیمی ادر اس ہیں اس حد کے مشق ہم مہنیائی کہ آپ براہ راست قورات کامطالعہ کرنے لگ گئے۔ ہی تھا وہ جذبہ تحقیق و تجستس جس کی بنا پر وہ اسال کی وعوت کا فائر نگاہ سے مطالعہ کر رہے تھے اور اس کا نتیجہ تھا کہ ابوجہاں جہالت کی زندگی جیاا ورجہالت ہی کوئوت مرکی لیکن عمر ابن الخطاب سے، فارقی اعظم بن کر ہمان انسانیت برمہ عالمتاب کی طرح ایسے چکا کواس کی صوفت کیا ابدا آل باد آل باد آل باد آل باد آل باد آل باد آل کے وجہ تا بندگی عالم بن گئیں۔

مست این میکده و دعوت عام است این جا قسمت باده با ندازه سجت م است این جا

ذاتى اورخاندانى كواتف

ہو گئے۔ آبدیدہ ہوکرفرایا ۔

التُداكِر إِيكَ وہ زان تقاكميں نمدہ كاكرتہ پہنے 'اس دادى ميں اونٹ چراياكرتا تقا۔ تھك كر بيٹے جانا توباپ كے باتھوں ماركھا اا ورآج يدن ہے كہ فعدا كے سوامير سے ادپركوئى حاكم نہيں ' سو پہنے كہ اس قىم كاتفا دىتِ مقام عمر شكے سواا وركون بيان كرسكتا تقا! زندگى كى لا بوں يس اسى قسم كے باريك ذرق كرنے كى جرت سے تو آپ فاردق كہ لائے۔

معان معان بال بسال بسال اسل مقام مقاع المرون و المراك المسل المسال المسل المسل المسل المسل المسل المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ال

اُدی اؤست و خواندسے دا قف تھے اوران ہیں ایک تقریم بھی ستھے ۔ بخارت کی غرض سے آپ اکٹر ڈوروراز علاقوں (عراق سنام ایمن) جایا کرتے تھے سکن انداز یہ تھا کہ صور کے مطابق کاردبارکر کے اباقی دقت ، و ہاں کے اعیابِ سلطنت اوراد بابِ حکمت و دانش سے ملتے اوراس طرح اینے علم دفکریں اصافہ کرتے ۔ زندگی خوشحالی کی بسرکرتے تھے بلک بعض و ایات سے توابسا مسترشح ہوتا ہے کہ ان کاشا قریش کے متموّل ترین لوگوں ہیں ہوتا تھا۔ اسسلامی تخریک کی مخالفت اسسلامی تخریک کی مخالفت اسسلامی تخریک کی مخالفت

سیات کے لئے عظیم خطرہ سمجھتے تھے اس کے مخالفت کرتے تھے 'ادر چونکدانتہائی مخلص اور انتہا لیسند تھے۔ اس کئے اس مخالفت بس بھی سب سے کے تھے اور مسلمانوں پر سختیاں کرنے بیں بڑی سٹت ڈ برت تے تھے۔

(حضرت) عُرُسُ کے متعلق عام تفتوریہ ہے کہ وہ بطرے سے سخت گر اندنو اور درشت مزاح ہے۔ ہن آر (درہ عمری) ہروقت ان کے ابحد میں دہتا تھا اور وہ اس سے لوگوں کو پیٹنے سے تھے سکن ان کے متعلق یہ تفتور می مہیں۔ اسلام کے بعد تربیت بہوی نے ان میں ابریت بہدا کردی تھی۔ اس کا ذکر تو بعد میں آتے گا۔ زمان جا جا بیت میں مجی وہ (مخت مزاح تو تھے لیکن اسٹگدل بہیں تھے۔ ان کی کیفیت وہ تھی اجس کا نقشہ اقبال کے ان الفاظیں کھنچا ہے کہ ا

تنے پیداکن ازمنت غبار تنے محکم تراز سنگیں صابے درون اُودل درد آشناہے جوجہتے درکنار کوہمارے

جیساکہ کہاجا چکاہید، وہ (دیگرزعملتے مکہ کی طرح) مسلماؤں پر بڑی سختیاں کرتے تھے۔ ان سختیوں سے

تنگ آگر مسلمان (مردوں اور ورتوں) نے مبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اہنی میں کی ایک فاتون اُم عبداللہ بند بنت ختمہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت کے لئے سامان مغربا ندھ دہدے تھے تو عمراً سے اور میرے کسل کھڑے ہوگئے۔ کہنے گئے ۔ " اُم عبداللہ اکیا تم واقعی جارہی ہو! ۔ سب میں نے کہا ۔ " اُل اِحد میں کھڑے ہے۔ تم نے تو ہمیں تنگ کر مادا ہے ، فدا فی نیان بڑی و سیجے ہے۔ تم نے تو ہمیں تنگ کر مادا ہے ، فدا ہمیں کشائش عطا کروسے گا۔ ہم جا دہدے ہیں " ۔ اس پر عمر نے ایک عجد بہ حدرت بھری نگاہ سے میری موف دی گھا اور کہا ۔ " اچھا اِ فعل تھا دا ب عامر بن دبیعہ گھر آتے تو جی اللہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر کوساری زندگی اس قب کہ درقیق انقلب ہمیں دیکھا تھا ، جب عامر بن دبیعہ گھر آتے تو جی نے ان سے کہا کہ مجھے تو تع ہے ۔ ذمہ کوسلم ہے ہمیں گئی گے۔

اوداُمِّ عبالتُّه رکا قیاسس می نکل عرکی رقب قلب است کشاں اس آسستان بر الے گئی جہاں عرق انفعال کا سرقطرہ موتیوں سے تولاجا آ ہے۔ وہ و ہاں بنہا۔ انتہائی دسگذازی ا ورجال سوزی کے عالم میں ہاتھ

عشق مبرد ببينه طلبكاديز مقا

مثابرکادِسَالت پھیلاستے اورصدا دی کہ

ساقیا! برجگرم شعلهٔ نمسکن ک انداز دگراشوب قیامت بکن خاکش انداز

### الله دُوسراباب الله

## مل عد در العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم

جیساکہ بہلے بیان بود کا بسے امرائے قریش اس جدید تحریک اسلام اکی شدّت سے مخالفت کے تھے۔ اس مخالفت کی دجہ یہ تھی کہ یہ احب دیدہ تھوت اور نظام ذندگی ان کے قدیمی معتقدات اور نظام مناسرہ کوجو بنیا دسے اکھیڑ کرد کھ ویتا تھا۔ اقبال نے اس حقیقت کو " نوح گروم ابوج بل در حرم کعبہ کے عنوان سے ، جاویہ نامہ بس بریسے دکھش انداز ہیں بیان کیا ہے۔ اعفوں نے کہا ہے کہ اس جدید نظام حیات ( درن محدی ) کی دوزا فروں ترقی سے گھراکر ابوج کی کعبہ سی گیا۔ غلاف کھرکھا اور ابنے معبودان سے لاات ومنات مبل کے درنا تربی عجز والحاج سے پیادکر ان کے صفوریوں نوح کمناں ہوا کہ

سینهٔ ما از محدٌ داغ داغ ازدم اُوکعبه راگل شُدچراغ از بلاکتِ قیصر وکسری سود و نوجوانال راز دست ماربود تاب اطردین آبار در نورد با ضلاد ندان ماکرد آنجه کرد

اس كے بعد كماكديدوين جس قسم كا انقلاب لاناجامتا ہے ، وہ همسارے لئے تباہ كن سے -

تدبهب اوقاطع ملك فرنسب انقریش ومنکواز فقس عرب ورنگاه اویکے بالاوبست باغلام نویش بریک فان شست قدراح ارعرب نشناخته باکلفتان جسنس درساخته احمال با اسودال آمیختند آبریت و دودمان درختند یروه انقلاب ہے جسے یہ نیادین ہماری معامشرتی ذندگی میں لانا چاہتا ہے اور جو تبدیلی یہ معاشی زندگی میں لانے کا رعی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطراک ہے۔ وہ طبقاتی اقباز مثانا چاہتا ہے اور تمام انسانوں میں اس قسم کی مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے امیرا ورغریب کا فرق ہی مسط جائے۔ یہ خاص مزد کینت (پارٹ کی کیونزم) ہے جسے اس دموری نے سیان فارسی سے سیکھ لیا ہے۔

ہے بسے اس مساوات ایں موا خاست اعجی است نوب می داخم کر ستمال مزدگی است این عبد رالدفریب شنوردہ است درخواست سے رستیخرے برعرب آوردہ است اس فوقہ کے ساتھ اس نے اپنے معبودوں سے درخواست کی کہ :۔

اے مبل اسے بندہ را پوزسٹ پزیر خانہ خود را زبے کیسٹ ماں بیگر اے منات کے اسٹ ازین نزل مرد گرزمنسٹ زل می روی ازدل مرد معان میں میں کہ لئے وہ مسالانی ریوا آیٹ تردم تیز وال سوز سختیاں کرتے جیگر گدازا ذیتیس

یه تقی ان کی وجهٔ مخاصرت و اس کے لئے وہ مسلمانوں پر بڑا تشدّد بمتنے ' جال سوز سختیال کرستے حکرگدازا ذیبیں پہنچاتے الیکن ان بادہ مستان توجید پراس کا کچھا ٹرینہ ہوتا۔ وہ دیکھتے کہ ان کی کیفینت یہ ہے کہ اور بیکھتے کہ ان برطرحتا ہے اور '' ذوتی گنہ '' یاں مسزا کے بعد

ان سنتوں سے ان بی سے وئی بھی اپنی فِش سے باز نہیں آتا ، اُدر بریخریک آگے ہی آگے بڑھے جائے آئی اسے ان متشدد مخالفین میں ابن الخطاب بیش بیش تھا۔

این خطاب کی طرف سے مخالف سے افاقت میں ایک انتیازی حیثیت کا مالکہ ہے۔ تا میں میں ایک انتیازی حیثیت کا مالکہ ہے۔ تا ا

اس با دین کی طرف جس نے قریش میں بھوٹ ڈال دی ہے ، انھیں بیوقوف بنا آسیے ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے ۔ میں ا سے میں اسسے ختم کردینا چامتا ہوں .

اس پرنغیم نے کہا۔ "عمرا تم ٹھیک داست پرنہیں جل دہدے اگرتم نے محدکو قتل کر دیا توسوچو کہ کیا بنوج پر مناف تھیں زنرہ جھوڑیں گے۔ " باتیں کرتے کرتے دونوں ہیں جھگڑا بڑھ گیا توابن خطآب نے کما کہ ہیں سمجھتا ہوں کہ توبھی ہے دین ہوگیا ہے۔ اگر مجھے اس کاعلم ہوتا توہیں تھی سسے ابتدا کرتا ۔

نفیم نے دیکھا کہ عمراس طرح بازا نے کا نہیں تو اس سے کہا کہ ابتدا کرنی ہے تو مجھ سے کیول کرتے ہو، خود اسٹ گھرسے کیول نہیں کرتے ۔ تمعین معلوم ہے کہ تمعارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہوچکے ہیں ۔

اَشْهَدُ آَنْ لَا اِللهَ اِللهُ اللهُ وَخَدَا لَا شَدِيدَ لَهُ مَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

بهن کاخون آلوده چېرو ـ اوريه جواب اعمر گېری سوچ بي دوب گي غصته فرد بوگيار دقت قلب عود کر ان کاخون آلوده چېرو ـ اوريه جواب اعمر گېری سوچ يف د کها و جيد تم پره در دی تقيس بهن نه کها سرمرز

نہیں ، بھائی نے کہا عزیزہ بتری بات میرے دل پن اُرتیکی ہے۔ جھے صحیفہ دو کہ بس اسے خود پڑھوں ، بس وعدہ کرتا ہوں کہ استے ضائع نہیں کردں گا ، تھیں داہیں دسے دول گا ۔ بہن نے کہا کہ '' تم بایاک ہوا ور اس صحیفہ کوصرف پاک ہوا سکتے ہیں ہیلے غسل کرد تو بھر صحیفہ دول گا ۔ بہن سفور کھتے کہ الیسی سادہ سی تدبیریں نگاہ کا زادیہ اور دل کا اُرادہ بدلنے کے لئے کتنے نف یاتی موٹرات یوسٹ بدہ تھے !

عُمْرَنَ عَيْنَ مَهُ اللّهُ مِن بِن سِورَة ظهرا وروير سُرورون في آيات درج عنين مكولا توسامنے سورة وردير مقلى م سَبَّحَ بِللّهِ مَا فِي السَّهُ وُاتِ وَالْاَنْ فِي وَهُو العَيْنِيْدُ الْحَيْنِيْدُ الْحَيْنِيْدُ الْحَيْنِي تقاوران كے دل كى مالت بدئتى جاتى تھى ۔ تلاوت ختم كى توعمركى دنيا بدل جبى تقى ۔

بعثق کی کہ جست نے سطے کر دیا قصت تمام اس زین وہ سسسال کوبلے کرال سجھا تھا ہیں

کہا کہ جوذات الیسی اتیں کے اس کے ساتھ واقعی کسی اور کو مٹر پکے نہیں کرتا چاہیتے۔ مجھے بتا و کہ محت کہاں ہیں ہونکا اب عمر کا انداز کچھ اور موجیکا بھا' اس لئے انھیں بتادیا گیا کہ آب مع صی پڑ صفا کے دامن ہیں قیام پارٹی ۔
آپ نے تلوار حمال کی اور سیدھے حضو کو گی قیام گاہ برہنچ گئے۔ اندر سے دروازہ بند بھا۔ صحابہ نے ابن خطاب کی اواز سنی تو گھرا گئے۔ حضوت حمزہ سنے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اگر عمر نیک اراد سے سے آیا ہے تو اسم لٹارڈ اور اگر ایسان نہیں ، تو ہم سے بے کر نہیں جاسکے گا۔ حضور سنے یہ باتیں سنیں توفر بایا کہ اُسے اندرائے دو۔ آب جم کے اور اوجھا کہ عمر ایسان اور سے سے آتے ہو۔ احضات ) عرض نے کہا کہ اسمال کے دور آب اس اداد سے آتے ہو۔ احضات ) عرض نے کہا کہ اسمال کے سواکوئی الا نہیں اور آب اس کے بیتے دسول ہیں .
یہ گواہی دینے کے لئے کہ الٹر کے سواکوئی الا نہیں اور آب اس کے بیتے دسول ہیں .

(۱) یہ بات عمرمیسی شخصیت کے مزائ سے مطابقت نہیں دکھتی کداس نے ایک ایسے اہم معاملہ کے متعلق میں سنے اس کی سابقہ زندگی کے تمام قلبی و مہنی اورمعام شرقی دشتوں کو متعلع کرکے اسسے ایک اور ہی داستے بر ڈال وینا ہوا کہی علی در تکر نہ کیا ہوا اور محال کی سابقہ نہ کہ کہ معاملہ کا فیصلہ کر لیا ہو عمر میسی شخصیت ایلے معاملہ کا فیصلہ اس طرح مہیں کر مکتی تھی ۔ معاملہ کا فیصلہ اس طرح مہیں کر مکتی تھی ۔

(۲) دھزت، عمر فریحے بھے ہے۔۔ محکہ کے سترہ سکھے پڑھے لوگوں میں سے ایک ، وہ بخارت کے سلے دیگر ممالک میں جاتے ، تو کا وہ بارسے فرصت کا وقت نکال کر وہاں کے زعماء سب بارست اور مشاہمیہ فکر و تدبر سبے طاقات کرتے اور اس طرح اپنے علم میں اضا فہ کرتے رہتے ۔ (ہم دیکھ چکے ہیں کہ) ان کے ذوق بجت سس کا یہ عالم مقب کہ انفول نے تورات کو برا و لارت بھے نے لئے جرانی زابن سیکھی اور اس پرعبود حاصل کرلیا ۔ ہم ہ تندہ جل کرد کھیں گے کہ وہ کس طرح ایک ایک معاملہ پر جہینوں غور وفس کرکے بعد کسی میں جد اور فیصلہ پر بہیتے ہ نکرو تدبیران کی طبیعت کا خاصہ تھا ۔

(۳) یہ باورنہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کی طبیعت اور مزاج وروش کا انسان ایک الیسی دعوت کے مالہ و ماعلیہ بر غور و ذکر نکر تا ہوگا ہواس کی ذات ہی نہیں بلکہ اس کے ملک اور قوم 'اس کے ند ہر ب اور معاسشویں بنسیادی انقلاب برپاکرنے کے لئے طہور میں آئی تھی اور جو ان کی مخالفت کے علی الرغم دن برن کھیلتی جارہی تھی۔ وہ اس قسم کی دعوت جے برس سے جاری تھی اور اس قسم کی دعوت بچے برس سے جاری تھی اور اس قسم کی دعوت بچے برس سے جاری تھی اور اس وقت تک اس بین بالیس بینتالیس افراد شرک ہو چکے تھے۔ جن میں مکت کی بڑی بڑی بڑی نامور ہستیال شامل تھیں۔ ہونہیں سکتا کہ ابن خطاب نے کہیں ان معاملات کو ابنی گہری توجہ کا مستحق ند قرار دیا ہو'ا ور اس دعوت کے والی کی زندگی میں جو میتر المعقول انقلاب بیدا کرویا تھا 'وہ اسے درخوراعت نا مستحق بول کی درخوراعت نا مستحق بول کی درخوراعت نا

بہنے جی تقی اور وہ کامل چھبرس سے اس برخور وفکرکرتے بطے آرہے تھے۔ ایک مفکر کی صورت ہیں یہ تومکن ہے کہ وہ ایک مفالہ برع صد سے خور وفکر کرنے کے باوجود مہنوزکسی حتی تیجہ بر نہنجیا ہو' اور بھر بکا یک کوئی ایسا واقعہ رقم نما ہوجائے جس سے اس کی نکا ہوں ہیں ایسی چمک پیدا ہوجائے کہ اس معاملہ کی حقیقت ابھر کراس کے سنے ہوجائے اور وہ اس کے شعف ہوتا ہے اور وہ اس کے شعف ہوتا ۔ یہ سال کے شعبہ ہیں ہوتا۔ یہ دراصل مجموعی تاخر (Acc umulative Effect) ہوتا ہے۔ اس کا یہ فیصلہ کسی ہمنگا می جذبہ کا نتیجہ ہیں ہوتا۔ یہ دراصل مجموعی تاخر (Acc umulative Effect) ہوتا ہے۔ ایک مفکر جو فیصلے ہمنگا می واقعہ ایس کے برسول کے فورونکر کا ، اور کوئی ہوتا ہے جس سے اس کی فکر کا آتش کیر ما وہ بھرکل اُٹھٹا ہے۔ ایک مفکر جو فیصلے ہوان (CRISIS) میں کرتا ہے وہ و (بغل ہر) ہمنگا می ہوتے ہیں سیکن در حقیقت ہوتے ہیں اس کی مدت العمری ہوتے ہیں سیکن در حقیقت ہوتے ہیں اس کی مدت العمری ہوتے کہ اس کی کا نتیجہ ۔ وہ بحران اس فیصلہ کا فوری سبب (CRISIS) بین جاتا ہے۔ یا یوں بھیے کہ اس کی فکر کا نقطہ آئٹریں وہ بحران اس فیصلہ کا فوری سبب (CLIMA X) بین جاتا ہے۔ یا یوں بھیے کہ اس کی فکر کا نقطہ آئٹریں (CLIMA X)

اصفرت) عرض المان السنه كانقل فيصله على اسى قبيل كانشاء اب رايه كه اس كافورى سبت كيانها السسوال كه جواب كه الته المعمن وجها الداريات كه بها تران المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المع

مجيگى بونى دات ، تارول كى چها قال ، حريم كعبدا دراس ش كامل سكوت . اس سكون افرا ما تول مي ، خود معاصب قرآن كى زبان اقدس سيد قرران كى تيات كى نسف ميروح برور إكتشب ش ومحوييت كدان تمام عناصر كے حدين الاتراج نے وہ كيفيت بيدا كى جوابن خطآب كے فكرى ارتقام كے نقطة محروج الدنف ياتى تغير كے سازة المنته كى تك بہنچن كاموج ب بن محق مقام مقام مقام مقام مقام كم تعلق اقبال نے كہا ہے كہ سه

ا فلاک سے اللہ کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب زاعتے ہی جاب آخر خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی چھٹنے کو سے بلی سے 'آخوش سجا ہے آخر

ال مقام پر عرش کی شرّت شوق وہ فیتلدین گئی جس نے شکوک شہات کے ص فاشک کوملاکر داکھ کا دلیھر بنادیا 'اودان کے بناح سے بنائے کا موجب بن گیا ۔ سکے بنیجے 'الشعور میں بہلوبد لنے والے قیاسات کویقین محکم کی شکل میں 'شعور کی سطح پر لے آنے کا موجب بن گیا ۔ (عمر مل کا بیان ہے)

رسول النّد قرآن برشت جارب مقدا در میں با افتیار در قاجا دیا تھا۔ یہاں کک کا ہے افتاد فتم کرلی اور گھر جلے افتی دبانے کی است دو ان ہوئے۔ ایس بھی دبانے یا قرب کے پیچے ہولیا۔ گھر کے نزدیک پہنچے تو بس قریب ہوگیا۔ آپ نے آہمٹ باکر مرکز دیکھا اقر جھے بہجان لیا اور ڈانٹ کر کہا۔ کے نزدیک پہنچے تو بس قریب ہوگیا۔ آپ نے آہمٹ باکر مرکز دیکھا اقر جھے بہجان لیا اور ڈانٹ کر کہا۔ ابن خطاب ا تم ایلنے وقت بس یہاں کیسے ؟

الم المسلمن الله وقت ابن خطات البين عقالي من دن بيلية بي في على الله على الله على الله المعالية المحسوس بيك من

سلصنے تھی ۔ ابنِ خطاب نے کہاکہ

یه گواهی دینے کے النے کہ آپ خدا کے سبتے رسول ہیں۔

اس برصن داست خدا کاست کراداکیا اور رسے سینے پر باعد دکھ کرا میرسے لئے نبات داست میں مدت کی دعا مانگی کی

عمرة اسسلام اليرة يا اوراس كى اس حياب لوبر ،

نعو زدعتق که نونیں جگرے پیدائشد من لرزید که صاحب نظرے پیدائشد آرزو بلے خبراز خویش باغوش حیست جست ماداد وجہان دگرہے پیدائشد زندگی گفت که درخاک تبیدم بجم عمر تازیں گئے بیدی میدائشد

یہ ہے حضرت عمروضی الشرعنہ کے قبولی اسسلام کا وہ واقعہ جسے انفول نے خود بیان قرمایا ۔ وہ واقعہ جس سسے مقناطیس اور فولاد کا غیرمرئی اور غیر محسوس درشتہ نگا ہوں کے سامنے انجا آا وراس حقیقت کو بلے نقاب کردیتا ہے کومقناطیس کی طرف کھنے کرملے نے کے لئے فولاد بننا صوری ہے۔ یا ، یوں کہیئے کہ مقناطیس انجولاد کو اپنے آغوش میں لیتا ہے مٹی کے ڈیھیلے کو نہیں ۔ وہ یکار کرکہ تاہے کہ

بجلی ہول نظرکوہ و بیا بال پہنے میری میسے ریاتے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے میں اس حقیقت کریا کے سے سان محدی نے ان الفاظیس بیان فرمایا عقاکہ

خيامهم في الجاهلية

خيابهم في الاسلام

<u>بردار توال گفت به منبرنتوال گفت ب</u>

(جيساكريم للحاجاج كابه) يدوا قعرب فتن نبوي ك بعد جهد سال كابد اس وقت تك چاليس بيتاليس

کے قریب افراد اسسام لاچکے تھے لیکن ان میں بیشتر کمزور اور نا تواں تھے اس لیتے امرائے قریش ان پر بڑی سختیاں کرتے تھے بھنرت عمر کی معامضہ ہمی بڑی ممتاذ حیثیت تھی ۔اس سلتے عام حالات میں یمکن نہیں تھا کہ ان پر کوئی باتھ اٹھا تا لیکن یہ فُرعمر بچھے ۔ان کا بیان ہے کہ

میری خوا بش یہ مقی کہ جو تکلیف عام مسلما اول کو بہنچتی ہے، وہ مجھے بھی بنج بنی چا ہیئے تاکہ بسری خوا بھی کے است

1 ورعمر الحکیمی وہ خصوصیّت بھی مجس کی وجہ سے وہ تاریخ انسانیّت کے اس بلندمقام پر کھوسے نظراّت ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی اسکے میل کرسلے گی بمروست عمر انکے قبولِ اسسلام کے بعد ان کی مندرجہ بالاخواہش کی طرف آسیتے ، ]

اس مقصد کے لئے آپ نے ارادہ کیاکہ" قریش کے بڑے برطے مرداردں کے پاس جاکرانھیں اپنے اسلام لانے کے داقعہ سے مطلع کروں اور بھر دیکھوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں ؟ اس مقصد کے لئے آپ سسبت پہلے 'اپنے ماموں 'ابوجہل کے پاس گئے جوزع اتے قریش میں بلند پوزیشن کا حامل مقالہ آپ نے دردازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلاتو آپ نے کہا کہ میں یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ میں نے اپنا آبائی مذم ب چھوڑ دیا ہے۔ یہ ن کراس نے جہرت سے پوچھا ، کیا واقعی ؟ آپ نے کہا ، جی ہاں! واقعی . اس نے کہاکہ باز آجا وُر آپ نے کہا کہ ہرگز بابیں ۔ یہ سنکردہ گھر کے اندگھس گیاا وردروازہ بند کرلیا ۔

مصرت عمر شکتے ہیں کہ اس پر تیں سنے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کچو بھی مذہوّا۔ اس سکے بعد بھرا کیسا ور ڈیٹنی مشار کے پاس گئے تواس نے بھی ایسا ہی کیا۔ عمر خمایوس سے ہو گئے ۔

سَنْ قرع ہوگئ جب مصرت عمر اللہ علی مامول نے دیکا تواس نے کھرسے ہوکراعلان کیاکہ بیں نے اپنے بھا بھے کو پناہ ورے دی ہے۔ اب جو ہمت کرسکتا ہے آگے بڑھے واس برریب بیھے ہمٹ گئے ۔

ایک روائت یہ بھی ہے کہ یہ بناہ حضرت قرائر کو (حضرت) عمر ابن انعاص کے والدعاص بن وائل مہتمی نے دی عقی ۔۔ میکن یہ بناہ کسی نے بھی دی ہو اعمر شاس قسم کی پناہ گا ہوں کے پیچھے رہنے کے ساتے بیدانہیں ہوئے تھے ۔ ان کا بیان ہے کہ

اس بناه دہی کے بعد میں دیکھنا کہ عام مسلمانوں کو بدیا جارہا ہے اور میں ہرطرح سے محفوظ دمعتوں ہوں، تو یں نے ابسے دل میں کہما کہ ابن خطاب المحقیل یہ کب ذیب دیتا ہے کہ مسلمان بچائے اور تین اعظام المحبین اعظام المحبین اعظام المحبین اعظام المحبین اعظام المحب ہوا ہواں میں اعظام سے معلول اور دیکو سے داران قریش بیٹھے تھے۔ وہاں جا کہ میں نے ابنے مامول سے علائے کہ کہا کہ آپ کی بناہ آپ کو مبادک ہو! میں اسے واپس کرتا ہول سے وہ بہتیر اکہتے رہے کہ ایسا نے کہوئے کلاف اسے واپس کرتا ہول سے اعظام کے دیکن میں جو فیصلہ کرچکا ہول وہ اٹل ہوا تھا تھے کہ لیکن میں جو فیصلہ کرچکا ہول وہ اٹل ہے اعظام کے دیک ایسا نے اور میں لوگوں کو مارتا ۔ حقاکہ اسسلام کو النہ تعالیٰ نے غلبہ

# بَا يَهُ النِّبَى حَسُلِكُ وَمَنِ النَّهُ وَمَنِ النَّهُ كَالُومُنِينَ. ١٧٩١١)

"اسے نبی اخدا ورمومنین جوتیسے متب بی تیسے سلے کافی ہن "

بنی اکرم اس وقت تک اپنی اس دعوت کے ساتھ کھلے بندول قوش کے مقابلہ بین بنیں آتے تھے۔ عشکے مراب الم السلے کے بعد مالات بدل گئے توصحاب کے مشورہ سے جن میں حصاب میر نظر بیش بیش ستھے، یہ طے پایا کہ اب اس برجہ سے کوسلے کر با ہر تکلنا جا ہیئے ۔ جنا کہ حضور صحاب کی دوصفول کے جنویس با ہر تشریف لانے ۔

ایک صف یں حصارت جمزہ شتھے اور دوسری میں حضات عمر اس طرح مسلمان کوبہ میں داخل ہوگئے اور وزید س ایک صف یں حصارت جمزہ شتھے اور دوسری میں حضات عمر اس طرح مسلمان کوبہ میں داخل ہوگئے اور وزید س ویکھتے کے دیکھتے کے دیکھتے دہ گئے ۔ بعنی اس طرح مسلما نول کو وہ حقوق حاصل ہوگئے جو ویلسے تو ہرعرب کو حاصل تھے لیکن جن سے قریش نے اغذیں اس جرم کی بلااش میں معودم کو کھا عقا کہ وہ الٹار کو اللہ واحد کیول سانتے سے قریش نے اغذیں اس جرم کی بلااش میں

الى مصرت فيداللداب مسعود كابيان م

عمر کاسلام ہادی کامیانی تھی ۔ ان کی مجرت ہماری نصیت ادران کی خلافت ہمارے لئے باعث رہمت ، جب کہ میں نماز نہیں بڑھ سکتے تھے جب رحمت ، جب کہ عمر اسلام السنے تو قریش سے لڑ بھر کر ان سے ہمارے اس حق کونسلیم کرالیا کہ ہم بھی کعبہ بین نمن بڑھ سکتے ہیں نمن بڑھ سکتے ہیں ۔

حنرت مهريش كابيان ہے ك

حبب عمر مسلمان موستے تواسس لام کھل کرسامنے اگیا اوراس کی دعوس اعلانیہ دی جانے اس کی دعوس اعلانیہ دی جانے اس کی دعوس اعلانے والے سے بدلہ اس کی جب کے گرو ملقے بناکر بیٹھتے اور بریت اللہ کا طواف کرتے ۔ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیت اور برزیانی کرنے والے کو دندان شرکن جواب دیستے ۔

ادراسی برصنور نے حضرت عمر کوفاو ق کے متازلقب سے سرفراز فرایا ۔ بعنی وہ جس کی وجہ سے کفراد راسلام حق اور ہال کا فرق تھرکرسٹ منے آگیا، چنا بخد آت نے فرمایا کہ ا۔

التّدتعلك في المنظم كَيْ زان اوران كرون من المسلم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن المرابط المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم

### أجريت

مسلمانوں نے مکتسے مدینہ کی طرف ہجرت پیچکے چیکے کی تھی لیکن محفرت عمرش نے ہجرت بھی اسی طرح وحوالے سسے کی جس طرح اپنے اسسام لانے کے واقعہ کو اس قدیجراً ست اور بلے باکی کے ساتھ عام کیا تھا ۔ حفرت علی اُ کی دہ ایمت ہے کہ

میں نہیں جانتا کہ عمر نبی خطاب کے سواکسی نے ملائے مکھ سے ہجرت کی ہو بچنا بخرجب وہ ہجت رکھ الدے سے نبیکے تو تلوار گلے ہیں لٹکائی ، کمان کندھے ہر کھی ، تیر مٹی میں سلتے ، نیزو کھرسے یا نموہا اور کعبہ کی طرف جبل بڑا ہے ۔ کعبداس وقت قریش سے بھرا ہڑا تھا ۔ پہلے انفول نے نہایت اطمینان سے کعبہ کے سامت طواف کتے ۔ بھر نماز بڑھی ۔ اس کے بعد قریش کے ایک ایک گڑھ کے باس یہ جو ، اللہ تھا دسے میسوں کو مغلوب اور ولیل کڑا باس یہ جو ، اللہ تھا دسے میسوں کو مغلوب اور ولیل کڑا

ہے۔ بوکوئی اپنی مال کوماتم کُسار 'اسٹے بچوں کو تنیم ادرا بنی بیوی کو بیوہ بنانا ہا ہتا ہے وہ میسے ر یہے اُستے اور مجیسے دد دولج تفکر لے .

بسب اگرچ بعض روایات بی ہے کہ انفول نے بھی اور گرمسلمانوں کی طرح افامونٹی سے بجرت کی بھی اور آب کے ساتھ بیس سوارا ور بھی ستھے۔

حصنور بنی اکرم کی رفاقت میں حضرت عمر شنے کیا کیا کا رفلہ سے سے اسجام دیتے ان کی تفصیل کاحقیقی مقام ، بنی اكرم كى سيرت طيبه بصكيونك يركا زامس بلاواسط خووحضور سيمتعتن عقي صحابكرام كي حيثيت حضور كرفقاء كى عمى . قران كريم ف ال حضرات ( رمنى الله عنهم ) كاتعارف اسى حيثيت سع كرايا هيد جب كماسع كه عند منت من تَّ سُوْلُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ - أَسِيْبُ آمِعِكَ الْكُيْقَامِ .... النَّ (٢٩/٢٩) مُحْدُسُولُ ا ورحضور سکے رفقاء ، جن کی کیفیت یہ تھی کہ ..... یعنی جمدر سالتما ہے میں بنیادی اور عمودی حیثیت بنی اکرم . کی تقی \_\_\_\_ اورایسا ہونا بھی چاہیتے مقاا در صحابہ کی حیثیت مضور کے رفعہ آم کی تقی ۔ اس لیے اس دورہایوں میں جومعرك سرزو بوست اوراسلام كوجس طرح فروغ ماصل بودا اس سسلسله بي اقلّا وراساسًا ذكر صنور مي كالم نا مِ استِ ادر صحابه كرام كا تذكره تبعًا اور ثانيًا \_\_\_\_ لهذا اس دُور من صنرت عمر في كياكيا كارنا مع سارنجام وينته، ان کے تذکرہ کا یہ مقام نہیں ۔ اس مقام براتنا اشارہ کافی ہوگا کہ حضور کے زمانہ میں جو کٹرائیاں لڑی گئیں ، غیر قوموں سے بومعامات ہوئے مملکت کےسلسلہ میں جوانظامات کے گئے اسلام کی اشاعت کے لئے جو تدابیرافتیار کی گئیں ، ان يس كونى ايك وا قعه على ايسانهي جوحضرت عمر كى شركت كع بغيرط بايا مو . اسى بنا يرحصنور فرما يا عماك الم ون دائ من اهل الدس ف ابدب حصد وعُمل " الل زمين يسسه الوبكر وعمر مير وزير بي . سناه ولى الله وسي (ازالتا لخفام) می مکھاہے کے رسول اللہ فے فرمایا کہ" قسی ماس ذات کی جس کے قبعنہ قدرت میں میری جان ہے! المساعمة الجبيب تمين من مطان كمى المست برحليا و يحديدا به قواس السنة كوجود كرد ومرال مستداختيار كرايتا ب ب اور اخریں ہم اور ق عظم کے حق میں احضور نبی اکرم کی وہ سندوشہاوت بیش کرتے ہیں کہ سسے بڑی نسا سند شہادت اس اسان کے نیچے کوئی نہیں ہوسکتی اوردہ سندیہ سے کہ ایک دفعة حضرت ممرُّ نے صنور سے مرہ کی اجازت جاہی اور آپ نے اجازت ویتے ہوتے فرایا۔ ساخی! مجھے اپنی دُعامیں یادر کھنا۔

حضرت عمره حبب كمبى اس كاذكر كمسته توفراسته كد

مجھے رسول الند کا ارست د بیانی ! ان تمام است یار سے زیادہ مجبوب ہے جن پرسورج طوع ہوتا ہے ۔ ( بحالة مبکل )

اور اس معے زیادہ متاع گراں بہا اس کا تنات میں اور موم کی کونسی سکتی ہے ؟

بهم أون طابع تعل وكركوديكف بي-

فرق مراتبت کا لحافظ الرق مراتبت کا آب اس قدر لحاظ دیکھتے تھے کہ حضرت جدالتُہ بن زمد الله والله 
نه کراماً. بیں نے کہاکہ دسول الدّدنے ایسا حکم تونہیں دیا تقالیکن حبب بیں نے حصرت ابو کرم<sup>ور ک</sup>وموج<sup>ود</sup>

منهایا اورآب کودیکها توآپ سے ایسا کمد دیا کیونکو میرے نزدیک محضرت ابوبکرونکی مدم موجودگی میں اس منعب کے سلے آپ سے زیادہ مستحق اورکوئی نہیں تھا۔

پریقا اطاعیت رسول کاجذبه اورفرق مراتبت کا کحاظ محرت عمرضک دل میں اید در حقیقت اس تربیت بوگ کا نتیج تقا مس نے ابن الخطاب کو فاروق عظر سط مین دیا تھا۔ ایک مغربی مفکر شنے کہا ہے کہ تربیت وات کے معنی یہ ہیں کہ اس فرد کے اندیج کچے منوب سے دہ اسے نرماد سے اورج کچے نرم ہے اسے سخت کرفیدے۔ تربیت نبوی کا بہی کمال تقا۔ اسی کو قرآن کریم نے کیڈیک کے اسے نرماد سے اورعمران کا بہی کمال تقا۔ اسی کو قرآن کریم نے کیڈیک کے است شد (۱۲/۲۲) کی جائے اصطلاع سے تعیم کیا ہے اورعمران الخطاب اس کی جاتی بھرتی مثالی تصویر ہتھے۔

(۱) خمر (مشراب) کے امتناعی احکام کے سسلسلہ ہیں' اس تفسید پیرٹ لکھا ہے،۔

(۲) جنگب بدرمسلمانول اورمخالفین اسلام (قریش) کے درمیان بہلی لڑائی تھی۔ اس وقت کر جنگ کے قیدلوں کے متعلّق احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سسلسلہ میں تفسیر ابن کثیریں کما گیا ہے۔

مسندام احدیں ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے یں درسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ لیں۔ اسپینے حضورت عمر شنے عوض کیا کہ ان کی گردنیں اڑادی جائیں۔ آپ نے ان سے اپنا مُنڈ بھے لیا۔ اسپینے دوبارہ بوجیا تو صفرت عمر شنے اپنا وہی جواب دہرایا۔ آپ نے بھراپنا مذبھے لیا۔ اب کی دفعہ صفرت اور کم دوبارہ بوجیا تو صفرت عمر سے اور کم دوبارہ بوجی اور ابوجی اور اسپین فدید کے آٹا رہائے درسے اور عفوعام کریا افعیل فدید کے کرآ لادکرد کے جے۔ اب آپ کے جہ سے دسے فم کے آٹا رہائے دسپے اور عفوعام کریا اور فدید کے کرا لادکرد یا۔ اس پراللہ تعالیا نے سورۃ انفال کی آیت (۱۳۸۸) ناذل کی۔ اور فدید کے کردید کے کردید کو افعال کی۔ اسپراللہ تعالیا نے سورۃ انفال کی آیت (۱۳۸۸) ناذل کی۔ انفال)

سومة انغال كاس آيت بس كماكياسي كه

نبی کے لئے پر شایان شان ہی نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں تا آنک وہ جنگ ہیں ہوری ہوگ کامیابی نہ مامسل کو لئے ۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہوا ور اللہ تمہار سے لئے آخت رچاہتا ہے اور اللہ فالب حکمت والا بعد اگراللہ کی طرف سے پہلے حکم نہ ہوچکا ہوتا تو تم نے جو کچے لیا ہے اس پرتہیں سخت عذاب دیا جاتا ۔

بعض زایات بی ہے کہ اس آیک کے نازل ہونے پردسول النہ اور صفرت الو کرم کو مخت صف ہوا اوروہ قاب فعاد ندی کی اس وقید پردو سفے اللہ کے۔ (اس مقام پرہم اس آیت سکے مجم کو سلسنے ہیں لاہ ہے۔ موضوع فعاد ندی کی اس وقید ہردو سفے ہیں کہ اس تعام پرہم اس آیت سکے معام ہم کے معارت ہوا کی داستے ہے ایر نظر کے اعتباد سسے اس اس کی معارت ہوا کی داستے ہے مطابق نازل ہوتی عنی ۔

(۱۳) عبدالله بن أبی بن سلول مدینه کارئیس المنافقین تھا۔ جب اس کا انتقال جوّا تواس سکہ بیٹے کی درواست پڑ سعنور اس کے جنازسے کی مَا زیرُ حل نے سکے سلتے تیار موسکتے۔ اس پڑ

نازل بوتی . (تفسیر ندکور . سورة توبه) (م) آیات جماب کے سلسلدیس تکھاہتے .

بغاری شریف پی صفرت عمر سے مروی ہے کہ بین باہیں پی نے کہیں جن کے مطابات رہ العالمین سے احکام نازل موستے۔ (۱) پی نے کہا۔ یارسول اللہ ااگر آپ مقام البہ مطابستا کو کھی بنائیں تو بہتر ہو۔ اس پر خواست تعالیے کا یہ کھی نازل ہوا۔ وَ القیصٰ فَ اصِنْ مَقَاهِدِ اِبْواهِ فَ مُصَلَّی ۔ بہتر ہو۔ اس پر خواست تعالیے کا یہ کھی با اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے گھریں ہر کہ ومر آست جلستے۔ آپ اپنی بیویوں کو پر نے کا کھی دی تو اچھا ہو۔ بس استہ تعالیے کی طرف سے برائے کا حکم نازل ہؤا۔ (۱۹) جب حضور کی از دایے مطبرات فیرت کی وجہ سے کچھ کہنے سننے گیں نازل ہؤا۔ (۹۵، ۱۹۵، ۱۳)۔ (۱۳) جب حضور کی از دایے مطبرات فیرت کی وجہ سے کچھ کہنے سننے گیں تو ہیں سندگیں کو دو اسے کچھ کہنے سننے گیں کو دو اس کے در میں نارم ناء اگر حضور تمہیں جھوڑ دیں 'تو الشراف کی مسے بہتر بیوال آپ کو دو ا

اس قسیم کی روایات پیش کرنے کے بعد بڑسے فخرسے کہاجاتا ہے کہ حفرت عمر کی بھیرت و فراست کو دیکھتے کہ خود اللہ تعالیا اور رائے کے بعد بڑسے کہاجاتا ہا ایسا کہنے والے (بزعم خویسٹس) حفرت عمر ملا اللہ تعالیا اور رائے خویسٹس) حفرت عمر ملا کی عظریت شان تو تا بہت کردیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ تعالیا وراس کی کتاب کے منعلق کس قسسم کا تعتور بیدا ہوتا ہے !!

یہ جوہم نے کہا ہے کہ اس سے اللہ تعلیے اوراس کی کتاب کے متعلق کس قسسہ کا تصوّر بیدا ہوتا ہے ' تو یہ مثال نزول کا عقیدہ اس کا اطلاق الن تمام وایات پر ہوتا ہے جہیں '' شان نزول'' کی دویات کہ معدود نہیں جن کی نبدت صوّرت عرف کی طرف کی جاتی ہے جاتا ہے۔ " شان نزول'' کے سلسدیں کہا یہ جاتا ہے کہ دسول اللہ کے سلسف فلال تسن ازہ بیش ہوا۔ اس کے متعلق اختلاف رائے ہوا۔ کسی نے کچھ کی کسی نے کچھ۔ اس پر فعالی طرف سے فلال تبت نازل ہوئی ۔ اس منازعہ وقت نے وقت کا اس کی متعلق وقت میں آب سے متعلق وقت میں تاری میں اسے میں اور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال در اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال در اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس کی فر ہم نے اوپر اشارہ کی لیا ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اس کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت میں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت کی دیں ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ جس سے فعال ور اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ جس سے فعال کی متاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ جس سے فعال کی متاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ اس متعلق وقت کی ہوتا ہے متاب کی متاب کی ہوتا ہے۔ جس سے دوبر اشارہ کی کتاب کے متعلق وقت کی ہوتا ہے۔ جس سے دوبر اشارہ کی کتاب کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے۔ جس سے دوبر اشارہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا ہے۔ دیرا شارہ کی ہوتا

التُدتعليظ في انسانون كى داه نمائى كے لئے سلسلة رشدو ہدائيت جارى فرايا. خدا عليم بيد محيم بيد. عام انتا

ہے کہ انسانی زندگی کے تقاضوں کے مل کے لئے کس قسے ہم اصول و صنوابط کی صرورت ہے۔ دہ ان اصول و صنوابط کو مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف زمانوں ہیں مختلف انبیاستے کو ام کے مطابات و رائد آگیا۔ جب ایک ایسے صابطہ اصول و قوائین کا دیا جانا مناسب سے جماگیا جو انسانی زندگی کے تمام تقاصوں کو ہمیش ہمیشہ کے سلتے پوراکر سکے۔ فعد اسکھاس آخری عالم گیرام کمل ، غیر متبدل ، محفوظ ضابطہ حیات کا نام قرآن کریم میں موال و ہمیشہ کے سلتے پوراکر سکے۔ فعد اسکھاس آخری میں دیا گیا ہے۔ وہ فعد الکھازی اور ابدی علم پر مبنی ہیں۔ یہ تمام اصول و صوابط است فرع ہی سے اس کے علم ہیں متع اور اس کی مثیلات کے پردگرام کے میطابق اعیس انسانوں تک بنجایا جانا منوابط است فرع ہی موجود تھے البت مناواس کی مثیلات سے ماع مراح کے ساتھ ہوا۔

عقا۔ یہ ایک ملے شوہ امرعقا ، اسی طرح طے شدہ اجس طرح قوہ نین فطرت سے فرح سے ہی علم ضادندی میں موجود تھے البت ان کا ظہر تخلیق کا زنات کے ساتھ ہوا۔

یہ ہے فدا دراس کی کتاب کے تعلق 'میرے ( قرآتی ہے قر ۔ اس کے بیکس اگر" شان نزول 'کے نظر کے کومیرے مانا جائے تواس کی رُوسیے صورت یہ ماسینے آستے گی کہ

(۱) فلال واقعه سنرو بواجس كم تعلق فيصله منه بويايا كه كياكرنا بالميئة. ياجوفيصله بوا است فدان بسند زكيا اس براس في فلال حكم يا قانون نازل كرديا. بالفاظر ديرًا اگروه واقعه رونما نه بوتا تو وه حكم يا قانون نازل بى نهوتا. يمضل يك اتفافى امريقاكه وه واقعة طهودين برگيا تويه حكم نازل بوگيا.

(۲) رسول الله نے تربیع سال کی عمر اپنی . اگر صفور کھا در عرصہ تک نندہ رہنے تو ہوسکتا عقا کہ اس قسم کے اور داقعات بھی دینا ہوجائے ، جن کی وجسسے قرآن میں کچھا درا حکام دسے دینتے جاتے .

(۳) اب بھی یہ مکن ہے کہ ایسے واقعات ظہور ہیں آتے رہیں جو اگر دسول اللہ کی زندگی ہیں رونما ہوتے توان کے متعلق معلی خدا کی طونسسہ سے احکام وضوابط مل جاتے ۔ حضور دنیا سے تشریف نے گئے ، در بنوست ربعی خدا کی طونسسے رسمے نزولی وی احضور کے سا خوضم ہوگئی۔ اس سلنے اب اس قسطے مردا قعات کے متعلق خدا کی طرف سے راہ نمانی مل ہی بنیں سکتی ۔

یه اوراسی تستی مدیخ سوالات (ا درائ تراضات) ہیں جو "شان نزول" کے نظریہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اورجن کا کوئی اطبینان نجش جواب نہیں دیا جاسکتا . ظاہر ہے کہ یہ نظریہ ، قرآن کریم کے متعلق شکو کے شہماست پیدا کر سفے سکے سات مخالفین کی طرف سے وضع کیا گیا درنہ قرآن کریم کے فدیا ہے مام کیا گیا درنہ قرآن کریم ایوک سے مخالفین کی طرف سے وضع کیا گیا درنہ قرآن کریم ( جوسے ما درام اورواقعات وجوادت کی احتیاج سے تعنی کریم ( جوسے ما درام اورواقعات وجوادت کی احتیاج سے تعنی

جهد. وه ان ابری اصول و قوانین کامکن مجموعه به جوعلم خدا و بدی پس ازل سعه موجود کقے اورج نهیں ابیف وقت پر اسانوں تک بہنچا یا جانا مقصود تھا۔ اس بیس سٹ بهنہیں که قرآن کریم بیس بہت سعد واقعات کا وکر اناسید کسی بہت اسانوں تک بہت بہت اسانوں تک بہت بہت اسانوں تک بہت بہت اسانوں تک بہت بہت اسانوں تک بیاتو دہ حکم نازل ہوگیا۔ اگر وہ الم الله تعامل من سامنے آستے ہیں ان کی صورت یہ نہیں کہ وہ اقعد ظہور ہیں آگیا تو وہ حکم بھی نازل منہو تا۔
جس مرات تو وہ حکم بھی نازل منہو تا۔

ان تعربی است کردشی میں آب نے دیکھ لیا ہوگا کہ دہ دو ایا سے جمابات یہ کہا جا آ ہے کہ فلال فلال احکام سے رہ کی درست وبھیت میں نے درخیال کے مطابق نازل ہوستے ، ناقابل اعتبارا وردضی ہیں۔ حضرت عرب کی درست وبھیت کے اور بے شاروا تعامت ہا ہے۔ وال کی بلندی فسس کرونظری شہادست پیش کریں گے۔ والی کو ان کی بلندی فسس کرونظری شہادست پیش کریں گے۔ والی کو ان کی بلندی فسس کرونظری شہادست پیش کریں گے۔ والی کو ان کی بلندی فسس ان کی فراست و بھیرت کے ابیع قرار دینے سے ان کا مرتبہ تو پڑھتا بہیں سیکن وقی کی عظرت مجروح اور بریشت ختم ہوجاتی سے۔ اس قسمے مرقرح اعتقادات و تعتقالت و تعتقالت ان کی فراست و بھی مرقرح اعتقادات و تعتقالت و تعتقالت میں نظرانی دوشتی میں نظرانی کے متعقالت ہیں۔

واقعهٔ قرطا*کسس* 

کتب و ایات داریخ میں مصرت عمر کی طوف ایک اور داقع می منسوب ہے ' جصد واقع و قرطاس کہ اجاتا ہے۔ مجلاً یہ واقعہ بول بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اکرم نے اپنی وفات سے تین دن پہلے مرض کی حالت میں فرمایا کہ قلم دوات لا ڈتا کہ بیں تھا رسے لئے ایسی بات محدول جس سے تم آئندہ گراہ نہ ہو گے۔ اس پر صفرت عمر اللہ نے وگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صفر کو اس وقت ورد کی شدت ہے اور مسح منہ کا گنا ہے اللہ '' ہما رسے لئے قرآن کافی ہے۔ اس بلتے قلم دوات و مغیرہ لانے کی صورت نہیں۔

## رسُولِ اللّٰہ کی وفات پر

ایک دشاتیت برجی سے کہ:۔

مب من سند من کورسول الله کی دفات کامل مؤاتو آب الوارساله کرسبودی کورس مورکتے اور لوگون مسے کہنا سند فرت بوگئے ، بن ایس الوارسے اس کی مردن الدا دول کا . آب مرکز فورس بہوستے بلکه ایسف دیس کے مصورتشریف سلے آب راسی ورت بلکه ایسف دیس کے مصورتشریف سلے آب راسی ورج بیسے میزت موسی تشریف سلے گئے تھے اور جالیس دات فیر جام نورس سند کے بعد داہیں ابنی قوم میں آسکتے تھے . دسول الله بھی یقینا واہس آئیں گے اور منافقین کے باتھ باق کا کیس کے اور منافقین کے باتھ باق کا کیس کے اور منافقین کے باتھ باق کا کیس کے .

اس کے بعدر ایت کہتی ہے کہ

اس وقت حفزت الدكر الشريف المست اودمنه ريوط مكر فرماياكه ايدها الناس! من النه الديمة الناس! من الله يعبد مصمد أفان محدم أف من الله فان الله على المديمة والله فان الله على المديمة والله فان الله على المديمة والله فان الله على المديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والمديمة والديمة والديمة والمديمة والمدي

اس ك بعداب نفران مجيد كي يرايت الاوت فرائي.

قَمَامُحَةُمَّدُ اللَّهُ مَسُولُ فَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَدْلِهِ النَّسُلُ الْفَالِنَ مَّاتَ الْمُحَدِّمَ اللَّهُ الْمُعَلِمِ النَّسُلُ الْفَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهُ الْمُعَلِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

اس کے بعار وایت میں سے کہ ا۔

جب حضرت عمرُ کے کا نوں میں یہ آواز پڑی تو ان کے ذہن پر پڑا ہوًا پردہ آہستہ آہستہ ہٹے نگا' اور بالآخراعفیں یقین ہوگیا کہ واقعی رسول انٹرفوت ہوچکے ہیں۔ اس لیتین کاان پراتنا شدیدا ٹر ہوًا کہ ان کی ٹانگیس لڑ کھڑا گئیں اور وہ بے ہوش ہو کرزمین پرگر بڑے۔

بهم سبعت بین رصنورگی دولت پرسن تر عرض نید براساب خیال کیا بوگاکه آپ کی دولت کی خبر مبلدی سے عام انہوں کے اور ( بام روایک طرف خواع م کلات کے مربراہ بھی تھے اور ( بام روایک طرف خواع م کلات کے مربراہ بھی تھے اور ( بام روایک طرف خواع م کے اندا لیے والم بوجود تھے جواس مملکت کے خلاف سے داعلی نے مواقع کی الاش میں تھے ۔ (دسول اللہ سنے ابھی اسی میں ایک جری لٹ کر صنوب اسامیہ بن زید کی زیر سرکردگی دوقع کے خلاف رواند فرمایا تھا) صفرت عرف کی اسی میں ایک جری لٹ کو خوات کی خوات دولت میں میں ایک جری لٹ کو خوات کی خوات دولت میں میں ایک میں ایک خوات کی خوات دولت میں کہ مام نہیں ہوئی جا ہے جو بسی کے جانسین کا تقرق نہ ہو جائے ۔ یعنی مملکت کو کسی دفت بھی ایور سربراہ کے نہیں دہنا چوا کہ مور خرایا ہوگا کہ صفور کی دفات کی خراو مراست سے مام نہیں ہوجائے گا ۔ یہ نظام آ کے جانسی کی اور خوات کی دیم ملکت باتی رہے گی۔ یہ نظام آ کے جانسی کا اور خلیفتہ آلرسول اس خلاکھ برگر دے گا ، جو صفور کی دفات سے دفتور کی دفات سے دو تو مولی ہے ۔ یہ نظام آگے جانسی میں موجائے گا ۔ یہ نظام آگے جانسی کی اور خلیفتہ آلرسول اس خلاکھ برگر دے گا ، جو مولئے کی دفات سے دو تو مولئے کی ایور خوائل کیا تھا دہ بھی تھا کہ حضور کی دولت سے دولت مولئے کی دولت سے داخل کی دفات سے دولت کی دولت ہے ۔ یہ نظام آگے جانسی موجائے گا ۔ یہ نظام آگے جانسی میں خوات کی دولت ہے ۔ یہ نظام آگے جانسی دولت کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت ہے ۔ یہ نظام آگے کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے دولت کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے دولت کی دولت سے داخلہ کی دولت سے داخلہ کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے داخلہ کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے دولت کی دولت سے د

بی به اور نظام مملکت کام می ده بنیادی تقامنا عقاجس کی دگوسے محابہ کوائم نصر براہ مملکت کی جانشینی کامعامل مفتولی بچیز د تکغین سے معی پہلے مطے کہ لیا ۔۔ اغیس ایسا ہی کرنا چلبینے عقا۔ دہ دست ِ دسالت کے تربیّت یا فتہ 'سباستِ

ملكت كاس بنيادى تقاضاس باخبرنبي تص

ہم سمجے ہیں کہ زیرنظر واتبت کا اتناجہ تم سمجے ہوسکتا ہے کہ حضرت عمرنے نوگوں کو منع کردیا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کی نجر کو ہم عملے ہیں کہ زیرنظر واتبت کا اتناجہ تم سمجے ہوسکتا ہے وہ زیرب داستان کے لئے افسانہ طازوں کا دفات کی نجر کو ہم عملت عام نہ کریں ۔ اس سے زیادہ جو کہے کہا گیا ہے ، وہ زیرب داستان کے لئے افسانہ طازوں کا اصفا فہ ہے اور ہمار سے خیال ہیں اس زل فیرس وضع کیا گیا ہوگا جب مسلمانوں ہیں (ایرانی افرات کی وجہ سے) جعت کا عقید میں در آیا تھا۔

( تفعیل اس اجال کی آخری باب میں ملے گی )

استے، حضرت اوب کوصدیق سے اس اعلامیہ کے بعد جس کا ذکرا دیر آجکا ہے، ہم آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اس بر مل کس طرح سے ہؤا۔

## 議"نيسراباب

# خلاف في حفظ نامو رالهي سرت

#### اس آیه جلیله کو پیمرسلمنے لایستے جس پس کماگیا ہے کہ

رَمَّا مُحَمَّنُ إِلَّا مَسُولُ \* قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبُلِهِ النَّسُلُ \* آمَائِنْ مَّاتَ آو تُحْتِلَ انْفَلَبُكُرْ عَلَى آفقابِكُرْهِ وَمَنْ تَيْنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَعَنُّرَ اللّهُ فَمَيْأً لَمْ وَسَلِيَغُونِي اللّهُ الشَّاكِرُيْنَ ٥ (١٣٨٣)

میمویش ازین نیسرت کدفداکا ایک بیغامبرسد و اس سعد بیها بیمی اسی طرح بهت سید بیارتی اور این افرایش اور این افرای ایک بیغامبرست و اس سعد بیها بیمی کل کودفات پاجات یا قتل کردیا جائے تو کیا افرایس کے بعدتم اپنی قدیم فرش جائے تو کیا افراس کے بعدتم اپنی قدیم فرش کی طرف باٹ بیاف کردیا کی طرف باٹ بیان تو کا اور ایس کے بعدتم اپنی قدیم فرش کی طرف باٹ بیان میں مقدمان کرے کا وہ فداکا کی دنہیں بگاڑ سے کا نودا بنا ہی نقدمان کرے کا دیک بین بواسی دوش برقائم دسیدے کا تو اسیداس کی کوششوں کا بھر ورصلہ ملے گا۔

يبيس سے دين اور مذبہب كافرق سمى ميں أجاما ہے۔ مذہب خدا اور بندسے كے درميان پرائيويٹ تعلّق كانام ہوماہے. كان واجس كاوجود فردمتعلَّة كي دمن سعة بالمركبين منين موتا . يه تعتق بوجايات بعكتي ر کی ایرکسستش کی چند*ا*سوبات یا گیان دھیان <sup>،</sup> مراقبو*ل <sup>،</sup> دیامنتو*ں کی *روست*ے قائم كردياجاتا سع. يعنى يركد كراسيف دل كومطمئن كرلياجا تاسع كدوه تعلّق بيدا مؤكياسي واس سع ظامرست كديايك خالصیة انفرادی اورداهلی یامونوعی ( SUB TECTIVE) جذبه کانام سے بیس کے سلتے کسی نظام کی صرورت اللی ہوتی-اس کے برعکس دین اس نظام کا نام سے جو توانین خداوندی کی بنیادوں برقائم کیا جا آسے اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے برشیصے اور کاروبات کے برگوشتے کو محیط ہوتا ہے۔ اسی کوعصرِ حامز کی اصطلاح یں نظام مملکت کہا جاتا ہے اِسْلَ ، ويْنَ بِي الديمب بنين . " منهب "كاتولفظ ك قران بن بنين آيا \_ فداك رسول بميث دين الحرات تے لیکن ان کے بعد ان کے نام لیوا ، اس دین کوند مب میں تبدیل کردیتے تھے اور مدہبی بیشوائیت ( Paies T ( D = D ) اس كى اجاره دارى سبنعال ليتى تقى . يهى كيمة موتاجلا آرم عقا كدخدا كا آخرى رسول (محمدٌ) دينِ خلاوند سے کر ایا ۔ اس دین (نظام مملکت) کے اصول وقوانین عا ممگریتھ کیونک اسے تمام نوع انسان کے لئے ضلعت حيات قرار دياكيا عقا. (١٧٢١مكل اورغيرستبدل عقا. (١١١١١) وراسية قرآن كويم كى دفتين يس محفوظ كرديا كيا عقا (٩١)-اس نظام کا بنیا دی نکته پریمفا کرکسی انسان کوش ماصل نبیل کرده کسی دوسرے انسان پریمکومست کرسے (۳/،۹) حکومت كاحق مرف فداكوماصل سع. ( إن التحصيم إلاً يلله - (١٢/٨) ليكن فداتوايك ايسى بسيط حقيقت بية جس كامحسوس شكل بس سليمنية كري كومن كرفاتودركنارا وه" برتراز قيامسس دخيال وهمان ودمم "بيداس الے سوال یہ بیدا ہوا کہ خدا کی حکومت سے سراو کیا ہے ؟ اس کا جواب اس سنے خود ہی وسے دیا کہ خدا کی حکومت سيدمراوب اس كى كتاب (قرآن مجيد) كے قوانين واحكام كى اطاعدت يى مومن وكافرى خطامتيازى يونايخ اس سلدوافتح الغاظيس كسدماكه

وَ مَنْ لَدُ يَخْتُ هُو يَعُلَآ أَنْ لَ اللهُ فَا مَا لَكُمُ فَا مُلَا اللهُ اللهُ عَلَمَ الْمُكَافِدُ وَ ٥/٢٨) جوفدا كى كتاب كرمطابق صحومت قائم بنيس كرت ابنى كوكا فسسركِما جاتا ہے .

نیکن اس سے پھر سوال بیدا ہوا کہ کتاب توایک صابط کانام ہے۔ اس کی اطاعت کسی زندہ محسوس انتقار ٹی سکے اس سے پھر سوال بیدا ہوا کہ کتاب دوہ انتقار ٹی کون سی ہوگی۔ اس کے جواب میں کہا کہ دہ انتقار ٹی فظام مملک مت سے بہلے پر رسول ہوگا جواس نظام کو قائم کرسے گا۔ اسی سلتے اس رسول سے کہا گیا کہ

فَاحْسَكُمْ بَنْنَهُ مُ مِنْ وَهِمَا آنُوْلَ اللّٰهُ (٥/٢٨) تَوَان مِن كَتَابِ اللّٰهُ كَدِر اللهُ كَامَ مُولات قامَ كرد

ادراس کے ساتھ ہی پیمی کہاگیا کہ قدشا دِن ہست فی الا ہُو۔.... (۳/۱۵۸) امور مملکت یں لیف فقاً

کے ساتھ مشورہ کیا کہ وا وراس کے بعد اپنے فیصلہ کو قانون مکومت کی حیثیت سے نافذکیا کرہ ۔ اس طرح نافذکردہ فیصلوں کی اطاعت امریت سلمہ برلازم جو گی۔ قرآن کیم ہیں جہاں جہاں " المنداور رسول" کی اطاعت کا محم دیا گیا ہے ، اس سے مراوا بنی فیصلوں کی اطاعت ہے۔ بعنی ان فیصلوں کی اطاعت 'جو قوائین فداوندی کے مطاب ان مسلم راوا بنی فیصلوں کی اطاعت ہے۔ بعنی ان فیصلوں کی اطاعت 'جو قوائین فداوندی کے مطاب ن نظام رسول الله کی ذات اور صنور کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ اسے اسی طرح آ محم جان تھا' اس فرق کے ساتھ رسول الله کی ذات اور صنور کی زندگی تک محدود نہیں تھا۔ اسے اسی طرح آ محم جان تھا' اس فرق کے ساتھ رسول الله کی ذات کی بعد اسے آپ کے جانشین کی زندگی میں اس معلک نے در اول انتہ کی سربرا ہی متحدود ول اللہ اور رسول "کی اطاعت سے مراد' فلیفتہ الرسول کے فیصلول کی اطاعت سے مراد' فلیفتہ الرسول کے فیصلول کی اطاعت تھی اور اسی طرح اس سے سلم کو آ گے بڑھتے جلے جانا تھا۔

اس حقیقت کو بھروہ الینا چاہیئے کہ نریہ فیصلے سربراہ مملکت کے اپنے ذاتی فیصلے تھے۔ یرفیصلے مربراہ مملکت کی حیثیت سے مندبجہ بالااصول وضوابط کے مطابق طے اورنا فذکردہ فیصلے تھے اور نہی یہ مملکت کسی کی ذاتی مکیت سے مندبجہ بالااصول وضوابط کے مطابق طے اورنا فذکردہ فیصلے تھے اور نہی یہ مملکت بعدی کی بوری امّت کی ملکت تھی نہی کہ وہ اپنے بعد بصبے چاہیں اور اس می ملکت بعدی کی بوری امّت کی ملکت تھی نہی کے بینجہ میں ماصل ہوتی متی ۔ (۲۲/۵۵) اور اس میکن دا قدائی وہ سب شریک میں اور اس میکن دا قدائی وہ سب شریک میں در ۲۲/۷۱) اور اس میکن دا قدائی وہ سب شریک میں در ۲۲/۷۱)

ان تعربیات سے داختے ہے کہ دسول اللہ کی دفات کے بعد ارفقات دسول اللہ (متحابہ کمار) کاسب سے مقلم خلیف میں دوئا اللہ کا انتخاب کریں کیونکہ مملکت کا ایک خلیف میں اللہ کا انتخاب کی ایک اللہ کا انتخاب کی ایک خلیف میں اللہ کا انتخاب کی ایک اللہ کے لئے بھی سربراہ کے بغیر دہنا خطرہ سے فالی ہنیں ہوتا۔ داس کی طرف ہم مابقہ باب میں اشارہ کرچکے ہیں ) آیتے اہم دیکھیں کہ اس ہنا ترت اہم خریف کی ادائی کے لئے صحابہ نے کیا کیا گئن

الع اس مقام بران امم نکارت کا اختصارا ذکرکیا گیاہے۔ تعصیلاً نہیں ، یس نے اپنی کتاب " معولی انسانیت " کے باب " نظام ملکت " یں بیان کیا ہے است یک نظرہ بی لیا جاست ۔

قبل اس كك كم مس كى تفقيل ساسف لائن ايك اورحقيقت كاسم لينا على عزودى بعد بهم اس كتاب كي مقدم من بتليك بي كم الى موجده تاريخ قطعاً قابل اعتاد نهي وصورت بيد كرم در التات ودعم وحابة كي الريخ قراب كريم كومعيارة إردسي كرا المسسر فومدون كيا جلست واس مقام برسم سف اس كى مثاليس بنيس دى تعيَّى كه مارى تاريخ يس اس دورسك متعلّق كيا كه كهاكيا سع جواس امركى أب شهادت سے كدده و فنى سے ـ أب غورفرا يق كررسواليّن م كى دفات كے بعد مدينديں اكا برصحابة كاطبقة مهاجرين اورافصار برشتل مقاجن كے متعلّق نود خداكى يرشها دست موجود سيد كدده سيخ اوربيح مومن عقد سورة انفال يسبد والنَّذِينَ المُنوُّا وَ حَاجَرُوُا وَجَاحَكُ وَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِينَ أُوْوَا ۚ وَ نَصَرُوا الْوَلَيْكَ حُمُ الْمُؤْمِنُونَ مَثًّا ﴿ لَهُمُ تَغُولَا اللّ يِنْ فَيْ كَيْرِ بَيْعِيْهِ ١٥/٨) و حولوگ إيمان لاست اور سجرت كى اورالله كى راه بين جهادكيا اورجن لوگون نے انهيں بناه وی ایرسب مومن حقد ایکے اور پیتے مومن ہیں ، ان کے لئے فداکی طرف سے مغفرت ہے اور رزی کرم کی نوازش " الندان سے دامنی ہے اور یہ اینے اللہ سے دامنی فدانے ان کے التے جنت کے وہ باغات تیار کرد کھے ہیں، جن کے ینچے نہری جاری ہیں اورجن میں یہ ہمیث، رہی گے ۔ یعظیم کامرانی اور کامیابی سے ۔ (۱۰۰/۹) ان خداتی شہادات سے وا فنح ہے کہ ان معزات سے کوئی ہیسی بات سے رند نہیں ہوسکتی متی جوایک پنکے اور پستے مومن کے شایاب شان نہو۔ ان كه بابمى تعلَّقات كَ مُعَلَق فراياك مَعَمَدُن كُيمُولُ اللهِ وَالْكِذِينَ مَعَلَا آيشَكَ آمُ عَلَى الْسُكُفّادِ مُحْتَمَا يَرُ بَلِينَهُ حُدُ - (١٧٨٩) مَحْدُ التُدك رسول ادران كرفقا ركايه عالم بي كروه بابمدر ريشم كي طرح إلى اور مخالفین کے مقابلہ س چٹان کی طرح سخت۔ دوسر سے مقام پراس کی دصاحت یہ کہدکر کردی کہ قر اُتّف بسیدن قُلُوْ بِهِ الْمُدَارِمِ اللهِ ١٨/١٣) فدان كدول بس ايك دوسرك الفنت والدي اوردايسي عظيم مناع كرال بهاب كد (است رسول !) اگرتوسارى دنياكى دولت عى خرچ كرداليا تواست كبيس ست خريد دسكتا - يدخداكا انعام سع بحسك سف خاص طور برارزانی فرمایا بسیجس سے برایس بی بھائی بون گئے۔ (۱۰۲۱/۱۰)۔

یہ آب منحابر کیارٹ کے ایمان اور سیرت وکردار کی وہ شہادات 'جونود قرآن کریم ہیں موجود ان براہ آب ہوں محاری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث کی محاری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث کی محاری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث کی محاری تاریخ میں کیا کہا گیا ہے۔ حدیث کی محاری تاریخ میں کیا ہے۔ وفات البنی " محاری تاریخ میں بخاری کے باب "وفات البنی " محدیث عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا بن عبد الندا ہے ۔۔

اس بھاری میں جس میں آئے نے وفات فرمائی علی ابن ابی طالب رسول الله صلی المترعليه وسلم

کے باس سے باہر آئے تو تو گول نے ان سے بوچا۔ اوالحن اوسول الد صلع نے کس مالت میں مبح فرمائی جو توجاس بن جدالمطلب ان کا باعقہ بکر کرا کہ خلاف کو لئے اللہ دائم الجھی مالت میں صبح فرمائی تنسم تین دن کے بعد تم العلی ان کا باعقہ بکر کرا کہ خلام ہوئے۔ بخدامیر ایہ خیال ہے کہ دسول اللہ صلع کا بنی اس بھاری میں انتقال ہوجائے گا میں خوب بہاتا ہوں کہ عبد لمطلب کی ادلاد کے چرسے مرتے دقت کے بعد ہوتے ہیں جوربوائل معلم کے باس جلیں اور آج سے دیا فت کر میں کرا ہیں اس بول کو گول میں ہوگی۔ اگر ہم صلعم کے باس جلیں اور آج سے دیا فت کر میں کرا ہی سے دیا وورب کی توجی ہیں معلم ہوجا کا اور آج ارسے سوادو سے وں میں ہوئی توجی ہیں معلم ہوجا کا اور آگر ہمارسے تی میں دوست فرماؤی کے دامل برحض تا کی خوا اور گر ہمارسے تی میں دوست فرماؤی کے دامل میں ہوئی توجی ہیں معلم ہوجا کی اس امر کی طبع ہمارسے سے بھی ہوسکتی ہے ؟ عباس شنے فرما اکر میا فرماؤی اس برعائی نے کہا کہ فدا کی قسم ایس بارہ میں اگر ہم نے دسول النہ صلعم سے بوچ لیا اور آج نے بعد لوگ بچر ہمیں حکومت کہ بھی بھی ہمیں دیں گے۔ فدا کی قسم میں اس بات کورسول النہ صلعم سے ہرگر نہیں بوجوں گا۔

( میرو بخاری ، باسب و فات النبی )

## كيا كمياب اسسان كى سيرت وكردار مرجوز در باتى سے ده مى كسى تشدرى كى متاج بنيں.

اب، آگے بڑھتے۔ بنی اکرم اس دنیا سے تشریف کے گئے۔ چونکے فلافت (سربراہِ مملکت کی جانشینی) کا معاملہ اُمرت کے باہی مشورہ سے طے ہونا تھا اس کے صنور نے اس کے متاق کوئی وصیّت نہیں فرمائی تاکد اُمرت کے بغردین کا کی آزادی رائے پرکسی قسسم کی پابندی ما نرز ہوجائے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا ۔ مرکز طرت کے بغردین کا مستقیق میں ساعدہ بنی ساعدہ کی اس اعدہ کا اس سے کا جہتے ہوئی ہوئی سے معاملہ کا اجرائے ہیں بتاتی ہیں کہا جا تھا جس بی ساعدہ میں اضاد کا اجب محال میں صنوت سعد بن عبادہ کو فوافت کا امیدوار قرارو پاگیا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں یہ تجریز بھی ساعدہ بنی کہا ہے وہ روا درایک مہاجرین بیں سے ۔ اس وقت مہس جرین محارت اور دیکو محارث اور دیکو محارث اُس کے ۔ اس اجتماع کی جورد تداو تاریخ بیں بیان ہوئی ہے وہ قابل احدے کہ (افساری سے) حضرت جاب بن منذر نے حسیب ذیل تقریر فرکا فی ۔

آپ نے فورفرمایا ؟ ہماری تاریخ کا پربیان ان انصار (رفنی اللہ تعلیا عنہم) کے متعلق ہے جن کے بہاجرین کے ساتھ فدایا نہ تعلقات اور لیے اور این اندازی شہادت خود اللہ تعاسلے نے دی ہے۔ ( تاریخ کے بیان کے مطابق ) ان کی طرف سے ان جانہا راکس دقت ہور ہا ہے جب بی اکرم کی نعش مبارک بھی مہنوز آنھوں سے ادھول نہیں ہوئی .
سے ان جذبات کا اظہار اکس دقت ہور ہا ہے جب بی اکرم کی نعش مبارک بھی مہنوز آنھوں سے ادھول نہیں ہوئی .
یرقود ہا انصار کے متعلق ۔ اب مہاجرین کی بات سنتے ۔ زماری کی بتاتی ہدے کہ اس کے جواب میں حضرت عمر حسب ذیل تقریر فرائی .

اس كے جواب بی حضرت جمارت نے انصار سے كہا .

اسے انصاد اِ تم ہم تت سے کام لوا ورغر اوراس کے ساتھ بول کی بات نسنو۔ اگر تم ان کا فقت کروری دکھائی تویہ سلطنت بیں سے تم الاصر فصر کریس گے ۔ اگریہ تم ادی مخالفت کریں تو ابنیں بہال سے جلا وطن کردوا ورسلطنت برخود قابض م وجا و کیمؤ سک اللّٰہ کی تسب اِ بہی اس کے سب سے نیادہ حقدار مور تم ہاری ہی تلواروں کی بدولت اسس الم کوشان وشوکت نصیب موتی ہو ۔ تم ہی اس لئے اس کی تسب کو مزالت کا موجب تم ہی ہو۔ تم ہی اس الم کو بناہ دینے والے اور اس کی بیشنت بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ اور اس کی بیشنت بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک ایک ایک بیشنت بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک ایک ایک بیشند بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک ایک ایک بیشند بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک ایک ایک بیشند بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک بیشند بناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان وشوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک بیشند بیناہ موادر اگر تم جا موتو اسے اس کی شان و شوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک بیشند بیناہ موادر اگر تم بیناہ موادر اگر تم بیناہ موادر اگر تم بیناہ موادر اگر تو اسے اس کی شان و شوکت سے مورم بھی کرسکتے ہو۔ ایک بین مورد بیناہ مورد بیناہ مورد بیناہ مورد بیناہ بینا کر بیناہ بیناہ کو بیناہ بینا کر بیناہ بینا کی سکتا ہو بیناہ بینا کو بیناہ بینا کر بیناہ بینا کر بیناہ بینا کے بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کی بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا کر بینا ک

اندازگفت گوت مرشنانوکها -اندازگفت گوت گوشش کی کوششش کی توانشد تمبین بلاک کردالے گا. (ایضاً مدال) اس کے جواب میں صنوت جائے نے کہا ۔

میں نہیں، اللہ تمہیں الک کرسے گا۔ (ایضا مال)

يه جه بهارى تاريخ كے مطابق ان محابق كے باہمى تعلقات كانقشة جن كے متعلق الله تعالى به مار شفكيث ويتا ہے كو الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمُوالِي الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمُولِي الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ كَمُولِي الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمُولِي كُمْ كَمُ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف كَمْ الشيف

نے باہی مجرّت اورالفت وال دی۔ وہ مجرّت اورالفت جودنیا بھرکی دولت دسے کریمی خریدی ہیں جاسکی تھی ۔(۱۱۱۸) ان صحاریہ کے باہمی تعلّقات اوراضا فی کے متعلّق ہماری تاریخ برنقشہ بیش کرتی ہیں۔

حصنوت عمر کی جو تقریر (تاریخ کے بیان کے مطابق) او پردرج کی گئے ہے اس میں انہوں نے اپنے (یعن مہاجین کے چی فلافت کے متعلق یہ دمیل دی ہے کہ

رسول الله کی جانشین اورا مارت کے ارسے میں بم سے کون مجار سکتا ہے حب ہم آپ کے جا نثار اور ابلِ عشیرہ (ابلِ خاندان اور ۔

یددلیل قابل فورسے ۔ اس سے پیش ترہم دیکھ بھکے ہیں کہ ناریخ ہیں حضرت عباس اور حضرت علی کے متعلق یہ باور کوانا جا ہے کہ ان کے نزدیک فلافت حضور کے قرابت اول کو ور شہیں ملنی چلیدیئے تقی ، اب حضرت عمر کے متعلق بہ بتا یا جا آلہے کرا مفول نے جی استحقاقی فلافت کے لئے ہی دلیل دی کہم رسول کے اہلِ فائدان ہیں ۔ فوریجے کہ اس سے ہماری تا ایر کخ ہمیں کہماں سے جانا جائمتی ہے ؟

نیکن تاریخ بیس به بین رتبی ده ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کرجب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا توصفرت ابو ہجر المنے اور آب نے ویایا کہ اس باب ہیں انصار کا دف نے کمسر بسے بنیاد ہے۔ رسول اللہ نے فیصلہ کو یا انتخاب کہ مرت الحق میں رہے گی الاحمدے من انقویش خلافت قریش میں رہے گی اس پر الاحک میں الحق میں انتخاب کے الدیم القام میں موسلے اور حضرت ابو کر شاخلیف متن کے لئے گئے۔

یره بیش استفده طور برجیح مانی جاتی ہے لیکن آپ ذرااس کی گہرائی بی جائے اور سوچنے کہ یہ بھی رسول اللہ کا ارتفاد ہوسکتا ہے ؟ قرآن کرم نسل اور نون کے المباذات مٹاکر مساواتِ انسانیہ اور سکیے آدمیّت کی تعلیم و بتارہا جفتو کی ساری زندگی اس بلند و برتر تعلیم کا عملی نونہ رہی کی آپ اس امر کا تصویر بھی کرسکتے ہیں کہ اس تعلیم کا حال رسول فیصلہ کرسے گاکی میکومیت میرسے قبیلہ کے اند رہے گی ۔ یہ ایک رہ ایت قرآن کی بنیادی تعلیم اور نبی اکرم کے اسوۃ حسن نہ کو موٹ کردینے کے دیئے گائی ہے کہ موٹ کردینے کے لئے گائی ہے دیکن ہماری اربی اس روائیت کورسول اللہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور بہتی ہے کہ محضرت ابو کرشنے انعمارا ورمها جرین کے بھرے مجمع میں اسے حقی خلافت کے لئے بطور دبیل بیش کیا اور اسے سسینے تسلیم کرلیا۔ یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ سے خلاکے رسول اور رسول کے صحابی کیار کے معتق نسل برسی کا ایساتھ تو بیدا کرمیاتی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ سے فدا کے رسول اور رسول کے صحابی کیار کے معتق نسل برسی کا ایساتھ تو بیدا کرمیاتی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ سے فدا کے رسول اور رسول کے صحابی کیار کے معتق نسل برسی کا ایساتھ تو بیدا کرمیاتی ہماری تاریخ ایک ہمارے کیا ہمارے کا ایساتھ تو بیدا کرمیاتی ہماری تاریخ ایک ہمارے کیا تھا ۔

رسول الشدى دفات كے فرى بعدُ صحابہ كار أنصار دہما جرین) كا جوبہ لاا جماع ہوًا اس بيں ہمارى الرئے كے مطابق) ان حضات كے اہمى تعلقات انداز گفت گوا وراسلوب دلائل كا نقشہ بمار سے سامنے آگيا۔ اب اسس مطابق) ان حضات بمارے إلى سب سے ہم بى المبسوط اور مستند تاريخ المام ابن جرير طبرى كى بھى جاتى ہے۔ اجن كا انتقال چوتنى مىدى ہجرى ميں ہوءًا) اور مست ہم مبسوط تفس يوبي اہنى كى أو اس اجتماع صحابة كے تعلق طرى كى تاريخ يس لكھا ہے ۔

و مرسال ما بقد دوایّت کے سلسلہ سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے ۔ و کر سیال مردی ہے کہ اب ہرطرف سے لوگ آ آکرابو کرنز کی بیعث کرنے ملے. قریب تفاکدوہ سعند کوروندولسلتے واس پرسعند کے سی آدمی نے کہاکد سنند کو بچادّ۔ ان کوندروندو عموشنے کہا ، الله اسے الک کرے . اس کو تسل کرد دا ورخودان کے سر بائے آکر کھوسے ہوگئے اور کہاکہ یں جاستا ہوں کہ تم کوروند کر باک کردو سے دستے عرف کی داڑھی بکڑی ۔ عرش نے کہا۔ جھوڑ د ۔ اگراس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو تھارے مندمی ایک دانت زرسے گار الو بکرشنے کہا عمر او خاموش رہو۔اس موقع پرنرمی برننازیاده سودمندست ،عمرشنے متارکا پیچیا جبور دیا . ستندسنے کما ۔ اگرمجه میں انتھنے کی <u>۔</u> عمى طانت موتى تويس تمام مدين كى كلى كوجول كوافي عاييو استجردينا كرتمهاريدا ورتمها المساور تمام ساخيوں كے بوش وحاس جائے رہتے اور بخداس وقت بس تم كوايسى قوم كے والے كرويتا جوميوا باست نه باشنے بلکہ میں ان کااتباع کمرتا. اچھا اب جھے پہال سے اٹھا لیے میو ۔ ان کے آدمیوں سنے ان ر كوا عشاكران كے كھرير بنجاديا - چندروزان سے تعارض نہيں كيا گيا راس كے بعدان سے كہلا بھيجاكہ چونکترام دگوں نے اور تودتھاری قوم نے بھی بیوت کرلی سے ، تم بھی آکربیت کراو ستعدنے کسا۔ يرتبي موسكتاتا دقتيك مي تمهارس مقابلهي ايناتركش فاني تكردول است نيزي كوتمهارس خوك سے رنگین نرکراول اوراین توارسے جس برمیرابس بطے وارید کرلول اورایے خاندان اور قوم کے ان افراد كساعة جوميراساعة دب تمسي لونداون، سركز بيت دكردك كا فداكى قسسم! الرانسانون كے ساتھ جن بھى تھارىس ساتھ بوجائى ، تىب بھى جىت كى كى بىلىنے معلىلے كوابسے دستے

ا معربی اوران کی تاریخ اور تفسیر کے متعلق تفصیلی کنتگو'اس کتاب کے آخری باب یں کی جائے گی۔ کے الفداد کی طرف سے ایر دو اروز لافسیہ .

سامنے پیش دکرلوں بیعت نہیں کر*وں گا*۔

التاريخ طبري، عبلداقك مصدحيام، أدوو ترجبه، شائع كرده : - جامع عثاينه )

معافر اللی اس سے ایک سفی آگے ہے۔ معافر اللی اس عاک بن علیفہ سے مردی ہے کہ امارت کے انتخاب کے موقع پر حیا بن المنذ

معلی الرسی الرسی الرسی الرسی الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد الرسی المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد

كليح برا تفريكية وراس نقره كوي رايسية . -

اس دقت عهدها بليّت كاسامنط بيش آيا ادرتُو لُو يَس مِن بوسنه بني .

بہرمال مضرت الویکر یخطیعند ننتخب ہو گئے۔ اس کے بعدُ دومیہ سے امیدوار ، حضرت منظّد کا طرزیمل کیار ہا ؟ سنیے . اس کے بعد سنڈر نہ الو بکر المامت میں نماز بڑھنے اور نہ جماعت میں متریک ہوتے تھے۔ ج میں ہی سائب رجے ان کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے۔ ابو بکریٹ کے انتقال تک ان کی بھی روشس رہی ۔

رطیری صشه)

واط معدات المعنى المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات عراك المعدات عراك المعدات عراك المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعدات المعد

بوكريز بس اختلاف رائ بمواتو

ابوبکرین جربیطے ہوئے تھے، غصے سے ایجل پڑسے اور بڑھ کرانفول نے عرف کی ڈاڑھی بکڑی اور کہا
اسے ابن الخطاب! اللہ تیری مال کا بڑا کرے کہ قم مرجاتے۔ بھلاجی شخص کورسول اللہ نے اس بر
فائز کیا ہے، تم مجھ سے کہتے ہوکہ میں اسے علیا حدہ کردول ۔ (ایفنا مٹ )
یہ جملہ معترضہ تھا۔ اب بھرانتخاب نولیفہ آڈل کی تاریخی داسستان کی طرف آیتے۔ اس تمام داقعہ میں حضرت علی کا بھی
سے کہ کہیں ذکر نہیں آیا۔ آپ یفینا یہ معلوم کرنے کے لئے مشوست میوں گے کہ جن بزرگوار (یعنی حضرت علی کا ایک علی اسے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے بسلے خلافت کا حیال ہیں۔ دا ہؤا تھا بحضرت ابو برائے کے انتخاب بران کی طرف سے معلی سے معلی سے بیان کی طرف سے معلی سے بیانی میں عورسے سیلئے ،۔

جها برین اورانصار کے چندافراور صرت الو بکڑے کی بیعت پس شامل نہتے بلکدان کامیلان صرت علی ابن ابن المال اللہ کی طرف تھا ، ان یس سے منہ ورلوگ یہ تھے ، عبائ بن بلاطلب فضل بن عبال ان نور سے منہ ورلوگ یہ تھے ، عبائ بن بلاطلب فضل بن عبال نور نور عوام بن العام ، فلا بن سعید استے الو براٹھ بن عبر سے الو براٹھ بن عبر سے الو براٹھ بن عبر سے اللہ ورسے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب سے ملتے اور فول کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب سے ملتے اور فلا فت میں ان کا صحت بھی رکھ دیسے بیان اولاد کی طرف منتقل ہوجائے ۔ اس طرح ان کے اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوجائے ۔ اس طرح ان کے اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوجائے ۔ اس طرح ان کے اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوجائے ۔ اس طرح ان کے اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوجائے گا اور یہائے آپ کوعل کے متعابدی فائرہ مند ثابت ہوگی ۔

اسمشوره کے مطابق ابو کرت جاسی سے سلے تودونوں کے درمبان طویل گفتگوہوئی ،حصرت ابوہ کرت نے کہا۔ " آپ رسول اللہ کے چاہیں ، ہم چاہیت ہیں کہ خلافت ہیں آپ کا صدیمی موجود ہو' ہو کہ جو آپ کے بعد آپ کی اولادیس منتقل ہو تاریب " لیکن عباس نے یہ بیش کش رد کردی کہ اگر خلافت ہو اللہ کا ماراحق ہے تو ہم ادھوری خلافت یا لیے پر رضا مند نہیں ہوسکتے ۔ (ابو کمر از میکل صوالہ) اس کے بعد لکھا ہے۔ ۔

ایک اور وابت بین جس کا معقوبی ا در بعض دیگر تو تعین نے بھی ذکر کیا ہے ، مذکور ہے کہ بہا جرین اوالفسا کی ایک جماعت حصارت علیٰ کی مبعدت کرنے کے اراد سے سے صفرت فاحمۃ الزہر ابندت رسول اللہ کے گھر يں جمع ہونی ان بس خالد بن سعيند بھی تھے . خالائ نے صنوت علی سے کہا ۔ " اللّٰہ کی تسسم! رسول اللّٰہ کی جالٹ بین کے سلتے آپ سے بہترا ورکوئی آدمی ہیں ،اس لیتے آپ ہماری بیعت نبول کر پلیجئے ۔

جب حضرت الوبكرة اورصفرت عمر كواس اجتماع كى خبر الى توه چند لوگول كوسل كرحفرت فاطريق كحكم بيني اوراس برحل كرديا بحضرت على تلواد م تحديد له كر كهرسه با برت كله وسب سه بهله ان كي البير حضرت عمر شديد و محضرت عمر شانه ان كى تلواد تو دا في اوروه دو مرسه لوگول كه بهراه كه بس داخل بو سكة وال برحضرت فاطرية كهرسه با بهرايش اوركها و

" یا توتم میرے گھرسے نکل جا قرور ندالٹد کی قسسم میں لینے سرکے بال فیج نوں گی اور تمعارے خلاف اللہ سے مدد طلب کروں گی "

حصرت فاطریخ کی زبان سے یہ الغاظ سن کرمرب لوگ گھرسے باہرنکل گئے ۔ کچھ وڈنگ تو مذکورہ بالااصحاب بیعت سے انکار کرتے دہیے لیکن آ ہمستہ ہمستہ پہلے بعد دیگرے مسب سے میعت کرئی سوامحنرت علی شکرچھٹوں نے چھ میات ہمینے تک بیعت نہ کی گرمصرت فاطریخ کی دفائعتہ کے بعد انہوں نے بھی بیعت کرئی ۔

ایک زوایت بی سبے کہ حصارت علی نے چالیس روز بعد بعیت کرلی تھی۔ ایک اور روایت بیس یو بھی مذکور سبے کہ حصارت عمر سنے الدہ کر لیا تھا کہ اگر بنو نا کسٹ سے حضارت فاحری کے گھریس خفید بجانس منعقد کرنے سے بازنہ آستے تو وہ ایندھن جمع کرسکے گھرکو آگ لگادیں گے۔ (ایصاً صنال)

اس دقت کے جو کھ سلمنے آیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صرت علی نے اپنے موقف کی تائید میں دلیل کہاہش کی تھی۔ اب وہ دلیل سینے ہے۔

كى مقابلە كىسلىنە بالېزىك آسىتىدىدە يىچەكىرىمىنىڭ مىزىشىنى لېيغى ماتھىيول سىسەكما . " زىسركومكىزلو ئ

وگول فی نیز کو مکی کر الوادان کے ای تقدیم میں اس پر مجبورًا زیر سے جا کر حضرت الو بکرا کی میعت کرلی حضیت علی سے بھی میعت کرنے کا مطالبہ کما گیا میکن ایھوں نے انکارکردیا اور کما پیس تمعارى ميت بنيس كروك كاكيون كميس تم سين إده خلافت كاحقدار مول اورتمهي ميري ميعت كرنى چلہیتے تھی۔ تم نے یہ کہدکرانصار کی بعث کرنے سے انکار کردیا تفاکہ ہم رسول اللہ کے قریبی عزیزیں اودآب کے قریبی عزیز ہی خلافت کے حقدار ہیں اس اصول کے مطابق تہیں ماہینے تفاکہ خست لا بمارسين والم كرت مرقم في الربيت سي ين كرفانت عصب كرلى . كياتم في انسار كرسف يددليل بيش ندكى تى كديم خلافت كونياده حقداري كيونكررسول التنديم بس سع عصر اس ليقم جار اطا وت قبول كرو اورَحلا فت ہمارسے حوالے كروج وہى ديىل جوتم نے انصاد كے مقابلے ہيں پيش كى تقى. اب بس تعدارسه مقابل بن بيش كرا بول. مم تمسة زياده رسول الله كقريب عزيز بي راسس سلتے خلافیت ہماراحی ہے۔ اگرتم میں فرہ برابر المان ہے تو ہمسے انصاف۔ کرکے خلافت ہمایے حوالے كروليكن اگرتهيں طائم بنائيسندست توجوتباراجى جائے كروبتمين اختياري، وايسامالا) اب نے فور فرمایا کہ ارکے نے جو دلیل صنرت عمر اور حضرت ابو بکر ایک طرف منسوب کی تقی دکے خلافت قریش میں است گی اور ہم دسول انٹد کے اہل خانداں ہیں) اسے ادیمے نے کس سادگی سے صنوت علی کی طرف میں اوٹایا ہے۔ بہرحال حضرت على كاس جواب برحصرت عرشف كها.

میں اس وقت کک آب کونہ چوڑول گاجب کک آپ بیت نکریں گئے . (ایعناصلال ا

اسس کے بعد است دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے دوھ سے مرکم میال بھی حقہ ہے ۔ آج تم اس لئے خلافت ابو کریٹا کی حایت کریہ ہے ہو کہ کل کؤملافت تمالے ہے اس لوٹ آئے گی لیکن ٹیس کھی ان کی بیعت زکرد ل گا۔

حصرت الوكر كووربيدا ہواكہ كہيں بات بڑھ ناجات اورورشت كائى تك نوبت نہ اجلت انہوں نے كها . "على اگرتم بيعت نہيں كستے تويس بھى تمہيں مجسب ورنہيں كرتا " اس پرابوعبیَّده بن جراح حضرت علی کی طرف متوجه جوست اور نهایت نرمی سے کہا ۔ "بھیتیے ، تم ابھی کم عمر جواوریہ لوگ بزرگ ہیں ۔ دیم بین ان جیسائتے ہے ماصل ہے اور دیا تم ان کی طرح جہال دیرہ ہو۔ اگر قوم میں کوئی شخص رسول الشد کی جانشین کے فرائض صحب سے طور پر بجالاسکتا اور خلافت کا بوجھ کماحق کے انتخاب تو وہ صرف ابو بکر اس سلط تم ان کی خلافت فیول کر لو۔ اگر تم نے بی عمر بائی تو بھتی الیا نے علم وضل کر بی دیسی مورد سول اللہ کی وا مادی کا مشرف ماصل ہوست فی در سول اللہ کی وا مادی کا مشرف ماصل ہوست نے کے باعث تم میں خلافت کے ستی عظم در کے ''

اس گفتگو کے بعد صخرت علی طینش میں بھیرے ہوئے گھر جیلے گئے ، جب دات ہوئی قودہ صخرت فاطرہ کو ساتھ کے مصرت فاطرہ کے ماتیں فاطرہ کو ساتھ کے مصرت فاطرہ کھر ماتیں فاطرہ کو ساتھ کے مصرت فاطرہ کھر ماتیں اور انہیں ایک بچے میر بیٹھاکا انصاد سے حضرت علی کی مدد کر سنے کی درخوا مست کر میں کسیکن ہرجگ سے انہیں ہی جواب ملیّا ۔

"اسے بندت رسول اللہ اہم ابو کر کی بعیت کر چکے ہیں . اگر آپ کے فادند بعیت سے قبل ہمارہ کے اس آتے توہم صرودان کی بعیت کر لیتے ۔"

يسست مكر حصرت على عفقه من آكر حواب دية . "كيايس رسول الله كى نعش كوبلا بجيد وكفين جيورويتا

اور باہزیکل کرآپ کی جانٹ بی کے متعلق اور تاجگوا تا بھترا؟ حضرت فاعلیہ بھی کہتیں ۔" ابوالحن دعلیؓ )نے دہی کیا جوان کے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا النّدان سے ضروراس کا حساب لے گا درباز برس کرسے گا۔" (ایضًا ، صصف ا

ميكل نيان واقعات كومخلف حواول سيف كل كياسه اس باب بي بخارى بي حسب ذيل ردايت أنى سهد .

المواح الدين المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحدة المواحد

لع بدينها مى مند كے ماتھ ابن جريوطرى نے بھى اس وايت كونقل كيا ہے۔ ابنوں نے اس كے ماتھ اندا اضاف كيا ہے "معركہة إلى كم كونة ابن شهاب درى سے جھاك كيا حزت على في خواہ كرائى بوت نہيں كى تونهرى نے جواب ديا كر نہيں ، من حزت على نے بوت كى اور د نبو ہا سنسم نے جھا يوت كرلى تو بوج كى اور د نبو ہا سنسم نے جھا يوت كرلى " كى اور د نبو ہا سنسم نے جھا يوت كرلى " كى اور د نبو ہا سنسم نے جھا يوت كرلى " كے ابن جريرطرى كى اُرايت كے مطابق حزت على نے اس موقع برتمام بنو ہا شم كواپ نے ہاں جم كرليا تھا ، (ايف ا) كے ابن جريرطرى نے يہاں يوالغا لانقل كے ہيں . و لكنا كمنا فوكا ان لنا فى ھند الاس و حقافا مستبده و تعرب علينا ، يعنى بم يوسي تين ليا ہے ۔ (ايف ا) يوسي تين ليا ہے ۔ (ايف ا)

ظهر کی نماز بیست کے بعد اوب کوسٹر تی منہ مربع جسے اور خطبہ دیا ، اور بیت سے علی کے تخلف کی صورت کوسیان کیا اور جو عذرا نہوں نے بیان کیا عقا اسے بیش کیا بھر مغفت کی دعا مانگی ، ور (۱ س کے بعد) محضوت علی نے خطبہ بڑھا اور حضرت ابو کرنے کے جی عظمت کو بیان کیا اور کہا کہ اس نہوں نے جو کچھ کیا ہے دہ ابو کرنے سے دہ ابو کرنے سے میں حسد کی بنا مربز ہیں کیا اور نہ اس فضیلت سے انکار کی بنا پر جو فعالے ابنیں وی ہے جہ امر خلافت ہیں ہمارا صقہ ہے اور ابو بحریث نے ہمارے خلاف است بدادسے کام ایا ہے ابذا ہم افول میں ادامن تھے ۔ (معنیدی بخاری کیا ابلغانی)

بخاری کی اس و است میں چند باتیں بڑی غورطلب ہیں۔مثلاً

۱۱ احضرت علی خضرت ابو کرئے۔۔۔۔ تعدر فالاض تھے کہ انہوں نے انہیں حضرت فاطر ٹنے کی وفات کی اطلاع تک نہیں دی ا درچیکے ہی چیکے انہیں لات کو دفن کرزیا

(۲) جب تک حضرت فاطر نظر زنده رئیس مضرت علی شف مضرت الوکو کی بیعت نه کی لیکن ان کی دفات کے فوری بعد انہوں سے کی کی مناسب سجھا کر مضرت ابو بھو اللہ مناسب سجھا کر مضرت ابو بھو نے کہ میں مناسب سجھا کر مضرت ابو بھو نئی کی میں ہے۔ ابو بھو نئی کی میں ہے۔ ابو بھو نئی کی میں ہے۔ ابو بھو نئی کی میں ہے۔ او بھو نئی کی میں ہے۔ او بھو نئی کی میں ہے۔ او بھو نئی کہ میں ہے۔ او بھو نئی کہ میں ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ او بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے کہ بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہو نئی ہو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہو نئی ہو نئی ہو نئی ہے۔ اور بھو نئی ہو 
(۳) حضرت علی ؓ نے اپنے حِق خلافت کے سلتے یہ دلیل دی کہ وہ رسول اللہ کے قرابرت دار ہیں . ایپ غور کیجئے کہ ٹاریخ کے اس بیان کواگر صحب سیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سیے صفرت علی ؓ کے متعلق کیا تصور ابہ وّالے ہے ؟

تاریخ کے اس بیان کے مطابق مضرت کی ٹے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے انہیں خلافت سے محروم رکھا ہے انہو سے خصب ادراست بدارست بدارست بدارست با ہوں ہے۔ ہی دہ "جرم" ہے جس کی بنا پرسٹ بعد مضارت کا عقیدہ ہے کہ بنی اکرم کی مخاصب ادراست بدارست بدارست با معافداللہ مرتدم ہوگئے کی دفات کے بعد بجرج نداصحاب (جنہول نے حضرت الو کریا کی بیعت نہیں کی تقی اتی سب (معافداللہ) مرتدم ہوگئے میں کہ دیتے ہیں کہ بیعقدہ تصرب برمبنی ہے سکی ناس محل اللہ کا ارمدار ج

حضرت ابن عِمَا اللهُ أَن مُصَرِّتُ سے دِ ایّت کرستے ہیں کہ آپ نے فرایا کہ تم لوگ برم نہا ، برم نہ بد<sup>ن</sup> ابنے خوت کے خوت کے خوت کے دونا کے خوت کے دونا کے خوت کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا

(بخاری کاب الانبیاء ترجه شاتع کرده نورمحد تاجرکتب کراچی . جلددوم صابی) سوچنے کہ بخاری کی اس مدیرے کی رُوسسے بات کہاں سے کہال بہنچ جاتی ہے ، یہ وہ صحابہ بیں جن کے متعلق قسیّ بیا

سوپید درجاری ما ال حدیث ما دوسے بات بهال سے بهال بہاجہ بین دوہ معابة ایل ان سے سی سندو شہادت دہتاہہ کہ اُلَّے کینے کے کھے کہ المُورْضِ نُون حَقاً۔ (به اربر) " بہی لوگ ہیں جوحقیقی مومن ہیں " اگر ان بومنین کے ایمان کی بھی یہ کیفی تست بھی کہ اُدھ رسول اللہ سنے انکھیں بندگیں اور اِدھریہ (معا ذاللہ) ایمان سے بھر گئے " تو بہ دیگواں چدرسید ؟ اور اگر کوئی معترض یہ کہ دسے دا ور کہنے والے کہتے ہی ہیں) کہ " درخدت اپنے بھل سے بہجانا جاتا ہے " توسوچے کہ (ان الحایات کی روسیم) خود نبی اکرام کے تعلق دمعاذاللہ) کیاتھ تورسا منے آتا ہے ؟

بهار نویک دیدا مادید بی رسول الله کی بی اور در بی مادی کے یدواقعات معسیح بیں ۔ یسب افترا بسے اوراس دورکا دفت کردہ جب خلافت کا موکئت سے بدل چکی تھی ۔ (ام بخاری) کی دفات سے کوئٹ میں بوئی تھی اورا کی جربرطبری کی سالات میں میں بی مباسیوں کی محکومت کا زمانہ تھا) ہمار سے باس ان داسستانوں کے دفتی ہونے کی دفیل یہ ہے کہ ان سے اولوالعزم صحابہ کرام کا کا اس قسم کا کردار ساسنے آئے ہے جوان کے متعلق قرآنی شہادات کے میکر فلان ہے اور پرحقیقت ہے کہ جب بھی تاریخ یا کتب دھایات میں کوئی ایسی بات سامنے آئے گی جو قرآن کرم کے فلات موان کی مقال میں بات سامنے آئے گی جو قرآن کرم کے فلات میں اور توجم قرآن ہراییان لانے کے متحق میں کو باطل قرار دیں گے کہ ہم قرآن ہراییان لانے کے متحق میں کوئی ایسی بردر دگائی دست ہردردگائی دسالات تھے ۔ اس لیے دین کی لم اور حقیقت سے اچھی طرع واقعی منا ہرا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی لم اور حقیقت سے اچھی طرع واقعی اوران کی میرت بھی اتنی باندی کی منا ہرا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی لم اور حقیقت سے اچھی طرع واقعی والان کی میرت بھی اتنی باندی کی انسانی ت مظاہر نا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی لم اور حقیقت سے اچھی طرع واقعی والان کی میرت بھی اتنی باندی کی بانسانی ت مظاہر نا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی لم اور حقیقت سے اچھی طرع واقعی والان کی میرت بھی اتنی باندی کی بانسانی ت مظاہر نا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی بانسانی ت مظاہر نا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی میرت بھی انسانی ت مظاہر نا ممکن تھے ۔ اس لیے دین کی میران سے اسان کی سے اسان کا میران مسان کے دین کی انسان کے دین کوئٹ انسان کی سے اسان کی سے اور کی انسان کے دین کی میران کی باند کی کھا میں کوئٹ کی انسان کے دین کے دین کی دوران کی کوئٹ کی دوران کی دوران کی کھا کے دین کی دوران کی کوئٹ کی دوران کی کوئٹ کی کوئٹ کی دوران کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کے دین کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی کوئٹ کی

له تاریخ اور دوایات کی میری بیزیشن کے متعلق اس کتا سیکے مقدم میں بھی بحث ہوچکی ہے اور اس کے آخری باب ہیں بھی تفصیل کفت گو کی جائے گی۔

قرآن کیم نے بتایا ہے کہ کو اَمری کے اُمری کے اُمری کے کہ قرآن کرم کی گردسے مملکت کسی فرد کی فاتی میلیت بہیں ہواس طیباتے تھے۔ وہ اس حقیقت سے جی واقف سے کہ قرآن کرم کی گردسے مملکت کسی فرد کی فاتی میلیت بہیں ہواس کے وارثوں کی طرف میں میں کے سربراہ کا انتخاب قرآن کرم کے الدی اصلات کے المدان وعمل سے بیم کی تعرف میں موقت کے اور کا است کے المدان وعمل سے بیم ایس کے سربراہ کا انتخاب قرآن کرم کے اللہ المدی اصلات کے المدان وعمل سے نتیج بہر ہوا میں ہوئے تھی اور انہوں نے اس کے سربراہ کا انتخاب قرآن کرم کے اللہ المدی اصلات کے بطابی کرنا تھا کہ اِن اکد میں کے بیم نیادہ اس کی است سے نیادہ احکام خداد اندی کا پابند ہیں۔ وہ جمع ہوت تھے صوف یہ طرک نے زیادہ واجب انتخاب کے انتخاب سے بعد لیکن ہم نے است میں صرب کے الن نوب کے کوار کو نمایاں کو لیا۔ اس واقعہ کا تعلق توصن سے الو برگڑ کے انتخاب سے بعد لیکن ہم نے است میں صرب عرب کے کوار کو نمایاں کے سلسلہ بیں اس سے درج کرنا ضروری سمجھ ہے کہ (جیسا کہ آپ نے دیکھا) اس میں صرب عرب کی کوار کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم کھا کہ ہم بتاتے کہ ان کی جواس قسم کی تصویر کھینے گئی ہے ،اس کی چیز ایک طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم کھا کہ ہم بتاتے کہ ان کی جواس قسم کی تصویر کھینے گئی ہے ،اس کی چیز ایک والے الی نام اس میں صرب عرب اس کی چیز ایک والے الی اور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم کھا کہ ہم بتاتے کہ ان کی جواس قسم کی تصویر کھینے گئی ہم ،اس کی چیز ایک والے الی اور پر پیش کیا گئی ہم ،اس کی چیز ہائی ۔

اب ہیں مضرت صدیقِ اکبر شکے دورِ خلافت سے آگے بڑھ کر خلافتِ فارد تی سے آغازِ سخن کرناچا ہیں اس مقام پر دوایک اصولی بایس اسبی سامنے آئی ہیں جن کا تعلق " نفسِ خلافت "سے ہے ، وروہ اپنی اہمیّت کے احتماریا میں اسبی سلمنے اور میں اسبی اسبی ہیں جن کا تعلق " نفسِ خلافت "سے ہے ، وروہ اپنی اہمیّت کے احتماریا ہا سکے ۔

سندرج وبسط سے محاب ہے۔ اس مقام برصرف اتنا بہت نامقصود ہے کہ برعقیدہ کہ فدانے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے ، قرآنِ کریم کی گھ سے صحیح جنہیں ردیجے اس حقیقت کو محنرت ابو بحرش نے کس جمد گی سے واضح کر دیا۔

بیوست فلافت کے بعدایک شخص نے آب کو "یا فلیفتہ النّد" کہہ کر پکارا ۔ آب نے فراً اسے ٹو کا اور فسر مایا کہ "یس فلیفتہ النّہ نہیں بلکہ فلیفتہ الرّبول" ہول ۔ عام مؤلیفین 'آب ہے اس فقرہ کو 'آپ کی منکسرالمزاجی پرمجول کرے فلیفتہ النّہ نہیں بلکہ فلیفتہ الرّبول" ہول ۔ عام مؤلیفین 'آب نے اس سے مکورت کے اس تصور کی وضاصت کردی اگے بار ملک آب نیس کے بار ملک کا مور کردی وضاصت کردی اس میں مور تا ہوں کے بیش کی اس میں کروگول سے اپنی اطاعت یا تقیار ہیں کو موجود کی اور کردیا اور جس نہ بہی بیشوا ، فعالے قام مقام بن کروگول سے اپنی اطاعت یا تھے اور محدیث میں کا کہونے اپنی اعلان کردیا اور کے بعد اس سے پہلے فقرہ بن اپنے آپ کو اپنے ہیں وہ مربوا وہ ملک کا جانٹین بتاکر محدیث کے موجودی تھورکا اعلان کردیا اور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا اعلان کردیا اور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا اعلان کردیا اور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا اعلان کردیا اور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا اعلان کردیا دور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا اعلان کردیا دور اس طرح فداکی جانٹین کے موجودی تھورکا میں کردیا دیں دور اس کردیا کہ مانٹین کے فلیک کو موجودی تھورکا اعلان کردیا دور اس میں کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس کردیا دور اس

يه حتى درست پروردگان رسالت كى بصيرت فرقانى !

ایک دو مین حضرت او بحری کی نگا ہوں میں حضرت عمر کامقام کیا تھا ، اسس کا ندازہ ایک دو سے کا احتراب کی اس ایک دا قعہ سے نگا یہے کہ حضرت او بحری نے حضرت طلح کو ایک قطعہ نین عطاکیااورکهاکداس دستا دیزیر مبغملددیگر صحابی صطرت عمر شدیمی گواپی ڈنوالاق جب صرت عرض نے اس دستادیز کودیکھا توصرت طلح شدیم کهاکدیدجا گربهست بڑی ہے۔ بیس س پرمبر نہیں لگاؤں گا رصرت طلوم برافروختہ ہو ہوکر صربت او بحریث کے پاس تہتے اورکہاکہ

غداكى قسسم إم مح معلوم نبين كه فليقد أب بي ياعمر إ

آب نے جالب میں فرمایا کہ '' خلیفہ توعمر 'ای میں نیکن انہوں نے جول خلافت سے انکارکردیا عقا' اس ملتے یہ بارمیسے کندھوں پردکھاگیا۔''

تم لوگ فلط کہتے ہو. ہیں نے دسول اللہ کے بعد عمر شنسے بہتر الوبکر اللہ کو پایا ۔ یہ سنگر چھزت عمر شینے فرمایا کہ

عُوف سِنْ بِسِي كُمَاسِت اورتم وكول في غلط و الوسكون الدست مشك سيم مى زياده باكيزه سته و رباين و توسي المين ويل ويل ويل ويل المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين ا

اس قسکے ستھے باہمی تعلی تعلقات ان صوات کے جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ " شہد کھا تھ بَذِیکھ ہے ۔۔ وہ باہمدگر مِربیشسم سے زیادہ نرم اور محبّنت نوہیں۔

حصرت ابوبح شکے دورال خلافت مصرت عمر ان کے مشیر اور سنسر کر کار دسیسے . حبب حصرت الدیکر شعرض الموت میں مبتلا ہوستے تو انھول نے محدول

مضرت عمر كانتخاب

کیاکہ انہیں اپنی جانشینی کامستند اپنے سامنے ملے کردینا چاہیتے۔ ہم سمجتے ہیں کہ ان کا یہ احساسس بڑی جائیت کی توگ اندیشی اور حسن تدبّر پر بینی تھا۔ موجودہ زمانہ بی جہال حکومتوں کامدار آئین (کانسٹی ٹیوسٹسن) پر ہوا ورقوم آئین کی توگر جانشینی کامستند چندال دشواری پیدا نہیں کرتا لیکن اس زمانے ہیں ، جب مملکت کا کوئی باضا بطر آئین نہیں ہوتا عقا، یہ زیادہ مناسب تھاکہ ایک سے مبله اپنی جانشینی کامستند خودا بنی موجود گی ہیں مطے کردسے تا کہ بعد برجسی مقا، یہ زیادہ مناسب تھاکہ ایک سے بیش نظر، حصرت ابو بجرین کا یہ خیال ، ان کی فراست و بھیرت کی درخشا شہادت ہو۔ اس مصلحت کے بیش نظر، حصرت ابو بجرین کا یہ خیال ، ان کی فراست و بھیرت کی درخشا شہادت ہے۔

جیساکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قرآن کریم نے کہا تھا کہ امور ملکست 'اُمّست کے باہی مشورے سے طے ہول کے (۴۲/۳۸) لیکن قرآ ن نے مشا دریت کا حکم اصولی طور پر دیاہیے۔ مشاورت کے طریقِ کا ر(مٹیںنری) کاتعین خودنهیں کیا۔ اس سنے اسے اُمّدت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ لینے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ،مشاورت کی مسٹ پیزی کا تعیّن نحود کرسے ۔ جس صابطة حیاست کو ثمام نوعِ انسان کے سلتے '۱ بدی طور برُغیرمتبدّل رہنا ہو، اس کا امادار بھی ہونا چلہ میتے ۔ اس کے اصول ہم یہ شہ ہے لئے غیر متبدّل رئیں گے الیکن ان اصولوں کی روشنی ہیں جزئیا نودمتعیتن کی جانین گی ۔ یہ جز تیات وقت کے تقاضوں کے لحاطسسے بدلتی رہیں گی میکن اصول اپنی جگہ اٹل مہرسگے۔ شات وتغير كابهى وه حسين امتزاج كهم جسسه اسسالام ايك ابدى نظام جيات بن سكتلهد جهال تك مشاورت کے اصولی حکم کے بروسنے کارلا نے کے لتے طریق کارگا تغلق ہیں اس کی صرورت صرب ابو بحریث کے انتخاب فلافت کے دقت پیش آئی ۔ جو کی این مسر مشرح ہوتا ہے ، وہ بھی ہدے کہ اس مقصد کے لئے مدینہ کے اكابرصحابة (اعِمانِ مملكست) كے اجتماع نے يدفيصال كرويا - (تفصيل اس كى دلاآ كے جل كراتى سے -)اس زلم نے ب جبكه سامانِ رسل ورسانَ ل اور ذرائع مواصلات من كي طرح اس قد زعاً منهبي يقطي بيرمشكل بي نهبين ناممكن عقب كه السيد منكامى واقعه كي مورس بي (استف عقوط سے نوٹس برما تمام أترت كے نما تندگان كويكي اكتفاكيا جاسكتا اعيان مدینہ نے باہمی مشاورت سے خلیفہ کو متخب کیا ، اس کے بعد اطراف واکنانٹ مملکت سے اُمّت کے نمائندے (مخلف قمائل كے سرماده) أستے اور انہر ب نے میعکت كرلى .

سے ایک معاہرہ ہروستخط کرنے ہوتے ہیں جس کی رُوسے ( اِنَّ الله اللهُ مَنَ اللهُ مُونِيْنَ اَنْفَسَعُهُ مُ اِنْ اللهُ مَا اللهُ مُونِيْنَ اَنْفَسَعُهُ مُ اللهُ اللهُ مُونِيْنَ اَنْفَسَعُهُ مُ اللهُ اللهُ مُونِيْنَ اَنْفَسَعُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بہاں سوال بھر دہی بیدا ہوتا ہے کہ خدا توایک ان دیکی غیر محسوس حقیقت ہے . اس کے ساتھ بیع وسٹ می (خریدو فروخت ) کایرمعاملہ مطے کس طرح یا آلہ ہے ؟ اور اس کاجواب بھی دہی ہے جو پہلے دیا جاچ کا ہے کہ یدمط سطے باتا ہے اس سدبراہ مملکت کے توسط سے جو احکام فدادندی کے مطابق حکومت قائم کرتا ہے ۔۔ اصولاً یوں سمجھ کیسے کہ انسانوں کے معاملہ میں جس قدر ذمتہ داریاں خدانے ایسے اویر بی ہیں ( اور جن کا ذکر قرآن کرم ہیں ہیا ہے) دہ 'اسسالی ملکت کے باعثول پوری ہوتی ہیں۔ جومملکت ضدائی یہ ذمتہ داریاں پوری کرتی ہے اسی کوحق مال ہوتلے ہے کہ وہ لوگوں سے احکام خداوندی کی اطاعدت کرائے ۔۔ اس اصول کے مطابق مندا سے بیع وسٹ ری ( لیعنی حقوق ا در ذمّه دار بول) کا یہ معالمہ سے مباہ مملکت کی دساطت سے بطے یا تاہیے ۔ اس کی شہادت خود قرآ ن کریم میں موجود ہے جب سلح مدید سے بہلے، جاوت مومنین برسخت نازک وقت آیاجی میں نظر تا تفاکر اہل مکر کے ساتھ شدید مقابلہ ہوگا اور اس میں اہنیں بے دریغ جانیں قربان کرنی بڑیں گی اقتصنور نے ایسے دست می کے معاملہ کی جمعید یا یا د مانی کے طور پر ؛ جاعبت مومنین سعے لاہوت ) لی . (بیوت کے معنی ہی خود فرونٹی ' یعنی اپینے آپ کو بیچ ڈالنا ہیں ) اس مقصد کے لئے صحابہ استے اور (اس زمانے کے قاعدے کے مطابق) اس معاہدہ کے لئے اپنا م تھ صنور کی طرف بڑھاتے اورصنور ان کے إتھ پرا پنا ما تھ رکھ کرا معاہدہ کی توثیق فرطستے ہتھے۔ اس "بیعت" کو قرآن کریم سنے ان الفاظ س بیان کیاسے کہ اِتَ الَّذِیْنَ یُبَایِعُونَے . یہ لوگ جو (اے رسول ا) تیرے اِتھ پربیت کرتے ہیں انَّعَا يُبَايِعُونَ إللَّهَ . يه ورحقيقت فداكر القابئ يَعْ كامعا لم طي كستے بي . يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِ وَ (١٠/٨٨) ان بك إجة بر نظر بطابر محسوس طور برا توتيرا باعد مواسط ليكن دريقيقت يه خدا كالم تقسيد، توان سيديمعا بره نعلک (BEHALF) برکرتاست

ادراس کے سلتے "حصرت صاحب کی بیعت "کولینا" ہے۔ اوراس کے سلتے "حصرت صاحب کی بیروس کی ایس ہیرکامرید بن جانا

ملاً کی اذاں اور مجب ہد کی اذاں اور میں افران اور کی اذال اور ہے شاہر کی اذال اور اقبال اور اقبال ا

الفاظ ومعانی میں تمفاوست بنیں لیکن پروازہ سے دولؤں کی اسی ایک فضایس یے تقی دہ بی تت جو مخلف قبائل ( نمائندگانِ ملت اسلامیر) خلیفہ کے اہتے برکرتے تھے اس طریق سے اس انتخاب کی توثیق تمام ملّت کی طرف سے ہوجاتی تھی حضرت ابو بحریث کے انتخاب کے وقت مشاورت کے قرآنی حکم کی تعمیل کے لئے پرطریق کاراخت میاد کیا گیا ، حضرت ابو بحریث نے اپنے جانشین کے انتخاب کے سسسلد میں اس طریق کاریں فراسی تبدیل کرئی ، آپ نے لوگوں کو بلایا (اورظام سے کہ یہ لوگ ابلِ مدینہ ہی کے اعمان وارکان تھے)اوران سے کہا ،

لوگو اِ جو کچے میری مالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یں خیال کرتا ہوں کہ اب میں زیادہ عصد تک زندہ مہیں رہ سکتا اس لئے اللہ نے مہیں میری بیعت سے آزاد کردیا ہے اور تمہیں اخت یک دسے دیا ہے کہ تم اپنے لئے ایک سربراہ کا تخاب کرلو۔ اگرتم میری زندگی میں ایسا کرلو گے تومیرے بعد اختلافات سے یک جا ذیکے ۔

وگوں نے باہمی مشورہ کیا لیکن کسی نتبحہ پر نہینج سکے تو آپ کی خدمت میں حاصر ہوکرکھا کہ ہم انتخاب کا اختستیار آپ کو دیتے ہیں ۔ آپ ہی اُمرت کے سلتے ایک سربراہ متخب فرا دیجتے ۔ آپ نے فرطا کو اس مقصد کے سلتے مجھے کچھ مہلت دو اکہ میں اکابرینِ اُمرت سے مشورہ کر اول ۔

آپ نے پہلے حضرت عبد رحمٰن بن عوف کو بایا اوران سے کہا کہ جھے بناؤکہ عمرابن الخطاب کے متعلق تھادی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہاکہ افٹل بارب میں آپ مجھ سے بہتر طور پرجانتے ہیں۔ یں اتنا ہی کہ سسکتا ہوں کہ آپ ان کے متعلق جوات دکھتے ہیں، میرے نزدیک وہ اس سے بھی بہتر ہیں۔ اس سے بعد آپ نے حضرت عثمان سے مشورہ کیا، توانہوں نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، پھر پ نے جہاجرین اورانص ارمیں سے مختلف منتخب و ممتاذ سخصیتوں سے مشورہ کیا، توان سب نے کا اظہار کیا، پھر پ نے جہاجرین اورانص ارمی سے مختلف منتخب و ممتاذ سخصیتوں سے مشورہ کیا، توان سب نے بہی رائے دی۔ بعض لوگوں نے اتنا اعتراض کیا کہ حضرت عرض منت مزاج ہیں۔ خلافت کی میں مل وی گی۔ اس پر آپ نے کہا کہ نہیں ا میرا اندازہ یہ ہے کہ خلافت کی ومت میں مدل ویں گی۔ میں جھتا ہوں کا گرعم میرے جانشین ہوجا یتی تو میں خلافت کی سے کہ سکول گاکہ ہیں تیرے بندوں بر تیر سے بہترین بندے کو ذمر دار بنا آیا ہوں۔ اس بر لوگ مطمئن ہوگے ، واپ نے حسب ذیل دستا ویز قلمبند کرادی۔

بسنے اللہ الآئے۔ لمن المنکور فرائے۔ یہے دہ دحیتت جوابو بگرین محافہ نے دنیاسے جاتے ہوئے اور آخرت یس دخل ہوتے وقت سکھائی۔ یہ وہ وقت ہوتاہ ہے جب کا فرجی ایمان سے آلہ ہے اورفاجر بھی (صداقت کا) یقین کر ایتاہے جبوٹا بھی ہے کا اعتراف کرلیتا ہے۔ یں نے اپنے بعد تہمارے لیے (عرابی خطاب کو) سے مبراہ تقر کیا ہے۔ المذائم وگان کی سنوا وراطاعت کرد میں نے فلائر سول اوردین کے سے سلسلہ میں اپنی اور آپ لاگوں کی ہمتری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ اگروہ عدل کریں گے تو میراخیال درست ثابت ہوگا۔ اگروہ بدل جاتے ہیں ( تواس کے لئے میں مکلف نہیں ہوگا کی ہوئی کے بیس ہوگا کی ہوئی دا بنی دانست میں) عبلاتی کا کام کیا ہے۔ بھے فیب ہرضص اپنے کئے کا بھل بلے گا۔ میں نے (ابنی دانست میں) عبلاتی کا کام کیا ہے۔ بھے فیب کا علم نہیں ۔ واسسلام علیکم ورحمتہ الله .

اس دستاویز برآب نے مهرنگانی است لفاذیں بندکیا اور جمرو کے بیں سے جھانک کر بیسے منظر لوگول سے کہاکہ ''کوگو ایس سے کہاکہ '' کوگو ایس این افیصلہ کھ دیا ہے۔ تم اس پر دضامند ہو'' سب نے بیک زبان کہاکہ ہم دضامند ہیں (کیونکہ ہم ہی نے قواسب کو اس کا اختیار دیا تھا) لیکن حصرت علی شنے کہا کہ

ہم صف راسی مورت بی رامنی ہوسکتے ہیں کہ اس میں عمر آ کانام ہو۔ ﴿ بوالطنطاوی) اَبِ مَنْ اَنْ اَلَّا اِللَّهُ اِل اَبِ فَرْبایاکہ بال اِس میں عمر اِسی کانام ہے۔ اس برسب لوگوں فیصفرت عمر کی بیعت کرنی۔ ازاں بعد حفر الابحث فرا ابو بحر شنے دُعا کے لئے باتھ انتھا تے اور بدر گاہ رت العزّت عرض کیا کہ

بار الها ایس نے ان لوگول کی عبلاتی کا الادہ کیا ہے ہیں نظو کھے کیا ہے وہ بچھے علوم ہے ابنی ہم جو بھے مطابق میں نے السے مساحب قرت کے مطابق میں نے السے مساحب قرت مساحب قرت میں ہیں ہے اور طالب دیشدہ ہائیت بھی ہے اور طالب دیشدہ ہائیت بھی ۔ تواسے میراصی حرج جانشین تا بہت کر ہے ۔ یہ تیرسے بندے ہیں اور ان کے معاملات تیرے ہا تھ میں ہیں ۔ توان کے امریکو صلاح اور فلاح کی توفیق عطا فر آاوران ملائے داشین ہیں ہے۔ بناجو بھی مطاکروہ دارہ نمائی کا اتباع کریں ۔ خلفات واشین ہیں ۔ توان کے امریکوہ دارہ نمائی کا اتباع کریں ۔

اس کے بعد حضرت او بکرصدیق دفات با گئے اور خلافت قارد تی کا آغاز ہوگیا۔ یہ ۲۳ رجادی الاخرسٹ و رامط ابت ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ می بات ہے۔ ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما ۲۲ ۔ اگرت ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما دو ما

## <u>بهلاخطبة خنت لا</u>

فلافت کی ذمرداریال سنجمالینے کے بعد' ان خلفائے عظام کا پیملا خطبہ فاص اہمیّت کاما مل ہوتا تھا۔ وہ اس بیں اپنی ذمرداریوں افرادِ معاشرہ کے خقوق وفرائض اور مملکت کے مقاصد و منتی کا بڑی وصاصت سے اعلان کر دیتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں یوں سمجھتے کہ وہ ان کامنشور ہوتا تھا۔ اس بنج سے ہم منامریب سمجھتے ہیں کہ حضرت لو کرڈ

### حضت رابو بكرة

اس وگو ایس تمهاراس مراه بنایا گیا ہول بیکن میں تم سے بہتر نہیں ہول ۔ اگر میں ترح ایک کام کرول قواس میں میری مدد کرد . اگر غلط قدم اعفاق ل قوم جھے لوگو . صدق اما نت ہے اور کذرب خیا نت . تم میں سے کمزور ترین شخص میرسے نزدیک قوی ترہے حبب تک میں اسے اس کاحق ندولادوں 'اور قم میں سے قوی تر آدمی میرسے نزدیک کمزور ترہے حبب تک میں اس سے وہ حق ند لے ول جواس کے قرق تر آدمی میرسے نزدیک کمزور ترہے حبب تک میں اس سے وہ حق ند کے ول جواس کے قرق میں جملا ترک کردیتی ہے اس پر اللہ والت اور تواری مسلط کردیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیاتی بھیلی جاتی ہو جے قواللہ اس پر مصابب اور تباہی کاعذب مسلط کردیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیاتی بھیلی جاتی ہو جے قواللہ اس برمصابب اور تباہی کاعذب مام کردیتا ہے ۔ تم میری اطاعت کرول بیکن اللہ اور اس کے رسول کی افرانی کا بہنو نکھا ہو تو تم بر اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوجس سے اللہ اور اس کے رسول کی افرانی کا بہنو نکھا ہو تو تم بر میری اطاعت واجرب نہیں .

تاریخی دایات پی محضرت عمر نسکے فلافت کے دیم اقل کے دوخیلے مذکور ہیں۔ ایک مختفر ہے اوردوسرا مفصل معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بختفر خطبہ 'مبیح کی نماز کے دقت ارشاد فرمایا تھا اور فقسل خطبہ ظہر کی نماز کے دقت جب اجماع زیادہ تھا۔ یہ خطباب با دینے لفظی اختلاف کو بیسے اور کی میں نرکور ہیں۔ مختفر طبیب آب نے محد شناکے بعد مصرت الج برصدیت سے فعنائل دمنا قب کا ذکر کرسف کے بعد فرمایا۔

حضرت عرض كاخطيه ولا إين تهين بي سعايك انسان بول الم معضلة دسوالله

کی حکم عدد لی گوارا ہوسکتی تو میں ہرگزیہ ذمرداری قبول ندکرتا۔ ایپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکسار کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل گی گہرایکوں میں اُٹریگئے ، چنا بخد اہنوں نے محس کیا کہ حضرت ابو بحرصدین شنے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمر داریاں (صفرت) عمر شکی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی وہ درست تھا۔ اس کے بعد محضرت عمر شنے کہا کہ لوگوا میں ضوا سے بین دعا تیں مانگنا ہموں ۔ تم آئین کہو۔ انہوں نے اسمان کی طرف نگاہ اضاف کی اور بنیا تیت عجز و الحاح سے کہا .

بارالها بیس سخت بول بمجے حق کی موافقت اپنی رضاطلبی اوراحداسس آخرت کیلئے زم کرے مرکزے مرکز کے است فاموش ہوگئے۔ سامعین نے آئین کہا اقوان سنے دومری دعا مانگی کہ

یااللہ ایس کمزور ہوں۔ بی کھے قری بنا وسے تاکہ یں دین کے دشمنوں امنا فقوں اور فض کا رقب کا مقالم کی اللہ ایس کے دشمنوں امنا فقوں اور فض کا رقب کا مقالم کی کا مقالم میں جا قرب اور ان پر درست درازی کرنے لگہ جا وگ آپ ہے ہے خاص کو اس کے تقدیم خاص کیا کہ آپ ہے خاص ہوں کے ایس کے تابع خاص کیا کہ آپ ہے خاص ہوں کے تعدیم کے اللہ ایس کے اللہ ایس کا دت میں رہا کاری کا شائر بنہ ہو۔

یا اللہ ایس بھیل ہوں ۔ جھے ہور خیر کے لئے سنی بنا دے لیکن اس سنا دت میں رہا کاری کا شائر بنہ ہو۔
جمعے پر سکوت جھار ہا تھا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد آپ نے خرایا ۔

ایت الناسس؛ الله نیس دورفقا سک بعد بھے تم بس باقی رکھا ہے اکد وہ بیرے دریا تھا الک اور تمہارے دریا تھے تھا ای اور تمہارے دریا تھے تھا ای اور تمہارے دریا تھا تھے تاکہ وہ بیری آزمانش کرسے ، تمہارہ وہ معاملہ ایسا ہوگا جس میں جھے دو مروں کی معاونت برنہیں جب وڈوں کا بلکہ خود مرائب دول گا ۔ البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں جھے دومروں کی معاونت کی صدورت ہوگی تو اس کے لئے میں حتی الامکان ایا ہے وگوں کو متعین کردل گا جن کی صدافت اورا النت میں شبہ نہ ہو۔ اگر وہ لوگ میری راستے برمیا ہیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کردں گا ۔ اگر فلط دوریہ اختیار کریں گے تو انہیں عبر شاک معاود لاگا ۔

اے شاہ ولی اُستہ الما ہے کر حضرت جمر شنے یعی فرایا تھا کہ کرین دیکھتا کہ کوئی اور صاحب اس بارکو مجھ سے بہتر طور پراعظا سے خطرت بھر اسے تبول نرکتا ۔ ۱ ازالة الخفار)

الی امین بران زبان کالفظ سے میں کے معنی ہیں ۔ ہاں؛ یقینا ایسا ہوگا ۔ اس میں یقین کا تفقور فالب ہوتا ہے ۔ اسی سے لفظ ایمان ہے جس کے بین جس سے فلب کوامن (ایمینان) حاصل ہو .

اس کے بعدای نے سامعین سے کہاکہ

قرآن برهاکرد.اسی سے بہاری قدرد منزلت بوگی اور اسی برعمل کرد تاکہ تم مامِل قرآن بوجا قرابی نے اسے نفوس کا دنوں کر داس سے بیشتر کہ تمہارا وزن کیا جاستے . قیامت کے دن کے سے ایسے ایسے آب کو تیار کو دنوں کے ایسے ایسے آب کو تیار کرد جب تم خدا کے مسامنے بیش کے جا ذرجہاری کوئی بات پوشیدہ بنیں رہے گی ۔ اس کے بعد ' بھراپنے لئے ایک اور دعا مانٹی جس میں کہا کہ

باراللًا ؛ مجھے تفکر و تدبرِقر بن عطافر ما تاکہ بن جو کہے قرآن سے بڑھوں اسے ابھی طرح سمجھ سکول اور اس کے نواد رات پرغور کرسے کول۔

يمخقرخطبه عقا. دوسي قدر فضل خطبي أب في محدوثنا كه بعد مرسب منبر فرمايا -

### مفضل خطبه

جعے معلام مؤاب کے لوگ میری سن قائف اور میری ورشی سے لذاں ہیں۔ وہ کمتے ہیں کہ عرف اس وقت بھی ہم پرسخی کرتا مقاجب ہم رسول اللہ کے سایہ عاطفت ہیں تنے اوراس وقت بھی جب ہمارے اوراس کے درمیان صفرت صدیق اکر خوا تل تھے سیکن الب کیا ہو گاجب ہم سیس نہ رسول اللہ کوجود ہیں نہ الج بجرصد لی اور معافلات تمام کے تمام اس کے اعقیل ہیں ۔ جوشخص بھی یہ کہتا ہے وہ تھیک کہتا ہے لیکن ایسا کہتے وقت وہ جول جاتا ہے کہ جمھے رسول اللہ تعالی نے بخود فر مایا ہے کہ وہ مومین ن کا فر بال پذیر تقا وہ صوراً بالزمی اور جمت تھے جیسا کی مصاحبت کا مرف حاصل تقا اور میں ان کا فر بال پذیر تقا ورجمت کا حیث میں ورجمت تھے جیسا کہتا ہے کہ وہ مومین ن کے لئے رافت اور جمت کا حیث میں بارگاہ رائے میں میری چیڈ شف ایک شمیر ہم نہ کی سی تھی جب سے توری است اس شمیر کوا ذین کا دعطا کر ویت یہ میری چیڈ شف ایک شمیر ہم نہ کی سی تھی جب سے توری وہ ہم اس کے اللہ دیا تھو سے اس میری اسٹد کا لاکھ لاکھ شکر او ا

اسے بدائرت کی رام کارمفرت ابو بر صدیق کے میرد کردی گئی جن کے مخل اور نرمی سے انکار نہیں کی جائرت کی رام کارمفرت ابو بر صدیق کے میں سختی کوان کی نرمی میں سمو دیتا تھا۔ بیل حسب سابق ایک برمن تلوار کھا احد کا در ابنی سختی کوان کی نرمی میں سمو دیتا تھا۔ بیل حسب سابق ایک برمن تلوار کھا احدے وہ جس وقت جاہتے بروئے کادلاتے اور جب جاہتے دیر نیب م کر لیات میں اس طرح ان کے ساتھ رہا ہیاں تک کے خدان نے انہیں ہم سے جداکر دیا۔ وہ بھی آخردم کی جھے سے خوش رہے۔ اس برمی التد کا لاکھ لاکھ شکراداکر تا ہوں اور یہ سعادت میرے ساتھ وہ مسترت ہے۔

اوراب که اسد نوگواتمهارس معاطات کی در داری میرسه کندهول پردیکه دی گئی سے تمہین علم مونا چاہیے کہ میری وہ سختی نری بیں بدل گئی ہے میکن ان لوگوں کے لئے برستورقائم ہے جوظا وہ زیادتی سے کام لیس ۔ رہے وہ لوگ جوامن وسلامتی سے رہتے اور حبوت ایمانی رکھتے ہیں توان کے سلتے میں مدب سے زیادہ نرم ہوں ۔ اگر کوئی شخص سی کے ساتھ طلم اور زیادتی کرسے گاتو میں ہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گاج ہے تک اس کا ایک دخسار زین پر لیکا کردومرے دخسار پر اپنا پر اپنا کردومرے دخسار پر اپنا کردومرے دخسار پر اپنا کی وہ حق کے مساسے بیرانداز ہوجائے لیکن اس متنام سختی کے با وجود میں اہر بن پر دکھ دول گا ۔

وگوام محد پرتمهارسے کچے حقوق ہیں جوہ س تمهارسے ساسف بیان کرتا ہول۔ تم اینے بیت قوق مجدسے حاصل کرو۔ تم پرمیراص ف برحق میں جوہ سے حاصل کرو۔ تم پرمیراص ف برحق ہے اللہ تمہیں عظامے ربعنی مملکت کی آمدنی میں سے اپنے کفاف کے سلتے لوں الیکن اسے ناحی نہوں۔

تهارا مجد پریت ہے کہ جب تم بن سے کوئی میرسے پاس آئے تو مجھ سے اپناحق کے کرجائے۔ تهارا مجد پریتی بھی ہے کہ بی تہارسے عطیات اور د ظالف بی اضافہ کروں اور تہاری مسرعد اللہ کو سے کہ کردں ۔ کو مستحکم کردں ۔

ا دریدی بھی تہیں الاکت میں نے والوں ، تہیں بلاصورت گھروائیں آنے سے نہ رو کے رکھول اورجب تم کسی جنگ برجا و تو ایک باب کی طرح تہا رسے اہل وعیال کی نظر الشت کروں ، اللہ کے بندو اور بنی عن المنکویس بری مرد کرو ۔ تہا ہ اللہ کے بندو اور بنی عن المنکویس بری مرد کرو ۔ تہا ہ کا جو خدمات اللہ سے برد کی ہیں ان کے متعلق مجھے تھی جت کہ سے یہ کچھ کہ در با

بول اوراپنے اور تہمارسے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرد ا ہول میں یوم الحساب کا منتظر ہوں . حبب مجھے یہ بتانا ہوگا کہ میں نے تم سے کیا لیا اوراسے کیسے خربے کیا۔ یہ کہ کراکٹ منبرسے اُترسے اور نماز بڑھاتی ۔

یہ تھے دہ پہلے خطبات جن سے خلافت فاروقی کا آفاذ ہوا۔ آپ کامعمول یہ تھاکہ ہراہم موقعہ برامت سے خطاب کرتے تھے۔ آگے جل کرآپ کے یہ خطبات ہمارے سامنے آپن گے۔ ان سے یہ اندازہ کیاجا سکے گاکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس بطل ملیل کومعا طات کے بھے 'سلجھانے اور لوگوں کے سامنے انہیں پیش کرنے کی کس قدر وسیع ، بندا ور عمیق صلاحیّت عطافہ ماتی تھی۔ یول تو خطابت اور بلاغت عربوں کی سب سے بڑی خصوصیّت قدر وسیع ، بندا ور عمیق صلاحیّت عطافہ ماتی تھی۔ یول تو خطابت اور بلاغت ، عربوں کی سب سے بڑی خصوصیّت میں بھی دینی مثال آپ کے ماہرین اس حقیقت پر شام ہیں کہ حضرت عمر شکے خطبات ، فن خطابت اور فصاحت جلافت میں بھی دینی مثال آپ ہیں .

الميرالمومنين كالقب في الدول المينية الدول المالية المين المينية الدينية الله المركال المينية الله المينية الله المينية الله المينية المينية الله المينية المينية الله المينية المينية المينية الله وق الدينية المينية # امیسرکے معنی

واضح رہے کہ آج تو ہمارسے بال اخ رکے معنی مجھ اور لئے جاتے ہیں سیکن عربوں کے بال بنیادی طور پراس

کے معنی کچھ اور سے بعر اول کے قافلے صحراؤل یں مفرکرتے تھے جہال مذہبت شاہراہی ہوتی تھیں رسنگ ہیں ۔ وہ اوگ ہے جو نے جھوٹے جسے جھوٹے ج

## <u> خلافت اور ملوکیت می فرق</u>

ملوکیت بین نبین کرماب کے بعداس کا بیٹا تخت نشین بوجائے۔ قرآن کریم کی دُوست، کسی، نسان کا کسی دوستے انسان کو این ام کو کی سے انسان کو اینام کو کی سی ہو ۔۔۔ تویم زمانے کی بادشاہ مت عصر علم کی ڈکھیٹر شیب انسان کو اینام کو کی سی ہو ۔۔۔ تویم زمانے کی بادشاہ مت عصر علم کی ڈکھیٹر شیب اور مغربی جہور تیت جس میں انسانوں کا ایک گروہ (اکثریتی پارٹی) دو مرسے انسانوں ۔۔ بینام کم منواتی ہے امرب او کیت بیٹال ہیں۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے کہ

مَاكَانَ لِبَشَرِ آنَ يُخْتِيَهُ اللهُ النِّكَابَ وَالْحُكُمَ وَ النَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبَّانِتِ ثِنَ بِحَا لَكُنْ لَكُو كُولُوا رَبَّانِتِ ثِنَ بِحَا كُنْ لَكُمْ تَكُنُ مُعُونَ أَوْ (٣/٤٩) كُنْ لَكُمْ تَكُنُ مُعَلِّمُونَ أَنْ (٣/٤٩)

کسی،نسان کواس کاحق ماصل نہیں نواہ اللہ اسے ضابطہ قوانین کو مت کے اختیارات یا نبوت بھی کیوں ندرسے دسے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرسے محکوم بن جاقہ اسے یہی کہنا جاتا کہ تم اس کیا ب خدا وندی کے ذریعے بھے جسے تم پڑسھتے پڑھاتے اور اس کے مانی پر غوروفکر کرتے بستے ہو دیا تی بن جاقہ

جیساکہ پہلے بتایا جا چکا ہے ، حق مکومت صرف فداکو ماس ہے جس کی تعیل کاعلی ذریعہ اس کی کتاب کی اطاعت ہے۔ وہ اخدا) اپنے حق مکومت بی کسی کوشر کی بنیس کرتا۔ کد کیشوے فی کھیکی ہے آ کھی ا۔ (۱۸۷۲۹) لہندا ، فلافت ، احدا م وقوانین خدا دندی کی اطاعت کرنا اور کرانا ہے ، اور بلوکرت دور فرب سے اپنے احکام منوانا ۔ قرآن ۔ نصف بلافت احکام وقوانین خدا دندی کی اطاعت کرنا اور کرانا ہے ، اور بلوکرت دور فرب سے اپنے احکام منوانا ۔ قرآن ۔ نصف بلافت

كاصكرديتا ورملوكيت كوحام علم الماسع وقبال كالفاظين ..

خلافت برمقام مآگوابی است ملافت برمقام مآگوابی است ملوکیت برم مکواست نیزگ خلافت حفظ ناموی الهی است

انسان ابنے لئے جونظام بھی نود وضع کرسے گا وہ ملوکیت ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی۔ اسیے تقیقی آزادی اسی وقت نصیب ہوگی جبب وہ انسانوں کی ہرسسسس کی محکوی سے بھل کرصرف احکام خداد ندی کی اطاعب اختیار کرسے، ابتال میں کے الفاظ میں :۔

> منوزاندرجهان آدم غلام است نظامش خام وکارش ناته م است غلام فقر ال گیتی بسست بهم کددونیشس موکیت عام است

غلافت قائم کرنے والا سب سے پہلے توداحکام و قوائین خداوندی کی اطاعت اختیار کرتاہے۔ دہ اعلان کرتاہے کہ اَنَا اَقَالُ الْکُسْلِمِیْنَ (۱۱۹۲۷) سب سے پہلے ہیں اس کے احکام کے سلسف مترسلیم کم کرتا ہوں ''۔ اور عیر دور وں سے اس کے احکام کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں ''۔ اور عیر دور وں سے اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں 'اللہ نے اس کا اَنَّا کا حضرت صدیق اکر شنے کیا اور اسی روش پر صفرت فاردی آخل کا مزن رسید 'اور بر وقعر برخلافت اور موکرت کے قرق کو نمایاں کرکے دکھا تے اور جو کہت اور فوکرت کے قرق کو نمایاں کرکے دکھا تے اور جھلت دینے فروغ کا میں ہوگھ آپ کے سامنے آئے گا اور اللہ اور فوکرت اور فول فت کے ایک بیادی فرق کی تشریح ہوگ جس کی جھاک مقالف بیادی فرق وی دیدہ و دل ہوگی۔ مثلاً فرخ قاد سے یہ بعد صفرت عرش نے ایک بعد صفرت عرش نے ایک بعد صفرت عرش نے ایک بعد صفرت عرش میں فرمایا ،۔

والله إين كوئى بادشاه نهي بهول كرتم بين ابناغلام بنالول يهى توخود فعدا كا فلام بهول اس نسف مير سي ميروايك المنت كردى بعد الرمين است اس طرح استعمال كرول كرتم ادام برطرح سي خيال دكمون اورتم بين گريد في توسس معادت مندمون اوراگريس اس امانت كواعفاكر ليف گفر ملاحظة والم ميت ميراب كردي توسس معادت مندمون اوراگريس اس امانت كواعفاكر ليف گفر مين المراب كردي توسس معانى بهون ادر بهرا بدى غم والم ميت مين بهون ورد مين مواندي المراب كي اورد مين واپس بي مياجا تراكد اس خياشت كيم مست مين معانى نهين مل سك كى اورد مين واپس بي مياجا تراكد كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردان كردا

خدا کی محکومی سے حاصل کیا ہوتا ہے اسے صرت عمر نے ایک مخترسے فقرہ میں ایسی جامعیت سے داخنے کردیا ہے کہ آپ سے سے متر میں ایسی جامعیت سے داخلہ میں ایک دن آپ اپنے دفقے ارکے ساتھ سے متر ہوتی جلی جاتی ہے۔ ایک دن آپ اپنے دفقے ارکے ساتھ

معرون برخده دین وادی سنگزدست توبلاکچه کها اونری سندا ترسا و درین پرسجده دیز بوسکت انظی تو آنکیس انکبار تقیس ساتھیوں کے دیافت کرسنے پرکہاکہ یہ وہ وادی ہے جس بین ئیس اونرٹ چرایاکرتا تھا۔ ہاہا ہوت گیرتھا۔ مجسسے مشقّت بھی ایتا تقا اور پیٹیا بھی تھا۔ وہ منظر ساسنے آیا تودل سے یہ اواز اُنھری کہ ،۔

یہ بے نظام فلافت کا نتیجہ کو '' انسان اور اس کے فداسکے درمیان کوئی قرت مآئی نہیں ہوتی '' بعنی انسان احکام فداویک کے سواکسی کا محکوم نہیں ہوتی '' بعنی انسان احکام فداوی کے سواکسی کا محکوم نہیں ہوتا ۔ بہی تھا وہ جذبہ تسشیک 'جس کے معاقد تھا کہ دو ایک اصافہ میں داخل ہوگئے اور دیوار کے بیچے سے ہیں نے اتبہیں یہ کہتے ہوئے اُن کا بیٹا عمراور امرالمونین اسمان اللہ! خطآب کا بیٹا عمراور امرالم نونین کے سوان اللہ! خطآب کے چوکہ ہے ، فدل سے ڈرو ورن وہ بیچے عندوراس کی سناوسے گا۔''

انفول نے فاقت دفولیت کاید فرص من بنی تقاریر و خطبات کے ذریعے نہیں سمجیایا بلکا پہنے اعمال وا فعال فرم سرت وکردا کسے اس طرح نمایال کردیا کہ دوسے بھی اسے انجی طرح سمجے گئے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت سلمان فارسی سے بوجھا کہ میں بادشاہ ہوں یا فیلغہ ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ " اگر آپ نے سلمانوں سے ایک درم یا اس فارسی سے موجوب ہوں کیا اور سے بیم مقام پرصرف نہیا تو آپ بادشاہ ہیں 'فیلفہ نہیں " اس جواب پرصرت عرش کی موجوبی کہا کہ " میں کہ نہیں سکتا کہ میں بادشاہ ہوں یا فیلفہ اگر پادشاہ ہوں ان فیلفہ اگر پادشاہ ہوں تو اس سے بُری بادشاہ ہوں یا فیلفہ اگر پادشاہ ہوں تو اس سے بُری بادشاہ ہوں یا فیلفہ اگر پادشاہ ہوں تو اس سے بُری بادشاہ ہوں یا فیلفہ اگر پادشاہ ہوں تو اس سے بُری بادشاہ ہوں یا فیلفہ اگر پادشاہ ہوں تو اس سے بُری بادشاہ ہوں کے موجوب دو موجوب ہوں کہ کہ اس میں موجوب موجوب کو موجوب کا محمد فلا ہو تا ہوں کہ کہ اس باد شاہ نہیں کہ دو اس موجوب کو دیتا ہے ۔ الحد میں فلا فت اور بادشاہ نہیں بادشاہ نہیں کہ دو اسے پرجواب فاکہ " میا لدن احد یو بافت کیا کہ تصادا بادشاہ کماں ہے تو اسے پرجواب فاکہ " میا لدن احد یو بافت کیا کہ تصادا بادشاہ کہاں ہے تو اسے پرجواب فاکہ " میا لدن احد یو بافت کیا کہ تصادا بادشاہ کماں ہے تو اسے پرجواب فاکہ " میا لدن احد یو بافت کیا کہ تصادا بادشاہ کماں ہے تو اسے پرجواب فاکہ " میا کہ کہ کہ نواز کہ نواز کی بادشاہ نہیں ، البتہ ہمارا امراک کی نواز کی بادشاہ نہیں کہ کہ نواز کو کہ کار کے نواز کی اور کی کیا کہ کیا کہ خوالا کہ کی کہ نواز کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو لاگ

آيتے الب ديھيں كه اس انسانيت سازاصول كومحسس بيكروں پس كس طرح وصالا گيا تھا۔ اسسى كانام

شاہ کارمیالت سپرست فارقی شہسے ۔

حکمانے بود وسسامانے نداشت دست اُوجُزیع وقرآنے نداشت ایں دد قوتت حافظ یک دیگراست کائناست زندگی را محور اند! کائناست زندگی را محور اند!

#### الله بعربيان الله



## دسنت أوجرتيغ وتستف يداشت

تاریخیں واقع قرطاس کوبڑی اہمیّت دی جاتی ہے ، کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اکرم نے اپنی وفات سے بین روز پہلے ، جب آب کودرد کی شدّت بھی ، فرمایا کہ قلم اوردوات لاؤ، میں تصادی سے ایت ایسی چیز اکھودوں گا جس کے بعد تم گمراہ انہیں ہوگے۔ اس پرچضرت عرش نے لوگول کو مخاط ہے کہ کہ کہ تخصرت کودرد کی شدّت ہے اور کے مشہد منا اسی ہوئے۔ اس پرچضرت عرش نے لوگول کو مخاط ہے۔ کرکے کہا کہ تخصرت کودرد کی شدّت ہے اور کے مشہد منا کو منا اس وقت بھائی گئے ہے۔ ماصری میں سے بعض نے یہ کی کہا کہ حضور اس وقت بھائی کہ شدت کی وجہ سے (معاذاللہ ) بھی ہم کی بایس کرانے میں ۔

یہ بیدوا قعہ قرطاس جوجودہ سوسال سے بحث دنزاع کامونوع بنے جا اُرہا ہے جس کی بنیادفرقہ والاناخیات ہے۔ چونکہ ہم اس کتاب کوگروہ بندانہ تفریق واختلاف سے بالارکھناچا ہتے ہیں' اس لئے ہم اس نزاع یں اُلجھ سنا ہنیں چاہتے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے میکن علامہ شکس بالارکھناچا ہتے ہیں۔ اس سے اس کی صوت ہی مشکوک ہوجاتی ہے۔ انہول نے کہا ہے کہ اس (مبیتنہ) واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے لیکن اس کے متعلق 'بجو صحاب عبداللہ بن جاس کے کہ اس سے ایک لفظ بھی منقول نہیں ۔ حصاب عبداللہ ابن جاسٹ کی عمراس وقت متعلق 'بجو صحاب عبداللہ بن جاس کے کہ وہ خود اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن ہمارے نزدیک اس واقعہ کے وقت سا۔ ۱۲ سال کی تھی اور قبر ہے یہ کہ وہ خود اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن ہمارے نزدیک اس واقعہ کے وقت سا۔ ۱۲ سال کی تھی اور قبر ہے۔ یہ کہ وہ خود اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے لیکن ہمارے نزدیک اس واقعہ کے

مشکوک ہونے کے لئے ایک اوردلیل مب سے قوی ہے اوردہ یہ کریہ واقعہ عرارت کا بتایا جا آ ہے اوردسول اللہ اس کے بعدچا ردان میں آ ہے کی حالت بھی نے بتا بہتہ ہو کہ بعدچا ردان میں آ ہے کی حالت بھی نے بتا بہتہ ہو گئی تھی۔ اگرا ہے نے کچھ تحریر کرانا ہوتا تو اس کے لئے چاردان کی مدت موجود تھی میکن اس سالمیں کہیں ایک لفظ بھی مذکور تہیں کہ حضور نے کچھ تھی یا ہویا اس واقعہ کی یا دو بانی ہی کراتی ہو۔ اس کے برعکس ان دول بی آ ہے اور بہت سی مذکور تہیں کہ حضور نے کچھ تھی یا ہویا اس واقعہ کی یا دو بانی ہی کراتی ہو۔ اس کے برعکس ان دول بی آ ہے اور بہت سی مذکور تہیں کہ حضور نے کچھ تھی یا ہویا اس واقعہ کی یا دو بانی ہی کراتی ہو۔ اس کے برعکس ان دول بی آ ہے اور بہت سی مدلیات ارشاد فرمایش .

بیکن قطع نظراس واقعد کے مصرت عمر نے اگر کسی سلسلہ یس بھی یہ الفاظ (حسب احتاب الله ) کے بعد اقدان مطابق ہے۔ بعد اقدیم کے دعویٰ کے عین مطابق ہے۔ بعد اقدیم میں تعلیم تقی اور صنوت عمر کا کہ میر خلافت اس کی زندہ شمادت ہے۔ رسول اللہ کا تعلیم تقی اور صنوت عمر کا عمر خلافت اس کی زندہ شمادت ہے۔

ا الكتاب مين معيفة فطرت مجى شامل سع اورانسانول كرية ضابطة قوانين (قرآ ن جيد) بعى .

يرضى تسدرتن كى بوزيش جسك بيش نظركماكيا عقاكه،

اَ وَكَ مَ يَكِينِهِمُ اَنَّا اَنْفَا لَمَا عَينَكَ الْكِتَابُ يَتُلَى عَلَيْهِمْ الدر ٢٩/١) كيان نوگوں كے سلتے يہ كافی بنیں كہم نے تیری طرف یہ كتاب نازل كردی ہے ' جسے إن كے سامنے بیش كيا جاتا ہے .

صنرت عمر المستهام من المستاب الله "فراياتها "ووه قراك كريم كاسى استهام مراق و مديكفيف من المنبت جواب تقاريعن فداني يها عقاكه كياان كريم كاف نبين و (جيساكه مرسلمان كوكبت المستناكة المرسلمان كوكبت الماسية) معنرت عمر في اس كاجواب المات بي ديت بوت كما تقاكه حسبنا كتاب الله والمال الماس كا قراد واعلان كرت إلى كم مارسه المن في المالي كا قراد واعلان كرت إلى كم مارسه المن فداكى كتاب كافي بد

اوریبی وہ اعلان تقابصے بنی اکرم نے جمتہ الوداع کے خطبہ میں ، قریب ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع کے سلمنے ان الفاظیس فرمایا تقاکہ

قد توکت فیصد ما تضلوا بعد لا ان اعتصمته به ـ کتاب الله ا (بخاری باب حجة الدراع)

یں تم میں ایک ایسی چیز جھوڑ جلا ہول کہ اگرتم نے اسسے تھاسمے رکھا او تم کمبی گراہ نہیں ہوگے وہ سے کتاب اللہ ،

اسے ایل قرآن إسے اعمال سے قرآن كى عرض افزائى كاموجب بنو-اورجب وہ شہید موسکے اورعلم ان کے (غلام) حضرت سالمتم نے اعفایا توفر مایاکہ اكريس أن ابت قدم مدر مول تولي بدترين حامل قرآن مول كا . " ابوبك المبيك)

اوراسی پیکارکے ساتھ وہ بھی داخلِ فردوسس بری ہوگتے ، ان حضارت کی مخترا معقول کامیابیول کا داز اہمی نعمیں مستصا.

یاداند! بمصے تفکرو مرترِ قرآنی عطافرما تاکہ میں جو کھے قرآن سسے پڑھوں اسسے اچھی طرح سمجر سکول اوراس كے نوادرات يرغوركرمكول.

اورسامعين سي كماتهاكه

قران برهاكرد - اسى يستمهارى قدر دىنزلت بوگى دراسى برعل كرو تاكه تم ماس قرآن جوجا د . يهى ان كى مملكت كا منشورتها . " وه مهيشه آيات قرآنى كى حكمت دغايت ديافت كرين كى كوششش بي سركردال دست تهي ، ادر لوگول كوتاكيدكياكرت عصد كدوه قرآن پاهاكري اوراس كم معانى برغورو فكركياكري آب احكام ترف تعيل ميكس قدراعتياط برست يتص اس كاندازه اس ايك واقعه سه لكايت كدايك دفعدايك بروسف آب سه كماكه يس نے مالت احرام يس ايك مران ارفدالا سے اب ميں كياكرول يحضرت عبدالرطن بن عوف ياس بيقھ تھے۔ استينے ان سے کہا کہ کیتے ! آپ کی اس باب بس کیا داستے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یدایک بکری فدید بس وسے وسے - آسینے كاكونيك مدى عي يبي رائے تھے جنائية ب نے بدوكور فيصله ساديا . اس نے فيصله سن كركهاك بس سمجة بي سكاكه اميرالمومنين كواتنا سامستله بهي نبيراتا تفاكداس فيدور سيقض مصفتوى طلب كياراب فيكماكها يرنبين بات يرسع كد قرَّانِ كريم بس مع كداس امركافيصله وو اعده إلى تِمنكُ هد ١٩٥١م) كري بعني دوساوب عدل \_ سوىيرس التصوري عقاكه ين ايك اورصاحب عدل كويعى المنف ساتق شامل كرتا وسوي عمر ابن فطاب بون اوريه عبدالرحان بن عوف بي.

وه امورِ مملكت مي لين مشرول سے مشوره بلت توان سے واضح الفاظ میں كهدي يے كدا ميں يرنهيں جا متاكم

آپ بری بات ایس . آپ لوگ کے باس کتاب اللہ ہے جوجی کو صاف ماف بیال کرتی ہے ۔ آپ اس کے مطباق مشورہ دیں " آپ کے جدیں ' عمال مکومت کے انتخاب کا آولیں معیاریہ تقا کہ دہ کس صرک قرآن جانتے ہیں ۔ جب مکم مشورہ دیں " آپ کے جدا کی اور خراسے بچھا کہ اس انتخاب کی بنیا دکیا ہے ہیں جب اس برگور نرنے کہا کہ کہ دہ شخص" قرآن کا قادی اور فراتفن دین کا عالم ہے " توآب خوش اس انتخاب کی بنیا دکیا ہے ۔ اس برگور نرنے کہا کہ کہ دہ شخص" قرآن کا قادی اور فراتفن دین کا عالم ہے " توآب خوش ہوتے ۔ داضح رہ ہے کہ اس ذول نے بی قاری سے مراد قرآن کو صن می تلفظ کے ساتھ بڑھنے والا بنیں تقار اس سے مراد قرآن میں تفقہ کرنے والا تقا۔ چنا بخد آپ نے ایک مرتبہ اپنے گور فروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ " میں دیکھ دہ بول گے لیکن فقیہ بہت کم ہوں گے " ایک اور موقعہ برفرایا کہ " وگو! قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھو۔ قرآن ہو ایک کہ دوا در اس طرح اہل قرآن کہا گو " ایک ساتھ ہی وہ انہیں اس کی تنہیہ بھی کرتے دہ ستے تھے کہ قرآن خوانی سے مقصد صول اجر فعاد ندی ہونا چاہیے جنا بخد اس کے منابیہ بھی کرتے دہ ستے تھے کہ قرآن خوانی سے مقصد صول اجر فعاد ندی ہونا چاہ ہے جنا بخد کی خطاب ش آپ نے نوایا ۔

ایک دقت مقاصب بن سمجه اکرتا متاکر جرشفس بھی قرآن پڑھ تلہ وہ اللہ اور جو کچھ اللہ کے بال بہت اس کاطالب بن کرقرآن برخ متا ہے ایکن اب بین دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ اس المتے بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ اس طرح مغلوقی فدا سے کچھ ماصل کوئیں بست و اِقرآن پڑھو تو صرف اجر فداوندی کے متلاشی بنوا در البینے ہر عمل کامقع مود اس اجر کو مقہراؤ۔

<u>والن اعلى مرست كهو</u> مىن تى تى ماك يى ماك قراق الله المعلى المستحديد المستحديد المستحديد المستورة فى تولوگو نے دالتٰداعلم کبددیا۔ (معنی خدا بہتر ما نتاہ ہے) آپ کواس جواب برسخت خفتہ آیا اور کہا کہ اگر تہیں کسی بات کاعلم نہیں تو صاف مان کہ کوکہ یں نہیں جاتا۔ واللہ آغلم کہنے کا کیا مطلب ؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صنوب عبداللہ بن جاس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صنوب عبداللہ بن جاس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صنوب عبداللہ بن جو اس کے بعد آپ نے ان کی حصلہ افزائی کہنا جا ہے ہی متآمل سے ہیں۔ آپ نے ان کی حصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ علم کے معاملہ میں عمر کا کوئی کھا ظر نہیں ہو مسکتا۔ جو کچھ کہنا جا ہتے ہو بلا جم کے کہنا ہو اسی بنا ہر بخاری ہی ہو مسکتا۔ جو کچھ کہنا جا ہتے ہو بلا جم کے کہنا ہو اسی بنا ہر بخاری ہی ہو مسلم کے سامن ورث اور خواہ جوان ''

قرران من کرخصته الترجال که کمی ایسانیں بواکه آپ کو شیعتگی کایه عالم عقا که حضرت جدالله بن عرفی فراتے میں برائی کی آیت کہ کمی ایسانیں بواکه آپ کو فقتہ آیا ہوا ور ساسنے سے کسی نے قرآن کی آیت برخوہ دی ہو تو آپ کا دحضرت عمرہ کا ) عال برخوہ دی ہوتو آپ کا دحضرت عمرہ کا ) عال برخوہ نے کہا کہ اس میں شب برخوں نے کہا کہ اس میں سے برخوں نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں برخوہ دیا کہ نے کہ سارا غصر اترجائے۔ خفر سے بوجا آ ہے کہ نوجو کہ نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں برخوہ دیا کہ نے کہ سارا غصر اترجائے۔ دو چاہے بھرتے لوگوں سے کھ نرکج نصورت کرتے رہتے اور اس کے ساتھ قران کی آریت برخصتے (مثلاً ) ایک دفعہ فرایا کہ تین باتوں کا اللہ خود خامی ہے۔ ان کے بارے برکبی وعدہ خلافی نہیں ہوسکتی۔ فرایا کہ تین باتوں کا اللہ خود خامی ہے۔ ان کے بارے برکبی وعدہ خلافی نہیں ہوسکتی۔

اِنَّ اللَّهُ لَا يُفِينِعُ أَجْدُ الْكُفْسِينِيْنَ . (۹/۱۲۰) الله محسنین کے اجرکو منسائع نہیں کرتا . اَنَّ اللَّهُ لَا يَضْدِئ كَيْنَ الْخَاتَمُنِيْنِيْنَ (۱۲/۵۲)

ال الله الديمليك فيك الماري الماري كالماري كالماري المالي الكالما والماري كالماري كالم

اِنَّ اللَّهُ لَد يُصْلِحُ عَمَلَ المُغْسِدِي بِنَ - (١٠/٨١) النَّهُ اللَّهُ فِيدِ المُراً اللَّهُ فارتار المراها الله فعاد النَّهُ ول كم يرد كرام كو كبى بنيس سنوارًا .

جرم المست است المستنباط نتائج المستنباط نتائج وترتب و افرعطا ہوا عقا اور قرانی اصولوں است است است است المستنباط نتائج و ترتب جزئیات یُں آب کس ازوف بھی سے کام یفتے تھے اس کی مثالیس آگے چل کر جہاں آب کا قام کردہ سیاسی اورمعاشی نظام سامنے آستے گا توام قدم پر ملیس گی۔ اس وقت ہم اس نکتہ کی وضاحت کے دو ایک مثالوں پر اکتفاکریں گے۔ وہم پر ملیس گی۔ اس وقت ہم اواس کی مزروعہ ارامنی کے وسیع رقبات مسلمانوں کے اعتریس آسنے واسیع رقبات مسلمانوں کے اعتریس آسنے واسیع

پہلے ایسا اتفاق کہیں ہنیں ہؤا تھا۔ اس دقت تک کے مام دست ورکے مطابق مجابرین نے مطالبہ کیا کہان قطعا ک اراضی کو ویگرمال فنیمت کی طرح ان د مجا برین ) میں تقسیم کردیا جائے رصنرت عمر کی نگهٔ دورکسس قران کی آس حقیقت کے بنیج بیکی تھی کرذرائع ہیسے دا وارتمام نوع انسان کے سلتے یکساں طور پر کھلے رہننے چاسکیں۔اسس سلتے ان زمینوں کوم ملکت کی تو یل میں رمناچاہیے۔ انفروی ملکت میں بنیں دسے دینا چاہیتے۔ بینا بخہ سے اے اسس مطالبه کی مخالفت کی مجلس شوری بن مبی دوگرده پیدا بوسکتے \_\_\_ ایک ان ادامنیات کی تقسیم کیے حق میں تھا ، دوسرا مصرت عرش سے تنفق معاطه كام يت كے بيش نظراس بربرى تنعيسلى بحث ہوتى رہى اور يرسساله كى داؤل كر بالا . سے اس براجی طرح سے غورونکر کرایا جاتے مہات طلب کی تاکه اس پراچی طرح سے غورونکر کرلیا جاتے . کچھ دنوں کے غورة مرترك بعدا آب نے بھر مجلس كا اجلاس منعقد كيا اوراب فرفقامسے كماكديں في سفاس معاملہ كے مربيلو يرانتها غور و فكركيا، ورالله كاست كرب مع كه محصر بالآخر قرآنِ مجيد سع را سناتي مل كمي، سورة حشر ميں جهال مال في كانتسبيم ك متعلق تفصيلي بدايات دى كى بي و بال ان كرو بون كا دكركرسف ك بعدجواس وقت بهم بن موجود بن يربهي كما كيا ہے کہ اس بس ان اوگوں کا بھی مصتہ ہے ۔ وَ الَّذِيْنَ جَاءً وُ مِنْ ٱبْغَدِ هِدْ دِ ١٠/٥٥) جوان کے بعد ، بیّر راب ظاہر ہے کہ اگران ادامٹیاست کوا فراد کی ڈاتی ملیّست پس دسے دیا جا سنے توان پس آسفے والی اُمّست کاحتہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اسی صورت ہیں ممکن ہے کہ یہ مملکت کی تحریل ہیں رہیں اوران کی بیدا وارسے مملکت معوجودہ افرادِ معاست رہ کے رزق کا انتظام کرسے اوریسسسلداسی طرح آگے بھی بڑھتا جائے ۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کے وَالَّذِينَ جَاءً وُمِنْ كَفيهِ هِنْ سِعمراوا ولادِاوم مِعنواه وه كاسه مون يأكوس ميان اللهدفي بعد یں آنے والوں کوجھی ال فینمت میں قیامت کے کے لئے شرک کردیا ہے اوراس کی عمل شکل مہی ہوسکتی ہے كدان اداضيات كوا فرادكى فاتى مكيّت بيس زدياجاستے ، صحابة اس دليل سيے طبيّن بى نہيں ، بهت بحرش بوسئے و اراهنیات افراد ال تقسیم ته کی گئیں۔

يه عقاقرآن امولول كى دوشنى من حضرت عمر المحكفقه اوراج تهادكا انداز! (تفصيل ال داقعه كى معاشى نظام سے متعلق عنوان بس سلے گى)

(۷) تقدیر کامت کداس قدر بیجیده اور پریشان کن ہے (یا ایسا بنا دیا گیا ہے) کہ حکماتے یونان کے زانہ سے درا است میں بنار کی درائے ہے کہ است یونان کے زانہ سے منار کا میں بنار کا میں بنار کا میں بنار کا میں بنار کی میں بنار کا میں بنار کی میں بنار کی میں بنار کا میں بنار کے میں بنار کے میں بنار کی میں بنار کی میں بنار کی بنار کے میں اور مرا

ما این \_\_ یں نے اس مسکل ترین مسئلہ کو (ابنی بھیرت کے مطابق) قرآن کریم کی روشنی میں ابنی تھینے ۔ کما المتقدیر -یں صل کرنے کی کوشنیش کی ہے اورار باب فکر ونظر نے ہیری اس کوشنیش کو سرا ہے ہے ، بیال نواس کی فرصت ہے ، یہ موقعہ کی اس مسئلہ کی تفصیلات میں جا وقل میں بہال مخقوالفاظیں اتنا کہنے پراکشفا کرول گا کہ (قرآن کریم کی دُو

سے) المدّ تفالے نے کچھ غیر مبتدل قوائین مسئلی فریائے ہیں جن کے مطابق انسا فی اعمال کے نتائے مرتب ہوتے ہیں اور انسان کواس کا افتیاد دیا گیا ہے کہ دہ ان قوائین کے مطابق روسے یا ان سے انخواف برتے ۔ اگر وہ ان کے مطابق روسی کا تواس کا نتیجہ توسٹ گوارا ورتعمیری ہوگا ۔ اگران کی فلاف ورزی کرے گا تواس کا نتیجہ توسٹ گوار اور تعمیری ہوگا ۔ اگران کی فلاف ورزی کرے گا تواس کا افتیاد یا ہوگا ۔ بالفاظ ویگو انسان کے سامنے دوم کمنات ( POSSIB IL ITIES ) بوقی ہیں ۔ اور اسے اس کا افتیاد یا گیا ہے کہ دہ ان بی سے جے چاہے اخت یاد کے ۔ ان ممکنات کو تفت توارا لی کہاجاتا ہے ۔ یہ تقدیرات الل ہی سے کہی ایک کو نتی ہی کہ نابر اپنے کی دہ اس میں اس متیار واس کا ذمید در ۔ ان میکنات کو تفت اور پنے اس افتیار واس کی بنابر لینے نصلوں اور احمال کا ذمید در ۔

اب غورفرائے کہ آج سے جودہ سوسال پہلے ، صرات عراض نیات برکے اس قس آئی منہوم کو کس مسرگ سے سمجھاا ورکس حسن و خوبی سے اپنے رفقا کو سمجھایا عقا۔ ہوا یول کہ ایک دفعہ آپ شام کے سفر کے لئے مینہ
سے روانہ ہوئے ۔ جب راستے ہیں بوک کے قربیب پہنچے قوادھ سے راطلاع موصول ہوتی کہ شام اوراس کے
گردولان کے علاقہ میں طاعون ، وہا کی صورت میں بھووٹ بڑی ہے اورلوگ ہزادوں کی تعداو میں روزانہ لقمۂ اجل
بن رہے ہیں۔ آپ دہیں گوک گئے اورسوال بیدا ہوا کہ آپ کو اگے جانا چاہیئے یا نہ۔ رفقاری اختلاف بیلا
ہوگیا۔ ایک گردہ نے کہا کہ آپ شام کی طرف ایک مقدس اور بلندو بالاسقصد کے لئے راہ ہوا ہیں ، قبار کو آ کے
موسی ماکل ہنیں ہونا چاہیے۔ موت توقضا راہی سے آتی ہے۔ دوسرے گردہ کا خیال تقاکد آپ کو صحابہ کی
انٹی بڑی جا و سے کے ساتھ اس طرح موت کے مُت میں ہنیں جانا چاہیئے۔ آپ نے معاطم پر ٹھنڈے ول سے فور کیا
ادر علی الصباح اعلان کردیا کہ میں داہیں جارہ ہوں ، تم بھی داہیں چلو۔

حضرت ابوعبیدٌّہ کواس فیصلہ کاعلم ہوُ الوا پ نے حضرت عمرشے کہا کہ ''عمر؛ کیا تقدیم البی سے فراد اختیار کرتے ہو ' اب وہ جواب سامنے المہے جس کے لئے ہم نے یہ داقعہ بیان کیا ہے۔ اب نے فرمایا کہ'' ابوعبیدُ! کاش کوئی اور یہ بات کہتا ۔ میں تقدیر اہلی سے تقدیم الہٰی کی طرف فرار کرزم ہول''

اس جواب کے عاد الغاط تقدیر جیلے مشکل ترین مسئل کوجس ایجاز اورحن وخوبی سے عل کرکے دکھ دیتے ہیں ،

اس کیداد اہل فکر دنٹے ہی دسے سکتے ہیں۔ اقبال نے اسی بصیرت فاروقی سے کسی منیا رکرتے ہوتے جاتی برامہ میں کہا ہے ک میں کہاہے کہ

گرزیک نقدیرخوں گردد جبگر محواه از حق حکم تقب بریردگر تواگر تقدیر فوخوامی و است نانکه تقدیرات حق لاانهها آت

حفرت برز نداسند اس جامع اور مانع فقره بی براکتفانهی کیا بلکه اس کی دضاحت کے لئے کہاکہ "ابو مبیده افراغور کرد کر آگر تمہا سے پاس کی اوف خور مرد و خاداب اورد و مراصحة بنجر برقال تم اگراپ بنے اور تو اور تم انہیں ایسی وادی میں ہے جائے جس کا ایک محت سرب زو خاداب اورد و مراصحة بنجر برقال تم اگراپ بنے اور تول کو بنجر علاقہ میں جو طربت تو کیا یہ تقدیر اللی کے مطابق ند برقا ؟ اوراگرانهیں سرفر فی شاداب رقبہ کی طرف ہے جائے ، توکیا یہ مجی ترقیم اللی کے مطابق ند موتا ؟ کس قدر بیخ ہے یہ انداز بات سمجھان کا است سمجھان کا تورائی کی دوشنی میں اس آسانی سے سمجھ لینا اور بھوا سے اس انداز سے سمجھان کا درست برد درکان رسالت بی کا صحت ہوسکتا عقا ؟

رزق فراکے ماست میں سے کامفہو است است است اللہ میں مقددہ ہے کدرزق کواللہ تعالیٰ نے عطاكردسي وانسان كى معى وكاوش مع كيونهي موتاء يدمى درحقيقت تقدير بى كي غيرقر إنى تصور كابي اكرده عقيده ہے. قرآن كريم نے اس عقيده كى واضح الفاظيس ترديدكردى جب كماكه دَاخًا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِعَا دَنَى قَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَى فَا لِلَّذِينَ المَنْوَ ال جب ال الوكول سع والد صداقت توں کے قائل نہیں 'کہاجا آئے ہے کہ جو کچھ خدا نے سامانِ زیست عطاکرد کھلے ہے' اسے دوسے فی کی صروبات كے لئے كھلاركھو، تودہ جواب بس كيتے بيل كه أَنْطُعِهُ مَنْ لَوَ يَشَاكُمُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ -تم كيا كتيم و؟ المرضاكومنظور موتاكرير نوگ بجوك نري، تووه اندين خودرو في كملاديتا يرجو بجو كي بي تواسس سے ظاہرہے کے خدا انہیں دوئی دینا جا متا ہی نہیں اس لئے تم ممسے ایسی بات کس طرح کتے ہوجومنٹ اراد مَثْنَتَ فدادندى كے فلان سے اس كے جواب من قرآن معرف اتناكهاكدان سے كهددوكد إنْ أَنْتُهُ اللَّه فِيْ ضَللٍ مَيْكِيْنٍ - (١٠١/١١) تم كهلى بوتى كرابى كى بايس كررست بود بات باسكل دا فني سيعنى اس جهان اسسیاب و ذرا تع میں ' خداکسی کوبراہ است روٹی نہیں دیتا۔ اس نے سامان رزق پیداکردیا۔ ہیے میکن اس کی قسیم انسانوں کے اختیبار پر دکھ دی ہے۔ اس طرح وہ محتاجوں کے دزق کا بندوبست دوسے انسانوں کے اِتھول

کرہ آہے۔ اس انتظام خداوندی کی ہنچری اور مکل شکل اسسانی مملکت کی صورت ہیں سامنے آئی ہے جوان ہما فرہ در اربول کو بوراکر نے کا فسسد دوکر تی ہے جن کا وعدہ فعل نے انسانول سے کرد کھا ہے۔ چنا بخداس سلسلہ میں معارت عرب کا یہ قول ہنا تیت عمد گی سے منشل تے فداوندی کی وصاحت کرتا ہے۔ آپ نے فروایا.

ا سے اوگو اتم میں سے کوئی شخص رزق کی طلب وجتبوسے فارغ ہوکر زبیٹھ جلستے اوریہ کہتا رہے کہ اسے اللہ اجمعے رزق دسے یا در کھو ای سیان سے کوئی بن نہیں برستا ، اللہ ایک انسان کو دمرسے انسان کے اعقول رزق بہنج آ اسعاد دومرسے انسان کے اعقول رزق بہنج آ اسعا

اسى سىسلەمىن أيك دفعداپ نے كماكدا-

متوكل وه مع جوزين بي والداد التابيع اوريد خدا (كے قانون) بريم وسد كرتا ہد .

آپ مانقے تھے کہ جب بک مسلمانوں کی فکرو فظر کا محواوا عمال وا فعال کا مرکز ، قرآن مجیدر جبے گا یہ سیسی علی محلو علمار ومتنائے کا انتراع نوکرو علمار ومتنائے کا انتراع نوکرو انسانی خیالات و نظریات کو اپنے لئے وجہ کشش قرار دے دیا تو بھر انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچاسکے گا ۔ اس لئے دہ اس باب میں بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاسس آیا اور کہنے لگا کہ امیرا لمومنین اجب بھر نے مداتن فیج کیا تو میرسے ماعق ایک کتاب لگی جس میں بڑی اچی باتیں لکھی ہیں ۔ آپ نے فرایا کہ در کیا قرائ سے بھی زیادہ اچی ؟ اس براس نے کہا کہ نہیں ؛ قرآب نے فرایا کہ در کیا قرائی سے بھی زیادہ اچی ؟ اس براس نے کہا کہ نہیں ؛ قرآب نے فرایا کہ در کیا قرائی در کیا قرائی ۔

یا در کھو ہتم سے ہلی امتیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ وہ ابسنے اجبار ورہبان (علمار ومشائخ) کی کتابوں پر لوٹ بڑیں اور فعلی کتابوں کو چھوٹادیا ۔ نتیجہ اس کا یہ کہ فعدائی کتابیں مط گئیں اور اس طرح دین ان کے ہاں سے صافع ہوگیا۔ تم ایسا نکرنا۔

اس سے یہ زسم ایا جائے کہ آپ انسانی علوم حاصل کرنے کی مخالفت کرتے تھے۔ قطعًا نہیں انسانی علوم کی تھیل کے مسل کے اسلامیں تو آپ کا یہ عالم عقاکہ (جیساکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں) آپ جہاں جائے ، وہاں کے علم ارد حکما مست التوا ماستے۔ مدینہ ہیں آپ بہودیوں کی مجالس میں مترکت کرتے۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کی کتابوں کو براہ رامستیم سے التوا ماستے۔ مدینہ ہیں آپ بہودیوں کی مجالس میں مترکت کرتے۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کی کتابوں کو براہ رامستیم سے کہا تھا۔ اس کی بنس یا دایک بلیغ حکمت ہر

عقی۔انسانی خیالات ونظریات کاعلم حاصل کرنااس شخص کے لئے مفیدموسکتاہیے جوان کامطالعہ تنقیدی نگاہ سے
کوسکنے کے قابل موجے اس قدرصلاح تت ماصل نہ ہو، وہ غلط اورصح ورحق وباطل بی تمیز نین کرسکے گا۔ اس
لئے ہوسکتا ہے کہ دوس مدد سے باطل خیالات کی کوئی بہمجلئے ۔عوام کے لئے بہی راہ صواب ہوتی ہے کہ
دہ ابنی انقرادی اور احب ہا عی زندگی کے مرکز کے سائھ متمسک رہیں ۔ بہی صفرت عرش نے اس شخص سے کہا تھا ۔
دہ ابنی انقرادی اور احب ہا عی زندگی کے مرکز کے سائھ متمسک رہیں ۔ بہی صفرت عرش نے اس شخص سے کہا تھا ۔
مسلمانوں کے فکروعمل کامرکز کتاب اللہ ہے اور اعتصام بحتاب اللہ ہی سے دہ اس مزل تک بینے سکتے ہیں جو
ان کی زندگی کامنتہ کی ومقعمود ہے ۔

قمول کی مورجیت کے فصلے ایک مان ہی بنیں ، ان پر تویہ حقیقت کری بھی روزروٹ ن کی طرح واضح ہو گئی تھی کداب عدالت فداوندی کے میز پر

ایک بی کتاب ہے جس کے مطابق قوموں کے عردے وزوال اور اُمتوں کی موت وحیات کے فیصنے ہوتے ہیں اور وہ ہے القرآن العظیم بیتا بخد آپ کا یم ارشاد 'ہمارے بال کلاسک کی طرح مشہور ومنقوش ہے کہ اِنظیم ایشاد 'ہمارے بال کلاسک کی طرح مشہور ومنقوش ہے کہ اِنظام اللہ الخفام اِن اللہ النفوات اقدام اللہ النفوات اقدام اللہ النفوات اقدام اللہ النفوات اقدام اللہ النفوات اقدام اللہ النفوات اللہ النفوات اقدام اس قرآن میں عطاکر دہ اصولول کے مطابق بعض قوموں کو بلندیاں عطاکر دیتا ہے اور بعض کوپ تیوں ٹی گرادیتا ہے۔

وصیر سند و قدم و آب کی اسمیت وعظمت آپ کے رگ وید میں اس شدّت سے مرابِت کئے وصیر سند و اقعہ مولکی توکیفیت میں میں کا ہے جس سے آپ کی شہادت واقعہ مولکی توکیفیت یہ مقی کہ جب آپ کو وہ زخم ملکا ہے جس سے آپ کی شہادت واقعہ مولکی توکیفیت یہ مقی کہ آپ کی انتریال کے کر اہم جب کی تقدیم میں جسم سے خون کے فوارسے چھوٹ رہے تھے۔ وردکی شدّت انہمالک ایسانی بہتے جبکی تقی مارسی محلی مارسی محلی مارسی مارسی کہا کہ آپ این وصیرت فرما دیکتے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ ایک وصیرت فرما دیکتے تو آپ نے ان سے کہا کہ

یں تہیں وصیت کرتا ہوں کہ کتاب اللہ کو عقامے رہنا کیونکہ جب کہ تم اسے تقامے رہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔

اسی حالت بیں ایک شخص آپ کی عیادت کے لئے آیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ آخرت کے خیال سے مضطرب وہمقرار ڈی اور بار بار اس کا احساسس کرتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں فعال نے مجھے سونچی تھیں ، معلوم نہیں ہیں ان سے عہدہ ، ترا ہو سکا ہوں یا ہنیں ۔ اس نے کہا کہ آپ اس باب میں متر قد نہ ہوں جہتم کی آگ آپ کے جسم کومس تک ندکر سکے گئ

وفت کے بعد گواہی اس کی مام گواہی دی کہ

عراب الله عراب سے بار مالم کے سب سے بطرے عالم تھے اوردین کے سب سے بڑے فقیہ ہوری کتاب اللہ کے اسے بیت بیتی ایک عمل ( PRACTICAL ) انسان تھے۔ اس لئے جیونی جیونی بیتی اول کتاب اللہ کے استے جیز عالم تھے لیکن چونکہ ایک عمل ( میری بیتی اواری مختلف چیزوں کے نکرہ کے سلسلہ میں فاکو کھنگ کی زیادہ کا دش نہیں کیا کرتے ہے۔ سورہ عبیس شہری ہوگ باتی چیزوں کے متعلق توجائے تھے لیکن اُبتا ایک قسم کی قدام مقدم نہ ہوسکاتو اپنا اِ تھا اپنے میں پر مکھاا درخین سے بہتم کے ساتھ فرمایا کہ معدم نہ ہوسکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مکھاا درخین سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ مدن معلوم نہ ہوسکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مکھاا درخین سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ مدن معلوم نہ موسکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مکھا درخین سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مکھا درخین سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ ایک مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مداور سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں پر مداور سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں بر مداور سے بیتم کے ساتھ فرمایا کہ دین معلوم نہ بر سکاتو اپنا اِ تھا پہنے میں بر مداور سے بر سکاتو اپنا ایک مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا ایک مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا ایک مدن معلوم نہ بر سکاتو اپنا ہو سکاتو اپنا ہو سکاتو اپنا ہوں کے ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ در سا

است عمرى ال كربيك إيت كلفات كس لئة اكيا والكريم أبّاك معنى معلوم بنين! اوربعد مين معلوم كريك إلى معلوم كريك المرابعد مين معلوم كريك .

فقط لا الله کینے سے جنت ان مل ملکی ایک است مقصودیہ تقا کہ قرانی اصول ہمایا میں مقابلہ اس کو عملی زندگی پرکس طرح منطبق کیا جائے ۔۔۔۔ اور یہی ہمارے نزدیک مصرت عرف کا سب سے برا درخت ندگو میں کا رہے ۔ بنگاہ تعمق دیکھنے سے بہتھ قت ابھر کرسا شے آجائے گی کدان کے ایک ایک فیصلہ اور ایک و پائندہ کا رنامہ ہے۔ بنگاہ تعمق دیکھنے سے بہتھ قت ابھر کرسا شے آجائے گی کدان کے ایک ایک فیصلہ اور ایک ایک اقدام کی بنیادکس طرح قرآنِ مجید کے کسی نہسی اصول وقانون برجونی تھی اور اس باب ہیں وہ کس جرات و بیبا کی ایک اقدام کی بنیادکس طرح قرآنِ مجید کے کسی نہسی اصول وقانون برجونی تھی اور اس باب ہیں وہ کس جرات و بیبا کی ایک اقدام کی بنیادکس طرح قرآنِ مجید کے کسی نہسی اصول وقانون برجونی تھی اور اس باب ہیں وہ کس جرات و بیبا ک

سے کام پلتے تھے، تفصیلات النامور کی توبعدیں سامنے آئی رئیں گی'اس وقت دود تعات ایلے ہیں جو پلے تخت میں سے کام پلتے تھے، تفصیلات النامور کی توبعدیں سامنے آئی رئیں گیک واقعہ السامی جس کے وقعہ ہونے ہیں کہ کام ہے کہ ایک رہم ہے کہ وہ اسکن صحر ہے۔ بیان یہ کیا جا آئے کہ لیک وفعہ بوئی اور میں کام کسی طرف تہا تشریف لے گئے۔ جب آپ کی وائیسی میں دیر ہوئی توسعایا کو تشویش اوق ہوئی اور وہ آپ کی تائین ایس کے لئے اوھ اُدھر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے آپ کی وائیسی میں دیر ہوئی توسعایا کو تشویش اوق ہوئی اور وہ آپ کی تائین ایسے نے وہ انہوں اپنے اور کہا کہ انہیں لیے جا وا ورجوشخص بھی باہر ملے اسے بری طرف سے خوش خبری و دو کہ جس شخص نے بھی کھڑ شہاد سے بر طرف کیا ہوئی خوشخری سن کی تو آپ رصورت عرض اور کہا کہ ابو ہریرہ آ اسی وقت رسول اللہ کی طرف واپس جا وہ وہ تا ہوں ہوئی فری میں ہوئی خوش خبری کے سلنے پر باتھ مارا اور کہا کہ ابو ہریرہ آ اسی وقت رسول اللہ کی طرف واپس جوش خبری کے عام کر ویہ نے میں بنجے تو آپ نے صفرت عرض نے بھول کہ تھم نے ایسا کیوں کیا اور ابو ہریرہ آئواس خوش خبری کے عام کر ویہ نے کھوں دکار مصورت عرض نے کہا کہ

مضور ایسانہ کیجئے۔ مجھے ڈرہے کہ لوگ ما تھیاؤں تورکزی جائیں گے۔ انہیں عمل کرسفے دیسے ہے۔

اس پرصور مے نے فرمایا کہ اچھا! انہیں عمل کرسنے دور

میساکدیں نے پہلے کہا ہے، جمعے یہ واقعہ یکسرونعی نظرتا ہے۔ نہ حضور ایسافر اسکتے تھے، نہ صفرت عُرِثُ کی طرف سے بارگاہِ رسائد یں ایسی گستانی ہوسکتی تھی لیکن جہاسہ اس میں ہی گئی ہے وہ قرآ نی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقابات میں اس حققت کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی شخص محض یہ کہدیے نے میں مطابق ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقابات میں اس حققت کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی شخص محض یہ کہدیے نے سے کہ میں ایمان لیے آیا ، جنت میں واخل ہیں ہوسکتا۔ سورہ عنک بوت کا آغازان الغاظ سے ہوتا ہیں اسکے کہ میں ایک گئے تو کہ آ اُم آنا کہ دوست سے کہ ہم ایمان لیے آتے ہیں 'اہمیں جھوڑد یا جائے گا اور اہمیں کی موال سے معلق میں کہ محض اتنا کہد ویست سے کہ ہم ایمان لیے آتے ہیں 'اہمیں جھوڑد یا جائے گا اور اہمیں تیا ت کی موال سے کہ تھا میں ان آیات کی صورت کی خورت گئے نے بالغاظ کی سامنے لیے آنا بھی مغیدر ہے گا۔ ۱۲/۱۲ ، ۱۲/۱۲ ، ۱۲/۱۷ ، ۱۲/۱۷ ، ۱۲/۱۷ ) ہوسکتا ہے کہ صرت کے کہ کہا تھا اور اس باب میں وہ جو کچھ کہتے تھے کسی اور موقعہ پر کھے ہوں۔ ان کاقل ورائی قرآنی تعلیات کا چھلکنا ہؤا ساغ تھا اور اس باب میں وہ جو کچھ کہتے تھے کسی اور موقعہ پر کھے ہوں۔ ان کاقل ورائی قرآنی تعلیات کا چھلکنا ہؤا ساغ تھا اور اس باب میں وہ جو کچھ کہتے تھے

دولوك كيتے تھے.كوئى لكى لېشى نبيں ركھتے تھے۔

کوسب مید است دری ہے۔

الی الی انسانیت اس حقیقت پرشا ہرہے کہ قوموں کی کشتی شخصیت برستی کی جب بن شخصیت برستی کی جب بن شخصیت برستی کے انسانیت اس حقیقت پرشا ہرہے کہ قوموں کی کشتی شخصیت برستی کی دائرد یف کی شکل میں ہوا اورخواہ " روحانی پیشوادّں " کوفق البشر حینیت وینے کی صورت میں۔ شخصیت برستی کی یہ دومری شکل بہل کے مقابلہ یں ہمیں زیادہ سند میدامحم اور عمیق ہوتی ہے۔ حکم اور کمیت ہوتی ہے۔ حکم اور کمیت ہوتی ہے۔ حکم اور کمیت کی معکومیت کی زخیری انسان کے جسم کو مقید کر سستی ہیں سکین " روحانی پیشوائیت " کی معکومیت کا تصور انسان کے قلب و دوماغ برستولی ہوتا ہے۔ اگر کسی " صورت صاحب " کی شان کے کی معکومیت کا تعلق استان کے مسی عقید سے مذکول ہوتا ہے۔ اگر کسی " صورت صاحب " کی شان کے خلاف کوئی خیال تک ان کے کسی عقید سے مذکول ہوتا ہے کہ یا صدرت اب محمد بر کھیا تیا میت فوٹ برٹرے گی اس لئے دہ ان کے صورو دوست برت ورزش تباہ ہوجاؤں گا۔ مدوست ہی ہوسکتی ہے بالک شخصیت ہی تا میں شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی تا میں شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہو ہو کوئی ادر مورورت ہی ہوسکتی ہے بالکن شخصیت ہو ہو کہ کوئی ادر مورورت ہی ہو کوئی ہو کہ کوئی ادر مورورت ہی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ادر مورورت ہی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ادر مورورت ہی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو ک

یہ سب بھر س ہے۔ قرآن کرم جوعظیم انقلاب دلوں کی ہے۔ بیوں ہیں لایا اس کی روسیداس نے شخصہ برستی کی جو کاف کر رکھ دی ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہ کر کہ حق حکومت فدا کے سواکسی کو حاصل نہیں انسانی حکم افی کے تھا ہ کے کومٹا دیا۔ بھریہ کہ کرفداکی یہ حکومت اس کی کتاب کی اطاعت کے ذریعے روب عمل آتے گئا یہ اعلان کردیا کہ الحا قانون کی ہوگی اکسی انسیان کی بہیں ہوگی۔ آب سورہ آل عمران کی اس آیہ جلیلہ کو ایک باریجرسا منے لائے بعضاس سے پہلے بھی درنے کیا جائے کا ہے اور دیکھتے کہ اس منشور فعدا والدی نے کس طرح استرسم کی شخصیت برستی کا فاتمہ کرکے دکے دیا ۔ اس نے کہاکہ

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنَ كُونُونِكُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ الْمُكُورَ وَ النُّبُوَّةَ الْكُلُو اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّ

کسی انسان کواس کاحق عاصل نہیں نواہ اسسے ضابطۃ توانین احکومت کے افتیادات اور نبوت کے انسان کواس کاحق عاصل نہیں انواہ اسسے ضابطۃ توانین احکومت کے افتیادات اور نبوت کے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرسے محکوم بن جا و ۔ اسسے مہی کہنا چاہیئے کہ تم اس کتاب کی اطاعت سے جسے تم پڑھائے پڑھائے ہوا در اس کی حکمت برخوروخوض کرتے ہوا در اس کی جا تا ہے۔

جاءت موسین کے نردیک، خوا کے بعد سب سے نیادہ داجب الاحترام، حضور بنی اکرم کی ذات اقدال تھ۔ اگر وہ رسابقہ امتوں کی روشس کے ابتاع میں) کسی کو فوق ابستہ تصور کرتے تو سے فہرست صفور ہی کی ذات گرای آئی . قران کر جہنے اسی احساس کے بینی نظر خود حضور کی زبانِ مبارک سے بار بار کہ لوادیا کہ یافت کی آئی اُسک اُن میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے ہی بینا ایک انسان ہون کو تھ ہمارے ہی بینا ایک سے دی بینی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے ہی بینا ایک انسان ہون کی حیار اس کے میا کو جو ہما ہی ہے ۔ جب یں اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے ہی بینا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں اور مجھ میں کئی فرق نہیں رہتا۔ مغانفین کی اعجوب سے بہتے کو بہات تھرائی کہ اسان ہونے کی حیثیت کو بہات تھرائی کہ اسان ہونے کی حیثیت کو بہات تھرائی کہ اس کے دہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے ۔ وہ تعقب سے ہمتے کہ مغان میں اور مجھ میں کو گو تھا ہمارے کہ دہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے ۔ وہ تعقب سے ہمتے کہ کا رسول ہے کہ عام انسان کی طرح کھا تا ہمیا اور بازادول ہیں کا رسول ہے کہ عام انسان کی طرح کھا تا ہمیا اور بازادول ہیں جاتا ہمیں جو اب دیا جاتا کہ ہی رسول ہی جیلے بھی بھنے اور بازادول ہیں اس سے بہلے بھی بھنے اور بازادول ہیں اس سے بہلے بھی بھنے اور بازادول ہیں جاتا ہمیں کی تسکین کری لیکن اس سے دہ وہ اسول اپنے جاب اس میں کہنجا یا ہوا دین اند ہم بہنجا یا ہوا دین ایک ہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہنجا یا ہوا دین اند ہم بیا ہمیں کہنہ ہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بی کی اور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بین ہر بیل ہمیں کہنہ ہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل ہمیں کی سان کی تسان کے دام کے دور کی کی اور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل ہمیں کی سان کی سان کی اور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل ہمیں کی سان کی سان کی دور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل کی دور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل ہر بیل کی دور اس کا بہنجا یا ہوا دین اند ہم بین ہر بیل ہمیں کی سان کی سان کی سان کی تعلق کو انداز کی دور کی کی دور کی کو کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو کی کی کی دور کی کی دور کی کو کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی

بوگيار

شخفیت برستی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام سہار سے اس شخص کی وات سے وابسية بوجاستے ہیں۔ اس کی موت سے پرمدہ سہادے ٹوٹ جلتے ہیں اور انسان اینے آپ کو بئے اسام محکوس كرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی ہے کسی اور" ہے آسرگی" كامپی احساس عقاجس سے مجبور موكر انسان سنے اپنے آپ كويہ دے ایاکہ ایسی ہستیاں کہی مرتی سیس ۔۔۔ وہ یا توزندہ اسمان برجلی جاتی ہیں اور اگر ہمارے سلمنے مربھی جاتی ہیں تووہ در حقیقت مرتی ہیں ، زندہ ہوتی ہیں اور ہماری ہردعا کو سفتی ، اور مرادیں ہم ہنچاتی ہیں . یہ " آنے والے کا انتظا اور قبر ركستى كاشعار اسى خود فريم كے مطابري . قرآنِ كريم نے اس خود فريم كے پرووں كو بھى چاك كرديا . اس نے كِمَاكُهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا نَسُوْلُ .... شَيْئًا . (١٧١٥٣) معداس سے زیادہ كھانى كەفداكارسول ہد اس سے بہلے اسی قسم کے کتی رسول آتے اور اپنی ابنی عمر اوری کرنے کے بعد دنیاسے چلے گئے . سواگر کل کو یہ جی طبیعی وفات یا جائے یا قتل کردیا جائے تو کیا تم میں مجھ کر کہ یہ نظام تو اسی شخصیت کے سہارسے بر قامَ تها، ده شخصیّنت ندری و ده نظام بی ختم اوا ، پهراین قدیم روست کی طرف بیش جا قسک ؟ جوتم یسس الساكريك كان ده ابنا اى نقصان كريك كان خداكا بكونبيل بكاريك "اس فيدكليه بيان كردياك وَ مَا حَدَلْتَ لِبَشَدِ مِنْ تَبْلِتَ الْخُلْدَ ط أَفَا مِنْ يَمْتَ فَكُمْ الْخَالِدُ وْنَ - (٢١/٣٢)" بم ني (لي رول ا تمست بہلے بھی کسی انسان کو اس دنیا ہیں حیاسید دوام (ہمیٹ کی زندگی)عطابنیں کی ۔ سوتم اگروفات یا جاؤ کے توکیا یہ تمہارسے مخالف ہمیشہ زندہ رہی سے ؟ ہمیشہ زندہ کوئی بھی بنیں رہ سکتا۔

جیساکه کهاجا چکاہے، دین میں اطاعت احکام خداوندی کی ہوتی ہے اور اس اطاعت میں خودرسول بھی دوروں کے ساتھ برابر کا شرکے ہوتا ہے۔ دوروں کے ساتھ برابر کا شرکے ہوتا ہے۔ حتی کہ دہ اس حققت کا بھی احتراف واعلان کرتا ہے کہ اوروں کے ساتھ برابر کا شرکے ہوتا ہے۔ حقی کہ دہ اس حقیقت کا بھی احتراف واعلان کرتا ہے کہ اور کا رہی ایک مقیقت کے بیات کی میں احتراف معاوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کی پاداست سے میں نہیں ہے سکتا۔ اگریس بھی احتکام خداوندی کی خلاف ورزی کروں تو اس کی پاداست سے میں نہیں ہے سکتا۔

مصح بھی اس کا خوف رستاسے۔

رسول الله کی وفات کے بعد اور کا کا نظام آگے جلاجس میں قانون فداوندی کی اطاعت ، مصنور کے جانسٹ بنول کی ولست سے ہوتی تھی ۔ شخصیت برستی کا تصور ندصنور کی زندگی ہیں پیدا ہوا اتھا انداس کے بعد حصنور سنے خور احکام وقوا بین فداوندی کی اطاعت کی اور اس سے ایسی پاکیزہ سیرت اور بلندگر دار کا نبوت ویا جسے صلاف دوسے دانسانوں کے لئے اُوّل قراردیا. (کَقَکْ کَانَ کَشَکُدُ فِی رَسُوْلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ (فلفائے اُلا شدین) نے بھی اپنے سامنے بہی اسوہ مُنَّ ندر کھا اور شخصیہ تب پرستی کے سٹ ائرہ کک کوشر کیے آصورا مرہونے دیا.

اس تہید کے بعداس واقعہ کی طرف آ یشے بھے ہم نے جھزت عمر کی زندگی کا نازک ترین مقام قرار دیا ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اکرم نے مسلح عدیہ ہے۔ وقت ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعدت کی تقی، (اس کا ذکر پہلے آچکا ہے) حضرت عمر شنے اپنے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور اس ورخت کے نیچے نمازاوا کرتے ہیں ۔

ی کیسافرددسس بدامان تقایه منظراورکس قدرجنت باغوسنس تقی اس کی با دسسه اور به درخت اس یاد کامنظه به برنقا.

فبیعی آثارد مطام سے داہر سے کی محسوسات کے خوگرانسان کی گوباطبیعت میں داخل ہے۔ اگرید داہستگی وین کے کسی تقامضے سے نائر کہ اس تی محسوسات کے خوگرانسان کی گوباطبیعت میں داخل ہے۔ اگرید داہر دین کے کسی تقامضے سے نائر کا اسورہ حسب انداز ادرام سابقہ کی تاریخ محفرت عمر کے سامنے ہی ۔ آب جلنتے تھے کہ اس قسم کے خطرات کی ابتدار معصوم سسے انداز سے ہو اکرتی ہے جو اکرتی ہے جامکان کو ابتدام ہی سے ہو اکرتی ہے جامکان کو ابتدام ہی سے موالی سے موالی سے موالی سے کے حتی طور پرختم کر میا ہا ہے کہ اس کے حتی طور پرختم کر سے کا طریقہ توایک کی مدیا جائے لیکن اس کے حتی طور پرختم کر سنے کا طریقہ توایک

ہی عقا اور وہ یہ کہ اس درخت کو جراسے کا ط دیا جائے ، غور کیجئے کہ مصرت عمر شکے لئے یہ فیصلہ س قدیم ت طلب اورجذبات أزما عقاليكن عمر فاردقِ اعظم كسطرح بنتا الكردين كالتقاصان كي جذبات برغالب نراجانا. دين كالتقاصا جذبات برغالب آیا اور آب كنه حكم دسے دیاكه اس درخت كوكاط دیا جائے. درخت كاط دیا گیا تو آب سنے وكول سيكاكه انبها حلك من كان قبلكم بلغذا يتبعون التام انبياءهم فاتخذ كناتس وبيعا - تمسي بداركس وجس الك بوسك كدابنول في البيارك أماركا الباع شروع كرديا اوراس كے بعد نوبت بيال مك بنے كئى كدانى عبادت كائيں بناليا \_\_ كىسى دورس متى نكاه اس حقيقت ست ناس كى إلى في المانى خطره كے بيشِ نظراس درخت كو توكٹواديا اليكن آب كوكيا نشر كى كەبعدى يوات، " اس درخت کے بیجوں" کوجھولیاں بھر مجھرکر لے جائے گداور انہیں ساری دنیامیں اس طرح بھیروسے گی کہ ایک بک بیج سے سوسوپرستش کا ہیں نودیں آجائی کی اجہاں اس توحیث دکی مدعی قوم کے مئر انظوں اور بیٹے وال کے سامنے جھكيں كيد ابهرمال عرف فاردق ان بعدي أنے والوں كے اعمال كے ذمتہ دار نہيں ، انبول نے آثارِ شرك كى اليسى جرا كالى على كداس برغدادراس كے فستنے رآب برتبريك وتهنيت كے بعول برساتے مول كے درانبيارس بقد جنت می صنور کو ہزار مبرارک با رویتے ہوں گے کہ ج کی تعلیم وتربیت نے کیسے کیسے جوم رگراب مایہ پیال کئے كَ إِن اللهُ وَ مَالِيُكَ تَدَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّدِي كَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَيِّعُوْ تَسْلِيْهُا - (۳۳/۵۲)

اسی طرح آپ ایک د قعہ تجے کے لئے مدانہ ہوئے توراستے میں دیکھاکہ ایک مسجد ہے جس کی طرف لوگ دوڑ دوڑ دوڑ کر جارے ہیں ۔ آپ نے لوگوں سے پوجھا کہ یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کماکہ رسول اللہ نے ایک د فعہ اس سجد میں نماز بڑھی تھی۔ لوگ تبرگا اس میں جا کرنماز بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا تولوگوں کوڈا ٹیا اور کماکہ جس شخص کو اس میں جا کرنماز بڑھ سے ایکن بہ تعکقف اور ہتعمداس میں کوئی نماز اس میں جا کرنماز بڑھ سے لیکن بہ تعکقف اور ہتعمداس میں کوئی نماز میں جا کرنماز بڑھ سے لیکن بہ تعکقف اور ہتعمداس میں کوئی نماز میں جا کہ میں جا کرنماز بڑھ سے ۔

آب نے ایک د فعد سناکد ایک قبر ہے جصے لوگ حضرت دانیآل کی قبر سمجھ کراس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آسنے

له علام طنطادى في الغاظ نقل كتير - اماكمدايدا الناس دجعت هدا لى العذَّلي - (عس)

حكم دسے وياكه اس قبركوچىيا ديا جائے۔

ا بهارے بان جوراً مناسک جوران مناسک میں نصب سیاہ بھرکے محوصے کا چومنا، مناسک جے میں قرار مع الما الب الراس برهل بهی كياماً الب قران كريم بن نه جرات و كا ذكر ب ، نه اس كم جوان يا حصورن كومنا سكيب ج مين شامل كياكيا سع . يدچيز عربول مين زماية قبل إذ اسسلام سع جلي أدبي متى . بهم بتیقن تونبین کرسکتے میکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دیوار کعبہ یں دوسرے دیگ کا ایک بتھراس مقصد کے لئے لگایا گیا ہوگا کہ اس سے، طواف دکھید کے گرو چکروں اسکے شارمی آسانی رہے بعنی با سانی معلوم ہوجلہتے کہ بہال سے ہم سنے چکوسٹ وے کیا عقاد دریہیں اگرایک چکوختم ہوگیا۔ یاشایداس کی اِم یہ ہوکہ سامی اقوام میں پختگی عہد کاطریقہ یہ عقاكم عدكسن والا، دومس فرنق كے إحق برائ مارتا عقد (يطريق بالعموم سارى دنيايس بايا ما تا سے) دورابرائيى یں جسب جے کی ابتدام ہوئی تواس کا بنیا دی مقصد خداستے یہ عہد کرنا بھاکہ ہم تیرسے سواکسی کی معبود تیت (محکومیت) ا ختیار نہیں کریں گے ۔ اس عبد کی توثیق کے لئے خدا کے باعد پر باعد مارنا تومکن نہیں تھا' اس لئے ہوسکتا ہے کہ اس کے لتے بطورعلامت (SYMBOLLICALY) یہ طے کیا گیا ہو کربیت الند ( فدا کے گھر) ہی نصب شدہ بته برم تفارن سيمها يه جائے كاكم تم خداست و يتى عبد كردست بوي ص طرح " خداك كر اكر كوست سے تصدید بٹا انتقاکہ ہم حدا کے لیتے اپناسب کچے نشار کرنے کے لیتے نیاد ہی، کیونکسی کے گرد کھوسنے سے مقصداس پر نثار ہوجانا ہوتا۔۔۔۔

اس تحطرہ کے ہیں نظر کہ لوگ کہیں جم اسود کی پرستش ہی نامشوع کردیں حضرت عرض نے اس کی طرف اشادہ کرسکے ملانيه كها عقاكه " مين جانتا مول كرتوايك بيقرب عد نكسى كونفع بنج اسكتاب مذنقصان" يدعقا توحيد كم معاطمين مخز

·عمرٌ كَى اختياط كاعالم إ

بعض روایات بی ہے کہ آپ نے کہا تھاکہ " بیں جانتا ہوں کہ توایک پتھرہے۔ نر نفع دے سکتاہے اند نقصاك. والتُداكرين مسول التُدكوبوس، ويتع مز ديكت تويس يتحكيمي بوسه، ويتا " بهارسيخيال بين اسس روایت کا آخری حصته وضعی سے اور بعد کا اضافه . رسول الله اس پتھ کو چومتے بنیں ہول کے ۔ نہی حضرت عمرشے ایسا کها بوگا اس ملتے کہ سی بقفر کو چوسف سے اس کی تقدیس (مقدس بونے) کاتصورا بھرا ہے اور پرچیز توحید کی اس تعليم كيمنافى سے بحدة والوكريم نے بيش كيا ہے .

قرآن كرم في المع الموري والموري المعار الله " قرار دس كران كا حرام كاحكم ديا مهد يه كتر سمي كالمان

شعار (ماده ش ع. راجس سے لفظ شعور بنہ اسبے) کے معنی این دہ محکوس علامات ( ۲۷ مارہ کی بنی است کو فقی سے معنی این دہ کال کئے کوئی سے درحقیقت سمجھ بن آسکے ۔ وہ ( ۲۵ مارہ کا ۲۵ مارہ کی جوجگ بین علامات کے طور پر است معال کئے جاتے تھے ، شعار کہ بلاتے تھے ۔ نیز ایسی علامات جن سے اپنے قافلے کی بہجان ہو سکے ۔ اسی طرح جن جا نوروں کو وہ تج بین اپنے ساتھ لیے جاتے ہے ۔ قرآن کرم نے مناسکی وہ تج بین اپنے ساتھ لیے جاتے ہے ۔ قرآن کرم نے مناسکی کو اشعار اللہ کو استان کے ساتھ لیے جانے دالے اونوں) کو شعار اللہ کہد کر سے سے دیں بعض جیزوں دونا و مردہ کی بہاڑیوں ' اور ج بین ساتھ لئے جانے دالے اونوں) کو شعار اللہ کہد کر

يكاداب، ١٧١٥، ٢٢/٣١) اوركهاب كدان كااحترام كرو-

شعاتراللد كا وترام معضهوم كياب اسعايك مثال كى دُوست سمعة مرملكت كايك جندا ، وتاب و جمن السل فواتى حيثيت توانتى بى موتى سدك والمشتل موتاست ايك لمبى سى الكوى اوركوس كي كوس كالكوس بر میکن وہ علامہت بن جاتا ہیں۔ اس سلطنت کی (اسی لئے اسے عَلَم کہا جاتا ہیںے) اس جھنڈ سے کی سے فرازی اس سلطنت کی سے دوازی کی علامت ہوتی ہے اوراس کامربگل ہوجانا اس سلطنت کی سکیت کی نشانی ۔اسس جيندے كا حترم اس ملكت كے فراد برلازم قرارد ياجا آہے . يه احترام اس جيندے كائبيں ہونا اس معكت كابوتا ہے۔ جو شخص اس جنٹے سے کا احترام نہیں کرتا اس کے متعلق سمجے لیا جاتا ہے کر اس کے دل میں اس مملکت کا احترام نیں \_ اوريد چيزاس مملكت كي خلاف بغاوت كي مرادف قرارياتي سے فلندا اسكلن جرم . شعائر الندسي بهم فهوم سے يعنى ده ييزي جنهي حكورت خداوندى كى محكوس علامات قرار دياجات سورة الماتدة ميسب يكأيتُها الله نين المَنُوْالَا يَحِيُّكُوْا شَعَا لِمُرَّالِيْنِ وَلَا المُشَّهُ أَلْعَدَامَ وَلَا الْعَدْى وَلَا الْعَ كَلَيْرَة وَلَا آيَيْنَ البَينتَ الْحَدَة اهْر ..... (١/٥) است جماعتِ مومنين إتم شعاترالله كى بدل مرمتى مذكرو. منهى النامهينول كى جن میں جنگ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ منہی ان تحالف اور نشان زدہ جانوروں کی جواس اجتماع عظیم میں بھیجے جلتے ہیں اور مذہی اس اجتماع میں مشرکت کے سلتے جانے والول کی !' میہاں '' بیے حرمتی ناکرنے '' کامطلب واضح ہے۔ یعنی ان چیزوں کے متعلق جو یا بندیاں عاید کی گئی ہیں ابنیں ملحظ دکھا جائے۔ ابنیں کسی قسم کانقصال نہنچایا جلية. دوسي معام براس" انسزام" كى وضاحت الناط سي كردى كم وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَامَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَانْهَا مِنْ تَقُوى القُلْدُبِ - (٢٢/٣٢) شعاسرالله في تعظيم دراصل اسركا اظهار من كم تمهار سول في قوانين حدادندى كى نهدامنت كى المميّت كااحساس مع ويعنى المحسوس علامات كااحترام المقصود بالنّاس بنيل. يه اس امر کی دلیل معے کہ تمہار سے دل میں قوانین واحکام خسد اوندی کا احترام سبے اور یہ ان کے احترام کامحسو اس

مظاهـــره به.

یہ بیت شقا تراللہ ولکے احترام کامطلب، ظاہرہے کہ اس سے وہ شعائر المحکوس علامات ) فی داتہ مقد سس بہیں بن جاتیں بن جاتیں بن کا جمند اور دری بی کا جمند ایک کو کی شخص اس جھند سے کو کی شخص اس جھند سے کو جو سف لگ جاستے تو یہ اس ( جمند سے ) کا احترام بنیں ہوگا، پرستش ہوجائے گی۔ بُت برستی کی ابتداء بھی تواسی طرح ہوتی تی . بتوں کے متعلق ان کے پرستاری کہتے ہیں کہ یہ درحقیقت ہمارے فیرم فی معبود دوں کی محسوس ومرق علامات ہیں لیکن جب ان علامات کوفی ذاتہ مقدس تصور کر لیا گیا تو وہ تو دمعبود برائی ۔ معبود دوں کی محسوس ومرق علامات ہیں لیکن جب ان علامات کوفی ذاتہ مقدس تصور کر لیا گیا تو وہ تو دمعبود برائی ۔ وہ قرآنِ کرم جو نیکر شرک کی تمام ملا ہوں کو بندگر دینا چاہتا ہے ، اس لئے دہ کھسی علامت کومقد تر بنیل بیف ویتا۔ وہ بھی مشمبرالوام " کہ کر پیکار اس نے کھید کو احترام کا حکم دیتا ہے ، انہیں مقدس بنا یا نعنے کا ہمیں ۔ اور تو اور اس نے کھید کو بھی مشمبرالوام " کہ کر پیکار اس سے داخو ہوں گیا ہے ، کیا فرق ہیں مقدس ہونے ہیں ، جن کی طرف او براخان کیا گیا ہے ، کیا فرق ہیں اسے قرآن کرم نے نے دور اور کران ڈ جل از اس سے قرآن کرم ہے نے شعا تراللہ یوسے اسے قرآن کرم ہے ۔ ایسا معبول کی میں اور وہ شعائر اللہ میں عوب انہیں مقدس تھودکر تے تھے ۔ اس لئے ان ہیں جلنا کیے اگراک کا کہا تھی تھی در آن کرم ہے نے ۔ اس لئے ان ہیں جلنا کیے اگراک کا کہا تھی تھی در آن کرم ہے نے ۔ اس لئے ان ہیں جلنا کیے گاک کا میں مقدر کرتے تھے ۔ اس لئے ان ہیں جلنا کیے گاک کیا ہمی خور دیا جو انہیں ، کیا فرق ہی بیا گیوں کو تو بی ان کیا کہ متفا اور مرق منعائر اللہ میں سے تو ہیں ،

ن صفّا اور مرقه کے شعائراللہ قرار دستے مانے کی وجہ کیا ہے اسے قران کریم نے بیان ہیں کیا لیکن یہ جوہارسے بال وا بہت ہے کہ حضرت ابرائیم ابنی بیوی اور شیخوار ہے کو ایک مشکرہ پانی ووق صوری 'بے یارو مددگار تہنا چوڑ گئے تھے اور صفرت ابرائیم ابنی بیوی اور شیخوار ہے کو ایک مشکرہ پانی کی تاکست میں ان بہاڑیوں بر دوڑ دوڑ کر چڑھتی اترتی تھیں اتو دات کے بیان ہر مبنی ہے اور با بدا ہمت نظر آتا ہے کہ وضی ہے ۔ قدا کے ایک عظیم پینم راحضرت ابرائیم اسے بدید ہے کہ وہ ابنی بیوی اور شیخوار ہے کواس مالت میں تہنا جو در کر چلے ما بی ۔ (ایسا تو مام انسان بھی نہیں کرتے یہ فعیل اس کی بیں نے ابنی کہت سے میٹر وار ہے کواس مالت میں تہنا جو در کر چلے ما بی ۔ (ایسا تو مام انسان بھی نہیں کرتے یہ فعیل اس کی بیں نے ابنی کہت سے میٹر دوئر کوئر میں میں ہے ۔)

ہم شیمنے بن کرفران کرمیم نے جوزمان عجابلیت کی اس توہم برستی کوضتم کیاجس کی مُوسنے وہ اس وادی بی جلنا بھزما گذاہ شیمنے تھے اور کہا کہ ن بس گھومنا بھرنا ہرج کی بات نہیں، تو اسی اجازت نے سی بین الصفا والمروہ کی موجودہ تسکل اختیار کرلی ہوگ بہرعال 'یہ ہارا قیاس ہے۔ قرآن کرم میں اس "معی" کا بھی ذکر نہیں ۔ لیکن فَلاَجُنَاحَ عَلَیْ ہِ وَنَ یَظَوَّ فَسَدِ جِهِمَا و (۲/۱۵۸) ان میں گھومتا پھرناگذاہ کاموجب بنیں ۔ یعنی شعائر الله کا احترام توکیا جائے گا انہیں مقدس بنیں تعقور کرلیا جائے گا اس سے احترام اور تقدیس کا فرق واضح ہوجا ہا ۔ اسی طرح (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) قرآن کریم نے ان اونٹول کو بھی شعائر الله یں سے قراد دیا ہے جہنیں عازین ج اپنے ساتھ اللہ تنے سقے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بھی وضاحت کردی کہ ان جا افرول کو مقدس نہمے دیا جائے ۔ اسفریں ان سے عام جا نورول کی طرح کام لیا جائے ، اور پھر مکدیں قیام کے دوران ' انہیں ذرج کرکے الکا گوشت خود بھی کھایا جائے اوردو مرسے صرورت مندول کو بھی کھلایا جائے۔ (۳۲ '۳۳ '۳۲)

ید بین وه وجو بات جن کی بنا پریم میسمیته بین که بنی اگریم حجرات و کوجه متے بہیں بول کے ۔ اوّل تو ا جیساکہ بہلے کہا گیاہہ ہے اوّل کو اجساکہ بہلے کہا گیاہہ ہے اوّل کو اجساکہ بہلے کہا گیاہہ ہے اور کریم ہیں اس کا ذکر تک بہیں آیا، اسے کہا گیاہہ ہے ملکت اسے برستنس کی سفت میکن اگر اسے مملکت اسے برستنس کی سفت بیان امقصود نہیں تقا .

اوراسی بنا پرمسنے مراہے کہ اس روائیت کا یہ حقد (جس کی روسے کہا جاتا ہے کہ حفرت عمر انے فرایا عقاکہ اگر میں رسول اللہ کو بوسہ دیے تا کہ اس میں ہوسہ نہ دیتا ) میسے نہیں ہوسکتا ۔ قرآن کرمے نے توجید کا ایسا بلنداور منترہ تصور دیا ہے کہ اگر وہ بیش نظر ہے تو بھراسلام یں اس قسم کی جیزی بارسی نہیں باسکتیں اور اگر توجید کا یہ تنصقہ (معافداللہ) رسول اللہ اور صحابہ کہار شکے بھی بیش نظر نہیں تھا ، توجید اور کس کے بیش نظر ہوگا ۔

آنارسے آگے بڑھتے تواحادیث رسول اللہ کے معاملہ یں بھی آج اکٹر لوگوں کو حضرت عمر علی کامساک بجیب سا انظام سے بڑی اور عمر فارقی افرائے کا لیکن جن کی نگا ہیں دین (اسلامی نظام) کی کندو حقیقت بریں احادیب نبوی اور عمر فارقی فارقی اور عمر فارقی فارقی اور عمر فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی فارقی

جیساکہ ہم محلاً دیکھ ہے۔ ہیں (اور جسے تفصیلاً ایک میل کر" اسلامی نظام" کے عنوال ہیں بیان کیاجائے گا۔) (۱) اسسلام میں اطاعت نعداکی کتاب (قرآب مجید) کی ہے۔

(۲) پونکداس کتاب کوتمام نوع انسان کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ضابطہ ہائیت بنناتھا اس لئے اس میں (۲) رچند تفعیلی احکام کے سوا) صرف اصول دیتے گئے ہیں' اور اسے اسسادی مملکت پر چپوڑردیا گیا ہے کہ وہ'ال اصولو کی جزئیات این نے نے اینے زملنے کے تقاضوں کے مطابق ان خومتیتن کرسے . قرآن کے اصول ہمینے غیرمتبدّل رہیں گے لیکن ان کی جزئیات ان اسنے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ برتی راہی گی ٹبات و آنی کے اس حسین امتر رہے سے دین کا نظام ہمینہ کے مسلتے دوال ددال دست گا۔

۳۱) قرّ فی اصولوں کی روشنی ہیں جزئیات، نسب سے پہلے اس اسلامی مملکت نے مرتب کیں ہے۔ بنگ اکرم سے قائم فرمایا تھا ۔ نے قائم فرمایا تھا یعفورکوجو خدا کا حکم تھا کہ معا لات کے طے کرنے ہیں ، جاعت مومنین سے مشورہ کیا کرو تواسکا تعلق ابنی جزئیات کی تعیین سے تھا ۔

(٣) اس مملکت کے نافذکردہ فیصلول کی اطاعت کانام "اطاعت فداورسول" ( اَطِینُعُوْ اللّٰہ کَ اَطِینُعُوْ اللّٰہ کَ اَطِینُعُوْ اللّٰہ کَ اَطِینُعُو اللّٰہ کَ اَطِینُعُو اللّٰہ کَ اَطِینُعُو اللّٰہ کَ اَطِینُعُو اللّٰہ کَ اِللّٰہ کَ اِللّٰہ کَ اللّٰہ کَ اللّٰہ کَ اللّٰہ کہ کہ فیصلے جسے رسول اللّٰہ شام فرالیا۔

(۵) رسول التُدکی وفات کے بعد بھی نظام آگے جلا۔ اس وقت " آطِیْعُوٰ ا دلّٰہ کَ وَ اَطِیْعُوٰ السَّ سُوْلَ " کا علی مفہوم تقا خلافتِ لاشدہ (اسسلامی مملکت) کے فیصلول کی اطاعت۔

لا تكتبوا عتى غير القرآن . ومن كتب عتى غير القرآن . ومن كتب عتى غير القرآن . ومن كتب عتى غير القرآن .

مجے سے قرآن کے سواکوئی چیز نہ تھو ۔ جس نے قرآن کے سوا درچیز لکھی ہوا اسے مٹا دسے ۔

(2) اسی بنا پر ان احادیث کاکوئی ہمجوء نہ صرت مدیق اکتر نے مرتب فرایا نہ صرت فارد ق اعظم شنے نہ ہی ان کے بعد دیکر خلفا سے عظام یا صحافہ کرام نے ۔ (یہ مجہ عصدیوں بعد جا کرمرتب ہوتے جب اسلامی نظام ہاتی ہنیں دیا تھا ۔ داہنوں نے در در ن یہ کہ ایسے مجموعے خود مرتب مذکتے بلکہ (ادشاور سول کے مطابق) اس کے لئے اشناعی حکم جاری کردیا کیو بھون نے در در نہ تھا کہ اگر ایسے مجموعے خود مرتب ہوگئے تو لوگوں کی عقد دست انہیں ان کی طرف مال کروے گی اور دین کی ماعت مرتب ہوگئے تو لوگوں کی عقد دست انہیں ان کی طرف مال کروے گی اور دین کی براصل کہ اطاعت و ترقی اس موجودہ اسسادی حکومت کے فیصلوں کی کی جائے گی انگاموں سے اوجھل ہوجائے گی اور دین کی براصل کہ اطاعت کی انہوں کی دوشنی ہیں موجودہ اسسان می محمومی کہا تھا اور مسان کی مام کے گی اور اُئم سے میں انسٹ اربیدا ہوجائے گی ۔ اس ساندی عام صحابہ کہا تہ اور فران مالے عظام کا

مسلك كياعقا است م دراتفصيل سے بيان كرتے بيك مندانام احديس بي كرمايا الله

ا مهم نوگ جو بچے دسول اللہ سے انگر کا مسلکھ اسے بھولیا کہ تبہ تھے ، تب ایک دن دسول اللہ

مم اوگول کے سامنے برآ مربوستے اور فرایا یہ کیا ہے جسے تم اوگ لکھ لیاکرتے ہو۔ ہم نے عض کیاکہ حضور سے جو کھے ہم سنتے ہیں (اس کولکھ لیاکرتے ہیں) تب آ ب نے فرایا گیا اللہ کی کتاب کے ساتھ دو مری کتاب ؟ (یعنی ایسانہیں کرنا چاہیتے) بھر فرایا (ستھری کرو۔ فامصر کھو) اللہ کی کتاب کوا در ہر قسے ہم است بیاہ سے یاک دکھو۔ (صحابی کہتیں کہ تب ہم نے جو کھو کھوا تھا اس کو ایک میدان یں اکھا کیا ہے واس کو ہم نے جو لادیا۔

الدوين حديث م المال المناظر التي التي مرحوم)

المم وبتبى في حضرت الوبكوس كي معلق حسب ويل روايت بهي مكمى بديد.

سعزت الومرُ صُدیّ نے رسول اللّہ کی وفات کے بعد لوگوں کو بھا کیاا ور فرایا کہ تم لوگ دسول اللّہ سے
ایسی حدیثیں روایت کرنے ہوجن میں باہم اختلاف کرتے ہوا ور تمہارے بعد کے لوگ ختلاف میں
زیادہ سخت ہوجا بیں گے۔ ہیں چاہیت کے رسول اللّہ کی طرف منسوب کرکے کوئی بات بیان رنہ کرو۔
پھر تمہارے ورمیان اللّہ کی کتاب ہے۔ بیست کے درمیان اللّہ کی کتاب ہے۔ بیسس
چاہی کہ اس کتاب نے جن چیزوں کو طال کیا ہے ان کو طال قراردو ا درجن باتوں کو حوام عمرایا ان
کو حوام عمرایا ان
کو حوام عمراؤ ،

کو حوام عمراؤ ،

کو حرام عمراؤ ،

المام دسی سفے رہی تھا ہے کہ

حضرت عائش فی فرایاکه میرسه والد (حصرت ابوبکر می نے رسول الله کی اها دیث کوجمع کیاا در ان کی تعداد پاریخ سویقی . میمرایک شب یس دیکهاگیاکه وه ( یعنی حضرت صدیق اکبر می بهرایک شب یر دیکهاگیاکه وه ( یعنی حضرت صدیق اکبر می بهرایک شب نیاده کردیس بدل رسم بین یا بدل رسم می بدل رسم بین یا بدل رسم بین یا

له ان تغاصیل کو ادا مه طلوع اسسال کی طرف سے شاتع کردہ کتاب ۔ مقا در حدیث ۔۔ سے دیا گیاہے جومدیث کا مسمح مقام منفین کرسٹ کے سلتے جامع الیف ہے۔

کوئی خبرآپ کے سنجی ہے رجے س کرآپ ہے جین ہور ہے ہیں ،) آپ نے اس کاکوئی جواب نہ دیا۔ جب مبسم ہوتی تو آپ نے فرایا۔ بیٹی اِ ان حدیثوں کولاؤ جو تہاں ہیں۔ بھرآگ منگائی اور اس سنخ کوجلادیا ۔ (تدوین حدیث صفحہ کے ا

جهال آک حضرت عمرُ کا تعلق ہے، علامہ ابن عبدالبرف اپنی مشہور کتاب جائع بیان انعلم پی اس روایت کونقل کیا ہے، عمرُ بن خطاب نے چا باکرسنن یعنی صدیثوں کولکھوالیا جائے ۔ تب انہوں نے رسول اللہ کے صحابُہوں سے متویٰ طلب کیا تولوگوں نے ہی کہا کہ مدیثیں تھوالی عاتیں ۔

لیکن وگول کے اس مشورہ سے حضرت عمر کا قلب طمئن مرہ وا بیا پخہ

کال ایک ماہ کا میں منزت عرض اس معاملہ میں استخارہ کر تے رہے۔ بھرایک دن جب جسے ہوئی اور اس وقت حق تعالیٰ نے نیصلہ میں میکسوٹی کی بھینت ان کے قلب میں عطاکر دی تھی مصرت عرض اس وقت حق تعالیٰ میں تحریف میں میکسوٹی کی بھینت ان کے قلب میں عطاکر دی تھی مصرت عرض نے وگوں سے کہا کہ میں تحریف کو قلمبند کرانے کا ادا دہ کیا تھا۔ بھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا 'جوتم سے بہلے گزری میں کرانہوں نے کتا ہیں بھی اور ان پر فوٹ بڑیں اور اللّٰہ کی کتا ہے جموز بھیلیں اور قسم سے اللّٰہ کی میں اور ان بر فوٹ بڑیں اور اللّٰہ کی کتا ہے جموز بھیلیں اور قسم سے اللّٰہ کی میں اور ان کے کسی دو سری جیزے ساتھ مخلوط کرنا نہیں جیا ہتا ۔

(تدوين مديث ، مروح )

اوریداس لتے عقاکہ جیساکہ (بہلے کھا جا جکا ہدے) خود نبی اکرم نے فرایا عقاکہ مجھ سے قرآن کے سواکی مرا کھوجس نے قرآن کے سواکوئی میری بات نکمی ہے توجا ہیے کہ اسے مٹا دے ۔ (میرے مسلم)
کے سواکوئی میری بات نکمی ہے توجا ہیے کہ اسے مٹا دے ۔ (میرے مسلم)
میری نہیں کہ صورے عرش نے فیصلہ کردیا کہ اصادیث کوجھ اور مدون نہیں کرنا چاہیتے بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔

چنا مخطبقات یں ہے کہ

مضرت عین کے زوانے میں مدینوں کی کثرت ہوگئی تو آپ نے لوگوں کو سیسیس دسے دسے کر حکم دیاکہ ان مدینوں کو ان کے پاس پیش کریں ۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے مجموعے صفرت عمر کے پاکسس پیش کردیتے۔ تب آپ نے انہیں جلانے کا محکم دیا۔

(طبقات عدي صغراه ا) . (تدوين مديث موس)

یعنی حدیثوں کے ندرِ آئش کرنے کا یہ میساوا قعہ ہے۔ بہلی دفعہ صحابہ نے بی اکرم کے ارشاد کے مطابق صنور کے سلمنے انہیں جلایا۔ پھر صرت ابو بکر شنے اپنے مجوعے کے ساتھ میں کھ کیا اور تعیسری دفعہ صنرت عمر شنے وگوں کو قسیس سے سے

كر، ان كے مجوءوں كواپنے سامنے ندر اتش كرديا.

کی ہے۔

عرش ابن خطاب نے پہلے تو یہ چا کہ حدیثوں کو قلمبند کردیا جائے گر پھرالن پر واضح ہڑا کہ قلمبند کردانا ان کامناسب مذہوگا۔ تب الاحصار (بعنی چھا و نیوں اور دیگراضلائی شہروں) میں یہ تھے کر بھیجا کہ جسس کے پاس مدیثوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو، چا ہیتے کہ اسے محوکر دیے ایعنی ضائع کردے ۔ (جا مع بیان انعلم جلد یا، مدین اندون مدیث خشا) (تدوین مدیث خشا)

مولانا مناظراهن گیلانی (مرحوم) نے اپنی کتاب میں ایک خاص باب با ندھا ہے جس کا عنوان ہے۔ " قرآنِ اوّل میں حکومت کی طرف سے حفاظت واشاعت عدیث کا اہتمام نہ ہونا کوئی امراتفاقی ہیں بلکم مبنی برصلحت ہے۔ اہو نے اس سے بہلے امام ابن حزم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

میں دقت حضرت عمر کی دفات ہوئی تومھرسے بے کرعراق تک اورعراق سے شام مک سنام میں دقت حضرت عمر کی دفات ہوئی تومھرسے ان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ ندھی تو کم بھی سے بین کی قرآن کے نسخے جو بھیلے ہوئے تھے ان کی تعداد اگر ایک لاکھ سے زیادہ ندھی تو کم بھی رتدوین مدیث ملک )

رود. اس کے بعدا نہوں نے تفصیل کے ساتھ تھا ہے کہ جب قران کرم کی اشاعت میں اس قدرا ہستمام کیا گیا تواگر کومت اس کے بعدا نہوں نے بعدا نہوں نے کہا ہے کہ تعلق المائی تعلق المائی تواعادیث کی اشاعت میں کون ساامر بانع ہوسکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحکومت نے دیدہ وانست ایسائیں کیا تھا۔ کیا تھا۔

یہ ہے کیفیت صحابہ کبار کے زیانے میں اصادیت مرتب کرنے کی بعنی (۱) رسول اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے قرآن کے سواکچونہ لکھو۔

رم) حصرت عرشنے ایک ماہ تک غور وخوض کے بعد فیصلہ کیا کہ احادیث جمع اور مدون نہیں کرنی عامیک . (۵) حضرت عرشنے لوگوں کو قسیس و روسے کران سے احادیث کے مجموعے منگوائے اور انہیں جلادیا . (۵) حضرت عرشنے لوگوں کو قسیس و روسے کران سے احادیث کے مجموعے منگوائے اور انہیں جلادیا .

## دی اورباتی شہروں میں حکم بھیج دیاکہ اگر کسی کے باس اصادیث تھی ہوتی ہوں تو وہ انہیں ضائع کردیے۔ احب

(٤) يركيد الفاقا بني كيا كيا بكر مولانا مناظر احسن كيلافي (مرحم) كي الفاظ تان ايساديده دانست كياكيا-

گونجنی رمتی ہیں. تم ان کوا مادیث ہیں الجھاکر قرآن سے غافل ذکر دینا . حضرت ابوہ پر تا سے بوجھا گیا کہ کیا آپ اسی طرح حضرت عمر شکے زیانے ہی بھی حدیثیں بیان کرتے تھے ، اہنوں نے کہاکہ اگر ہیں حضرت عمر شکے زیلنے ہیں اسی طرح حدیثیں بیان کرتا تو دہ مجھے دُڑے سے بیٹے ۔

یری دائیت میں ہے کہ حفرت عمر الت کے التے دیکھتے تذکرہ الودروارین اورابوسعود انصاری کوکٹرت روایت کے جرم میں قیب کر دیا تھا (ان تمام روایات کے لئے دیکھتے تذکرہ الحفاظ) ممکن ہے ان روایات کی صحب کو محکی نظر قرار دسے دیا جائے، حالان کے ہمارے نزدیک ان کے میچ ہونے کی دیل یہ ہے کہ بہنشل تے قرآنی اور علی رسوائن کے عین مطابق ہیں ، بایں ہمہ ہم اس بحث میں نہیں الجھنا پاہتے ، نہی آپ کو پریشان ہونے کی صرورت ہے ، کے عین مطابق ہیں ، بایں ہمہ ہم اس بحث میں نہیں الجھنا پاہتے ، نہی آپ کو پریشان ہونے کی صرورت ہے ، اس کے عین مطابق ہیں یہ داخلی شہادات منہی ماتیں ، تو بھی ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کسی کو مجال انکار نہیں اور وہ یہ کہ خلافت آداشدہ کے اختام پر بھی کوئی ایسا مجس موراحا ویث نہیں ملتا جوان حصرات نے خود مرتب فرمایا ہویا ان کی دیرنگرا نی مرتون کیا گیا ہو .

ان تصریحات مسے ظامر بنے کہ اگر برحنرات (رصنی الله عنهم) احادیث کودین کاجزوم محتے توجس طرح انہوں نے قرآن کریم کی عام نشر اشاعت کا اہتمام فرادیا تھا، خلافت کی نیز برکرانی احادیث کا بھی کوئی محموعہ مرتب کر کے صور شاتع کر دیتے۔ لہذار سول اللہ کے بعد خلافت راشدہ میں بھی جمع و تددین حدیث کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔

ا اس مقام برمرف يهي مك عقامار إست - بعدين الديث كم مجوع كس طرح مرتب بوست اس كم تعلق أخرى باب من تفعيل سنة بتايا جائے گا۔

یہ عقاص تے مڑ کامسلک قرآن اور صریت کے بارسے میں . جیسا کہ ہم آئندہ صفحات میں دیکھیں گئے ان کا عہدِ خواہ فت اسی مسلک کی صوص تفیہ ہے ۔ یعنی حکومت کے فیصلوں کا مرکز 'قرآن کرم ' اور جوفیصلے سابقہ ادواد (عہدِ بنی الآم اور خواہ فت ) اسی مسلک کی صوص تفیہ ہے ۔ اینی حکومت کے فیصلوں کا مرکز 'قرآن کی حقیہ ان کی حقیہ تنظام ہے ۔ انتظام ہے ۔ انتظام کی جومرف آئید کا کا آم دیجہ والہانہ وابستگی (اعتصام وتمسک) اسی بنا پر تھی کہ دہ مرکز و موریقا مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ۔

اس لئے ہم منامب محقے ہیں کہان کا بھی ذکر کردیا جائے ،

میلے تمہیدا یسجھ لیلیے کہ دین کا تمام تر مداریقٹ بین پرہے۔ بقین اس امر کا کہ جس بات کو سم دینی کہتے ہیں وہ بلاشک وسٹ بہ ضدا کی طرف سے ہے۔ اگراس نبیادیس درا سابھی تزلزل وا قعہ ہوجائے ورین کی ساری عمار نہ رہے ت

نیجے آگرتی ہے

چیبیس کا تب موجود رہتے تھے۔ اس طرح کتابت کردہ قرآن کی '' ماسٹرکائی'' (بھے مصحف استوانیاالآآم کہا جا آتا تھا) مسجد نبوی بین دکھی رہتی تھی، جس سے دیگر صحابہ 'ابینے ابنے نستے نقل کرتے تھے۔ اس طرح قرآنِ کرم کے متعدد نسنے ارسول اللہ کی حیاتِ طبتہ بین بھٹل اور مرتب شکل بین اُمّت کے باس موجود تھے۔ ان کے علاوہ مزاد ہاکی تعدادیں حفاظ سے جنہوں نے قرآن کو ابنے سینوں میں محفوظ کررکھا تھا۔ رسول اللہ کے علاوہ 'بڑے بڑے براس اہست تام کے ساتھ محفوظ کیسا علاوہ 'بڑے بڑے براس اہست تام کے ساتھ محفوظ کیسا علاوہ 'کہا تھا۔

می ها ی بیان ہماری کتب احادیث میں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں کہاگیا ہے کہ قرآنِ کرمی رسول اللہ کی زندگی ہیں ا جمع اور مرتب ہی نہیں ہوا تھا. لوہ اون اوھ را دھ بھر اپڑا تھا۔ اسسے بعد میں مرتب کیا گیا، ان روایا میں اسب سے بہلی

روايت خود حدرت عمر في طرف نمسوب كي كني اللافطة فراسيم.

امام الودا و دابنی سے درات و دربن البت الدوارت نقل کرتے ہیں کہ جس سال اہل میامہ کے ساتھ جنگ ہوئی، (صرت) الو بحرث نے جمعے ( یعنی صرت زیدبن تا بت کو) بلایا۔ و ہا لا مصرت بر بہی موجود تھے ، صرت الو بحرث نے جمعے ( یعنی صرت المرب کے قرآن کے قفا مصرت بھر بھی موجود تھے ، صرت الو بحرث نے فر مایا کہ (صرت) عمرت نے بھر سے کہ اللہ کے دقرآن کے قفا بری تعداد میں شہید ہو ہے ہیں۔ بھے ڈرہے کہ یہ سب المداکر اسی طرح جاری را تو کہ بین قرآن اللہ نے ہیں مداکر و اس کے میرا بر زور دیتے دہے تا نکی خدانے میرا بھی شرح کیا دہ ہم کیسے کرسکتے ہیں لیکن (حضرت) عمر اس بریما برزور دیتے دہے تا نکی خدانے میرا بھی شرح صداکر دیا اور ہی عرض سے تنافی میں بھی اللہ میں اللہ دیا و اللہ میں بھی اللہ دیا اور ہی عرض سے تنافی خوالے میرا بھی شرح صداکر دیا اور ہی عرض سے تنافی موگیا .

اپ نے غور فرایا کہ اس ایک روایت نے قرآن جمید کی محفوظیت کے متعلّق اس بقین کے کس طرح پر نچھے اڑا الادية بي جس بردين كى عمارت استوارس إلىكن المبى بات ختم نبيل ببوقى الك اورروايت بيل بعد كرحضر نیڈ کے جع کردہ قرآن میں ایٹر حب بنیں تھی ( یعنی جس آیت میں کما گیا ہے کزانی کوسنگسارکرنا جا ہیں ۔ ) حضرت عمرٌ اس رّبت کو لے کر معزت زید کے پاس سنچے توانہوں نے کہا کہ ہم نے اصول یہ طے کر رکھا ہے کہ جوشنحص ر من ایت کے اسے اس وقت درج قرآن کیا جائے جب وہ ابنے دعو اسے کی تا تید میں ایک گواہ بھی لاستے . کوئی آیت کے کرائے 'اسے اس وقت درج قرآن کیا جائے جب وہ ابنے دعو اسے کی تا تید میں ایک گواہ بھی لاستے . مصرت عمر کوئی گواہ ندلاسکے اس لتے یہ آیت قرآن میں ورج نہ کی گئی ۔ لیکن حضرت عمر الله کواس براصرار معا کہ یہ قرآن كى آيت كى دىم رسول الله كرواني بن اس كى تلادت كياكرت تصداس كته المول نداس كى تلاش جارى ركمى . وواس سلسله بس حضرت عائشة شكياس بنهي توانبول في دراياك

قران کی دوانتیں کھجورے بیوں بربھی ہوئی میرے صحیفہیں ہوجود تھیں ایک آیئر رغم اور دوسے می ایئر قران کی دوانتیں کھجورے بیوں بربھی ہوئی میرے صحیفہیں ہوجود تھیں ایک آیئر رغم اور دوسے می ایئر رضاعت (جس میں کہا گیا تھا کہ دس گھونٹ وو دھ پینے سے رضاعت کی حرمت ہوجاتی ہے)جب رسول الله سنے وفات یائی تو اس مادیت میں مشغول ہوگئے میری بکری آئی اور اس صحیفہ کو کھاگئی۔

ابن ماجه) (ابن ماجه) (ابن ماجه) (ابن ماجه)

اس طرے یہ دوآ بیس قران میں درج ندہو سے میں میکن حضرت عرض نے کہا کہ اگریہ قرآن میں درج نہیں ہوسے میں ا توکوتی بات نہیں بہم ان برعمل اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ایک روا یت میں ہے کہ مصرت عمر سے ( خالبًا ان کے دورضانت یں) کہاگیا کہ جب آب کواس قدریقین سے کہ آیہ رجم قران کی آیت سے تو آپ اسے داخل قران کی وں منیں کردیتے اس پراب نے فرایا ۱۰

اگر مجھے یہ خوف نہ ہو اکد لوگ کہیں گے کہ مرائے نے قرآن ہیں اضافہ کردیا تویس اس آیت کو صرور داخل قران کرویتا.

ا بت قرآن میں داخل تونہ ہوئی لیکن عل اس کے مطابق ہوتارہ ۔

مننًا رجم (یعی زنای سنداسنگسارکرنے) کے حکم کی تا تبذیب بخادی پر حسب فیل ماسور درجے ہے احضرت عمرابن مون كته بي كديس ني را فرجا بلتيت بي ايك بندركود يحاكر بست بندراس كي ياس جمع موسكة تحديس ني زناكيا تقاران ستنج أسيستكساركرديا بيس ني مجي انتحساته اسينكساركيا. (خارى بالابندويل آيا) له ان امور كي تفصيل كے لئے اوارہ طلوع اسسلام كى طوف سے شائع كروہ كتاب " مقام حديث" طاحظ فرائي . بهرطال بهم کهرید رست سنے که اس قسم کی دختی روایات جن سسے قران کریم کی محفوظیّت کے متعلّق شکوک درشکوک ابھرتے جلے آئیں کا منجلہ دیگڑ صحابہؓ استفرت عمرؓ کی طرف بھی منسوب کی گئی ہیں۔ یہ قراک داسلام ) کے خلاف بڑی گہری سازش تھی۔ اس کے متعلّق وصاحت سے آخری با ہے ہیں بھا جائے گا۔

وَيْ حَرْثِ عَرْثِ الْمُورِي عَرْثِ الْمُورِي عَرْثِ الْمُورِي الْمُورِي عَرْثِ الْمُورِي عَرْثِ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِينِ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُور

ہم دیکھ جگے ہیں کرحفرت عمر افساسے تدثیر فی القرآن کی ٹھاٹی انسکتے رہے ، وہ ساری عمرفدا کی اس کتاب عظیم میں خود بھی غور وفکر کرستے رہے ہے اور دینگر صحابہؓ کو بھی اس کی تا کیدا ورتلقین کرستے ہے۔ وہ تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کے مصل قاری (پڑسصنے والے) نہ بنو ، اس کے فقیہ بھی بنو ،

سرگذشت قرب ویژه سوصفهات برصیلی بوتی ہے۔ اس بین ایک مستقل عنوان ہے۔ رسالہ در مذہب فارق عظم میں اس میں انہوں نے ان فیقی مسائل سے بحث کی ہے نہیں صنوت عمر شنے قرائن کیم سے مستنبط فرمایاتھا۔ علا مرشلی نے اس میں انہوں نے ان فیقی مسائل حصرت عمر شنے میں ان کی تعدادیوں توبیزادوں تک پنجی ہے لیکن ان میں جن مسائل کو تقدیم عاصل ہے ان کی تعداد بھی ایک میزار سے کم نہیں اور شاہ ولی المثار نے ابھی مسائل کی تفصیل اپنے مسائل کی تفصیل اپنی مسائل کی تفصیل اپنی کہ اس لئے میں دی ہے کہ ہم ان کی چندایک مثالاں براکتفاکی ہے ۔ ہم ان کی چندایک مثالاں براکتفاکی گئے ۔

م مر متعاب [منگورہ بالاتعداد کے سیاسلہ یں ایک بات اور مبی ذہن ہیں رکھنی جا'۔ اس میں متعلقہ میں ایک الاتعداد کے سیاسلہ میں ایک بات اور مبی ذہن ہیں رکھنی جا'۔ تعرف مساس نے کی اہمائے اِل فقہ کی کتابوں میں دیکھئے. باب درباب ایسے مسال کے متعلّق بحث وتحص کے لئے دقف ہوں گےجو درحقیقت کسی کوہیش ہیں آئے لیکن فرض کر لیاجا تا ہے کہ اگرایسا ہو تو · بهركيا فتوى ديا جاست . ان " لوخوصنا "كى بيكار بحثول اوران كى تائيدو ترديدي لاطائل وليلول فيهال بارى كتب فقه كونواه مخواه" زنبيل عمر" بناديا بد وإن است اس قدر الجعاديا ب كداس بعول بعثيال سن كلناكسي كربس ين نهي ربتا حضرت عرف على انسان تصاسلة وه مجمى يسيمان كي تعتق كفتكوني كياكرة على على على المستقادية وريش مراول ايك دفعه ايك فعض في ايك ايلسه مستله كاجواب معلوم كمناجا إجواست وداصل بيش من تقا، تواب سنے اس سے کہاکہ" صرورت پیش آسنے سسے بیٹیتر وضی طور میرو ان بیں سوال قائم نہیں کرنا جا ہیتے اور مذہی اس کھے جواب كى الأش مي ارسے ارسے عراج استے " ايساكرنے واسے كواب نے عتى سے دا دا اور العوان قرار ديا اور اس كابرسسىرِ نبراطلان كيا ، للذا ، نقدْ عريٌ أنبي مسأل برستى سنة جواس زلمسنه بين دريقيقدت بيش ستستقه . ك دى سے (۵/۵) چنا بخ مسلمان ان سے نكاح كرتے تھے حضرت عمر اُنے ويكا كران (ابل كتاب كى)عورتول كم مسلمانول ك كهرول بيل اتجاف سد فتن كادروازه كهل را بي تواب فياس كى ممانعت كردى بحتى كرحنبت مذيفة (كورنرمدائن) في معدى حورت سي شادى كرلى هي السيساك كماك السيطلاق دے دی جلستے۔

السست ایک بنائیت ابتخانی مسلم ستنط بوا (دروه یه که جن امور (کاقران نے محم نبیں ویا بلکه ان) کی مسل مارت دی سے اسسالی مملکت کوافتیار حاصل ہے کہ اگردہ دیکھے کہ اس سے کوئی خرابی بیدا ہوتی ہے تواس اجازیت کو معطّل قرار دیے دیے۔ (وہ ایسے منسوخ نہیں کرسکتی مصابِح اُم سے بیشِ نظراس اجازت کو وقتی طور پر روک کئی ہے۔)

برد) قرآن کرم می زانی مرداورزانی عورت کے لئے سنامقر کردی گئی ہے (۲/۲) اسکن اس بن زابا آنجر کے کئے سنامقد مرد میں زانی مرداورزانی عورت سے الجرزا کے کیے سنامقدم مسلمت آیاجس میں عورت سے الجرزا کی ایسامقدم مسلمت آیاجس میں عورت سے الجرزا کیا گئا تھا۔ آپ نے اسے منزانہیں دی ۔

اس سے بھی یہ اہم قانوکی نکتہ مستنبط ہؤا کہ مجبود ستوجب سزائیں ہوتا اور یہ منشاسے قرآئی کے مین مطابق ہے۔ مساتھ دل کا دادہ شامل ہور (۳۳/۵) اوراسی مطابق ہے جس کے ساتھ دل کا دادہ شامل ہور (۳۳/۵) اوراسی بنا ہر اس نے قتی عمدا ورقتل با بخطاریں فرق کردیا ہے۔ (۹۳ - ۹۳)

رس) قرآن کریم نے ترکہ کی تقسیم کے سکسلے میں وار توں برکوئی مشدط نہیں لگائی سیکن حضرت عرشنے یہ فیصلہ کیا کہ " قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوسکتا " آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے سے کتنے بڑے نے کا دروازہ بند کردیا گیا جس کی روستے ہمارے ہاں فیصلے سے بہارے اس فیصلے سے یہ جس کی روستے ہمارے ہاں فیصلے سے یہ جزئی بھی مستنبط ہوگیا کہ اسلامی حکومت ، قرآن کریم کے سی مطلق حکم کو ایعنی جس میں کوسٹ مطرز عائد کی گئی ہوا مقتد کرسکتی ہے۔ کیسی مطلق حکم کو ایعنی جس میں کوسٹ مطرز عائد کی گئی ہوا مقتد کرسکتی ہے۔

(۱) بهارسے بان عام طور پر یہ بھا جا آہے کہ ذائی مروصوف زائیہ (عورت) سے اور زائیہ عورت اصرف ذائی مروصوف زائیہ (عورت) سے اور زائیہ عورت اصرف ذائی مروسے نکاح کرسکتے ہیں۔ اس کی سند میں قرآن کریم کی آیت (۲۲/۳) پیش کی جاتی ہے۔ بہادی نزدیک اس آیہ قرآئیہ کا مطلب یہ نہیں لیکن صورت عرض نے اس سسلہ میں جوفیصلہ دیااس سے ایک اور قانونی نکتہ واضح ہوتا ہے۔

ایک شخص نے اپنی لڑکی کاعقد ایک آدمی سے کردیالیکن اس عورت نے لینے شوہ سے کہا کہ جھے ڈرہے کہ میری وجہ سے تمہاری خقت نہ ہو کیونکہ جھے سے ایک مرتبہ آنا کا ارتباب ہوج کا ہے۔ یہ معا لم حضرت عرض کے سامنے بیش ہوا تو آب نے فرایا کہ کیااس عورت نے قوبہ کی ہے ، حواب الکواس نے توبہ کرلی ہے۔ آب نے فرایا کہ بیش ہوا تو آب نے فرایا کہ کیا سے عورت نے قوبہ کی ہے ، حواب الکواس نے توبہ کرلی ہے۔ آب نے فرایا کہ سے ایک سامنے میں اس سے نکاح جاتر ہے۔

نئة يرستنبط بؤاكر توبه كے بعد (بھے عدالت سليم كركے اور اس طرح سزامعاف كردے) اس برم كا دھبتہ مجم سے مت ماہ ہوں مجم سے مث جاتا ہے اور اس كے عواقب باتى نہيں دہتے ۔

۵۱ اعارس بال يه وجة تدليل انسانيت اوريك غلاف قراك رسم عام ب (اوركس بدهمتي سيمتروع سماحا

سے) کہ خا دند کھرے کھرے بیوی سے طلاق اطلاق اطلاق کہددیتا ہے۔ اس سے بیوی پرائیسی طلاق برماتی ہے جس کے بعدید دونوں آبس میں نکاح نہیں کرسکتے ۔ یہ نکاح اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ یہ عورت کسی دوسے مرد سے نکاح کرے اوروہ ایسے شب بسری کے بعد طلاق وے دے اس شم وحیا سے عاری رسم کو حلّالہ کہاجا آ ہے جھنرت عرش نے فرمایا کد اگرمیرے پاس حلالہ کرنے والا' اور جس کے لئے صلالہ کمیا جا نامقصود ہو' لایا گیا تو بس دونوں کو رجم (سنگساں کی سناودوں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک واقعہ یں اس عورت کوبھی منزدی جواس فعل ٹینے ہیں وامسطہ د دلاله) بن رسی تقی -

اس سے یہ اصول ستنبط ہؤاکہ ن امور کو قرآن کرمیانے بانتھریے جرم قرار نہیں دیا اسلامی ملکت انہیں وج نی کی روشتی ایس برم بھی قرار دے سکتی ہے اور ال کی سنزامھی مقرر کرسکتی ہے ۔

ده) مرقح جرة انون كى روسى قانون كى عدم واقفيت، ارتكاب جرم كاغدرته ي قرار باسكتى بينى كوئى تفض يركب كرسداي نهي ني مكاكر جھے اس بات كاعلم بين تقاكدايساكرنا قالو نَاممنوع بيے. قالون كايەسلمە آج سارى دنيايس رائج بيكن صرت عرشف ال كفلاف فيصله صادر فرمايا - ايك مقدم مي يه ثابت بوگياكد مجرم كوواقعي علم بي عقاكه ایسا کرناممنوع ہے بحضرت عرض نے فرمایا کواس دفعہ اسے عاف کیا جائے لیکن اس کے بعد اگریداس جرم کا اعادہ کرسے تو عيمستوجب مناقرار بالمطي كالفلاء آب فيايسا انتظام كياكة قانون كاعلم عام بوجاسة

حضرت عرف کا یرفیصلہ بھی نشائے قرآنی کے عین مطابق ہے۔ سورہ انعام میں ہے کہ مجرب سے اوجها جائے گلکہ کیا تھارے پاس ہمارے بیغام برائے تھے جہوں نے ہیں بنا دیا تھاکہ تمہاری خلط روش کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور جب دہ اس کا اقرار کریں گے کہ انہیں ایسا بتادیا گیا تھا تو بھی انہیں مسزاملے گی۔ (۱۳۱ /۲) صنرت عمر کا است نباطان

ہم اپنی مثالوں پراکتفاکر تے ہیں ان سے دائع ہوگیا ہوگاکہ صنرت عمر کس طرح قرآنِ کرمیم پرخورو تدبر کر ستے تھے اوراس کی کلیات سے استباط جزئیات کرنے کے التے ان کا نداز اور مسلک کیا تھا۔ ان امور کی تفاصیل انٹن کا (متعلَّق عنوانات من أب كما سفة بن كد وسَبَّيك المنتَفيق

## الخيال باب الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملكم الملك

## رِندگی جہارست رحقاق نبیت

رسول الله معظی افت کیا گیا کمون کی زندگی کیا ہے فرمایا کہ جب جہا دہور ہا ہوتواس میں شرکی ہوا ور جب ہور ہا ہوتواس کی تیاری میں صرف ہو!

سابقہ باب کے رعزوان ہم نے بھھاتھا۔ وست اوجُز تین وقرآنے ندواست ۔ قرآن کی بات اسس باب یں کی گئی تقی-اب تین کی باری آتی ہے ۔

اس صد تک حرکت وحرارت اور می وعل اسرزی حیات کا فطری شعار ہے جس بیل انسان بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد جذبہ سخفظ خوسش ( ۱۹۳۲ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کے ۱۹۳۳ کی سے اور اس کی سعی وعلی کا مقصد طبیعی زندگی جہاں کی سعی وعلی کا مقصد طبیعی زندگی کے حفاظت کے علاوہ ایک اور بھی ہوتا ہے۔ اس کا سمجھ لینا عزوری ہے کہونکہ اگریہ مقسد ساسف ند ہوتو پھرانسان اور عیوان میں کوئی فرق تبیں دہتا ۔

السافی مسطح زندگی ایکن ان کی میرد جهد ایک دوسے سے ساعة الحوال نے بوقت مصود بود جهد دی ایسانی مسطح زندگی ایکن ان کی میرد جهد ایک دوسے سے ساعة الحوال نے کے لئے ہوتی ہے۔ قرآن کرم ساعة الحوال نے بن کن کفیز ف بالحق علی الب جالی ..... (۲۱/۱۸)" حق اور باطل ایک دومرے کے ساعة الحوات میں بن کن کا تقاضایہ ہوتا ہے کہ انسانی دنیا میں مستقل اقدار خداوندی کا خلبہ رہے تاکہ انسات اقدار کا خلبہ و سقط الدر ہوتا کہ انسات کہ انسانی دنیا میں مستقل اقدار کا خلبہ و سقط الدر ہوتا کہ انسانی منازل مطے کرتی آئے برا اور اس طرح الن دول کی مفاد برست میول کے خلاف جا اس لئے دہ اس سی وکاوش کی مزاحمت کہ تے ہیں اور اس طرح الن دول کی مفاد برست میول کے خلاف جا اس سے اس سے داس سے خلام ہوتا ہیں جہاد کی اس جماعتوں بن میرو جہاد کی اس سے خلام ہوتا کی مزاحمت کی جہاد میں شامل ہے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہاد کی اس بی جماد کو قبال کے مغول ہی ہی جہاد کی اس جہاد کو قبال کے مغول ہی ہی اس سے خلال کے مغول ہی میں ستعال کیا گیا ہے ۔ جا کہ انسان سے داس کی طاحت اس میں جہاد کو قبال کے مغول ہی ہی اس میں جہاد کو قبال کے مغول ہی میں ستعال کیا گیا ہے ۔ جا کی صفول تا کہ کی سے معول ہی کی اس میں جہاد کو قبال کے مغول ہی میں ستعال کیا گیا ہے ۔ جا دکو قبال کے مغول ہی میں ستعال کیا گیا ہے ۔ جا دکو قبال کے مغول ہی میں ستعال کیا گیا ہے ۔ جا دکو قبال کے مغول ہی میں ہی معول ہی گیا گیا گرام کا ہوار شادگرامی ' ذیبِ عنوان ہے ' اس میں جماد کو قبال کے مغول ہی میں ہی تعال کیا گیا گیا ہے ۔

نے ان دوگوں کو بھی مجاہرین کہا ہے جواپنے مال و دولت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصرف رہتے ہیں یعنی وہ لوگ جوزندگی کے ہرگوشتے میں' اس مقصد کے حصول کے لئے جو خلانے مقرد کیا ہے ' ہرآن مصرف میں وی یعنی وہ لوگ جوزندگی کے ہرگوشتے میں' اس مقصد کے حصول کے لئے جو خلانے مقرد کیا ہے ' ہرآن مصرف میں وہ کو مسلم میں اور جب مخالفین کے میا تھ کھوا تو کا آخری مرحلہ سامنے آ تا ہے توسف شیر برست اور کھن بدو

ميان جنگ بي با مركل آتے ہيں اور يہ جها د كا بلند ترين مقام اور أفضل ترين ورج بعه .

ازندگی کی اس جدوجهد کابهال مرحله وه به حسب بین انسان کو حصول مقصد کی فاطر قصور ابهت كير جوزنا برتائي است سرام داسانش كوجوزنا برتاب نور ونوش كوجى جھوڑنا بٹر اسے . گھرار کوچھوڑنا بٹر تا ہے۔ اہل دعیال اور خویش واقارب کوچھوڑنا بٹر تا ہے۔ بڑی بڑی دیکش اورجا ذبتیت کی چیزوں کو چیوڑنا بڑتا ہے۔ حتی کہ اگر دیکھا ملتے کہ اپنے مشن کی کامیابی کے لئے 'اپنے وطن کے مقابلہ میں کوئی دوسری جگھ زیادہ ساز گارہیے تو وطن کو بھی تیاگ دینا پڑتا ہے .حق کی خاطر از مرگی کی ان اسانشول و دامن کشیوں کوچھو کودینا، قرآن کی اصطلاح ہیں ہجرت کہلاتا ہے۔ اس ہیں سف بہبیں کہ صطرح میانی جنگ میں قبال میں جہاد کہلاتا ہے اسی طرح ہجرت کالفظ بھی عام طور برترک وطن کے لئے بولاجا آ ہے کی جب طرح جہاد کومیدان جنگ تک محدود کر دینا فیرے نہیں اسی طرح ہجرت کو محض ترک وطن قرار دیسے دینا بھی اس کے وسیع مفہوم کومقد کردیا ہے۔ بہرت سراس شدے سے کنارہ کشی کے مرادف ہد جوصولِ مقصد کی راہیں رکاوٹ پیداکریے اوراس کی آخری شکل ترک وطن ہے سمھنے کے لئے یوں کینے کہ ہجرت وین کے قلیم پروگرام كاحمة لآب اورجها واس كامرط إلاً. مردمومن و جصف فدا كاسبابي كهنا جاسية ) مهاجر بهي موتاس اورمجا بر مجى و ديكية قرآن كرم نياس حقد لاديعني جورت كى وضاحت كس اندازسه كى مع حب كهام كم قُلْ الله رسول ان لوگول سے كهدوكد اگرتمهارسے مال بأب اورا ولاوا تمهارسے خویش واقارب اور بیویال، تمهارسے ابل فالمان ادر مال ودولت، تمهارا كارد بارس كے مندابا مانے سے تم اس قدرفالف ہوتے ہوا ورتمهارے محلآت جنين تم ال قدرب ندكرت بود كحبّ إليْكُ في الله و دسوله و جهادٍ في سَبِيلِه ان میں مصلے وقی شے می تمهارسے نزدیک فدا ورسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوگئی، تُوخَةَ بَصُوٰ١. انتظاركرو. حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِمَا صَعِيًّا - ثاآنكم بْمَارِسيمتعلَّى ضِداكا فيصله بمائسة للمن آجائ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ . (١٢٨) مقصد فداوندى كحصول كيراسة میں اگران میں سے کوئی <u>سنتے ہی</u> تمہار سے وامن گیر ہوگئی توا سے فیشق کہا جائے گاا ور قوم فامیقین برکشاد کی ا<sup>ا ہیں کبھی</sup>

نہیں کھلتیں۔ آپ نے فور فرمایا کہ ہجرت کا مرحلتہ آلاکس طرح جہاد کے لئے سٹ رط اولین ( FRE - REQUS (TE ) نہیں کھلتیں۔ آپ نے فور فرمایا کہ ہجرت کا مرحلتہ آلاکس طرح جہاد کے لئے سٹ دو مرسے کے لئے لازم وطرد مہیں۔ جسٹ خص کا دامن واستے کی خاردار جھاڑ ہوں میں اُ ہجر کررہ جائے، وہ منزلِ مقصود کے کیسے ہنچ سکتا ہے ؟ اقبال کے انفاظ ہیں ۔

بجرسة أيمن حيات مسلم است المراس والمراس المراس الم

تبات زندگی جدوجهد کافطری نتیجه بها دراس جدوجهد کامرحلهٔ اولین مهراس شهر سیقطع تعلق کرلینا ہے جو اس کے راستے میں ماک ہوتی ہو۔ یہ وجہدے کہ قرآن نے مہاجرین اورجا این بهاجران اورمجاهدي اوريان اورمجاهدي المايك الماسكة كدورخ ادرايك الماحقة ت كدور والمناسوة توبيس بعد اللَّهِ بْنَ الْمَنْوُا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُ وَا فِي سَيِيلِ اللَّهِ بِٱلْمُوَالِهِمْ وَانْفُسُومَ اَعْظَمْ حَدَيَجَتًا عِنْدَ اللّٰهِ دَادُنْكِكَ هُمُ الْفَاتِيْزُونَ - ١٩٧١ مِن لولول فَي قواثمنِ فداوندي كي صداقت کا قرار کیا، بھراس کی راہ میں جس چیز کو جھوڑ نے کی صرورت بڑی اسسے بلا تکافف وہلا تا تل جھوڑ دبا اور حسولِ مقصد کے لئے اپنے مال اورجان سے مصروب جدوج بدرہے ، خدا کے إل ان کے درجات بہت بلندہی اورميى لوگ بي جنهيس كامياب وكامران كهاجات كارتهيس إليك قدم اورآ كي براهي و اورجوبات سورة انفال بي كَيْ كَيْ مِن است بِرْس فورسيد سنية كها من والله أين المنول وها جَرُوا وَ حَاهَدُ وَا فِي سَبِيْكِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الرَوْ وَ نَصَرُوا الْوَلِيِّلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفًّا - لَهُمْ تَعْفِرَةٌ وَ مِنْ قُ كرية و ١٨١٨) - جولوك ايمان لات ودانهول نه جرت كي اورجهادكيا اورجن لوكول نها انسك تفكاناويا اور ان کی مرطرت سے مدد کی میرسب یکتے اورسپتے موس ہیں ۔ ان کے لئے مغفرت اوررزق کرمیم کا فیصلہ ہوچکا ہے۔ اس سے ذرابیلے اس کی بھی وضاحت کردی کہ قد الّذِنیت المَنْوَا وَلَمْ يُهَاجِدُواْ مَالدَ مُحَمِّرَتِن تُولِاً يَقِيمِ مِنْ شَيْقٌ مَعَىٰ يُعَاجِو فَا (١٧٥٢) جولوگ ايمان توسل آستے ليكن انبوں ننے دبلاعدر) بجرت ندي تو ان كى حفاظت كاذمة تمهاريس اوبرعائد بين موتاتا وقتسيكدوه بجرت مرس. يداس الت كد جيساك بله كها گیا ہے ، ہجرت جهاد کی منزلِ اقل ہے ، جواسِ منزلِ اقل میں پورا نہیں اُترتا ، وہ منزلِ دوم میں کیا کرسے گا! ان تصریحات \_ سے داختے ہے کہ مومن کی زندگی ہجرت اورجہاد سے ترتیب پاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی

کاجومقصد خوان نے مقرر کردیا ہے ایعنی دنیایں قرآن کے نظام حق وصداقت کوقائم کرنا اورغالب دکھنا) اسس کے دلستے ہیں جوشے حاکل ہوتی ہو'اسسے بلاتا قل جھوڑ دینا' اود اسس (مقصد) کے حصول کے لئے بٹرت طور پر سرست کی جدوجہد کرنا' حتیٰ کہ اگراس کے لئے جان بھی دینی پڑے تواسسے بھی بلاتذ بذب وہلاتو قشف حاصر پر سرست کی جدوجہد کرنا' حتیٰ کہ اگراس کے لئے جان بھی دینی پڑے سے تواسسے بھی بلاتذ بذب وہلاتو قشف حاصر کردینا۔

اس مقدد کی فاطرمان دین کو فدان باند ترین عمل اور منتهائے جهاد قرار دیا ہے اور برحقیقت بالک واضح ہے ۔ انسان (بلکہ حیوانات) کے متعلق جس قدر تحقیقات عمل میں آئی ہیں ان کا دیک تنیجہ ایسا ہے جسے واضح ہے ۔ انسان (بلکہ حیوانات) کے متعلق جس قدر تحقیقات عمل میں آئی ہیں ان کا دیک تنیجہ یہ ہے کہ تحقیق نوٹیٹ متعلق علیہ اور ہراعتبار سے تعلیمی قرار دیاجا تاہے ۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ تحقیق نوٹیٹ میں اندائی کا اقلین 'بنیادی اور ان تقامنا ہے ۔ میں اندائی کا اقلین 'بنیادی اور ان تقامنا ہے ۔

يعنى (جيساك يبلے كهاجا چكاسم) زندگى جهال بھى سے دہ سرحال مين اورسرقيمت پرابينے آپ كومحفوظ ركھنا چاہتى سبے زندگی کے اولیں جرنومہ سے الے کرجیوانات اک ان کاانفرادی اوراجماعی مقصد ستحقظ نویش د اوراس کے بعدافزائش نسل) سے زیادہ کھے ہیں ، بلکہ یول کیئے کہ افزائش نسل جی درحقیقت تحفظ خویش ہی کا ایک درلعہ سے یعنی يرالذاع أبيت افراد كطبيعي خات كعدبعد ابناسخفظ وربقاء ابني نسل كتسسسل يستقائم ركهنا جابتي بي إن كے سامنے اس سے بلندمقصد اور كوئى بنيں . انسان كى جبيعي زندگى بھى جيوانى زندگى ہى سے اقداس كے تقليضي على وبى بوديگريوانات كى زندگى كے تقاصف بين - ان بين، جيساكدامجى ابھى كماكيا بيد، سخفظ خويش كا تقاصال ساسى اوربنسیادی حیثیت رکھا ہے لیکن انسانی زندگی و حوانی زندگی سے ایک جیٹیت سے متمیز ہے اوروہ یہ کہ انسان کے سامنے بیعی تقاصول کے علاوہ اوران سے بندایک اورتقاصا بھی مے اوروہ تقاضا ہے نظم حق وصداقت كوبلندا ورغائب دكهنا جن علائق كومم في اس راست مي ركادمي كهاست، وه درجيقة ده مقاما ہیں جہال زندگی کے مسی طبیعی تقامضے اور انسانیت کے اس بلندمقصدیں ٹیکواؤواقعہ ہوتا ہو۔ اس مقصد کے حصول كى خاطرُ ان طبيعى تقاضول كوج مواست يطع جانا ، بجرت بدلكن اس تصادم ين آخرى مقام وه اجالي جس بین خود زندگی اوراس بلندمقصد میں تصادم واقعہ ہوجا آہدے، یعنی اس مقصد کے حصول کے لئے جان دے دست كى ضرورت براجاتى بدر بورى تقفونولش زندگى كابنيادى تقاضا بد اس لي يدمقام برى سخنت آزائش كابهوتلب اورجيبال بوراأترس وطبيعي اورجواني زندكي كى سطح سس بلند بوكرا زندگى كى الكى ارتمقانى منزل میں پہنچنے کے قابل قراریا جاتا ہے۔ قران کرم نے اسے دعوی ایمان کے پر کھنے کامعیار قرار دیا ہے۔ اس نے سالی

اب ظاہر ہے کہ سنتی کے بردیک، زندگ بس اسی دنیا کی زندگی ہو' اس کے لئے بحقظ ویش بنیادی
اور آخری مقصد حیات ہوگا ۔ وہ مجی مرنا بنیں جا ہے گا ۔ وہ موت سے بیجنے کی ہم کن گوششش کرے گا اور یہ
جاننے کے با وجود کہ اُنِنَ مَا تَلُونُ وُ اَ یُکْ یَ کُی کُی اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ ہِلَٰ ہُور ہوں ہے ہوں کہ با احتیابی اسے نے کہ اور مردی ہوں ہوں ہی ہوا موستی ہی مفرنی اس نے آگر دہ بنا ہے ۔ یہ سب بجے جا سنے کے با وجود ہوں سے بحا گے بھا کے بھر سے گا ، اور اس کے سامنے آئے ہوا سے بروقت ترسال ولزال رہے گا ، اس کے برعکس ایمان بالآخرت کا حامل بموت کو ایک نئی منزل میں داخل ہونے کا در وازہ بہجے گا اور ہی بال بال سے کا اس کے برعکس ایمان بالآخرت کا حامل بموت کو ایک نئی منزل میں داخل ہونے کا در وازہ بہجے گا اور ہی ہی بال کر سے گا ۔ اس کے برعنی بنیں کہ وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ خطرے یں ڈال کردوت کے مشدی ہیں چا اسے تی دھدا قت کے تحقظ اور اعلائے کا مذالے اس کے مشدیل بیا مناکرے گا اور ہنسی ہوئٹی جان و سے دیے وہ موان بجانے کی خاطری گا تیں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال سے دھولتے ملک کا مدالے کا مداوت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال سے دھولتے وہ ان کی صدافت کی مقال در اجائے گا ۔ وہ مردانہ وار موت کی مقال موت کی مقال میں موت کی مقال سے دھولتے ایمان کی صدافت کی مقال در ایک کی مداوت کی مقال میں موت کی مقال میں مقال میں موت کی مقال میں مقال میں مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی مقال میں موت کی موت میں موت کی موت میں موت کی موت میں موت کی موت میں موت کی موت میں موت کی موت میں موت کی م

اس طرح جان دیسنے دانوں کو جوعام اصطلاح میں مشکلی کہاجا گا۔ ہے او وہ اس طرح جان دیتی ہے او وہ اس سے کشکش اس کے دعوائے ایمان کی شہادت (گواہی) دیتی ہے کشکش حیات یں موت کے ڈرسے واو فرارا فتیار کرنے والول کوقرآن مردسے کہدکریکارتا ہے۔ ایسے مردسے واپنی لائیں المنت كندهول براعفات الما يعارت إلى ورة بقره من بدء ألَمْ تَدَ إِلَى الَّذِينَ خَعَدُا مِنْ حَ يَادِهِمْ وَ هُمْ ٱلْخُونِ حَنَى الْمُؤْمِةِ ، تَم فِي الله يرهي غور كيا جواكرج مزادول كي ۔ تعداد تاں تھے کیکن جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کا وقت آیا تو اپنا گھر پارچیوٹرکڑ موت کے ڈرسیے بھاگ اے <u>تھے</u> وہ بھاگ الصَّة و فَقَالَ لَهُم اللَّهُ مُوتُوا - (٢/٢٢٣) فل ك قانون مكافات في ابني يجه سع وازدى كمم مو کے ڈرسسے بھاگ نکھے موا اور یول اپنے آپ کو زندہ ٹیال کرستے ہو۔ یہ تمہاری فام خیالی اور نوش فہی ہے۔ تم سانسس صروریلتے ہولیکن موت توم برطاری ہوچکی ہے۔ تہماراشار زندوں بیں نہیں ہوسکتا۔ تم مردہ ہو، ان کے برعکس ، جو نوگ حق وباطل کی کششہ کش میں اعلاستے حق کی خاطر جان دسے دیں ان کے معلق کہاکہ اگر جدیعی نقط دیگاہ سے وہ مرجكي بي، كِلُ أَخْيَانَعُ (١٥١/٢)ليكن وه درخيقت زنده بي وانهي تم مرده مت مجهود مرده مت كبو-(٣/١٩٨) قرآک کی دعوت انسان کوموت کے حوف سے بخامت ولاکر حیات ابدی عطا کرنے کی دعوت ہے۔ اسی سلتے اس سنے كِهَاكُمْ ۚ يَأْيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الشَّتَجِيْبُوا وِللَّهِ وَ لِلنَّصُولِ إِذَا حَمَاكُمْ لِمَا يُحْبِينِكُوْ ١٩/٢٣٠ تم خدا اور رسول کی اس دعوت برلبیک که وجمهی حیات ابدی عطا کرنے کی ضانت دیتی ہے۔ قرآن کریم نے اس زندگی کوقا بل دشک، حیاب نوش آمینداسی لئے کہا ہے کہ اس میں موت کا نوف دامن گیرنہیں ہوگا۔ بالفاظ ديگراس قسم كى موت مرفي والانتودنهين مرتا بلكه موت كومارويتاب، ورفائح ومنصور رقصال وفرحال، يديمارتا بُوْا آسِكَ بْرُهُ جَامَا سِهِ كُمُ أَفَهَا مَعُنُ بِمَيِّنِينَ . إِلَّا مَوْسَتَنَا الْأُولَىٰ (٣٠/٥٨٥٩) بم نے اس طرح مُر كرُ موت كومارديا بيد. اب بم كبي نهي مرسكت اسى كوجنت كى زندگى كيت بن جس تك بنيجني كاراسته، باطل [ كى قوتول كي سائق تصادمات وتزاهات مع يثاير اسى التي كماكدا. مع کیا تم خیال کرتے ہوکہ تم جنت میں یونہی داخل ہوجا قسکے حالانکہ تم ہنوزان جانگدازا ورصبر آز ما مراحل میں سے نہیں گزرے حن میں سے بان بوگوں کو گزرنا پڑا تھا جوتم سے پہلے الن راستوں بر چلے عصے ال کی کیفیٹت یکھی کرسختیال اور مسیبتیں انہیں سرطرف سے گھیریتیں، شدایدومشکلات سے ان کاول دہل جاتا۔ یہال کک کہوہ اور ان کارسول پکار

اُ کھے کہ بارالہا! ہماری کومشعشول کے بار ور مونے کا وقت کب آستے گا۔ ایسے ہمت شکن اور جرات کا میاب ہوئیں ۔ (۲/۲۱۲۱) اور جرات کا میاب ہوئیں ۔ (۲/۲۱۲۱) مورجرات آنیا تصادمات کے بعد کہ ہیں جاکران کی کوشسین کا میاب ہوئیں ۔ (۲/۲۱۲۱) تہدین ہی جزت میں داخل ہونے کے لئے اپنی مراحل میں سے گزرنا ہوگا۔

دوسرى جگرجه آمر حسب بغيم أن حَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ الله الَّذِي الله الله الله الله الله الن و يَعْلَمُ الصَّابِرُنِيَ (١٦/١٧) كياتم به خيال كمة بيعظه بوكة تم جنّت بن داخل بوجا و كه عالانكم ابحى تك يعلوم ببن بو سكاكة تم بن سيد عجابه كون به اوركون كس عد تك مشكلات اورمصائب بن ثابت قدم دم تاجه.

ہم کہدیہ رسیدے تھے کہ قرآن کریم کی رُوسیے ، جزّت کی طرف علنے والا داست، خطرات اور مشکلات سے بیٹا بڑا ہے اور انہی کے مقابلہ سے انسانی ذات کی وہ صلاحیّتیں اعمرتی ہیں جواسیے حیاتِ ابدی کامستحی بنادیتی ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں .

حيات جاودان اندر ستينراست

معارب اعلى ما الحم المحم المحم المورد الماسة برجلنه والمن مران جفائش وثبات طلا معالي معادم والمن معالم المحم المحم المحم المحم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد

رضلکے یہ سبابی عبوک اور ہیاس کی جس مصیبت کو جھیلتے ہیں جس تکان اور شقت کو وہ برداشت کرتے ہیں ان کاہر قدم جواس مقام پر بڑتا ہد جو دشمن کے لئے غیظ و خضب کا موجب ہوتا ہے ، حتی کہ ہنقصان جوانہ ہیں مخالفین کی طرف سے پنج تا ہدے اور سرگر ندجو وہ اکھا ہیں ان میں سے ایک ایک چیزان کے لئے عمل صالح بنتی جلی جاتی ہے ۔ یہ اس لئے کہ فدا کا قانون مکافات کسی کاحسن کا دانہ عمل ضائع ہنیں کرتا اس صطرح کے یہ وگ اس مقصد کے لئے جو کی جی خرج کرتے ہیں ۔ نواہ مقور اہویا بہت ۔ یہ اجو منزل بھی وہ قطع کرتے ہیں ، سے وہ سب ان کے اعمان مریں لکھ لئے جاتے ہیں تاکہ فدا ان کے حسن علی کائبیں وہ سب ان کے اعمان امریں لکھ لئے جاتے ہیں تاکہ فدا ان کے حسن علی کائبیں

ہترین بدلہ دیے۔ 🕟 (۱۲۰۰۲۱) ۹)

اس النے کھی باند مقصد کے حصول کے النے ہو ذرائع اختیار کئے جائیں دبشہ طیکہ وہ ذرائع صنابطہ خداوندی کے مطابق ہوں) وہ خوداس مقصد کا جزوب نتے چلے جاتے ہیں اوران ذرائع کو اختیار کرنے والے ان مفادات کے برابر کے حقدار جواس مقصد کے جزوب ہول ۔ خواہ وہ باقی افرادِ کا روال کے سائے منزل مقصود کے بہتے جائیں یاراستے ہیں وفارت یا جائیں۔ سورۂ نساعیں ہے۔

جوابنا گھر بار سب کیج جھوڑ جھاڑ خدا کی راہ یں مکل کھڑا ہوا اسے منزل پر بینچنے کے بعد سامان حفاظت ، ور زندگی کی نوشگوادیاں با فراط میت آجا بیتن گی سیکن اگر وہ منزل تک منجی بہتھ سکے اور اسسے راستے ہی بین موت آجائے تے تو بھی اس کا اجر خدا کے ذمتہ واجب ہوجائے گا۔ (۱۰۱/۲۰)

یعنی مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ خلاکے تعین فرمودہ مقصد کے صنول کے لئے 'اکھ کھڑا ہڑا اور دنیا دی مفادومتا کی آب قدیجا فریتیس' اور لذا مَذ وحظ اَنظ کی جس قدر دنگشیاں اس کی دامن کش اور عنال گیر ہول انہیں جھٹک کرانگ کر دے۔ راستے یں جس قدر شکلات وخطات سامنے آبین' ان کا ڈوٹ کر' مردا نہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جلا جلستے اس بی ہوت آبا کے تو بھی اس کی خوش نصیبی 'اور منزلِ مقصود کے زندہ ہے جائے تو بھی بیدار بختی ۔ قرار کے الف

اس رئست مين كمين جنگ و قبال اورديگرخطان كانديينه جوگا، كمين سامان خور ونوش كى كمي مو

گی کہیں بال کانقصان ہوگا کہیں جان کا آلاف کہ فیصلیں جڑی گی اور افات تباہ ہوں گے۔ یہ تم م خطات اور نقصانات سلسے آئیں گے میکن کامرانیوں اور فا مزالمرامیوں کی خوشنجر ایاں ان کے لئے ہوں گی جواس جدوجہدیں ثابت قدم دہیں گے اور مصائب ومشکلات کے بچوم ہیں ان کی نگاہ اک نقطہ سے ذرا بھی او حصراً و صرفہ سے گی ۔۔ اِتّنا لِلّٰہ وَ اِتّنا اِلْنِیٰہ وَاجِعُونَ بھا دامقصد خدا کے بروگرام کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کواس مقصد کے لئے وقف کررکھا ہے۔ مشکلات آئی ہیں تو آئیں ۔ ہم ان سے ڈرکر منہ ہیں موڑی گے۔ ہمارا ہرقدم اسی نصب العین کی طف ر

يه إلى وه ارباب عزم ويمم اور بيكراكِ ثبات واستقامت بن ك متعلّق كمب كد عَلَيْهِ عد صَلَواكُ مِينَ تَرتبه هذ وَ رَخُمَةً اللهِ وَ أُولَيْكِ هُمُ الْمُهْتَدُونِ، (١٨٥٠) ان كنشوونما وينفوا لي كاطرف سيكن پر خمین و آفرین کے دونگرے برساتے جاتے ہیں، وران بر نوازشاتِ خدا دندی کی بار خسیں ہوتی ہیں۔ بہی وہ لوگ بیں بن کامنزل مقصود کے بنج جانا بقینی ہے ، اس سے ذراہ کے جل کر کہا کہ " نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ كرية برديامغرب كى طرف ينكى يرب كرتم (علاوه ديكرامور) مخالفين كي سائقه مقابليك وقت مشكلات ومصاب يس كس مدتك ثابت قدم رسيته مو! (١١/١٥) حجوتي موتي مصائب ورمشكلات توايك طرف ان كه عزم و يقين ورثبات واستقامت كاعالم يه بوتاب ك (إذ) قبال لَهُ عُدُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ فَدَنَّه جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْتُمُو هُمْ -- جبان سے لوگ كتے بين كرتمارے دشمنوں نے تمارے فلاف ایک مشكرجرًا بجمع كربيات السلق مهين السعة وناجاجية والمأحد الهَادًا تواس سعان كايال اور بمى بِرْه جاتا ہے. وَ قَالُونا حَسْبُنَا اللّٰمُ وَ يَعْتَمَ الْوَكِيْلُ (١١/١٧٣) اوروه ول كے بورے اطميسنا سے کہتے ہیں کہ وشمن کاسٹ کربہت بڑا ہے تو ہؤا کرسے ، قانون ضاوندی کی نصرت اور تا تید ہمارے شامل صال ہے اور یہ دہ قوت ہے جس کے بدیکسی اور قوت کی حاجت نہیں مہتی اور جس ہر بور ابور ابھروسے کیا جاسکتا ہے ۔ نَا نُقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَ فَصَلْلٍ لَهُ يَهْسَسُهُمْ مُنُوَّدٌ وَكَالَّامُونُ اللهِ وَ اللَّهُ ذُوْ فَضُلٍّ عَظِيمِ (١٥١/١٧) يراس عرم ويقين كي سأعة ميدان كارزارين آكي بطيطة أي اوكسي قسم كانقص ال اعظائے بغیر نعمائے فداوندی کی جھولیاں بھر تھر کروائیس آئے میں سے حقیقت یہ ہدے کہ قانون خداوندی ا پہنے نتا میگے كے عنبارست برابر فمراور بارا ورواقع بواسيد.

يه مؤنين حقّا \_\_\_ بيحة ورسيقة مؤنين كى خصوصيّات بين ان كے بوكس ، قران كريم فيه ايك اور طبقه كامجى فق مران رم بهایک اورطبقه کابی افغان کی حالت از مرکبیا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ معاملہ اگر دسمی نماز ورزہ انتج ، زکوہ تک رہے انجاب کی حالت از میں اور میں سرار میں يوه وها في برايمد كدكرايين آب كومسلمان كبيس مك اليكن الركهين جناك كيات آجلتے توان برکیکیی چھا جائے نگی نہی وہ طبقہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نہیں او میکن کہا کہ الکو تَد إِنَ الَّذِيْنَ قِيلًا لَهُمْ كُلُّنُوا آيُدِيكُمُ وَأَقِمْوا الطِّلْقُ وَ الَّو الزَّكُامَ مَا اللَّهِ الرَّا بربعى غوركياكرجب تك دين كانظام اليض ابتدائى مراحل سي كزرتار إحس مين تمبين باعدا عفا من المي النها على الله وكا كيا تصاا ورتممارى جماعت اقامرت الصلوة اورايتات زكوة كابتدائ تربيتي منازل سي كذرري تقى ، توده بهت وش ته . فَلَمَّا كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنٌ مِّنْهُمْ كَيْنُكُونَ الدَّيَاسَ كَخَشُكِهِ اللهِ اَحُ أَنشُكُ خَنتُ يَةً مَ لَيكن حبب دين كالكلا بروكرام سلمنة آياجهال مخالفين سي تكواؤ ناكزير بهو كليا اور أنهي جنگ كرف كا يحكم ديا گيا توان بين ست ايك كردهٔ انسابون ست اس طرح دُر في لگ گيا جيسے عدا كے قس اون مكافات سے درنام استے بلكه اس سے بھی زیادہ شدست كے ساتھ وَ قَالْوُا وَبَيْنَا لِمَ كَتَنْتَ عَلَيْنَا المُقْتَ الله اوركيف لكاكراب بمارس بروردكار! توسف بم برجهادكيول فرض قراروس ويا فو لا أخريك را کی اَجلِ قَرِیْبِ کیاایسانہیں ہوسکا کہ تو ہیں کچھ عرصہ کے لئے مہات دے دے دے تاکہ ہم متاع حیات سِيه ورنفع اندورَ بُوجايَس. كُلْ مَتاعٌ الدُّنيَا قَلِينَ لَاللَّهُ الْلُخِرَةُ خَلَيْ رَلِّي اتَّقَلُ كَ لَا عَيْظُلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ (١١٨) است رسول إان سيكهدوكم تم دنيا وى زندگى كاكتنابى سازوسامان كيول نداكها كربو، وهُ أخروى زندگى كى خوست گواديول كے مقابله يس بهرصال فليل بهي موكا اوركه يرمجى - تم قوانين خسداوندى کی نگرداشت کرو تاکدان نعماء سے فیضیاب ہوسکو۔ تمہاری کوسش مشول کے نتا سنج میں وراہی کی نہیں کی عائے گی ۔ دوسری جگہے کہ

جماعت مؤنین کی بے تابی تمثنا کا یہ عالم ہے کہ وہ اس انتظادیں رہمتے ہیں کہ کب جہاد کا تھم ملے۔ ان کے برعکس یہ منافقین ہیں کہ جب کوئی ایسی آیت نازل ہوجس میں متعین طور پرجنگ کا ذکر کیا گیا ہوتوا سے دسول ! وہ تیری طرف یوں دیکھنے لگہ جلتے ہیں گویا انہیں ابھی غشل جلتے گا۔ یہ کیسے شوریدہ ہخت اور بدلفیب لوگ ہیں ۔ ۲۰۱۱/۲۰۱)

يهى وه منافِقين كاگروه تقاجن كى اس قلبى كيفيت كيبش نظركه على تماته كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ

فعال فرض قرار دیا گیا انگری گیا تھے مذاب دورہ اور انگراسی انگری کے میں اندازی کیا ہے واہ آئیں یہ نوشگراری یا نوسٹ گواری کی ول دگررہ دو کی خداوندی کے پیشس نظرتم اری یا نوسٹ گواری کی وسٹ گواری یا ناگواری اندان اپنے اپنی اپنی اور کی ہوں ۔ انسان اپنے اپنی اپنی المجاب کے دوش آئید یا ناگوار خاطر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور وی کے سامنے بطلق صداقتیں ( 3 مل TR UTR TRUTE) ہوتی ہیں ۔ اسس لئے دُعَسُی آئی کی سامنے بطلق صداقتیں ( 3 مل TRUTE TRUTE) ہوتی ہیں ۔ اسس لئے دُعَسُی آئی کی سامنے بطلق صداقتیں ( 3 مل TRUTE کے خوش آئید یا ناگوار خاطر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایسا ہو وی کے سامنے بطلق صداقتیں ( 3 ملک کے تعلق ایک چیز تمہیں بہت سکتا ہے کہ تم ایک ہوتی ہیں ۔ اسس کے در تمہیں بہت سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کروا وروہ ورحقیقت تم سارے ان خواردہ ورست می ایک چیز تمہیں بہت مرفوب ہوا وروہ ورحقیقت تم سامنے ہوئی کو معیاد ایک کو معیاد ایک کو معیاد اردہ ورحقی ہوتا ہے اور فاقی جذا ہے درس کے ایک تم میں میں ہوتا ہے اور فاقی جذا ہے درس کے ایک تم میں میں میں ہوتا ہے اور فاقی جذا ہے درس کے برکس میں خوارد دور اس کے ایک میں میں اور جلہ لؤی انسان کا نفع نقصان کا موان کا سوچ سکتے ہوا ور وی خوارد کی کے سامنے ہوری کا سانا ہو اور جلہ لؤی انسان کا نفع نقصان ہوتا ہے۔

عقلِ خود بین غافل از بهبر بخویر سونو خود بیند نه بیند سود غیسه وی حق بین ندهٔ سود مجمه درانگاهش سود و بهبور مجمه داوید نامه

انسان کو دی کی دا مہنمائی کی ضرورت ہی اس ملئے تھی (اور سبے) کہ انسانی فیکو اواقی میلانات اور اپنے ماحول کے عواطف میسے فیرمتا شرہ دو کر معروضی طور پر ( OB JECTIVELY) کچے سوچ ہی نہیں سکتی اور دحی خدا و ندی ان مام میلانات اور دو گانات میں میں مقارم میلانات اور دو گانات اور عالم انسانی کا کلی مغارفون میں میں میں اور دی تھے۔ کہا گیا کہ تم پرجہا و (قبال) مون قرار دیا گیا انواہ تمہیں یہ ناگوار ہی کیول مذکور سے د

ضمناً ، پیطبقة جس برجهاد (قبال) سیفتعانی احکام ناگوادگررت سیف عهدرسالتا آب کم بی محدونهی تفاه مسلمانون میں ایلسے لوگ مردود میں رہباد اسیف کی آیات مسلمانوں میں ایلسے لوگ مردود میں رہبے ہیں جہاد باسیف کی آیات کیوں میں ان کا اس برتو افتیار نہیں تھا کہ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال دیتے لیکن وہ ان کی ایسی ایسی تاویلات کرتے تھے (اودکر تے میں) جن سے جہاد محض وعظ ونصیحت یا نفس کھنی بن کردہ جائے ۔

اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جن کے لئے اوروہ کیا جن کے مقاصد کیا ہیں جن کے لئے اوروہ کیا جن کے مقاصد کیا ہیں جن میں جنگ کو فض قراد دُیّا گیا ہے۔

ہم یہ دیکھ ہے ہیں کہ دین کے نظام کے ابتلائی مراحل میں " ما تقدروک رکھنے" کی ہدایت تھی بررسواللہ کی سکی زندگی تھی۔ اس کے بعد حضور ابنی جماعت کے ساتھ مکہ جھوڑکر 'دُور' مدینہ میں جاکرآباد ہوگئے اب ابل کت کوان سے کوئی مدوکار نہیں ہونا چا ہیئے تقالیکن انہوں نے وہاں بھی پیچھا نہیں جھوڑا اور ایک مشکر برآر کے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے ۔ یہ تقاوہ مقام جہال مسلمانول کوجنگ کی اجازت دی گئی۔ سورہ جج میں ہیں۔

جن ہوگوں پرمخ الفین اس طرح جنگ کے لئے چڑھ دوڑے ہیں 'اب انہیں بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہوئی ہیں جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہیں اور خدا اس برقادرہ میں اور خدا اس برقادرہ میں ان مطلوبین کی مدکرے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھوں سے ناحق نکال دیا گیا۔ ان کابُرم اتنا ہی تھا کہ دہ کہتے ہے کہ ہماراری آتٹہ ہے ۔۔۔۔ (۲۲/۳۹۔)

یعی جب سوال زندگی اورموت کا ہوتو بھر تحفظ نویش کی خاطر جنگ کے لئے میدان میں آجا ناصروری ہوجا آ ہے۔ حیاتِ بے شرف کے مقابلہ میں مرکب ہاشرف ہزار درج بہتر ہوتی ہے۔

جنگ بَدَ کے خاص مِن قرآنِ کُرمِ ایک ایسی عظیم خشیقت کوسا شند لایا ہے کہ جو ن نگی بھیرت اس پر خود کرتی ہے انسان دجد میں آ جا کا تبویسے کے اسلام کا تبویس کے اسلام کا تبویس کے اسلام کی معلی کھرجا ہے۔ کا در ندگی کا تبویسے کے کوسا سنے لائیے۔ فدا برایمان دکھنے دالوں کی یہ معلی کھرجا ہے۔

الده بوجائين ادرم جنگ سے نِي جائين.

الطريقام و المارة المراق المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الما

میآرا بزم برساص که آن جا اوائے زندگانی نرم نیزاست بدریا غلط د با مؤجش در اویز حیات جاود ان اندو تیزاست

تم ان مخالفین کی مدفعت کے لئے امکان بھرسامانِ حفاظت تیار رکھو۔ اپنی سرح ڈس کوایسام صبوط رکھوکہ اس سے ان لوگوں کے دل پرج تم ہار سے بھی شمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن نوف طاری مسبے اور دہ حملہ کرسنے کی جزأت نزکر سکیں .

يهال ديكية ، عَكُولًا الله إورعَكُ وَكُولًا كَيْخُصيص وتميّز سيكس طرح بالت واضح كردى . عَدُادً كُورَ منتم ا دتمهارسے دشمن، قومی سطح برجی اور عک گرد ا ملیرسے مرادان کی وہ عداوت ہے جو دین کے دسمن اور میں ایر ہے جوی سطے بر باہمی عداویس تودنیا کی مختلف اقدام بس اکثر رہتی ہیں ہیں عِنگ بهادنی سبیل الله کی عِنْی من وقت اختیار کرتی معرب اس عدادت کی بنا دنین مو، مینی قوم مخالف اس نظام كومٹانے كے لئے بيرش كرسے بصبے يہ قوم برجيثيت وين عداد ندى قائم كرنا اور شكم ركهنا چامتی بودان كی طرف سيدمخالفت كی ايك شكل يه بھی سے كه وه دين فداد ندی كے خلاف طعن ونسٹ نير ع بر اُترا میں انہیں اس سے بازر منے کے لئے سمجھانا چاہیتے انہیں بتانا چاہیئے کہ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم تمہارسے معبودوں کے خلاف بھی شوءا دبی اور گستانی کے الفاظ زبان ہرید لایس عالانکہ ہم انہیں باط**ل م**عبو<sup>د</sup> سے اور ۱۰۹/۱۰۹) ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام نلام ب کے بانیول کی تعظیم کریں محدود کا ہور کتا ہے کہ وہ وسکے ا فرسستاده ا بنیاء ہول . اگروہ ابنیاء تھے توہم ان کی بوّت پرایمان لانے کے لئے مکا الے ہیں. لہذاتم کم اذکم، مارسسه دین کے خلاف طعن وتشینع سیسے تو بازر مولیکن اگران میں اتنی سی شرافت اورانسایر تت بھی باتی ندر ہی مولويهانهين الواسك ندرسياس سيدوكاجلت كارسورة توبريس بعد وران مكافئ أينها نكه مين بَعْدِ عَهُدِهِ عَ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِ كُوْ . فَعَا تِنْكُلَ آيِّمَتَةَ الكُنْدِ (١١٧ه) اگريه لوگ اس قَسم كا عہدو بیمان کرنے کے بعد اس سے بھر حالیں اور تہمارے دین میں طعن وسٹینے سے بازنہ آئی تو بھرتم کفار کے ال سرفنول كيفلاف جنگ كرور

میں اللہ میں کی معامل کے اللے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

جسے اس مقصد کے لئے عاصل کیا گیا ہو' قال فی سبیل اللہ کہ لائے گا۔ مدینہ کی بہل جنگ وجنگ بہر ہاں رائے بیں لڑی گئی متی جن اس مزین کی حفات رائے بیں لڑی گئی متی جب ہنوز اسلامی ملکت علی شکل بیں وجود بیں تہیں آئی متی ۔ با بی ہمہ اس مزین کی حفات اس لئے مزدری متی کہ اس بی اس ملکت کے وجودیں آنے کا امکان تھا۔ اگر وہ مرزمین ندر بہی نواسلامی ملکت کا وجود میں تربی نے منازمین ندر بہی نواسلامی ملکت کا وجود میں تربی نے منازمی میں اس میں اسٹری بہلی شکل و

(۱۷) اس کی دوسری شکل سورہ مج کی اس آئیت کے اسکے حصتے میں سامنے لائی گئی ہے جس کا بہلاصتہ مندم میں اس کی دوسری شکل سورہ مج کی اس آئیت کے اس میں ہما گیا ہے کہ دَوَوُلَا دَنْ اللّٰهِ النّاسَ بَعْمَدُهُمْ مَنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ النّاسَ بَعْمَدُهُمْ دَوْرِی مِنْ اللّٰهِ کَشِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِلْلَا الللّٰهُ الللّٰلِلْلَا اللّٰلِلْلَاللّٰلِ الللّٰلِلْلَا الللّٰلِلْلَا اللل

یکون الدین بن بنت به (۲/۱۹۲) تواس سے بھی پہی مراوسی، ایسی اگرکوئی قوم کسی دوررے کی ذہبی الالی سلب کرنا چاہی، وتم اس مستبدقوم کے خلاف جنگ کرد' اوراس جنگ کواس دقت تک جاری رکھوجب تک ایسی مالات بیدا نہ ہوجائیں کہ فرم ب مرف خدا کی خاطرا ختیار کیا جائے۔ اس بین کسی قسم کے ساری اشریاد با و کاکوئی دخل نہ رہیں۔ "و کیکوئی الدی بی میٹو عالم کیر فریسی آزادی کا ایسا ابری منشور ہے جس کی شال کہیں اور نہیں مل سکتی ۔

اس شکل میں بھی جنگ ملافعانہ ہی رہتی ہے لیکن اس نیں صرف اُبنی اور اپنے دین کی ملافعت ہنیں بلکہ دنیا بھرکے اہلِ ندام ہے کی مذہبی آزادی کی ملافعت مقصود ہے۔

يرجها دفى سبيل التُدكى دوسرى شكل بدراب السي براسية.

(۳) ندبی آزادی بی بنیں بکداس میں غلامی کی اور بھی بہت سی شکلیں شامل بیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے بے۔ سورة المبلّدی بنے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے۔ ایک راستہ سہل انگاریوں اسے بنے۔ سورة المبلّدی بنے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے۔ "کنارِآب دکنا بادگل گشت و انسانی حقوق کا شخص کا شخص کا مسلل "کالاستہ دو مراطستہ المعقب نے کا جے۔ یعنی بہاڑی گھاٹی بر جڑھنے کے مرادف بہاڑی گھاٹی برج شھنے کا داستہ بڑا دشواد گزار موتا ہے۔ اس برقدم قدم برسانس بجوئی جو لیکن ہرقدم انسان کو بہلے سے زیادہ بندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ داستہ کیا ہے؟

در، فَلَتِی دَقَیت ہِ (۱۳۱/۹۰) جوگروی کسی ودمرے کی محکوی ٹیں جکڑی مون انہیں اس سے ازاد کرانا ۔

(۱) أُ فَ الطَّعَامُدُ فِي آَ يُوْمِ فِهِ كَامَسُنَعُ بَهُ (۱۰/۱۰) جَس الطِّن اللَّالِ وغربت عام بوجلت اللَّي وورش كَ كَمَان اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

یہ ہے الکٹین ۔۔ وہ گھائی جس پرچارہ نا بڑا و شوار ہے۔ ان یں سے شق اوّل فَلَتْ دَقَبَ قرِ ہے ، زائم نزولِ قرآن یں فلامی کی ایک ہی شکل علی بھے عون عام یں (SLAVERY) کما جاتا ہے ، قرآن کیم نے ان فلاموں

کوچوڑانے کے لیے مخلف طربی بخویز کئے اور آئندہ کے لئے غلامی کا خاتر کردیا۔ دنیا آج بڑے فخرسے کہتی ہے کہ اس نے غلامی کومٹا دیاہ ہے سیکن اِس زمانے میں 'بھے دورِ تہذیب کہا جا آہے' غلامی کی ایسی ایسٹی کلیں وضع كي من جن كاتصور مهى اس (دورجهالت) من بهين كياجاسكا عقاء ان تسكلون كي تفصيل توطول طوبل به. لیکن ان سب میں قدرمِشترک یہ ہے کہ جن هوق کو قرآن نے بنیا دی حقوقِ انسانیّات قرار دیا ہے انہیں ساب كرليا جلآب ادراكة اوقات سلب عبى اس الدازست كياجا آبيت كرست صنوب كياجا آبيد، است كسن كا وصامس تك بنيس موسف إلما يانهي موسف ديا جاتًا . ان سلب كرده حقوق كابحال كرانا مجى فَلْكُ مَقَبَ تَجْ يَس آجائے گا۔ ہمارسے زمانے میں (٥ ٧٠٠) نے بنیادی حقوق انسائیٹ کامنشور شائع اورا ختیار کرد کھا سلکن اس كى رئوسي كمزورانسانول اورفومول كي حقوق كاجس الدازسي تحقظ موتابي وه ظامرسيد. يه فرايضه جست مومنین ہی اداکر سکتی ہے۔ ان حقوق کی سٹ دیرترین پامالی کو قرآن، خط لھے۔ سے تعبیر کرتا ہے اور مظلوموں کی امداد مظلومول كى امراد كىسلىن جنگ اسى كافرىندة العنورت ، جنگ كے لئے الحفنا ، جاءت مظلومول كى امراد كىسلىن جنگ اسى كافرىندة دارد متا سے (مثلاً) حس مدنور ، سلمان در كى اسے اس مادیف قرار دیتا ہے (مثلاً) جب مین میں سلمانوگ ملت قائم ہوگئی تو دہ قریش مکتر کے دست نظلم سے محفوظ ہو گئے لیکن مکتریں ایلیے سلمان رہ کئے جہیں وہ جورواستبداد كاتخده مشق بالت عقد قران كرمي في مسلمانان مدينه كومخاطب كرك كمالله تہیں کیا موگیا ہے کہ تم قال فی سبیل اللہ کے لئے اعظمے نہیں حالانکمالت یہ ہے کورسی کے) کمزور ونا قوال سیاس و بلیس مسلمان مردعوریس سینے علاجلا کرکہ رہے ہیں کیا ہمارے نشودنما دینے والے او ہمیں اس بستی سے نکالے کی کوئی صورت پیواکردے جس کے ربضة والعاس قدرظ الم اورسفاك بن توابني طرف سه بهاراكوني ها مي و مرد كاربيج جوبهين ان کے جوروستم سے بخات دلاتے ۔ (۵/۷۵)

چنائج میرند کے مسلمان استھے اور انہوں نے مرکہ فیج کرنے ان مظلوموں کو ان کے مطالم سے بخات ولمائی۔ قرآن کرم کے اس واقعہ کے بیان کرنے ہے کہ دیا میں اس واقعہ کے بیان کرنے ہے ہے کہ دیا میں کسی قوم اور کسی ملکت کا فریف یہ بھی ہے کہ دیا میں کسی قوم اور کسی ملک کے مظلوموں کی فریا وان تک پنیچے ، وہ ان کی مدد کے لئے انٹیں منور نبی کرم نے ایران کے کرئی اور دوم کے قیصر کوجو دعوت نامے ارسال فریائے ہے ان میں بھی کہاگیا تھا کہ قہاری ملکت میں کے سانوں پرجوم نظام ہو اور دوم کے قیصر کوجو دعوت نامے ارسال فریائے تھے 'ان میں بھی کہاگیا تھا کہ قہاری ملکت میں کسانوں پرجوم نظام ہو سے میں اگر قرب نے ان کا تدارک دکیا تو اس کی سزاتہ ہیں بھی گنتی پڑسے گی ،اس قسم کی جنگیں 'اس لحاظ سے دافعہ ان

كىلايتى كى كدير ان مظلورول كى ما فوت شمے سلتے لاى جائيں گى .

ہوراس لظر قران کرم نے اگرست مسلمہ کوشہدارعلی الناسس کہدکر لیکادا ہے۔ بعنی تمام نوع انسان کے اموکی مگان اور نگان اور نگان کا فران کے دہ دے کہ بی فساد بریانہ ہوجائے۔

یہ بیں وہ مقاصد جن کے لئے قرآن کرم نے جنگ کی دھرف اجازت دی ہے بلکہ اسے سلمانوں پرفرض قرار ڈیا ہے۔ ان مقاصد کی فاطر جنگ و قبال فی سبیل اللہ ہے اور اگر مقصد کچھا ور ہے تو وہ فیال فی سبیل اللہ بین ما برالامت بیاز ہے۔ سورة نسانیں ہے ۔ اکتن بین المنائول فی سبیل الظاغوت ہے اور یک فراور اسلام میں ما برالامت بیاز ہے۔ سورة نسانیں ہے ۔ اکتن بین المنائول فی سبیل الظاغون فی سبیل الطّاعون شرور (۲۷۷۷) مومنین الله کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں ۔ یہی قبال فی سبیل اللہ جماوی حرّ آخریں اور مومن کی زندگی کا منتهی ومقعود ہے ۔

یرتوبی وہ مقامد جن کے لئے جنگ اوی جائے گی۔ ان کے ساتھ ہی کچھ سٹرائط جنگ کی مان کے ساتھ ہی کچھ سٹرائط جنگ کی می

(۱) بہن سفرط یہ ہے کہ ۔۔۔ قد قائد اُڈل فی سَبنیلِ اللّٰی الّلٰی یُقا تَلُون سَعَاهُ وَ لَا مَعْدَا اَلْمَ اللّٰی الّٰی یُن کُفار کو الکن کرولیکن مردد سے بخادر مست کرو لا مَعْدَا وَ اللّٰهِ اللّٰی اللّٰی اللّٰی کہ اس باب بس جو مدود در کھو اور النے مقرد کی بین ان سے آگے نہ براهواوراس کے دو مرسے معنی یہی بوسکتے ہیں کہ جنگ کو وہیں آک محدود در کھو اور اللّٰے قالمات نہ بیدا ہونے دو کہ دہ متعتدی امراض کی طرح بھی اُر کھا می جائے ، یہ اگ ایسی عفر کے کہ مرابک کو اپنی لبیط بی لے لے السی صورت نہ بیدا ہونے دو کہ دہ متعتدی میں کہ اس کے ایسی صورت نہ بیدا ہونے دو۔ اسی صورت نہ بیدا ہونے دو۔ اسی صورت نہ بیدا ہونے دو۔

الا دورى شرط يه به كه حمال مك وشمن كى قوتت تولان كاتعلق بهدو مرفى كمن اسد نفصان بنجاد خواه مخواه بالكت حرث ونسل ذكرور (٢/٢٠٥) مذ كھينياں تباه وبربادكرون نهام آبادى كو بلاك كوود ديسا، كرنافسادين شامل بوجات كااور دَاوَتُنْ كَلُود ديسا، كرنافسادين شامل بوجات كااور دَاوَتُنْ كَلُود الله المفسادة . (٢/٢٠٥) خوافسادكوب تندنهين كرتا.

(۳) مفتوحه علاقه کوبر پادمت کرو ، مذہبی و ہاں کے معززین کو ذیبل کرو ۔ یہ اندازِ ملوکیٹٹ ہے جس کی نطب م غداوندی میں گبخائش نہیں ۔ (۲۲/۳۴)

(۱۷) بین الاقوامی معاہدات کی روسیسے یہ اصول طے کراو کہ جنگ کمیں اورکسی کے خلات بھی کیوں نہ ہو اسسے

مسلسل جاری نہیں رہنا چاہیتے۔ سال ہیں کچھ جیسنے ایسے مقربرہ جانے جاہتیں جن میں جنگ اصولاً بندگڑی جائے۔
اس متارکہ سے فریقین کے جذبات مخاصمت کی شدّت ہیں کمی واقعہ ہوجائے گی اور اس بات کا امکان بیدا ہوجائے گاکہ دشمن ، نامعقولیّت کو چیوڑکر ، صلح کی معقول شکل اختیار کرنے۔ اسی طرح بعض مقامات بھی ایسے ہونے جا ہمیں ، جہاں ہیج جانے پر مشخص اینے آپ کو محفوظ اور مامون پائے۔ (۲/۲۱۷)

ده آمه به به والمحافظ می طرف جھکے قواس کی " سفید جھنڈی " کا احترام کیا جائے۔ یہ مکن ہے کہ ایساکر نے بی ده آمه بین دھوکہ دیتا ہو لیکن یہ بھی قوم کن ہے کہ دہ مخلصا نہ طور پر صلح چاہتا ہو۔ اس لئے تہا را رقوعل پر نہیں ہو لچاہئے کہ دہ صلح کا آرزومند ہیں۔ (۱۱/۸) خُذُ وَاحِدُ رَکِّهُ فُرا حِرْنَ رَکِّهُ فُرا مِرْنَ ) اپنی حفاظت کا بورا پوزاسا مان رکھوا ور مجمواس سے صلح کی بات کرو۔

(۱۶) صبی کرنے میں بھی دشسن کے ساتھ عدل کرو۔ کہ یکنی کھٹی کھٹے کا گئی آلگ تھٹی کا گئی اگئی آلگ تھٹی کا کا ہے ہو اعد دائی۔ ھے آفوی پلنٹھٹو کی۔ (۸٫۵) کسی قوم کی دشمنی تہیں اس پر آمادہ ندکرہ سے کہ تم اس کے ساتھ مدل ندکرو۔ ہمیث۔ عدل کرو۔ ہرایک کے ساتھ عدل ندکرو۔ ہمیث۔ عدل کرو۔ ہرایک کے ساتھ عدل کرو۔ اس لئے کہ تم نے تقوی کی زندگی بسرکر ٹی ہے اور تقوی کا تقاضا ہی ہے۔ کا تقاضا ہی ہے۔

(2) دشمن کے قیدیوں کے ساتھ حین سلوک مسکے ساتھ بیش آؤ۔ معاہدہ صلح کے بعد انہیں یا تواپیٹے قیدیوں کے شادلہ میں را کردد ایا فدیہ لے کر۔ لیکن اگر دیکھوکہ ان بیں سیے کسی صورت کا امکان نہیں توانہیں بطوراحسان جھوٹر دو۔ اس کا انٹر بڑا گہز نوگا جز اس ریم ) قیدی توایک طرف اس نے بہال اکک کما ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرو تہلاہے پاس بناہ کے لئے آستے تواسعے بناہ دو۔ اسے قرائ کی تعلیم سے آگاہ کروا در اس کے بعد اگروہ اپنے بال واپس خانا میں میں اس کے مآمن تک بہنچاؤ۔ (۹/۱۹)

(۱) دست من دیادید می دیگراقوام کے ساتھ جومعاہلات کرو' ان کااحترام کرو۔ (۱/۵) کا اِمّنا تَعَافَتْ وَ مِن قَوْمِ خِمَا اِللّٰهُ کَالِیْ اِللّٰهُ کَالَّهُ اِللّٰهُ کَالِیْ اِللّٰهُ کَالْهُ اِلْهُ اِللّٰهُ کَالْهُ اِللّٰهُ کَالْهُ اِللّٰهُ کَالْهُ اِللّٰهُ کَالْهُ اللّٰهُ کَالْهُ اللّٰهُ کَالْهُ اللّٰهُ کَالْهُ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰواللّٰ کِاللّٰمُ کَاللّٰهُ کَاللّٰمُ کَاللّٰهُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰمُ کَاللّ اللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَا

(۹) اور انخری بات ید که تم سسکش گرومول کے خلاف جنگ کرکے ان کی قوتت کو توڑو اواس لیے کراس

طرح منتف قوموں میں قرقوں کاتوازن بیدا ہوجائے اور کسی کو دومرے کے خلاف دست درازی کی جرائٹ نہ جواور یوں دینا سے جنگ کا خاتمہ ہوجائے۔ قرآنِ کویم کے ہنا یک جامع الفاظ میں 'تم دسوٹ من کی قرت قوار نے کے لئے جنگ کرور (سریمیم) \*\*\*

عنا آٹٹی خود خنگ لینے ہمتھیا درکھ ہے۔ یہ سے جاعیت

مونين المتت مسلم كي جنگ كامقصود دمنتهاي دنيا ي جنگ كا غاتمه .

ان سف دائط کے ساتھ قرآن کرم نے جنگ کے سعد میں کھے اصولی بالے تا ہی دی ہیں اور کا مختصر ساتذکرہ اس مقام پر صنوری معلوم ہوتا ہے۔ (مثلاً)

جنگ کی بدایات اس نے کہا ہے کہ

متعین کماکرتے تھے۔

برطرف کردیا بیا ہینکیونکر ایسے افر کے دفتا و کی نظاول ہیں اس کا وقار اور اس کے ماتھوں کے دل ہیں اس کا احترام کمی باتی ہیں روسکتا اور جس کا احترام ندرہ ہے اس کے حکم اور فیصلوں کے خلاف ول کی گرا ٹیوں ہیں جم گبید گی اور گرانی محتوں نرہو۔ ( ۲۹۵٪)

کمان کا مقام ہے کہ اس کے حکم اور فیصلوں کے خلاف ول کی گبر ٹیوں ہیں جم گبید گی اور گرانی محتوں نرہو۔ ( ۲۹۵٪)

روی اگر سبیا ہیوں کے لئے یہ بچم ہے کہ وہ اپنے صاحب کمان کے حکم کی تعمیل دل کی کا مل رضامت کہ سے کہیں، توصاحب کمان کے حکم کی تعمیل دل کی کا مل رضامت کے سے کہیں، توصاحب کمان کے اس جس موری مرخی اپنے چوزوں کی صفاظت اور نہ گلاشت کرتی ہے۔ (۲۹/۲۱۵)

حفاظت اور نہ گلاشت کر سے جس طرح مرخی اپنے چوزوں کی صفاظت اور نہ گلاشت کرتی ہے۔ (۲۹/۲۱۵)

حداظت اور نہ گلاشت کی تیم ہوں کے ساتھ در ہنا چاہیتے۔ حتی صوریات کے لئے ایساکر ناا ور ہات ہے ور شام حالات میں چمس کر سی جس کہ میں جس کے مساکر مومنین کے لئے حضور کی پورسٹ ن آتے کی اصطلاح میں کمانڈرا نجیف کی جس میں کہا ٹر دائجیف کی جس میں گئی گرفینی کے مساکر مومنین کے لئے حضور کی پورسٹ میں آتے اپنے سیامیوں کی پورسٹ میں کہا ٹر دائجیف کی جس میں گار میں کہا ٹر دائی مورسٹ کی معلوں جس کی ان کو اس کا کا گروئیشن کے کہوئیشن کے کہوئیشن کی میں کہانہ کروئیشن کے تو میں کھیل کی پورٹیشن کی تو کہوئیشن کی تو کہوئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کے تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی کوئیشن کی تو کروئیشن کے کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی تو کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کروئیشن کی کروئیشن کی کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کی کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کروئیشن کر

و و اورود سبیان کے ساتھ استقامت بیسے قرآن عتبری عظیم اصطلاح سے تبیرکرتا ہے اور بار بار اسس حقیقت کا علان کرتا ہے کہ ۔۔۔ رات احتٰہ ہوتی مقامین کے ساتھ ہوتی است ایک کے ساتھ ہوتی سے جو شات واست تقامت کے ساتھ خطرات کامقابلہ کرتے ہیں. یہ اگر تعدادیس کم بھی ہول تو بھی و شمن پر فالب اسکے ہیں ،

ری میدان جنگ میں فتے بھی ہوتی ہے اور بھی بھی شکست بھی ۔ شکست سے ول برداست تا اورا فسردہ فاطر بنیں ہونا چاہیئے۔ اس دقت اس حققت کو پیشس نظر دکھنا چاہیئے کہ اِن یکن سکسکٹ تورٹ کو کھنا کہ اُن کھنا کہ اُن کا اُن کے سکست کے اُن کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسک کا کہ مسل مالات کی پرکردش دولا بی جاری ہوں اس تغیر سے ہمت ہنیں بارنی چاہیئے۔ ایس تغیر سے ہمت ہنیں بارنی چاہیئے۔ ایسے دقت ہیں سوچنا یہ چاہیئے کہ اس شکست کے اسباب کما سے۔ اگر مسل برغور کروگے تو یہ حققت ہمادے سامنے آجائے گی کہ یہ ہمادی ہی کسی فلطی کا نتیج تھی جھوک وٹ عین اور کی تفید کی کہ یہ ہمادی ہی کہ می فلطی کا نتیج تھی جھوک وٹ عین ہوئے تا تے گئی کہ یہ ہمادی ہی کہ عالمی کا نتیج تھی اس کی وجہ ہتا تے ہوئے قرآن کرم نے کہا ،۔ بوٹے قرآن کرم نے کہا ،۔

جنگ کے معلّق ذہن میں ہی آتا ہے کہ اس میں صرف جذبات کی شدّت کام آتی ہے۔ غوروفسسکرکا
اس سے کچے داسط نہیں، قرآن کہ تاہے کہ یہ غلطہ ہے۔ میدار
میدان جنگ میں محمی غور و ترمیر اس سے کچے داسط نہیں، قرآن کہ تاہے کہ یہ غلطہ ہے۔ میدار
میدان جنگ میں محمی غور و ترمیر اس سے کام ندایا جائے
میدان جنگ میں محمی غور و ترمیر اس کے بیان محمد میں محمد الرقور و تکرا در تدبیر و تعقل سے کام ندایا جائے
تواس کا تیم شکست ہوتی ہے۔ جنگ بریں قریش کو جو شکست فاشس ہوئی توقرآن نے اس کی بنیادی دہ

ستاتے ہوئے کہاکہ یہ اس لئے ہوا کہ با نگھ نے قوم لا یفقہون (۵۰ ۸۸) اہموں نے فکرو تدبر سے کام مذایا بلکہ پنے باک یہ اندھا دھند ہے بعلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی زندگی میں جدبات کو بری اندھا دھند ہے بعلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی زندگی میں جدبات کو بری ایک جذبات ہوتے ہیں لیکن جذبات کو ہمیت عقل وفکر کے تابع مکھنا جائے ہے۔ حدبات کو بری ہیں ہے۔ جذبات ہوتے اور عقل کو وحق خداوندی کے تابع ہے۔ اور عقل کو وحق خداوندی کے تابع ہے۔ اس میں اس مے۔

ده) اور اگلی براتیت یہ بے میدانِ جنگ میں بیٹے دکھاکر بھاگنا نہیں چاہیئے۔ ایساکرناکس قدر سنگین جرم اورنا قابلِ معافی حکمت ہے اس کا اندازہ اس سے سکا یتے کہ میدانِ برمیں ، نحود رسول اللہ کے زیر لوا ، صحابہ کبار کی جائوت ، صف بستہ کھڑی ہے۔ 'یہ وہ ہاہی ہیں جوابناسب کچھ قربان کرکے اسر بحف باطل کے مقابلہ کے مباد کی جائوت ، صف بستہ کھڑی ہے۔ 'یہ وہ ہاہی ہیں جوابناسب کچھ قربان کرکے اسر بحف باطل کے مقابلہ کے میدان کا دزار میں آگئے ہیں۔ یہ وہ جاءت بی جس کے معلق ابھی ابھی صنور نبی اکرم نے بدرگا ہ رہت العزب العزب بسد کی اور کی مرح وشوں کیا ہے کہ بادالیا اگر آئے اس جاءت کوشک ہوگئی تو دنیا ہیں قیامت کک تبرانام یلنے والاکوئی نہیں رہے ہی ہی میران میں میدانی جنگ ہیں کھڑی ہے کہ کمانڈر کا حکم ملے تو وہ شیروں کی طرح دشمن برجہ بٹ بیس رہے ہی دوہ شیروں کی طرح دشمن برجہ بٹ بیس رہے گئی اس وقت بیرآ بہت نازل ہوتی ہے کہ کیا در کھو۔

اسے جا عب مومنین السے میں المانی کی ایس ہم اسے بھوٹ ہمادے ساتھ ہماقی اللہ والعرت ہمادے ساتھ ہماقی فق و کامرانی کی نویر جا نظامی سنائی گئی ہے۔ بایں ہم اسے بھوٹ سن لوکہ احب ہمادا مقابلہ دہمن کی فوج سے ہوتو انہیں بیٹے مرت دکھانا ۔ یا در کھو جو ایسے دقت میں بیٹے دکھائے گا و و و و فالم دہمن کی فوج سے ہوتو انہیں بیٹے مرت دکھانا ۔ یا در کھو جو ایسے دقت میں بیٹے دکھائے گا و و و و و فاد کے عذاب کا مورد بن جائے گا اور سے مواج اسے گا اور و و مرادی کے جہتم میں جاگرے گا اور و و مہمت براٹھ کا اب ہے ۔ بال کر جو جنگ کی تدبیر کے پیش نظرا بینا بینیۃ ابدل سے ابابی بارٹی کی طر بیلنا جا ہے اور اس طرح اپنے مقام سے ہمٹ کراد حراد حرود جوجائے تو اس کا مضائقہ نہیں ۔ بلٹنا چا ہے اور اس طرح اپنے مقام سے ہمٹ کراد حراد حرود جوجائے تو اس کا مضائقہ نہیں ۔

(14)- 61/1)

اُلقَوْه برد ۱۸۱۸ ) اس کے تعاقب بی مستی اور کمزوری مدد کھاؤ۔ اس طرح اس کی کمریوں ٹوٹے گی کدوہ دوبارہ کیٹری کی ہمت ہیں کرسے گا۔

ر برایات این توجنگ سے تعلق ایکن اگر بغورد یکھا جائے تواس سے وا ا اسلامی نظام کی ایک جھلک ساسنے آجاتی ہے۔ وشمن کے خلاف جنگ کی جائے اورکب کی جلنے اس کا فیصلہ سسوبرا ہِ مملکت استے اہل الرائے اعیان کے مشورہ سسے کردسے گا۔ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْآمَرِ ، فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ (١٥٨٨) - تم المورِملكت بم النسيمشوره كروا وراس مشاورت كے بعدجب توكسى فيصله پر بنچ جائے تو بھر لوپسے عزم اور بمنت كے ساتھ اس برعمل بيرا موجا وَا ورقانوْنِ خدا و ندئ كى محكيّت بركامل بمعروس. ركھو. (يخودرسول التُدسيے ارشا وسيے) ايسا فيصله مهو جانے کے بعد جنگ سے متعلقہ افساراس کے مطابق بلان مرتب کریں ۔ وَ اَمْدُ هُمُولُی سَبْنَ اُهُمُ - (۲۲/۳۸) (یہ اُمّت سے کہا گیا ہے) اس پلان کو افسران زیریں تک بنجادیا جائے تاکہ وہ وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی جزئیات خود مرتب کریں ۔ ان جزئیات کے مطابق وہ احکام جنگ نا فذکریں ۔ ان احکام کی اطاعت سپا میوں بربے چون وجرا لازم موگی سوچنے که اگرسپاہی" آزادی دائے اور حربیت فکر" کواپناحق سمجھیں اور میلو جنگ بی ہرسے ای وہ کھ کر سے جواس کا ایٹا فیصلہ ہوتو میدان جنگ کا نقشدا وراس قوم کا حشر کیا ہوجا ستے ؟ انفرادی آزادی کاری ایس اگرسیا میون کو" حق جمهوریت" وسے دیا جائے اورمیدان جنگ یں افسان بالاکی بديات كيمطابق قدم الطاف كي بجائه، وه كوكري جوان بن سهاكياون كا فيصله بوتوجى تيجه ظامر سهد منادي السنے اور حربیت نکر کا ایک دائرہ ہے اور اسے وہی تک محدودر مناجا ہیتے. اس کے بعد پابندی بالیات صروری ہوجاتی ہے۔ "زادی اوریا بندی کے اسی امتراج کانام اسسادی نظام ہے ۔ قرآن کریم نے جواسلا کی جوتی عِسَاكِ كَمِ مَتَعَلَىٰ كِهَاسِتِ كَدِرِ إِنَّ اللَّهُ يَجِبُ الْكَذِيْنَ يُفَاتِدُونَ فِي مَتِبِيْلِهِ صَفَّا كَانَتَهُ عُرْبُنِيانًا مَّوْصُوصُ . (۱۴/۴) کس قدرمجبوب ہیں یہ لوگ خدا کی نگاہ میں جواس کے داستے میں یوں صف بستہ لڑتے ہیں گویاایک سیسدپلائی موئی داواد مین، توسیدسالارسے کے کرسپائی تک، سب اس داوار کی اینٹیں ہوتی ہوجن یں کوئی خلاخیں ہوتا۔ وہ سب باہمدگر مربوط ہوتی ہیں. اوسیسے بلائی ہوئی سے یہی مراوی ہے) یک وہ البطب ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ

نَيَاتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَائِطُوا وَالَّقَوُا اللَّهَ كَتَلَكُرُ

تُفْلِحُ وْنَ (۱۹۹/۳)

، استجاعت مومنین امصاف زندگی مین اس طرح کامزن رم که کم ش سے ہرایک خود بھی ثابت قدم ہوا وراپ نے ساتھیوں کی ثابت قدمی کا موجب بھی ۔ تم اس انداز سے بانہوں میں بانہیں ڈلکے ہمایت محکم ربط باہمی سے قوائین خداوندی کی بھدا شت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ نستے و کامرانی تہارے قدم چوم کے ۔

### مون كى زندگى ميں تبغ كامقاً مون كى زندگى ميں تبغ كامقاً وه تبغ جس كے تعلق اس نے كِها ہدے كه

لَقَدُ آرْسَلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيْنِاتِ وَ آنْزَلِنَا مَعَهُمُ الْكِتَابُ وَ الْمِلْوَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِةِ وَ آنْزَلِنَا الْعَكِينِينَ فِيْهِ بَاْسُ شَدِينِنُ قَ مِنْ النَّاسُ بِالْقِسُطِةِ وَ آنْزَلِنَا الْعَكِينِينَ فَيْهِ بَاْسُ شَدِينِنُ قَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ تَيْنَفُهُوا وَ مُشِكَة بِالْفَيْسِ الْفَيْسِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَيْنَفُهُوا وَ مُشِكَة بِالْفَيْسِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَيْنَفُهُوا وَ مُشِكَة بِالْفَيْسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَيْنَفُهُوا وَ مُراهِدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہم نے دنیا کی ہرقوم کی طرف اپنے بیغار برل کو بھیجاً ، ہررسول اپنے ساتھ ایک ضابطۃ قوانین لاتا تھا اور اسے دلا ل و براہین کی رُوسے بیش کرتا تھا تاکہ لوگ عقل و بھیرت سے کام لے کر ایسا معاسف مہ قائم کریں جس میں ہرخض کے ساتھ عدل وانصاف ہو لیکن ستبہ تو تیں ایسا ہیں ہوئے و بی تقییں ، ان کی روک تھام کے لئے ہم نے (ضابطہ قوائین کے ساتھ) شمشیر خارہ شگاف بی نازل کی "جس میں بڑی مسلامت ہوتی ہے ۔ بچونکہ یشمشیر مظلوموں اور کمزوروں کی حفاظت کے لئے انظاف جاتی ہوتی ہیں بردی منفعت بخش ہوتی ہے ، اس سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نظام خلاوندی کی ایسے وقت ہیں مددکر تے ہیں جب ہنوز واضح ہوجاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نظام خلاوندی کی ایسے وقت ہیں مددکر تے ہیں جب ہنوز واضح ہوجاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نظام خلاوندی کی ایسے وقت ہیں مددکر تے ہیں جب ہنوز واضح ہوجاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں سامنے ہیں آئے ہوتے ۔ اس طرح قدلتے توی و خالب کا بروگرام انسانی دنیا ہیں غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

ہی ہے وہ شمٹ بیر جس کے تعلق اقباک نے کہا ہے کہ سے کہ سے وہ شمٹ بیر جس کے اسے مردمسلمان کھی تونے کہ دار

# اس بیت کایم صرع اقل ہے کہ س بی پوسٹ بدو چلے آتے ہیں توصی کے اسرار ہے کہ مصرع نانی کی زیادہ ہے فکر مجھے مصرع نانی کی زیادہ اللہ کرنے تھے کوعطافقر کی تلوار

عبد فاردتی او فولادا ورفقر کی تلوار "کے حیات بخش" شعر" کا تا ہندہ مظہر تفاجس کا" وزن" سیرت فارد تی ا کی میزان میسے قائم عقا حصرت عمر کی ساری زمرگی جهادسیسل کی كے ورخت ندہ داستان تقی ان كے زبازُ قبل ازاسے لم كى زندگ میں ان کے دہنی ادر فکری جہاد کا نبوت ہیں اس سے ملتا ہے کہ وہ مخارت کی غرض سے دور دراز مالک میں جاتے منقه توابنا فارغ وقت و ماس کے ارباب فکرد نظراوراعیان علم وبصیرت کی ملاقاتوں میں گزارتے تھے۔ جوسٹ خص آبا قواهباد کے مسلک پرطمتن ہوکر بلیے جائے اس کا زہن جارد اور اس کی فسسسکرمردہ ہوجاتی ہے۔ وہ نداسینے نظر آیت و معتقدات کو ، ممکب علمی پر برکھنے کی منرورت محسوس کرتا ہے ، نیخین و تجست کی احتیاج ۔ اس کے برعکس، زنده ذمن مورو فی نظر آیت ومسالک کوبر کھتا ہے اور اگران میں کوئی سقم یا تاہیے تو تلاش مدا قت بی سرگردا رہتا ہے تجب سے حقیقت کی بہی کا وش متی جس کے متعلّق صنور نبی اکرم کے متعلّق کہا گیاکہ وَ وَجَدَا كَ حَمّالاً فَهَى يَى السهر الله الله المساحة المراس الله المستركروال إلا توزندا كي مع واست كى طرف تمهاری داه نمانی کردی " تلاش حقیقت کی بهی سرگردانی متی جوعمر این خطاب کومبی کمبی مختلف ارباب فکرونظ سر كى معفلوں كى طرف كشار كشار ملتے جاتى تقى ، اوركبھى راتوں كى تہنما يتو ب يس جانب حرم رواں دواں كر و إب خاموشى سے اس نئے داعی انقلام کے پیغام کامطالعہ کیاجاسکے ۔جب مک ابن خطاب نے حقیقت کونہیں پالیا وہ اس وعوت انقلاب كاشديدترين مخالف رم كيونكدوه بزعم خويش است اپني قوم كے لية مصرت رسال سمجمتاعقا -اس كى ير مخالفت بھى اس كے "جهاد" ( جدوج برسسسلسل ) كى ايكنددار تقى . اگرچياس وقت اس كا رُخ غلط سمت ك طرف بخدا ورحبب (رسول الله كى وساطت سيد) انسانوں كرسنيى بوئى ) حقيقت اپنى نقاب السكر سلف آگئی **ت**واس کی مدافعست و حفاظت کے لئے برہنہ شمشیر باہر آنامی کا سی جذبہ جہاد کا مظہر تھا ، ہجرت اسی جہدِ للحق کا حصتہ آلا تھا اور اس کے بعد مصنور نبی اکرم کے زیر لوا اسمریدان سعی وعل میں بھرلور شرکت اس کا گوسشٹہ الآ مصنر صدین اکبر کی رفاقت میں مرمورکہ میں شرکت مجی اسی قلب محرک کی ترب اورحاش کی مظہمتی ادراس کے بعد جب خلافت کی وتر داریاں نورسنبھالیں، توساری زنرگی اور اس کے بعد شہرادت مجی اسی جہادِ سسلسل کی برق آساداستان ک

اور بهی وه کوندا تقاص کی مبیک آپ کے دفقاء (دیگر محابر الله کی سیرتوں بس بھی تربی نظر آن بسے ۔ اُڈ لَلِاک عَلَيْهِ مُد صَلَوَاتُ مِنْ تَرْمِيْهِ وَرَحْمَهُ فَدَ وَ اُولَلِاک مُعْدُ الْمُعْتَدَافُونَ . (۲/۱۵۷)

صدراقل بس سربراوملات بی فوجول کا کمانڈر-ان جیف ہوتا تھا۔ جنا پخہ قرآن کریم بیل بنے کہ بنگاکرم و خوجول کا کمانڈر-ان جیف ہوتا تھا۔ جنا پخہ قرآن کریم بیل بنے کہ بنگاکرم فوجول کا کمس نگرل اسلام میں کہ معلق بری کہ فوجول کا دوانگی کے وقت جنگ کے متعلق بری بوری ہوایات ویت بھے بلکہ جنگ کے متعلق بری بورے طور پر با خبررہ سے تھے اور مدینہ بیل بیٹے ، محافی جنگ کے بال مرتب کر کے بھیجتے رہتے تھے۔ اپنے زمانۂ خلافت بیل آپ بنفس نفیس کسی معرکہ بیل بورے ہیں اس کی وجہ کیا بھی اس کی وجہ کیا بھی اس کا نمازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپ نے سادادہ کیا کہ عماریک انشازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپ نے سے کہ اور وزور زحب سفر با ندہ لیا۔ ابھی مدینہ کے ام بر پہلے براؤیک خورسنہ سال میں رہ بر بازور وزور زحب سفر با ندہ لیا۔ ابھی مدینہ کے ام بر پہلے براؤیک جورائی بن عوف نے آپ سے کہاکہ و قدم تھا ، کہ محابر نے اس معاملہ پرمز پرغور و فکر کیا اور ان کے نمائندہ حضرت جدالوئی بن عوف نے آپ سے کہاکہ

امیالمؤنین! آپ خودتشریف ند ایجایت ایک سکریسی دیجے اوراس کی کمان کی خدمت میسے سیوکردیے تے اگرسٹ کرشکست کھا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ شکسکی گئے اور دہ بھی سب سے پہلے نشکریس تو اس کا اثر ٹر امھزت رسال ہوگا در اگر آپ شہید ہوگئے تو مجھے ڈرہے کہ خدا کا نام لیننے والا کوئی بھی نہیں رہنے گا۔

یس کرآب نے فرایا کہ ۔۔ ' ہاں ایس بھی آب میسالیک انسان ہوں اورآب کے مشؤروں کا ممتاج ، اگراب مہی مناسب سمجتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں '' چنا بخد آب واہیں مدینہ تنظیریف الے آب نے ،

سبب سالارول کا انتخاب ان کی عسکری صلاحیتوں کے علاوہ ان کے جوہر واتی، پاکیزگی سے کوتے تھے۔

بندی کردار کو بڑی اہمیّت ویتے تھے۔ ان کے انتخاب پر انہیں صروری ہایات ویت اور جب کمسی مشکرکو کسی ہم پر دوانہ کرنے تو جلدا ہل نشکرکو خاص نصیحتیں فراتے۔ اصولاً ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ بنایت عادلا نا ورجیاً

یا در کھو ا ہماری جنگ ظام ا تفالی است عاریا است صال کے لئے نہیں۔ یہ نہایت عادلا نا ورجیاً

اسی نے بس تاریخوں سے اور کا کی جگر صرب الوعبیدی کو سید سالار مقر کیا او انہیں تھا، مسلولیا میں بہت کا دوراس کے سوا ہر جیز فنا ہوجات گی۔

اسی نے بس تاریخوں سے ایکال کرن دگی کی دشن وا بول پر جالیا ، تمہیں ایک ہمایت دم دائر نصب پر تعینات کیا جا تا ہے ۔ مسلماؤں کے حقوق کا خیال دکھنا ، مالی غذیہ سے کے لائی میں جا ہون کو بارک میں جا ہون کو بارک میں جا ہون کو بارک میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی اور کے میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کے بھی میں بارک کی بھول استوں کی معلومات عاصل ذکر کی بھول استوں کی معلومات عاصل ذکر کی بھول استوں کی معلومات عاصل ذکر کی بھول استوں کی معلومات عاصل ذکر کی بھول استوں کی طوف سے انتخاب بندل کو بالک کو بالک کو بی بندل کو بالک کو بی بیت کو بالک کو بیان کو بالک کو بیان کو بالک کو بیان ہوں کو بالک کو بیان ہوں کو بالک کو بیان ہوں کو بالک کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا کو بیان کا سے بیان کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا سے بیان کا سے بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا سے بیان کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا کو بیان کا سے بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا سے بیان کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کی کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کو بیان کا کو بیان کا کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کا کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو ب

اسے سعد اسے سعد بن وہیب ا اور تھے ناکہ ہیں اس بات سے دھوکہ نہ کھاجا ناکہ تم رسول اللہ کے طامول اور آپ کے صحابی کہلاتے ہو۔ التہ کے بال نسب کوئی شے نہیں ۔ بس اطاعت خداوندی کام آتی ہے۔ انسان سب برابر ہیں۔ وہ سب کا پروردگاد ہے۔ البتہ اطاعت خداوندی اور سامت دوی کی وجہ سے ایک کو دو سر سے برفضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یا در کھوا التہ تعسیلے برائی کو برائی کے ذریعے نہیں سٹا آ ۔ وہ برائی کو بجلائی سے مٹا آ ہے۔ وسول اللہ کے اسوۃ حسنہ برنگاہ رکھو۔ اگر تم نے اس سے روگو دائی کی قوتم ارسے سب اعمال سیکار ہوجائیں گے اور تم بھی ان میں سے ہوجا قر گے وہ تباہ ہو گئے۔

بہلے بتایا جا چکا سے کواپنے زمانہ غلافت میں صفرت عمر محسی میدان کارزاریں بدات بویش سندریک ہیں ہوستے۔

نیکن وہ مرینہ پی بیٹھے اس طرح ہرایات جاری کیاکرتے تھے گویامیدانِ جنگ ان کے سامنے ہے۔ میدانِ جنگ ہی نہیں بلکہ وہ سارا تک 'اس کے نشیب و فراز' وہاں کے احوال و کوالف مسب ان کے نظروں کے سامنے ہیں۔ مثلاً حضرت معدا بن ابی وقاص 'مسب سالار کی جنگ ہے۔ سے ایران جائے ہیں تو حضرت می آنہیں ایک تفصیلی خط اسکھتے ہیں۔ اس بیں سے میرفر لمستے ہیں۔

آب دیکھتے ہیں کہ آب مدسے بین بیٹے ہوئے ایران کے متعلق کس قدرتفصیلی ہدایات و سے رہے ہیں اور ایسی جزئی ہدایات اس نور فقدان اور مواصلات کی اس قدر کی تھی۔ ہدایات اس نور فقدان اور مواصلات کی اس قدر کی تھی۔ اس نطب نوشمن کے مک سے آئی دور بیٹے، وہاں کی جزئیات کے سے اس قدر با خرمونا ہم ایک کے میں کی بات ناتھی۔ اس کے سلے بڑی دور بیٹے، جزرسی کا وش اور کا ہش کی صورت اور ہر وقت عقابی نظروں سے مالات کا مشاہرہ اور مطالعہ کرنے کی صلاح تندیا و عادت لا بنف بھی۔ ا

حضرت عمر بن عاص ممرک افواج کے سیدسالار تھے جب مرکی فتح میں تا خیر زوگئی تو اس نے انہیں ایک انتہاں چھی تھی جس میں کماکہ ا۔

مصة تجتب بسيكه تم اس وقت تك معركمول مذفع كرسكي عالان كم تم الرية موست دوبرس موككة

یں توہی سجے سکا ہوں کہ غالباً تم لوگ بھی دنیا دی جا ذبیّتوں سے اسی طرح مجتنت کہنے گئے۔ ہوجس طرح تمہارا دشمن کرتا ہے۔ اس صورت میں تم کبھی ان پرغالب نہیں آسکو گے۔ یادر کھو! خدا کسی قوم کوفتے عطانہیں کرتا جب کسانس کی نیٹیں درست نہوں۔

. کی سے منگزایک غیرموون ساسیا ہی سامنے کھڑا ہوگیا۔ سیدسالار نے پوچھاکہ یہ تمہادا کا زامہ ہے اس نے کہا۔ مست

الم الوسيدسالارف كماكديه وتمهار انعام .

اس نے انعام کی فاطر نہاں کے معرف خلا کے لئے سلونام کی فاطر نہاں ، انعام کی فاطر نہیں ، انعام کی فاطر نہیں ، سے انعام کی فاطر نہیں ۔ سے برجہ کا کہ تہا رانام کیا ہے ؟ وہ بولا ۔ آب میرانام پوچوکر کیا کریں گے ۔ کیا آب جا ہتے ہیں کہ لوگوں اس کا شہرہ کرد ۔ تم اس طرح میراجہ بھی ضائع کردوگے اور میر نفس کو بھی خراب کردوگے . مجھے جانے دیجئے .

یر تصامطاب بیتوں کی اصلاح کا اور اسی برسب سیسے زیادہ ندور دیاجا کا تھنا ،حضرت سعد بن ابی وقاص کوایک خط بن کھیا

کامیانی کاراند کامیانی کاراند خوفی فدارے سے نیادہ مؤتر ہمتیارا ورسب سے نیادہ مؤتر ہمتیارا ورسب سے نیادہ کامیات بین خوفی فدارے سے خوف فدارے معنی بین احکام خلاوندی کی خلاف ورزی سے بھنا میں تم سب کو کھم دیتا ہوں کہ تم اپنے دشمن کی نسبت افلاقی خوا بیوں سے نیادہ بچو کیو بحد اہلی تشکر کی ابنی اخلاقی خوابیاں ان کے حق میں دشمنوں کے حلوں سے جھی زیادہ خطراک ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی فتح صرف

حن كوادا ورباكيز كي أخلاق كامعياريه بيت كدوكول كرمائة تمهاد بيمانات كيد من اس سلسلس الهول المنظمة الموالات كيد أخلاق كامعياريه بين المسلسلس الموالات كيد المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة الموالي المنظمة المنطقة الموالي المنظمة المنطقة المن

اگرتم برجاننا چاہتے بوکد اللہ کے بال تہادامقام کیا ہے تویہ دیکھوکد اللہ کی مخلوق تہیں کیسامجتی ہے۔ اچھی طرح جان لوکد اللہ کے بال تہادام تبدد بی ہے۔ ومخلوق کے بال ہے ۔

اسی طرح سب ساللدا در مشکری عاکم اور رعایا ، ام راورعوام کے باہمی تعلقات کے سنسلدی ، حضرت عوان ما آ کے ام ایک مکتوب گرامی میں ایک فقوایسا مکھا جوابی جامعیت ، درصداقت کے اعتبار سے یوں کہنتے کیا ایک است میں ایک فقوایسا مکھا جوابی جامعیت ، درصداقت کے اعتبار سے یوں کہنتے کیا ایک سے ۔ آپ نے کھا کہ

، تم اپنی رعایا (ماتحوں) کے لئے ایسے بن جا وَجیسے اگرتم رعایا (ماتحت) ہوتو اپنے امرکودی کھنا چاہو۔ انہی کے نام ایک اور خطامیں تھا:۔

یادد کھو اجب ما کم بگراجا آہے تورمایا بھی بگراجاتی ہے. سب سے بدیخت وہ انسان ہے جس کی وجسسے اس کی معایا بدیجت ہوجائے۔

ابنی نصائع کا اثر تھاکہ سید سالادل نے اہلِ نشکر کے ساتھ ۔ من توشدم تومن شدی ۔ دوقالب و ابنی نصائع کا اثر تھاکہ سید سالادول کا برتا و سید اہمیول کیسا تھے ایسید سالادول کا برتا و سید اہمیول کیسا تھے ۔ ابوعبیدہ عواس میں تھے کہ وہاں طاعون کامرین

دبانی شکل یں بھوٹ پڑا بھزت جمز کوخطول حق بنواکہ" این الاقرت" (یہ حضرت الومبیدة کا لقب تقا) کہیں اس کی گرفت میں نہ آجائیں بین الکھاکہ ،۔ گرفت میں نہ آجائیں بینا بخراک نے انہیں لکھاکہ ،۔

مجھے ایک مزوری کام کے سلسلیس آب سے بالمشا فرگفتگوکرنی ہے۔ تاکیدہے کہ اس خطک و میکھتے ہی میرے یاس بینے جا ق

حضرت الوعبيّة وخط بطيعت بى حضرت عشرك مقد كوبها نب كي الهول فيجاب يس لكهاكه ، -

یس سمجه گیاکد آب کومیری کیام ورت بد. اس دقت میرسسات سلمانون کاپورانشکرید. یس نهمه گیاکد آب کومیری کیام ورت بد. اس دقت میرسسات سلمانون کاپورانشکرید مجھ نہیں جبور کرخود محفوظ ہوجا قرب المندائيس درخواست کرتا ہوں کہ آب جمھ اس ارشاد کی تعمیل سے معذور قرار دیں اور لینے سٹ کرمیں دہنے دیں ۔

خط بڑھ کر صرت عرا کی انکول میں آنسو آگئے۔ لوگوں نے بوجھاکد کیاد حضرت) الوعبیندہ دفات با گھنے ؟ آپ لے اُندھی ہوئی آدازیں کہاکہ وفات باتو نہیں گئے ۔ باجائیں کے .

اوردوسرى اطلاع يرموسول مونى كداين الاتست وفات باسكة.

اور بهی حفرت ابوعبیده تصے کرجب عراق کے دراروں کے ساعة صلح کی گئی، توانبوں نے آپ کو کھانے پر مرعوکیا دریتر اور ب پر ابواع داقسام کے درانی کھانے ہے ہوئے ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تمام اہلِ شکر کو استی سے کھانے دیے گئے ہیں یا یہ بہرے ہی لئے مخصوص ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ وہ صوف آپ کے لئے ہیں توانبین توانب کے سائی سے مین کے اس کے سائی سے مین کے اس کے ایک جب تک تمام اہلِ اسٹر کو ہی کھانے نہیں دیستے جائیں گے اس کے انہیں یا عقد نہیں دیستے جائیں گے اس کے اس کے اس کی انہیں یا عقد نہیں لگاؤں گا۔

اورجىية كى تمام ابل سشكرك لئة ابنى جيسه كهانون كالهمتمام نهين بؤوا، آب نيان كى دعوت قسبول نهيس كى .

سقاطیدی جنگ میں مسلمانوں کے باعقوں بہت سامال غنیمت آیا ، ان میں وہ مجوری بھی تقییں جوارموان کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے بادشا ہول کے

جب انہیں معلوم ہو اکدا ہران کے شاہنشاہ ان کھجوروں کواپنے کس محدود درکھتے تھے اور ان کاسٹ مکاروں کوجی نہیں ویتے تھے اور ان کاسٹ مکاروں کوجی نہیں ویتے تھے جن کی مختص کے پیسے سے ان درختوں کی آبیاری ہوتی تھی توانہوں نے ان غریب کاشٹ کاروکی بھی ان میں برابر کامٹر کے کرلیا۔

معتده علاقه كى غيرسلم رعليا كے سائد بھى سے كراسلام كايبى سنوك عقاص سے وہ انہيں خود اپنول بريمي ترجيح مسر المسر المستحد المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ہوگاکہ مسلمان جس علاقہ کو فتح کرستے، واب کے باشندوں کو اجازت ہوتی کہ وہ چاہیے تواسے مام قبول کرکے نود فاتح قوم كاجزوبن جائي اورجاب، است نربب برفائم رجي .اس دومهري صورت بس سلمان ان غيرسلم فتومين كي جان ال عزّت ، آبرو، نرمب، معابد کی مفاطت کا دنته <u>لیته . اسی نبست سے انہیں</u> ذمّی یا اہل الذّمہ کہاجا آ. یعنی وہ جن کی مرسب کی حفاظت کا ذمتم سلمانوں نے لیے لیا ہو۔ اس حفاظت کی کے عوض وہ لوگ ایک بت معولی سائیکس اداکستے بصیرے دیرکہاجاتا۔ یا میکس درحینقت ایک علامت ( ۲۵ K E N) ہوتی محق اس بات کی لان ہ گوں نے مخکستے اسسالامیرکی حفاظت قبول کرئی ہیں۔ اس مقصد کے سلتے مسلمانوں نے جمق کے عیسا یُوں سے جريم وصول كيا- كجه عرصك بعدانهول في المسلمانون في ويحماكد وميول كالشكرجض كى طرف برهد السيا وريه جنگی مربیر کے بیشِ نظر حق کوخالی کردینا چاہتے ہیں ۔ انہوں نے وہاں کے پا دریوں اورسے واروں کو بلایا اور کہا کہ چونکہ ہم پہال منصح ارمیت ہیں اور تہاری هاطست نہیں کرسکتے ،اس سلتے (اس حفاظت کے لئے ) تم سے وجرتیہ كى رقم دصول كى عنى، بىي اسب كوئى حق حاصل بني كدا مق وم كوابين إس دكايس، اس لئة بم تبي وه رقسسم وابس

حِفَ کے یہ باسٹندے می عیسائی تھے اور دوی جو پہال سے پہلے گئے تھے لیکن اب دوبارہ وابیل ہے ۔ تھے وہ بھی عیسائی بنیکن اہلے بیف کا یہ عالم تھاکہ وہ دھے تھے اور مسلمانوں کے کسٹ کرسے درخواسیں کرتے تھے کہ آپ پہال سے نہ جائے۔

تونخلِ نوش تمرے کیستی کرسے وسمن ہمہ زنویسٹس بریدند و باتو پیوسسے تند

مسلمان سپاہیول کا پی کردار عقابواس سرعت کے ساتھ اسلام کے پھیلنے کا دریعہ بن گیا تھا جھ قت یہ

بهے كرا بين وينين تو الموارسي فتح كرسكتے ہيں انساني قلوب الموارسية فتح بنين كتے جاسكتے. وه صرف هين سيرت اور پاکیرگی گردار نبی سے فتے کئے جاسکتے ہیں اور قرن اول کے مسلمانوں نے واقوام کے قلوب کواس طرح فتے کیا تھا۔ امام ابن تيمينه كايد قول كس قدر بنى برقيقت مص كدار

قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے اسساں م کو دوسری قوموں کی طرف منتقل نہیں کیا تھا بلکان قوموں کو اسلام كى طرف نتقل كيائقا.

يعنى ان دمسلمانول) كے حن سيرست وكرد ارسيم متأثر بهوكريہ قوميس كشال كشال اسسلام كى طرف جلي أني تفيل اور ر من اس كے مطابر تمين ان سياميوں كے نقوشِ با بن قدم قدم پر ملتے أي جب وا ما ممر مقوق نے اپنے ایمی حضرت عموبن العاص کے پاس بھیج اجمصری جیوسٹ ب اسسلامیہ کے سید سالاستھ او وہ دودن کک وہاں رکے رہے۔مقوقت کونلیشہلات ہوا کہ عربوں نے کہیں ان ایلیوں کو قتل نکرویا ہو۔ جب وہ دائیں آئے تومعلوم ہوا کہ حضرت عمردابن عاص نے اہمیں اس مقصب کے مليح روك ليانقاكه وهمسلمان فوجيول كابنظ نوليش مشالده اور بنكا وغسب اترمطالعه كرسكين ان المجيول كي كيس في مقوقس سے كماكه ١٠

ہم نے ایک ایسی قوم کودیجھا ہے جس کا ہرفرد' زندگی سے زیادہ موت' اورغرور ونخوت سسے زیادہ فاکساری پرجان دیتا ہے۔ ان میں ایک بھی ایسانہیں، حود نیاست کوئی بھی غرض یا لحب پی ر كه تا بهو . وه زمين بر معطفة بي . كلفنول برركه كركهات بين ان كانمير كويا ابني مين كاليك فروجت -ان ميس شريف اور كيين "قااور فيلام كاكونى فرق نهيس. ان يس كامل مساوات بعداوراس كاسلى مظاهره نمازكه وقت بوقابه جب سب ايك طرح وضوكرت اورسا تقامل كرنها يَت خنوع و

ختوع ساين رب كيضور جُهك مات إن

مسلمانوں کے بشکریاں کے یہ اوصاف سن کرمقونش سوچ میں پڑگیا . اس کے بعد اس نے مہراعشا کراپنے ساتھ ہو<del>ں سے</del> كهاكه \_\_\_\_ "فضم اس ذايت كى جس كى قسم كهائى جاسكى بدر يوك جابي توبها دو كوجى ابنى جگه سے بلاسكتے بي -ان سے کوئی بنائی الوستحاد اگرہم آج ان سے صلح نرکرسکے جب ابنیں نیل نے گھے رکھا ہے توکل جب وہ اس خطرہ سے مل گئے وانہیں ہم کسی طرح بھی صلح پر امادہ نہیں کرسکیں گے " ا درتستر ( ایران کے گورنر) ہر مزآن نے اس تمام تفصیل کوسمیٹ کرایک فقرہ میں سمو دیا عقار جب وہ ( فتح ایران

کے بعد ) گرفتار ہوکرمدینہ آیا ہے۔ (ہیک نے اس کی آمد کا نقشہ ان الفاظ ہیں کھینچاہیے) وہ مرینہ کے قریب بہنچا تواس

مہرزان کا تبصری انے دیبا کی زرکار لوشاک زیب تن کی ، موتدوں اور جواہرات سے مرقبع تاج سر بردگو ،

مہرزان کا تبصری خاص سونے کا مصابے شاہی جس میں موتی اوریا قوت جوے تھے ، اقدیل کے "مسلمانوں کے بادشاہ" صرب کو باقات کے لئے چلا ۔ اس نے خیال کیا کہ صرب موتشہ بہرے واول کی جفاظ ہے ہیں، مدنی افسہ بہرے واول کے اور ایوان کے درواز سے پر صاجب و دربان تعین ہوں گے ۔ موران کے درواز سے پر صاجب و دربان تعین ہوں گے ۔ حضرت ان بن المک فن اور اصف بن قبیل کے اور ایک اور ایوان کے درواز سے پر محاجب و دربان تعین ہوں کے ۔ حضرت ہم موس جدیں آئی ہوں گے اور ایک کہ دوان کے دول اس کے دیا ہم میں کہ بہر اور ایک ہوئی کہ موران سے بر جوال سے بر موان سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ " سے ایو جا کہ اور ایک برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخواس ای برخ

میندسے بیدار ہونے برص می مرزان کودیکھاتو آپ نے اس سے بہلاسوال یہ کیا کہ ہرمزان! یہ بتاؤ کراس سے بہلے تم ایرانی ہم وگوں کو بھی فاطیس نہیں لایا کرتے تھے اور نفت روحقارت کی نظوف سے دیکھاکتے تھے۔ اب کیا ہڑا ہو تم نے ہم وگوں کے احقوں اس قدر ذات آمیز شکست کھائی ، اس نے جواب دیا ۔ اور بھی وہ اس کا ہواب ہدجی تک پنجنے کے لئے ہم نے برا تبدائی گفت کوئی ہے ۔ اس نے کہا کہ «عرف ا بات یہ ہے کہ آیا ہم جاہلیت میں ہم اور تم ایک کے ایک دونس سے نبٹتے تھے اس لئے ہم ہوسینہ تم پر فالب آتے ہے ایک ناس میں بہار فرا ہوتا ہے۔ ہواسے بھالی کے دقت ہم ایک ہوتے ہیں اور تم ارساعة تم ارافعا ہوتا ہے۔ ہواسے کے لئے نمکن ہی نہیں کہ تم دونوں کامقابلہ کرسکیں "

ایک ایران ہی بہیں جب تک فراان کے ساتھ دہا" دنیا کاکوئی فک بھی مسلماؤں کامقابلہ نہیں کرسکا ،
اور فدل کے ساتھ ہونے کے معنی یہ تھے کہ یہ لوگ (مضی ادلان عند حد مدخ واعن ہے) فدل کے متعنی کرہ فستین کی فاطر 'باطل کی قراف کے ساتھ ٹکوا تے تھے اور اس ٹکواؤیں فدا کے مقرد کردہ قوانین واقدار کا واسن کہی ہاتھ سے تہیں جھوڑ ہے تھے حضرت عرفی دورس نگاہول نے اس فدشہ کو بھانے بیا تھا کہ قرآنی تعلیم و تربیّت نے ان مجاہدین اس میں جھوڑ ہے تھے حضرت عرفی دورس نگاہول نے اس فدشہ کو بھانے بیا تھا کہ قرآنی تعلیم و تربیّت نے ان مجاہدین

کی سیرت کوجس قالب میں ڈھال دیا تھا،اگران کا اختلاط غیر اسسلامی تصورات ادر عجی تهذیب و تدن کے ساتھ ہوگیا،
قوان میں یہ جوہر یاقی نہیں دہیں گے۔ اس لئے اضوں نے ہدایات، نا فذکر دی تھیں کہ سلمان سپاہی، ایرانی شہروں یں
دب یس، بلکران کی بستیاں الگ بسائی جائیں جوان کے لئے جھاؤ نیوں کا بھی کام دیں ۔ آب نے کوفداور بصره
کی بنیاداسی مقصد کے لئے والی تھی ۔ جب تک یہ کھیے تت باقی دہی، مسلمانوں کی مجاہدانہ دوح بدستور قازہ اور شاول برجی ۔ جب ان کا اہلے جسکے مساحقہ خلا ملاسٹ فرع ہوا، ان کی زیدگی کی حرارت بھی افسیرہ ہونی سٹ فرع ہوگئی اور اسکان یہ داستان الگ بدجس کی تفصیل آخری ابستہ ہمتہ یہ سہتہ یا برق درعداً مرت، داکھ کا وجھے بن کررہ گئی ۔ د لیکن یہ داستان الگ بدجس کی تفصیل آخری باب ہیں بلے گئی۔)

ان حزات کے دل بی بر بہت کا کس فی بہت کا کس فی بیت کا کس قدرت سے دورن تھا اورانہیں اس کی اہمیت کا کس قدرسف ید .

اورعی قرار سے بر بہت نے اس کے تعلق تازہ ترین خریب ماصل کو نے کے لئے بے صدی مضطرب و شوش رہتا تھا ، نووصن عرف کی بے قراری کا یہ عالم بھا کہ آپ مرضی اس کے تعلق تازہ ترین خریب ماصل کو نے کے لئے بے صدی مضطرب و شوش رہتا تھا ، نووصن عرف کی بے قراری کا یہ عالم بھا کہ آپ مرضی اس واستے پر عدد سے تا دسید سے بیغام برآیا کر سے تھے اس واستے پر عدد سے سے تا دروہ برکی جات اور دوہ اس سے موالات معلی کے کہ ایک ان فی سور آتا وکھا تی دیا ہوتھے پر سلوم ہوا کہ دوہ تا دوہ ہوتے بر سلوم ہوا کہ دوہ تا دوہ ہوتے بر سلوم ہوا کہ دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا دوہ تا د

کے جابیام قساصد، یونبی جان اتواں سے کہ بکوابدل جلی ہے تری جنبش زباں سے

که است میں وہ مدتینہ کے قریب آ محکے ادر لوگوں نے حضرت عمر کوامیرالمومنین کہدکرسلام کہنا شروع کیا جب اس طرت اس سرار کومعلوم ہؤا کہ اس کے مساعد کون دوڑ سے چلا آیا ہے تواس نے انتہائی استجاب کے عالم میں کہا کہ ااملیزویان میں سوار کومعلوم ہؤا کہ اس کے مساعد کون دوڑ سے چلا آیا ہے تواس نے انتہائی استجاب کے عالم میں کہا کہ المیرویان میں سے کہا کہ آگر میں اپنا تعادف میں سے کہا کہ آگر میں اپنا تعادف میں سے کہا کہ آگر میں اپنا تعادف

کرا دیتا توجس بنے مکنی سے تم نے ہاتیں کی ہیں ، ویسے نکرسکتے۔اس پراس نے حضرت سعد بن ابی وقاعق کا دہ خطر آپ کی خدمت میں بیش کیاجس میں نویز طفرمرقوم تھی۔

جهاد کے ساتھ آپ کی قلبی واب تنگی اور والہائے شیفتگی کا بہی نبوت نہیں کہ آب مجابدین کے مالات معلوم کے نے كے لئے مدینہ سے اتنی دور اک ہاہر جلے جائے تھے ۔ان كے جذرب وانہماك كى كيفيت اس سے بھى بڑھ كر بھى أبض مازمیں بھی بہی خیال مرکز توجة رہتا ہے ۔ مازمیں بھی بہی خیال مرکز توجة رہتا ہے ۔ کی صف بندی کے متعلق سوچاکر تے ہے۔ اگریہ ڈیاست معی بیں تواس کے معنی یہ بیں کداس ہات کا ذکر کہ آپ نماز میں بھی مجاہدین کی بابت سوچتے رہی<del>تے تھے بھرے گرا</del> نے خود ہی دوسے وں سے کیا ہوگا کیون کے جب کے سویے والانحوالی کسی دور سے سے وکرن کرسے اکسی شخص کو معلوم ننیں ہوسکتا کہ فلاس خص کیاسوچتا ہے اور اگراس کا ذکر صرب عرض نے ودکیا تھاتو ہمارے نزدیک اس میں بھی ان كى بلندى كردارى جملك موجودسيد. بمارسيد إلى يزحيال عام بينه كه" الله والول كى كيفيت يه بوتى بيد كد بحالت فياز، دنیا توایک طرف الہیں خود ابینے آسید کی می خرنہیں رہتی اس وقت وہ کسی اور دنیا میں سنچے ہوئے ہوئے ہیں۔ نماز میں جذب ومختبت بجااور درست المیکن اس کے یمعنی ہمیں کہ اس وقت انسان کو دنیا یا خودا بنی ذات کا بھی احساس نہیں رہتا۔ نمازمیں ہم فکراسے وعائیں مانگتے ہیں . اس کے صنود اپنی آرزو میں بیشس کرتے ہیں اورظا ہر ہے کہ ان دعاؤں میں دنیایا اپنی دات سے قطعی تعلق نہیں ہوجاتا ۔ ہم الغاری یا اجتماعی طور پر نحود اینے لئے کچھ السکتے ہیں ا اس کے اس میں نود فراموشی کاسوال ہی بیدانہیں ہوتا اور جو کھر ہم مانگتے ہیں اس میں دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت مِعى جب بم كِتَةُ إِن اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم ." اسے ہارسے تشوونما دیسنے والے اسمیں دنیا میں بھی نوسٹ گواریاں عطا فرما ادر آخریت میں بھی نوسٹ گواریاں '' تواس میں تنا (ہم) کا حساسس ہمارے سامنے ہوتا ہے اور دنیا اور اس کی خوشگوادیوں کا حساس بھی براحساس مع جائي تو "رُبِّناً المِنافِي الدُّنيا حَسَنات " كاكيم فهوم ني ربتا. اسى طرح جب بم كت إلى الحدِدا الصِّرَاطُ الْمُسْتَفِقِيْمُ صِرُاطُ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا كالصائر سب سع بهل موجد ہوتلہ سے اس کے لعدان اقوام کاتصورنگاہوں کے سامنے جن پر انعاما خلاوندی کے سحاب کرم کی بارشیں ہو میں اوراس كے ساتھ ان انعابات كى تفعيل بھى ، آپ سوچتے كدان دعاؤل بي اپنى ذات كى فراموشى اور دنيا وى معاملا سے قطع اعلق کاسوال پیدائی*ی ہو*ا۔ اسسے ایک قدم اور بھی آ گے طبہ ہے ۔ صنور نبی اکرم سے زیادہ نمازیس محیّت کی کیفیّت اور کس پرطاری ہوگئی ایقی بایں ہم ' صنور کے متعلّق ' کتب احادیث یں ہمیں اس قسم کی وایا تسمی اس قسم کی وایا تسمی کی ایک مسول الشربح السین مماز ملتی ہیں ۔ مثلاً بخاری کتاب احتلاۃ میں ہے ، ۔

(۱) حفزت عالمشنش دوایت بد که بنگائرم نے ایک ایسی خیصدی نماز پڑھی جس نی نقش سقے تو آب کی نظران نقوش پر بڑی ، حب آب فارغ ، وستے تو فر ایا کہ میری اس خیصہ کو ابوجہ کے پاس اللہ علی نظران نقوش پر بڑی ، حب آب فارغ ، وستے تو فر ایا کہ میری اس خیصہ کو ابوجہ کی ابنجانیہ لا دو کیونکہ اس خیصہ نے ابھی مجھے میری نمازسے غافل کرتا۔ ابنجانیہ ایک قسم کی چا درکو کہتے ہیں ۔)

دا انس کیتے ہیں کہ صنوت عائش کے پاس ایک پردہ مقاکدا سے انہوں نے ابینے گھر کے ایک شے میں ڈالا تقا، تو بی اکرم نے فرایا کہ ہمارے پاس سے یہ اپنا پردہ مٹا دو، اس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آرہی ہیں .

ایک ورداتیت میں ہے کہ صنور نے فرمایا کہ

رسى من أذيس كظرابوتا بوك توجابتا بوك كهيساس يس طول دول ليكن بيق كے رونے كى آوازس كريس اس كى مال كا تكيف آوازس كريس اس كى مال كا تكيف كا اوازس كريس اس كى مال كا تكيف كا باعث بوجا قال كا .

بحالتِ نمازدل مِیں خیالات گزنے کے سے سلمیں .

(۴) حضرت عقبت نامادت کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز بڑھی ۔ جب آپ نے سلام پھیرا توہہت جلد کھڑے ہوگئے اور ابنی بعض بی بیوں کے پاس تشریف لے گئے اور تقوری دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے لوگوں کے چہروں میں اپنے جلد تشریف سلے جاند کے بعد باہر آئے اور آپ نے لوگوں کے چہروں میں اپنے جلد تشریف سلے جاند کے بعد باہر آئے اور آپ کے آٹار دیکھے تو فر ما یا کہ جھے نمازیں ایک دسونے کا انگواج جانے بال تھا یا دہ گئی تو ہو شام کویا شب بھر ہمارے بال دہے لہذا میں نے براسم کے کہ وہ شام کویا شب بھر ہمارے بال دہ کے کہ دے دیا ۔

الله اس مدیث پروراوه لوگ غورفر ما نیس جوبڑے وحولے سے کہتے ہیں کہ "اسلام ہیں بے مدونها یَت" وولمت جمع کرنے کی اجاز میں معالمتنی نظامر) ہیں سلے گی۔

(۵) حضرت الوقادة فراستے ہیں کہ میں نے بنی اکرم کواس حال میں دیکھاکدات به از بڑھ دہمیں اورا بوعاص کی بیٹی ا مامہ ( یعنی حضور کی نواسی ) آب کے کا ندھے پر ہدے ۔ آب دکوع میں جلتے تو بھی کو نیجے آباد دیتے اور سجد سے سے فادغ ہوکر است بھرونڈ سے پر سجھا الیت . اصحیحین ) (۲) حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آب گھری نماز بڑھتے تو در وازہ بندکر الیت . میں باہر سے آئی تو ایک حضول دیتے اور بھر برستور نمازیس مشغول ہوجاتے . (احدوداؤ د، بحوالمشکوۃ ) ایک حضرت بلااش کا بیان ہے کہ صفور نمازیس مشغول ہوتے ، ہم لوگ سلام کرتے تو آب باتھ کے اشار سے سے کہ صفور نمازیس مشغول ہوتے ، ہم لوگ سلام کرتے تو آب باتھ کے اشار سے سے سلام کا جواب دیے دیتے . (ترمذی ، بحواله شکوۃ )

ان روایات سے بھی واضح بنے کر جالت نمازاس قستے سم جذب واہنماک کاتصور جس میں انسان دنیا و ما فیہا سے بلے خربو جائے ہو است میں انسان دنیا و ما فیہا سے بلے خربو جائے ، حضور کے زولنے بیل بھی نہیں تھا۔

ال كوتعلق كفتكوآخرى بابيس كى جائے كى ـ

نزدیک" التدوا ہے" ستھے۔ بنابری" اگریمنرت عمر ہمالت نماذمیدان جہاد کے متعلق سوچاکرتے ہتھے، تواس سے طل ہر بہت کہ باطل کومغلوب اوری کوغالب کرنے کاخیال کس شدّت سے ان کے دل ودماغ پرمستولی رہتا تھا اوری بہتے مد التٰدوالول کی نشانی ہے۔

جهاد اوراس بين مقولين في سبيل الله كى عظمت كاتصقدان حفزات كے دلول بين كس قسم كانقلاب بيدا كرويتا عقا ١١٠ كاندازه ايك ايليد واقعه سے لگائيد جس كاتعلق بجى حضرت عرش كامرش في كامرش في كامرش في ان سے عقا حضرت عرش كے ايك بحاتى زيّد سنت مهيد ہوگئے مقعه ان سے ان سے انہيں (حضرت عرش كو) بڑى مح ان مال كاندان كى جدائى ان بر بڑى شاق گذرى وه اكثر بحائى كى ياديس غم الوداور افسره فاطر رہنے مقعہ و

ایک فض مالک بن نویره ان بی سے عاجبوں نے جدوسیقی بی ملکت کے فلاف بغاوت کی تھی وہ گرفتار ہؤا اور صخرت فالدب دلیٹ دنے رجو باخیوں کے فلاف ہم کے کمانڈر تھے اسے قتل کردیا ، رتھسل اس کی صفرت فالد سے تعلق باب میں آتے گی مالک کا ایک بھائی تھا ۔ متم بن نویرہ ، وہ سے عقاراس کی صفرت فالد سے بھائی کے قتل پرایسے جگریاسٹ اور جا انگراز مرشیے کہے جس سے دلول کی دنیاد ہل گئی عرب میں اس کے مرزیوں کا عام چرچا تھا ۔ ایک دن وہ اتفاق سے صفرت عرش کے سامنے آگیا تو آپ نے اس سے کہاکہ ہم بھے بھی ابناکوئی مرزیوں کا عام چرچا تھا ۔ ایک دن وہ اتفاق سے صفرت عرش کے سامنے آگیا تو آپ نے اس سے کہاکہ ہم ایک ابناکوئی مرزیوں کا تاوہ بوتا تو اس کے غم بی اس کے مرشیہ سناع ہوتا تو اس کے غم بی اس کے مرشیہ سناع ہوتا تو اس کے غم بی اس قصر میں شاع ہوتا تو اس کے غم بی اس قسم میں خور کہ تا ہ

متم اولا: امیالمونین ایم آب نے کیا کہا۔ اگریہ سے بھائی کو وہ موت نصیب ہوجاتی جو آب کے بھائی کے مصلی کے مصلے بس مصلے بیں آئی ہے (بینی شہادت) تومیس اس کے غم میں ایک انسوجی نربہا آبا۔

آپ نے کہا۔ اورہ اِس تسم کی تعزیت اس سے پہلے مجھ سے میں نے نہیں کی اس سے جھے کور فلب حاصل موگیا۔

یه عقاان توگوں کے نزویک شہادت کا مرتبہ۔!

اس میں سنگ بہ نہیں کدائن مصرات کے دوں میں شوق شہادت میں جان دے دینے کا جذبہ بیش بیش تقاا در یمی دہ

جسنب تا مقاجس سے سے مشاد ہوکران مجاہرین نے وہ کچھ کرکے دکھایا جسے دوبارہ دیکھنے کے لئے اسمان کی ایکوآج كى كمنى يراعقا ابنے اپنے قيبله كى طرف نسبت ان كے لئے دنياج ان كى عرّت وعظمت سے زيادہ وسيع تقى اس كانتيجه يه عقاكة بن قبائل كو كله الم الصور كياجا آئقا ال كها فراد البينية تب كومعان فروي إيسابي سمجة عق جيس مندوول كي بال شودرا ورجب خودع بول كيف السين قبائل كا وادكايه عالم عقاء توال كم معامشره يس بيچارىك فلامول كى جوزم بنى اورنفسياتى كىفئىت موسكى مى وەظام سېت ئواە دەغلام آزادكردە بى كيول نرمو. لیکن اسسلام نے یون بنیت ہی بدل ڈالی اس نے صب ونسب کے تمام استیازات مطاکر ای ٱلْوُمَكُورُ عِنْدُ اللَّهِ ٱنْعَلَكُورُ . (١٣/١٣) كومديارِ فضيلت وتكوم قسراردسي ديا. اسى سيه ايسى مساوات انساینه کی جنت وجودیس آگئی جسیس به کوتی بنده رما اور منکوئی بنده نواز \_\_\_ آپ ذرااسس واقعیر غور کیجتے که نبی اکرم نے اپنی حیاتِ ارصنی کے آخری سانسسس میں ، رومیوں کے خلاف جس سٹ برغلیم کو تیار کیا اس كى سىبىدسالارى كے ليے ( عام الفاظ بيس ) ايك فلام دحفرت زيل كے بيٹے (حضرت اسسامية ) كو منتخسیہ فرمایا۔ بیغی ایک غلام ابن فعام سسبید سالارا در اس کی ماتحتی بیں عرب کے بدن ترین تبائل کے نامور مزار ہ

 آب نے فوراً ملالنظام مصرت معدن ابی دقاص کوایک تفصیلی مراسسلہ بیجا۔ اس میں مرکزی واقعہ تو مدد کے لئے قبیلے کو پکارنا " مقالیکن ضمنّا مزیرایسی ہلیات بھی آگئے تقیس جن کا ذکر کئے بغیر آگے بڑھ جانے کوجی ہنیں چاہتا۔ اسسس ہی آپ نے لکھا ،۔
آپ نے لکھا ،۔

جب بھی بھی دوایسے معاملات سامنے آئی بن ہیں ایک" اللہ کے لئے " ہوا ور دومراونیں ایک تا اللہ کے لئے " ہوا ور دومراونیں دنیاوی ایک طبیعی مفاد) کے لئے ، تو دنیا سے معاق صدیر اللہ سے معاق صد کر بھے دوا یعنی دنیاوی مفاد کو ہمیشہ ستقل اقدارِ فداوندی کے تابع رکھو ) اگر کھی قبائلی تنازعد البھر سے اور کوئی شخص مفاد کو ہمیشہ ستقل اقدار فداوندی کے تابع رکھو ) اگر کھی تبائلی فلال " کہد کرا واز دسے توسیح لوکہ یہ شیطان کی آ واز سے دیسلے کہ قبیلہ صنبہ کے بعض افراد نے تا نکہ دہ اللہ اور اپنے امام کی طرف رجوع کر لیں بھے یہ اطلاع بنہی ہے کہ قبیلہ صنبہ کے بعض افراد نے " یاآل صنبہ " کہدکر بجار سے ۔ (اگریہ سے سے تو) میرامرا سلہ بنہ تھے ہی انہیں سخت سزاد د تاکہ وہ آئیندہ کمیں ایسی حرکت نہریں ۔

جهان که بهاری دات کاتفاق به به تم سب که این درواند یکسال طور بر کھلے رکھو۔

ان کے کام خود سر انجام دو بر بوخول کی عیادت کرو۔ ان کے جنازوں بس سنز کت کر دکیونکو تم انئی یا کے ایک فرد ہو'اس فرق کے ساتھ کہ انٹد نے تم پر بہت بڑی و متد داری ڈال دی ہے جمعی علی بر فوا ہے کہ تم اور تب الدے گھروالے ایسا کی انگرا ہے ایسا کھا نا کھاتے اورائیسی سواریال رکھتے ہیں ہو عام مسلمانوں کو پیسٹر نہیں۔ فوا کے بند ہے! نجی کہیں تیرامال اس جانور کاسانہ ہوجائے جس کا گزر ایک شاداب وادی ہر ہوڈا توسوات پر خوری اور فربھی کے اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہا مطاب کو دی ہر خوری اور فربھی کے اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہا مطاب کو دی ہر خوری اور فربھی ایمی برگوجاتی ہے۔ سب سے برخت دوانیا سلمنے پیش ہونا ہے۔ جب حاکم برگوٹا ہے تو رعایا بھی برگوجاتی ہے۔ سب سے برخت دوانیا سلمنے پیش ہونا ہے۔ جب حاکم برگوٹا ہے تو رعایا بھی برگوجاتی ہے۔ سب سے برخت دوانیا ہی جو برخت ہوجائے۔

یه تصاحصرت عمر کی اعتباط کاعالم اوراس قسم کی تقین ان کی ہدایات جو وہ ذمتہ دارا باب مملکت اور سید سالاران جیوش دعساکر کو بھیجتے رہے تھے ۔

<sup>(\*\*\*)</sup> 

میدان جنگ بی آب اس قسم کی الیات بھیجے رہنے جہاں کے ممالین کے بال بیوں کا تعلق تھا مصرت

عضف اعلان کردھا تھا کہ سبا ہیوں کی عدم موجودگی ہیں اُن کے بوّل کا باب عرضہ ہن جنانچہ آب خودان ساہیوں کے گوں بر جاکر دریا فت فراتے کہ ان کے بال بوّل کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں جن گھروں ہیں مرد نہ ہوتے ان کا سوداسلف خودخر پدکرلادیت ، ان کے مویث یوں کو جارہ ڈالتے ، ان کا دودھ کک دوہ دیتے ، خطا آتے تو خود جا کر اُنہیں بر بر بھر کو رائی کے براہ کی طرف سے جوابی خطوط بھتے ، خطرہ کے وقت راتوں کوان کے پر می کورٹ ناتے اور وہ این نام بر بر بیٹھ کو ان کے المون اس جوابی خطوط بھتے ، خطرہ کے وقت راتوں کوان کے گھروں کا بہرہ ویہ ہے ہے سے ان کے حالات معلوم کرتے اور انہیں جس قسم کی مدد کی طورت ہوتی ابہم سنجاتے ۔ کھروں کا بہرہ ویہ ہے ہیں گیا ایک رات باس بانی کے دوران سُناکہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر مجمودی اندر کھوا شعار گیگنا رہی ہے جن میں ہجرکی راتوں کا ذکر عقا ۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہؤاکہ اس کا شومبر میدان جہادیوں گیا ایک راتے با میدان کو اس انداز سے رخصت دی جاتے ہوا ہیں کہ وہ ایک معقول و قف کے بعد گھروں سے ہوآیا گریں ۔

A /

# شكسُت خورده فوج كي حصله افزا<u>ئي</u>

مباہرین کوعام طور پر ہرمیدان بیں فتح و کامرانی نصیب ہوتی تھی، اسکن جنگ بھرجناگ ہے۔ اس بین سے کے ساتھ شکست کے اسکانات بھی ہوتے ہیں ، خود حضور بٹی کرم کے عبدہا لوں بین بھی حیو شیب اسلامیہ کو شکستیں ہوئیں ، اگرچہ وہ شکستیں عراضی تعین اوران کے دوبارہ سنبھل جانے پر مبدل برفتح وظھر ہوگئسیں ، اسمی طرح عہد فاردتی بیں بھی بعض محافول پرعساکراسسلامیہ کوشکستیں ہوئیں ، ان بین الیران پرعلسکے سلہ میں ، جسترکی شکست بڑی ہمت شکن تھی ، جب پرشکست خوردہ سباہی مدیند آئے تو یہ فود مارسے شرم کے منم انتقال منہیں جلتے تھے اوران کے اعزہ و افارب انہیں سخت طامت کرتے تھے رصابت عرقہ کو معلوم ہواتو آئی سے ڈائٹا ، وران سب با ہمیول کی ایسی ہمت افرائی کی کہ وہ تازہ وم ہوکر 'ہر مقابلہ کے لئے تیار ہوگے بھر تی سے ڈائٹا ، وران سب ہا ہمیول کی ایسی ہمت افرائی کی کہ وہ تازہ ورافت مقابلہ کے لئے تیار ہوگے بھر تو س میں سکون و اطمینان کی جنتیں آباد کردی تھیں ساور ہی تھا وہ سوئی اسلوک مقابل کی ایسی تھا وہ سے دان میں کا ایک ایک وس وس کا مقبلہ سے ان اور ہی تھا وہ سوئی اور اس میں کا مقابلہ کیا گرائی تھا ہے ۔ اور ہی تھا وہ سے دان میں کا ایک ایک ایک و س وس کا مقابلہ کیا گرائی تھا ہیں کا ایمان ہوگہ اس طرح عوصلہ افرائی ہوتی رہے ، شہا وہ سے متعلق اس کا ایمان ہوگہ اس سے وہ ب سب بیا ہی کی اس طرح عوصلہ افرائی ہوتی رہے ، شہا وہ سے متعلق اس کا ایمان ہوگہ اس سے وہ سب سیاہی کی اس طرح عوصلہ افرائی ہوتی رہے ، شہا وہ سے متعلق اس کا ایمان ہوگہ اس سے وہ سب سیاہی کی اس طرح عوصلہ افرائی ہوتی رہے ، شہا وہ سے متعلق اس کا ایمان ہوگہ اس سے وہ سب سیاہی کی اس طرح عوصلہ افرائی ہوتی رہے ، شہا وہ سے متعلق اس کا ایمان ہوگی رہ سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے دو سے

184

سیدهاجتنت بین چلاجائے گا وراس بات کا اسے کامل بقین ہوکہ اس کے بعد اس کے بال بیتے الوارث نہیں رہ جائیں گے بلکہ ان کی نگر برداخت اس سے بھی بہتر ہوگی جیسی اس کی زندگی میں ہوسکتی تھی، تواس سہا ہی کی بے جگری کامقا بلہ دنیا کی کون سی طاقت کرسکتی ہے ؟

اوریہی تھی ان کی وہ ہے جگری جس سے دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا ان کے زیرِ گیں آگئی تھی آ ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوا نتا ۔



سخىخىن ئى غىرى ئىللىكى كەشىد تىپىغ اۇ درسىپىنلۇدارمىيە

یورپ کے متقرقین اعتراض کیا کر سے ہیں کہ جب کک رسول اللّذریحة میں رہے ، چونکہ دہاں آپ کے ہاں قرت نہیں تھی اس لئے آپ نے ایک ندہی بیشوا کی حیثیت سے زندگی گزاری اوراس کے بعد ، جب مرید ہیں قرت ماسل ہوگئی تو آپ نے ملکت قائم کر لیا اور دوراس مملکت کے فرانروابن گئے۔ ہمارے ہاں سے جن لوگوں نے اللہ العراض کا جواب دینے کی کوشش میں انہوں نے بڑی معذورانہ (APPO LOGETIC) روسش اختیار کی جس سے مترش ہونا تھا کہ ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اگر دسول اللّذ ایسا نہ کرتے دینی مملکت قائم نہ کرتے بکہ ذمہی بیشوا کی ندی کی بسرکرتے دہتے ، قوزیا دہ اچھا ہوتا ایکن چونکہ آپ نے مملکت قائم کرئی اس کے جوازیں کچھ د کی کو کہنا ہی جا ہیں اس کے جوازیں کچھ د کی کو کہنا ہی جا ہیں اس کے جوازیں کچھ د کی کو کہنا ہی جا ہیں ہے۔

سمجے سکتے ہیں اناجیل میں مضرت علیاتی کی زندگی کا جولقٹ۔ پیش کیا گیا ہے، وہ ایک گلیم کوسٹ ورویش اور بلاوا فیرکیسی زندگی سے بیودیوں نے انہیں بکو کرصلیب برچراها دیا جہال انہوں نے (معاذ اللہ) کس بیسی کے عالم میں جان دسے دی ۔ "کسمیری" اس لئے کہ ان کے کل بارہ شاگر دیتھے جن میں سے ایک نے قداری کی اور چندسکوں کے عوض آئیں گرفتار کرا دیا ' اور ہاتی گیارہ کے گیارہ انہیں تبنیا حصورٌ کربھاگ گئے۔ یہ ہے دعیساتیت کی مُوسیعے ) زندگی حضرت عیسلی کی با تی رہی وہ تعلیم جواناجیل میں پیشس کی گئی ہے، سواس کی چشیت وعظ کی سی ہے ، بطویضابطة حیات ان میں بچھ نہیں ۔ ان میں صرف ایک قانون ملتا ہے 'اوروہ یہ کہ بیوی کو' بھزاد تھاب زنا کسی لت بر ۱۱۱۶ نبی دی جاسکتی میهی نبی کدان بی دنیا وی امور کے متعلق کوئی ضابطه یا قانون نبیس ملیا ، ترک علائق اور ترکیدنیا، ان ی نعلیم کا ما بدالا متیاز بسے دان کے ولیول (SAINTS) نے جس اندز سے خانقام یّست کی زندگی بسب رکی ادریخ کام طالعب لم اس سے واقف سے . ان مالات میں کسی عیسائی کے حیطة تصورت میں نہیں اسکاکسی نرمب کے بانی کوملکت (STATE) سے کوئی واسطہ ہوسکتا ہے۔ جب رقبا کے شاہنشاہ قسطنطيتن نے عيسائيت اختيار كى توايك عيساتى مملكت وجود بين آئى ليكن وہ مملكت عيسا يُول كى تقى عيساتيت كى نہیں بھى ۔ چرچ دكلیسا) نے ایناا قت داربڑھایا توملکت میں بھیاکرتیسی قائم ہوگئی۔ گوتھرنے قوم كوكلیسا كے استبداد ہے سخات دلائی، توملکت سے کولر موگئ جس میں مذہب اور سیاست ایک دومرے سے الگ ہوگئے۔ للمذا سيكوراسيف كقصورك ماملين ك ذهن من مي نبي أسكتاكم مكت كاقيم مديب كاتقاضا اوسكتاب. یہ سے دہ ذہنی ہیں منظرجس کی دُوسسے بوری کے انیک نتست استشرق بھی یہ اعتراض کرفینتے ہیں کدرسول الشد کی زندگ كاحقىقى اور بنيادى مقصد تونىم بى كى نشرواشا وست عقال ملكت كا قيام ؛ بعد كا نيال عقا جويدنى زندگى كى بعض تفاقى دجوات كى بنا بربيدا موكيا - است رسول اللد كحتيقى مشن سيكونى واسطه نبيس تفا بلكه يدييزاس مشن كى نقيض تقى . بدستى \_ يدخودم بالول يس بھى صديول سي است است الم كاتصورايك مدم ب كاسا جلا أرباسي ادر ملکت کاتصور سیکول ، جواسس ام کوندم بتصور کرنے کا فطری تیجہ ہے۔ ان کے تصویم ملک کی روسیے ، پرسنل رشخصی ) اور پیلک ( ملکی) تواندن ا الگ ہیں۔ شخصی قوانین علمار کی تحویل میں رہتے ہیں۔ اس اعتبار ہے اسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا یہ گوسشہ تقیالکتیسی کاما مل ہوتا ہے اورامور ملکت حکومت کی تویں میں جن میں ندم ب دخل نہیں وسے سکتا۔ اس نبج سے مملکت ان کے بال بھی سے کولر قرار پا جاتی ہے۔ یہ وجہ سے جوہماسے بال کے جواب دینے والے عتد کاندوش

وخت یادکرتے ہیں .اگراس الم برحیثیت وین کسی کے سامنے ہوا تو بھر رنہ توحفور کے خلاف (نیک نیتی ہی سے مہی) یہ اعتراض دارد ہوسکتا بعے کہ آت نے مرنی زندگی میں ملکت کیول قائم فرائی اور مذاس اعتراض کے جا سب ہیں ہمیں کسی قسم کی جبک محسوس کرنے کی ضرورت لائتی ہوسکتی ہے۔ دین نام ہے اس نظام زندگی کاجس میں احکام دن اور سیست است است است است المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان المسان ا كياجا كتلبيد ليكن اسسلام برصوف اسى صورت بين على بيرا بهؤاجا سكتاب حب ابني أزاد مملكت بواور اسس مي حكوانى احكام واقد دارِفدا وندى كى مور قرآ ب كريم في واض الفاظي كددياب كد الله نين إن مَنكَ في مدين الديك م اَ قَامُوا الصَّلُوةَ وَالْوَالزَّلُةِ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكِرَ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةٌ الْهُ مُوْمِ (١٣/١١) يه جوايك نتى ائزت وجود كوسش بورى بيدا البنين جب لك ين مكن حاصل بوگا اتويدا قامت معلوة اورايتات زكواة كا فریضہ سے انجام دیں گے ،امربالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے . بیغی جن امور کوخدانے بہت ندیدہ قراردیا ہے ' اہنین کم آ نا فذکریں گے ادر جنہیں اس نے بسندیدم کہاہیے انہیں قالو ٹامنوع قراردیں گے ،غرضیکدان کے تمام اموراً خرالامرُ خدا كى طرف بولىس كے بعنى ان كام فيصله قوانين فلاوندى كى رُوسى موكا ." آپ ديكھتے . اس آية جليله ين اقامت صلوة احدایتاتے ذکواۃ ، امر بلعوف اور پنی عن المنکرکے سائٹے مکن فی الارض " کوست مط قرار دیا گیاہیے اور مکن فی الارض کے معنى بي ابني آزاد انود مخارم ملكت. اسى كو " استخلاف فى الادمن "كمانجا تأسيط اورقر أن كريم سف واضح الفساظاي بتادیا بسے که) استخلاف فی الایف ایمان اوراعمال صب استح کالازی اورفطری نتیجه موتا سدے سورہ نور میں سے اسے

وَعَلَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَنْوَا مِنْكُورُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَهُ كُورُ فِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ اللّٰلّٰمُ وَاللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰلّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّ

جولوگ ہمارسے توانین کی صداقت پریقین رکھیں سکے اور ہمارسے تحویز کروہ پردگرام پرعلی ہم ابوسنے ہم وعدہ کرستے ہیں کہ ہم انہیں ونیا ہیں پیکومت عطا کردیں گے۔ اسی طرح ہس طرح ہم نے اس طرح زندگی بسرکرنے والی قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطاکی علی ۔ اس حکومت سے مقصد یہ ہوگا کہ وہ

نظام زندگی ( الکتین) بصیم نے ان کے لئے بسنداور تجویز کیا بین مشحکم ہوجائے ان کا نظام زندگی ( الکتین) بستے ہم نے اوراس طرح وہ اس قابل ہوجا بیس کے مرف ہمارے احکام و وائین کی اطاعت کریں اور دنیا کی کوئی قرّت انہیں اس پرمجبور زکر سکے کہ وہ نعد لیکے سواکسی اور کی محکومیت افتیار کریں ۔

یہ سلسلہ اس وقت کک قائم ووائم رہے گاجب تک یہ لوگ اس پروگرام پر عل پیرار ہیں سگے۔ جب یہ اس روش کوجھوڑوں گے تو یمکن ان سے چن جائے گاکیونکویہ تو نتیجہ تھا ایمان واحمال کے کا ورجہ یہ بیج ہی باقی نہیں رہے گا تواس کے ٹمرات کس طرح حاصل ہوسکیں گے ؟

اس سے واضح ہے کہ جب ایک رسول" ایمان واعمال صالح" کی دعوت ویتا تھا تو وہ گویا تنم دیزی کردا ہوتا تھا۔ اس فصل کی جس کا ماصل کم کتن فی الدض تھا۔ اس لئے یہ بھی اقطاع فلط ہے کہ مکی زندگی بیں تورسول اللہ سکے بیش نظر محض میں معکوت اس معکوت اس معکوت اس معکوت تعلق میں معکوت تعلق میں معکوت تعلق میں معکوت تعلق میں معکوت تعلق اس می اس سے آب کا ہر قدم اسی نصب العین ( دین کے استعمام بعنی قیام مملکت، کی طرف اعظام ہا تھا۔ اس پر دگرام کا پیلاح صدایک الیسی جماعت کی تشکیل بھا جس کے ایمان واعمال صالحہ کا فطری تھیجہ استخمال فی الدی تھا۔ می زندگی اس پر دگرام کا برطاز مملکت الیسی جماعت کی تشکیل بھا جس کے ایمان الدی خصاص میں اس تخم صالحہ الدی بھی جماعت کے ایمان واعمار کے ساتھ ہجرت کرکے وہاں تشریف ہے ۔ وہاں کی فصن میں اس تخم صالحہ ( یعنی جماعت کے ایمان واعمار صالحہ کے ساتھ ہجرت کرکے وہاں تشریف ہے ۔ وہاں کی فصن میں اس تخم صالحہ ( یعنی جماعت کے ایمان واعمار مملکت تا مائم کرنا نہیں مقام مقد احکام واقدار فعد اور کہ معان خواہ وہ کسی حظ تزین میں ہوا وریداس لئے کہ خود مملکت تا مائم کرنا نہیں مقام وہ ملکت تا میں مقد وہ بالذات نہیں تھی مقصد احکام واقدار فعد اوندی کے مطابی زندگی بسرکر نے کی آزادی تھا اور مملکت اللہ مقصد کے صول کا ذریعت مقد احکام واقدار فعد اوندی کے مطابی زندگی بسرکر نے کی آزادی تھا اور مملکت آب

مری مری المری میں قصد مقامت کا نگری میں حضور کے بیٹ مقصد مقامت کارنی میں حضور کے بیٹ مقصد مقامت کارنی محلات معلق متعدد اللہ معلامت اللہ معلی اللہ معلی متعدد اللہ معلی متعدد اللہ معدد ال

نصب العین سے بہتر نصب العین دکھا ہو جویں پیش کرر ہا ہوں۔ یں تہمارے پاکسس ونیا اور

اخرت دونوں کی بہتری کے لئے آیا ہوں۔ فعالی بالادست حکومت کی طرف سے جھے ہوایت

ملی ہے کہ میں تبدیں اس کی طرف دعوت دول ۔ جھے اس حکومت دفعا وندی ) کے امورسل بنا ہم

دینے کے لئے وزراء کی ضرورت ہوگی ۔ کون ہے جومیرے ساتھ وزیر کی جیڈیت سے کام کرسے ؟

اس ف ران کو درج کرنے کے بعد ابن ایٹرسنے لکھا ہے کہ نبوتت کے بیسرے سال آپ سنے ان لوگول کو "خل اس فریان کو درج کرنے ہوئے وال سے گرد کھو اس کے حکم "کے دیتے ہوئے وال سے گرد کے اور کہا کہ یا در کھو اس یا تو خدا کا حکم غالب ہوگا اور یا ہیں اپنی جان سے گرد حافی کی دعوت دی اور کہا کہ یا در کھو اس یا توخدا کا حکم غالب ہوگا اور یا ہیں اپنی جان سے گرد حافی گرد

## نِعُمَ النَّصْرُ وَ التَّمْنُكِينُ فِي الْبِلَادِ.

### خوست و تند فتوحات ادر ملکول پر حکومت

اور معض قیاسس آرائی نہیں تھی۔ خدا کے اس وعدہ بریقین میکم کا فطری نتیجہ تھاجس میں اس نے کہا تھاکدایان و اعمالِ صالحہ کالازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ دہ ۱۹۸۸) ہی وہ یقین محکم تھاجس کی بنا برصفور کھی اعسالان فراتے تھے کہ " زبین کے مشرق ومغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں ویتے گئے ہیں ،"کبھی اپنے صحابہ سے کہتے فراتے تھے کہ " ذبین کے مشرق ومغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں ویتے گئے ہیں ،"کبھی اپنے صحابہ سے کہتے کہ " قیمد کو کرنے کے مساحہ کی مث ہنا ہیں توں کا خاتمہ ہوجائے گا ؛ کمجی اس تصریح کے ساحہ کہ " میں فسستے موجائے گا ؛ کمجی اس تصریح کے ساحہ کہ " میں فسستے موجائے گا ،

ستام فتح ہوجائے گا،عراق فتح ہوجائے گا درعرب وعجم کے علاقے فتح ہوجائیں گے " دیدتمام ارشادات اریخ کی تحابوں میں بھی منقول ہیں ادر کتیب اعادیث میں بھی موجود ان حقائق وشوا ہرکی موجودگی میں یہ کہنا کہ قیام مملکت بعد کا خیال ( AFTER THOUGHT) مقائصی قت سے لاعلمی کی دلیل ہے مقصودِ رسالت وین خدادندی کا مکن تھا'ا دردین کا ممکن اپنی مملکت کے بغیرامکن ہوتا ہے۔

کاملن تھا اوردین کاملن اپی ملات نے بغیر اسن ہوما ہے۔

اس ملکت کے قیام کے سلسلہ میں ایک اورحقیقت کا پیٹ نظر کھنا بھی حزوری ہے۔ دین کے مکن کے لئے قیام مملکت جین کراس میں دین کومتکن لئے قیام مملکت جین کراس میں دین کومتکن کے معلکت جین کراس میں دین کومتکن کسی و ورسے کی ملکت جین لینا" جوع الاش کسی و ورسے کی ملکت جین لینا" جوع الاش میں و ورسے کی ملکت جین لینا" جوع الاش میں قطع میں معلکت بنیں ۔ صفور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کسی کی مملکت قائم نہیں تھی ۔ مملکت تو وہ کے اس پولئے ملاقے میں کسی کی نہیں تھی۔ وہاں سلمان دانصاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ اان کے ساتھ ہما جرین شامل ہوگئے تو معلی علی میں میں ملکت بنیں ہوگئی اورا نہوں نے وہاں مسلمان دانصاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ باان کے ساتھ ہما جرین شامل ہوگئے تو یہا صدی کی نہیں تھی۔ وہاں مسلمان دانصاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ باان کے ساتھ ہما جرین شامل ہوگئے تو یہا مسلمان مملکت ہیں۔ اس کے بعد گردو پیش کے قبائل بھی 'بطیبِ ضاطر اسلام لاتے گئے۔ اس طرح میرجماعت سے پہلی اسلامی مملکت ہیں۔ اس کے بعد گردو پیش کے قبائل بھی 'بطیبِ ضاطر اسلام لاتے گئے۔ اس طرح میرجماعت

دائر سلمه بهی دست بوتی گئی اوران کے ساعقان کی ملکت بھی وقیع ۔ بھرجس طرح اس ملکت کا قیام اور کا تقافا مخانات اس کی حفاظت کے لئے الند تعالیے نے خاص طور پرتا کید کی تقی (۱۹۸۰) مخانات کے ساختان میں علاقتان کا تقامنا گفتا ۔ اس کی حفاظت کے لئے الند تعالیے نے خاص طور پرتا کید کی تقی (۱۹۸۰) نر نظر کتا ہے کا تعلق احداد بنی کا تعلق اور فتوطت نر نظر کتا ہے کا تعلق احداد بنی کا تعلق اور نوع کا تعلق میں اس کے لئے میری دو سری تصنیف ۔ معراج انسان تنت ۔ مان خلف فرمایت جو شمل ہے صفور خصتی مرتبت کی میرت طیب بر ۔ اس دقت مرف اتنا واضح کردینا کا فی ہوگاکہ حضور کے عمد کی لا اتیال اولا اورا ساساس ملکت خلوندی کی حفاظت کے لئے تقین .

ہم جہاد کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ فعدا کا حکم ہے کہ دنیا کے کسی علاقہ سے کوئی مظلوم مدد کے لئے ہکارے قواس سلامی معکمت کا فریعنہ ہے کہ دہ اس کی معدد کے لئے ہی ہلای قواس سلامی معکمت کا فریعنہ ہے کہ دہ اس کی معدد کے لئے ہی ہلای گئیں۔ مقصدان سے بھی نہ جوع الارض عقیا نہ تغلّب و تسلّط ، ان لڑا یکوں کے سب سلہ میں ایسا بھی ہوا کہ فساد مطانے ادر اس وانساف وافعان وافعان وافعان میں کے میں ہوگئی ۔ رسوالی الٹری و فات یک عرب کے تمام قب اگل اس مام لاچکے ہیں ہم معکمت کی عدود میں وسعت بھی ہوگئی ۔ رسوالی الٹری و فات یک عرب کے تمام قب اگل اس مام لاچکے ہیں ہم

اوراس طرح یدتمام علاقہ اسسلامی مملکت کی صدود کے اندر آگیا تقا۔ یہ سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری رہائیکن قبل اس کے کہم اس سلسلة دراز کے ساتھ اعہد صدیقی شیں سے ہوتے جدیف ارد تی تاک بنجیں ، صروری معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑا بیول کے ضمن میں عام طور برجواعتراضات کئے جائے ہیں ، ان بر بھی طب انران لگاہ ڈال معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑا بیول کے ضمن میں عام طور برجواعتراضات کئے جائے ۔ یہ اعتراضات بالعوم اس نوعیت اسسلامی جنگول کے ضلاف عتراضات العوم اس نوعیت کے ہوتے ہیں .

١١١٠ اسسلام مذورِست مشري يلايا كيا.

(۲) جنگ کے قیدیوں کوغلام اور لوناریاں بہٹ یا گیا۔ ۳۷) غیرسسلموں کو ذمی ہنایا گیا اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔

قبل اس کے کہم ان اعتراضات کے متعلق گفتگوری، ہم اس اصولی بات کوایک بار بجد دہرا دینا صوری بسمجے
ہیں، جسے ہم اس سے پہلے بالقریح بیش کر چکے ہیں ۔ یعنی یہ کہ قرآنی شئے ہادات کے مطابق صدر اول کے مونین دمخدرسول اللہ والذین معین ، قرآن کے متبع سے ۔ بہذا ، اگران کے اعمال وکردار کے متعلق تاریخ ہیں کوئی ایسی بات ملے جوقرآن کرم کی تعلیم کے خلاف ، و، تو ہمیں سے لینا چاہیت کہ دہ تاریخی دوائیت خلط ہے ۔ باتی دہے بعد کے مسلمان ، سوان کاکوئی علی یا فیصلہ اسلام کے متعلق سند اور پاسکتا ، اسلام کے سلسلہ میں سنداور جست بہرکیف حدا کی کتاب ہے ۔

اس اصولی بحث کے بعد آگے بڑھتے جہاں تک اسلام کے بزورِ شمشر عبیلانے کے اعتراض کا تعلق ہے ، یہ اس اسلام کے بزورِ شمشر عبیلانے کا است یازی شرف است کا است یازی شرف است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا است کا اور اس کی بھی وہ است کا است ما میا ہوتا ہے اور اس کی بھی وہ تر داری است کا دمتہ دار قرار باتا ہے اور اس کی بھی وہ تر داری است جزایا سے دار اور اس کی بھی وہ است وہ بناتی ہے جس فیصلہ یا عمل میں انسان کے الادے و دمل نہیں ، وہ اس کا دمتہ دار بھی قرار نہیں دیا جاتا ۔ یعنی قرآن اسے اس فرد کا فیصلہ یا عمل تسلیم ہی نہیں کرتا ،

ایمان یا کفر انسانی زندگ سے عظیم ترین اسساسی فیصلہ کا نام ہدے ۔۔۔ بینی اس فیصلہ کا کہ وہ اپنی زندگی یہ کسسس داستے برمیانا چا ہتا ہے۔ ظاہر ہدے کہ اگروہ کی فیصلہ اپنے قلب و دماغ کی کامل رضامندی کا ہنے ہوئے۔

ایک طبیب منتفق کی طرح ارسول النام ارجان سے جاہتے تھے کہ غلط الستے پر چلنے والے اس واہ کو چھوڑ کو ایک سے واسے اس واہ کو چھوڑ ان کی سنے ہمادت کے مطابق احضور ان کی سنے ہمادت کے مطابق احضور ان کی تب ابی کے خیال سے ان کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ (۱۸۸۷ اس پرالتٰد تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ وَلَوْ طَائَا وَ اَبْدَ مَن فِی الْوَثَرَ مِن کُلُّهُ مُو جَونِیَ عَالَم اَفَانَتُ مُکُرُو ہُ النّاسَ حَتیٰ یکوُلُو الْمُورِینِین والاس کی میں منانا جا ہتا ہے۔ اگر زبرہ تی موس بنانا مقدود ہوتا تو خدا کے لئے یہ کیا شکل اسے رسول اِکیا تو لوگوں کو زبرہ سی موس بنانا جا ہتا ہے۔ اگر زبرہ تی موس بنانا مقدود ہوتا تو خدا کے لئے یہ کیا شکل مقالہ وہ انسان کو جو بہو ہیں ہو اس کے اسے موجود است کے انسان کو صاحب اختیار وا وادہ بنایا ہے 'اس لئے اسے موجود است میں اختیار کرنے یہ جو دہنیں کیا حاس کیا ماس کتا۔

قران کریم سے اس مضمون کی متعدد آیات بیشس کی جاسکتی ہیں لیکن ہم انہی براکھف کرتے ہیں ال سے واضح ہے کہ بتبرا درایمان دومتضا دچنے ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں، دل اور دماغ کی کامل دضامندی سے صداقت کا تسلیم کرلینا۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی قسم کے دباقے سے ایمان کے الفاظ دمبرا دیتا ہے تو فرآن اسے مومتن تسلیم ہی ہیں

كرتا وه مؤتين كى تعريف (٥٨١٦/٥٨١) ما خصوصيت يه بتايات كه وَ اللَّذِينَ إِذَا مُؤرِّدُوا بِالمِّتِ رَبِيْهِمْ لَهِدْ يَعْبِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُهُسِيانًا (٢٥/١٥) - يه وه لوگ إي كه اورتواور جب ال كريف ان کے رب کی ایات بھی بیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے آگے بہرے اور ندھے بن کرنہیں جُھک جاتے . وہ اندیجی عقل بعيرت كى رُوست سي سيم سته مير . " بنورست مشير " توايك طرف و واس ايمان كومبى ايمان تسيم بين كرتا جومحض تقليدًا يا وراثمًا اختياركيا جائة - بالفاظ دييرٌ قرآن مجيدكي رُوسيه مسي شخص كومحض ابس بنا پريور تسسيم منین کیاجاست تاکه ده مسلمانون کے گھریں ہیدا ہؤا تھا، نرئی اس کی اس دلیل کوقیح ماناجاسے کتاہے کہ اس من فلال مسلك اس لته اختياركيا بي كداسلاف سه ايسا بوتا چلا آرا ب . (جيساكدا وبربتايا جا چكاب ايمان ، تلے دماغ کی کامل، بلا جَور واکراه ارضامندی سے اصداقت کوقبول کسنے کا نام سے اورجب تک کوئی تعض اس د صداقت کو اس طرح قبول نہیں کرتا 'اسسے صاحب ریمان تسلیم نیں کیا جا سے تا۔ اس باب میں قرانِ کرمِم كال مك المحيمة الميد وال كاندازه السي لكاتيك كجب دين يساسلاني مملكت قامم موتى، توبعض بد جائل نے، اس کی شوکت و حتمت کو دیکھ کراس کے سامنے سیسے لیم م کردیا اوراس طرح ایسے آپ کو موتس شماركرنى لك محية. قرآن كريم نيانسي فرالوكا اوركه البيخة ب كوموتن مت كور تكل لَّحْدُ تَوْمِنُوا ى - الكِنْ فُوْلُوْآ السَّلَمْدَا كُولُمَا يَدْخُلِ الْدِيْمَانُ فِي تُعُلُوْرِكُمْ (١١٨/١١) - "انست كُوكايت آب كو ابھی موس مت کہو۔ یہ کہوکہ تم نے اسسلامی حکومت کے سامنے اپنا سرحم کا دیا ہے۔ اپنے آپ کوموتن اس وقت كىنادرسى ايان تىمارىك دل كى كرايول كى بنج جائے، ابھى توايسانىس مۇا.

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

بِأَنْهُ فَرْ قَوْدُونُ لَكُ يَعُلُمُونَ . (۹/۹) - اگروشمن كاكوتی فردِم سے پناه طلب کرے تواسے پناه دو۔ اسے قرآن سنا وَ اس كے بعداگروه اپنے مآمن (جائے حفاظت) كى طرف جانا چاہدے تواسے بحفاظت وہاں تک ببنجا و براس لئے كديہ لوگ تمارى دعوت اور تعليم کواچی طرح سمھے نہيں (اس لئے تمہاری مخالفت کرتے ہیں) .

ان تصریبات قرآئیہ کے بعد اس موضوع برکھ اور کھنے كی صورت نہيں دہتی . بایں م برخ بدنو ارق شك دوايك وا قعات درج كرتے ہیں جن سے اندازہ ہوسے كاكم اس وورس اسلام كى است عت میں جركاس حف سے مرائم تھا ، جس كائم و مقا ، جس كائم الله عقا ، جس كائم و مقا ، جس كائم الله عقا ، جس كائم الله كائم سے مقا ، جس كائم و مقیداتی تھا .

حضرت عمر إن كادُرّه (ليعني وه دُرّه ، تاريخ حب كا علط تصوّر جيشت كرتى ہے). بھران كا غلام اور ميسائى!! كمال گيا وہ جبرس كى رُوسى غيرسىلموں كوسلمان كيا جا آتھا ؟

بات به بن برختم به بربوماً قى جب معكت وسيع بوقى قواس كاصاب كناب در كفته كے لئے كسى ماہر حساب دان داكا وَنْعْنَ فَى الْ كُون وَرِت مُحْمُون بُول كَ بِالله الله الله الله بوكتے تقے، جو ملكت كاصاب كتاب ركى سكتے . وثيق البرصاب دان عقا ، لوگوں نے بدا كدا اسے اس كام بر مامور كرنيا جائے جفر عرف نے دايا كہ قرآن كرم كا ارفا و بسكتے . وثيق البرصاب دان عقا ، لوگوں نے بدا كدا است اس كام بر مامور كرنيا جائے لا ينبن عرف نے دايا كہ قرآن كرم كا ارفا و بسكت كرس فرموز معكت بي شركي بنيل كياجا كي دائول الله الله كا من منهد - " يجائز اور مناسب بنيل كرمسلمانوں كى امانت كے كام بن من استعين على امانت مورد و بن الله منهد - " يجائز اور مناسب بنيل كرمسلمانوں كى امانت كے كام بن الكردہ اسلام ليے آتے تو بھراس كے بسرويہ فدرت كى جاسكتى ہے - بس الكرد الله كردیا - وہ عمر جو بسائى دا است منہ وراپ نے غلام كيخلاف وثيق سے كما گيا تو اس نے اسلام لانے سے الكاد كردیا - وہ عمر جو بسائى دا است منہ وراپ نے غلام كيخلاف مي حركت بن نرتيا حالا نكر اس سے معلمت كى ايك الم عنہ ورت بھى دگى دہى .

له يه اسسادى نظام اورنظرية قريت كابرا ببيادى اصول بي سب كى تست ديكاس كه مقام بركى جاست كى.

کوماصل ہیں ، اگرعیسانی رہناچا ہیں گے توانبیں صرف جزیہ دینا ہوگا ، حمزت عمروبن عاص نے ان قیدیوں کوجھی بلایا اوران کے سے روادول کو بھی اورانہیں دربار خلافت کا فیصلہ پڑھ کرسے نایا ، ان قیدیوں میں بعض ایلے تھے جہوں نامی دوران میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا ، اس لئے وہ سلمان ہونا چاہتے ہتے ۔ طبری میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا ، اس لئے وہ سلمان ہونا چاہتے ہتے ۔ باتی عیسانی رہنا چاہتے ہتے ۔ طبری میں ہیں جے کوئی کے طرف میسانی سے دور دیاں ہیں یہ ہزادول قیدی ۔ میں جے کوئی قیدی اسلام کا اظہاد کرتا توسلمان جوش مسترت سے نیزہ کوئی تیں کوئی عیسائیت کا عسلان جوش مسترت سے نیزہ کوئی تیکن کوئی عیسائیت کا عسلان کوئی قیدی اسلام کا اظہاد کرتا توسلمان جوش مسترت سے نیزہ کوئی تو ہوجائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوٹیک کرتا تو تمام عیسائیوں میں مسترت کی لہردوڑ جاتی اور مسلمان ایاسے غیزوہ ہوجائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوٹیک گڑستے ۔

ایک فائ قوم کے افسٹر دعم سے آنسو تو بہاتے سیکن بنی مفتوح قوم کے قیدیول کواسلام لانے پر مجبور مرکز سے کہ کو میں کا روسے ایسا کرنہیں سکتے تھے کیا اس کے بعد بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو بزدر شعیر مسلمان بنایا گیا ہوگا! هذا بھتان عظیم سے معلیم اللہ بناگیا ہوگا! هذا بھتان عظیم علیم سے مساحت رسلیم فرد کسی قبیلہ یا کسی قوم نے اس ملائ مملکت کی شال وظوکت سے متآثر ہوکر اس کے ساجنے ترسلیم فرد اور اس طرح اسلام بولی کرلیا ہوگا سے اور ایساکر ناجی چا ہیئے تھا ۔ سیکن جیسا پہلے کھا جا چا ہے قرآن کر کیم نے اس طوظ کر اس کے ساجن فرق کی وضاحت کی جے انہوں نے اسے طوظ کو کھا ہوگا ۔

(\*)

جمال کیس علام اور لونڈیول "کانعلق ہے عراق کے بال دواج اور معمدل تھاکہ وہ جنگ ہیں گرفتار ہونے والے غلام اور لونڈیال بنایالیتے ہے۔ غلاموں سے ہتر مسم کی خدمت غلام اور لونڈیال بنایالیتے ہے۔ غلاموں سے ہتر مسم کی خدمت غلام اور لونڈیال اور لونڈیال بنایالیتے ہتے۔ غلاموں سے ہتر میں غلاموں اور لونڈیو کی عظم ارتقی وہ اس معامدہ کا جزوین کے تھے۔

نزول قرآن کایک بنیادی مقصدیه تفاکرده انسان کو اس کے متح مقام سے آسٹ ناکرد ہے ۔ اس سلسد میں اس نے اساسی طور پراعلان کردیا کہ ہر انسان ہونے کی جہدت سے ایکسال واجب استح یم ہے ۔ (۱۷/۵۱) اس نے اساسی طور پراعلان کردیا کہ ہر انسان ہونے کی جہدت سے ایکسال واجب استح یم ہے ۔ (۱۷/۵۱) اس کے ساتھ ہی اس نے واضح الفاظیں کہددیا کو دکھی انسان کو اس کا حق صاصل نہیں 'خواہ اسسے قانون سسازی کے اختیا رائے حاصل ہوں ایا ہمور سے بل بائے 'سطے کہ خواہ اسسے نبوت بھی کیوں نرمل جائے 'کہ وہ لوگوں سے کھے

كة م فداكينهي بلكه ميرس غلام ادر محكوم بن جاقه " (١٠/١٨) سوچت كرجس قرآن كى ية تعليم بووه كمجى گواراكرسكتا عق كه ايك انسان كودوسر انسان كاغلام بناديا جاسترا وه انسانيت كى اس تحقرة ندليل كوبردا شب بى نبير كرسكا تفار لهذا اس کے نزدیک علای کاروائ بارگاہ خداوندی معمیت کبیراورانسانیت کی عدالت بی جرم عظیم عقاء وہاسے ہمیشہ

كمليخ تمردينا عامتا ها.

سین اسسلام ایک عملی نظام تضااس ملتے وہ ایسنے عالم گرا ابدی اصوبوں کی عملی تنفیذ میں ایسنے زمایہ اور قوم مخا كے احوال وظودف برنكاه ركھتے ہوئے اس منتهى كاس بتدييج بنہجا آاتھا۔ اگروہ محم دے ديتاكه غلامول اور لونڈلول كو یک لخنت آزاد کردیا جاستے تواس سے منصون اس معاست دہ کے نظم ونسق میں انتسٹ اروا قعہ ہوجا آ بلکہ خود ان فلامول اور لونڈیوں کے لئے بھی عجیب عملی مشکلات ہیا ہوجا ہیں. اس لئے قرآن کریم نے اپنی حکمتِ بالعنہ کی رُو ایسی تدابیرا ختیارکیس جن سیسان کے معامث رہ سے غلاموں اور لونڈیوں کا وجود تبدریج ختم ہوجائے. یہ جو ایب قرانِ كريم مين " مَا مَلْكَتَ أَيْجَانُكُ فَي " كَيْتَعَلَّى احكانت ديكية بين ؛ يددي تدابير بين جن كى رُوس علا مى كا بت در یج ختم کیا جانامقصود علی آب سارسے قران میں دیکھتے ، ان احکامات کے سلسلمیں آپ کو مرگز مامنی كاصيفه (ملكت اصلح كاسديعني وه "جنهي تم غلام يالونديال بنايج يم "كمين يهنهي سلے كاكر "جنهي م غلام اور لونٹیاں بناق ؛ ان کے تعلق یوں کرو۔ قرآن کریم یں آپ کو ہرجگہ غلاموں کو آزاد کر نے کے احکام ملیں گے۔ کسی ایک جگریمی غلام بنانے کا حکم نہیں ملے گا۔

يه تورم إن غلامون اورونديون كي تعلق، جوانسداد غلامي كي تعلق حتى حكم نازل بون سي يهلي نسائ جا چکے بنتے اور نزولِ قرآن کے وقت عربی معاست رہ یں موجود تھے جہال کک آتندہ کا تعلق تھا ،عنسلم اور ونڈیوں کا بنیادی سے وہتمہ ایک ہی تقاریعنی جنگ کے قیدی دان کے تعلق قرآن کریم سے واضح الفاظیں کہددیا کہ جولوگ جنگ يىن قىيد بوكرا يىس .

> كَوَاتُنَا مَنَّا كِعْنُ وَ إِمَّا فِيدَالَدُ- (سريم) انبين يا توفديد في كروو راور يا بطور احسان.

له غلام اورلوندُيال ـــاور لَو إِكْرَامٌ فِي الدِّينِين مَسيمُونُوع بِرُاواره طلوعِ اسلام كى طرف سيدشائع كرده كتابجه" وقتل مرّمد اور\_\_\_غلام الدلونڈيال" ملافطه فرليكے \_

قرآن کرم کی ان تصریحات کے بعد اس کاتف تو بھی بنیں کیاجا سکتا کھا کہ جد بطافیت داشدہ میں جو بنگیں ہوئیں اس بی گرفتار سندہ قیدیوں کو فلام اور لونڈیاں بنالیاجا اعتالیکن ہماری تاریخ بیں اس عبد ہیں بھی عوبی معاشیر اس فلاموں اور لونڈیلوں کی بھرارد کھائی جاتی ہے۔ (جیسا کہ ہم متعدّد بار کھے چکے ہیں اس لئم کے معاطبیں ساری معید بنتوں کی بھر جاری تاریخ ہے ہے ہوا یہ کہ صدراقل کے بعد بہب سلمانوں میں موکیت در آئی ، توان بادشا ہوں نے دی بھر جاری تاریخ ہی آرمی تھی اور کر رہی تھی لیکن ان میں مینوز آئی بھرات بنیں تھی کہ دواس خیال کو عسی ہونے ویت کرد ویا جو بھر تاریخ ہیں کوئی ایسا واقعہ در ج کردیا جس ہونے ویت کہ دو خلاب اس کی تاریخ ہیں یا تو کوئی صدیف وضع کردی اور یا صدراقل کی تاریخ ہیں کوئی ایسا واقعہ در ج کردیا جس سے بہلی تعسیر کی جو ایسان میں میں ہوئی اور شریط کی تعلیر کی تعقیر اور سب سے بہلی میسوط تاریخ (ابنی امام طبری کی میر جو کہ کہ کہ سب سے بہلی تعسیر کی دواست میں ہوئی دوران کی میر ہوئی اور ان ہیں مرتب ہوئی دوالے نا کہیں صدیف کی تعلیم کی دوست ہوئی اور ان کی روشت خی رہ بالی میں میں کہیں میر تسلیم کی دوست میں اور کو کھیں۔ اس کے بعد انہی کی روشت خی رہ بالی تقد مرتب ہوئی اور ان کی مورت میں ان کی ہوگیا اور متوارث جلا آ دیا آ موران کی کو وی اس کی اور کی کو میں اور ان کی مورت میں ان کی ہوگیا ور متوارث جلا آ دیا ہوگیا ور متوارث جلا آ دیا ہے۔ اس کا اسلام کی کو دوست سے کہ کو کی اس میں ان کی ہوگیا اور متوارث جلا آ دیا ہے۔ اس کا اسلام کی کو دوست سے کو کھی اور متوارث جلا آ دیا ہوگی اور ان کا کو جائے کی دوست سے کو کھی کی دوست میں ان کی ہوگیا اور متوارث جلا آ دیا آ کہ کورت کی دوست می ورت کوافتیاں ہے کہ (جنگ ہیں گرفتار سندہ حورتوں کو اچلہ سے را کو سنے چاہت ان سے فدید ہے، چاہیے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرسے جوشمن کے ایمت میں بول اورجا ہے تو انہیں سیا ہیول میں تقسیم کرد سے اور سیا ہی انہیں ایسنے استعمال ہیں لا بیس ۔

و انہیں سیا ہیول میں تقسیم کرد سے اور سیا ہی انہیں ایسنے استعمال ہیں لا بیس ۔

(تنہیم القران ازسیّد الوالعظے مودودی صاحب ، جلداول منت ایرائین سے المقالی ا

اے ہم نے تبنیم القرآن کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ بہ ہمارے زمانہ کی (اُردویں اول کیئے کہ ( ATEST) تفییر ہے جس می مقدین کی مفاسیر کو پیکجا کردیا گیا ہے۔

اس جنسی تمتع کے لئے نه نکاح کی صرورت ہے نه تعداد کی مشوا ایک شخص جب کب جی چاہے اور جنبی تعدادیں چاہے ا انہیں ابنی ملکت میں دیکھے اور جب جی چاہے انہیں دوسروں کی طرف منقل کردے یا فروخت کردھے

ہم نے ادبرکہا ہے کرفران کرم نے علامی کا دروازہ بند کردیا تھالیکن یہ دروازہ اس وقت کھلا جب دضعی دوایات ادر تاریخی تلبیسات کو دین ہیں سے ندتسلیم کیا جانے لگا۔ (مثلًا) جب مودودی صاحب پر اعتراض کیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو کچھ آپ کہ دہرے ہیں موہ قرآن کے خلاف ہے تواہوں نے جواب میں لکھا کہ:۔

میں لکھا کہ:۔

(معترض کی) غلطی کا اصلی سبسب یہی ہے کہ انہول نے صرف قرآن سیے غلامی کا قانون اُ حذکر سنے کی گوشش فرائی ہے۔ ۔ د تفہیمات۔ ایشکا متاقع )

یعنی انہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ اگر صرف قرآن "سے غلامی کے متعلّق قانون اخذ کیا جاستے و وہاں سے غلامی کا جواز نہیں مل سکتا واس کے جواز کے لئے خارج ازقرآن ماخذکی طرف رجوع کیا جاستے گا۔

ك ملاطهمو مودودى صاحب كى كتاب تغييات ، صدووم ، ايدينن ساه فيز . صفحات ٢٩٠ تا ٣٢٢٠ -

غلاموں یا بونٹیوں کا بہرحال سوال بیدانہیں ہوتا تھا کہ قرآن کیم نے اس دروازہ کو ہیشہ کے لئے بند کردیا تھا۔

اورذَيَّ للزم وملزوم ستضى البالناصطلاحات كامفهوم سأسف لاسيِّے۔

قرّانِ کریم میں ، جن مقاصد کے لئے مسلمانوں کوجنگ کرنے کی اجازت دی ہے، یاجن حالات پس ال پرجنگ کرنا فرض ہوجا تا ہسے ، ان کی تفصیل سابقہ باب (جہاد) پس دی جا چکی ہے۔ اسسے ایک نظر کھیرو بچھ یہنے ۔ مختصراً یہ کہ اسسلام میں جنگ کی اجازت (یاحکم) حسب ذیل حالات ہیں ہے ،۔

(۱) اینی ملکت کی حفاظت کے لئے۔

(۷) مطلومین کی املاد کے لیتے ، خواہ وہ کوئی مول ، اور کہیں بھی مول ۔

(۳) اگرکسی جگدلاقانونیت بھیل جائے اور کوئی قدر انسانیت محفوظ مزر ہے کو اس کی روک عقام کے لئے۔ (۲) غیر سلموں کی ندہی آزادی کے تحقیظ کے لئے .

جب اسسلامی مملکت ان مقاصد میں سے سے صق مقد کے لئے جنگ کرنے کافیصلہ کرتی بھی تو یہ نہیں کہ اس علاقہ پر یکا کے س یکا یک جملہ کردیا جا آ تھا ، وہ وال کی حکومت اور باش روں پرواضح کرتی تھی کہ ان کے خلاف اس اقدام کی صورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس کے بعدان کے سامنے بن شویس رکھ دی جاتی تھیں ۔

وو) اگریم برضار ورغبت ول و دماغ کے لورے اطمینان کے بعد اسلام کوستجادین سمجھو تواسسے اختیار کرو۔ اس صورت بین تم ہم بیں سے موجا ذکے ۔

(۲) اگرایسانیس چاہتے وقم صرف ہمارے اقتداد کی برتری کوسی میکراو، تہماری ملکت بھی تہمارے باس رہائی الرہ میک اور ہم تہماری جان مال عزیت، آبرو، نمرب، معابد، غرضی کے ہمرا بل مفاطت شے کی حفاظت کا ذرّ آئیں گے۔ اور

۱۳۱ اگرتمهی به جمی منطور نهی تو پیر فیصله میدان جنگ ین هوگا.

يصورت على جنگ مي بيل كل اگرمعال جنگ كرين جايا دراس علاقه كوفتح كرايا جايا تواس مفتوح قوم كيلين

پہلی دوشکلیں بھرسے دکھ دی جا تیں الیمن اگریطیبِ فاطراس۔ الم الناجا ہوتو ہم ہیں سے ہوجات اوراگر ایسانہ چا ہو

تو بھر ہمارے اقدار کی برتری تسلیم کرکے ہماری دمتر داری قبول کر لو۔ جوقوم اس بر رضا مند ہوجاتی اس سے معاہدہ

کر لیاجاتا ۔ یعنی مفتوح قوم کے ساتھ معاہدہ ۔۔۔ اگر وہ اس برجی رضا مند نہ ہوتے تو بھران کے ملک کو اپنے

زیرا قدار لیے آیاجاتا ، جوقوم اس دوسری سنسرط کو قبول کر لیتی ایعنی اسلامی مملکت کے زیرِ مفاظت آجائے کی شرط

کو تو اس سے مقورا سائیک وصول کر لیاجاتا ، اُسے جہتے ہی کہ جاتا ہے ، جزید کے نوی معنی ہیں کسی مخت کو اور اس سے مقورا سائیک وصول کر لیاجاتا ، اُسے جہتے ہی کہ اجاتا ہے ، جزید کے نوی معنی ہیں کسی مخت کا صلایا معاوضہ ۔ ایسا معاوضہ جو اس فوم سے اس مناظ ہوجاتی تھی ۔

کاصلہ یا معاوضہ ۔ ایسا معاوضہ جو اس فوم سے بہتے کا فی سمجھاجا سے اور اس سے زیادہ کچھ اورطلب نہ کیاجائے ۔

اگر چر بنظا ہر پڑیکس اس سے فاط ہ کے بدلے ہیں لیاجاتا ہی اس قوم نے اسلامی مملکت پر عالم ہوجاتی تھی ۔

لکین درجیقت یہ علامت ( ۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ م ۲۵ می اور کہ بھی تھی کو سے نے اس مقام معاہدہ کے موس سے اس مقبوم کی وضاحت ساسے آجاتی معاہدہ کے موس سے ۔ سورہ تو ہدیں ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو۔ حقیق می کی طور النج زیران کے ہور کرا میں مقام پر یہ لفظ آیا ہے ، وہاں سے اس مقبوم کی وضاحت ساسے آجاتی معاہدہ کے موس سے ۔ سورہ تو ہدیں ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو۔ حقیق میکنطور النج زیری تھی تھی تی تی قد ھکھ معاہدہ کے موسر می ہور کو می تھی دوران میں سے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو۔ حقیق میکنطور النج زیری تھی تی تیک ہورہ کردی کی معامت کے طور مرجورہ دینا تجول کریں ۔

کی علامت کے طور مرجورہ دینا تجول کریں ۔

جزید کارس کی مقدادم قوم کے ملات کے مطابق مخلف بیانات ملتے ہیں، جن سے مترشیخ ہوتا ہے کہ
جزید کی آس کی مقدادم قوم کے ملات کے مطابق مخلف ہوتی تھی لیکن تاریخ یں جو زبادہ سے زیادہ
جزید کی آرب کی مقدادم قوم سے مالم ابو یوسفٹ نے کتاب الخراج میں اس طرح درنے کیا ہے کہ
مالدادول سے اٹر الیس دیم سے اللہ: متوسطالحال لوگول سے چوہیں دیم اور کم آمدنی والول سے بارہ دریم نافت کی اللہ ادول سے بارہ دریم نقریبًا ایک جوئی کے برابر ہوتا تھا ، اس لی ظرید جزید کی دقم زیادہ سے زیادہ بادہ دو ہے فی کس ساللہ اوار کم آمدنی والول سے مستقنے ہوئے تھے۔ یہ قلیل کم اذکم میں دوہے ساللہ ہوتی تھی ، عورتین ' بہتے 'بوڑھے ، ایاریج ، محتاج ' اس سے مستقنے ہوئے تھے۔ یہ قلیل سی رقم انہیں اواکر نی بڑتی تھی اور اس کے عوش انہیں ' ان کی جان ، مال ' عزت ، آبرو ندم سے ساحواکوئی اور بھی محلکت کی حفاظت کی مخائمت دی جاتی گھرکی رکھوالی کے لئے چوکیداد ملازم رکھیں ' تو ایک دوہیہا ہواد ( بادہ دوہے ساللہ بربا بر ہوسکتا ہے ! آب ہون ایک کیا جاتی کی مسائنہ ! یہ نما نت زبانی کلای نہیں ہوتی تھی ، اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک نہیں نوازی کائی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی کائی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک نہیں نوازی کائی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک نواز کی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی کائی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی نہیں ہوتی تھی ۔ اس کے لئے ویک دوئی کی اس کے لئے ویک دوئی کی اس کے لئے ویک دوئی کی ۔ س کے لئے ویک دوئی کی دوئی کی اور کی دوئی کی ۔ س کے لئے ویک دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی ۔ س کے لئے ویک دوئی کی دوئی کائی نہیں ہوتی کی ۔ س کے لئے ویک دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی ۔ س کے لئے دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی د

ان کے ساتھ باقاعدہ تخریری معاہرہ ہوتا تھا۔ ان معاہرات کی تفصیل تو" فقومات "کے سیسلسریں سامنے، کے وض مفتورہ فتورہ فقورہ کے معاہدات افام کوکس کے حفظات کی صاحت کے بیچ کہ آئی سی قسسہ کے حوض مفتورہ فقورہ کے معاہدات کی صاحت دی جاتی تھی اس مقام پر دوایک معاہدات کی صاحت دی جاتی تھی اس مقام پر دوایک معاہدات کا (مثال کے طور پر) درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کجران دیتن) کے عیسا یُوں کے ساتھ تو دھف ورسانتات نے جومعاہدہ کیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے:۔

سخران اوراس کے گردو بیش کے باشندے السّرکے بوار (ہمسائیگ) اور محکرسول السّدی و مّدواری میں ہیں۔ ان کے اس کے عائب اور ماسرخاندان و آن کی عملات کا بین عرضی موالی مان کی ہرچیز بولن کے قبضہ میں ہے مقولای ہویا بہت سب محفولا دی ہرچیز بولن کے قبضہ میں ہے مقولای ہویا بہت سب محفولا دیں گی کسی بادری کو اس کے سسے محسی الم بس کواس کی رہبا نیت سے محلی ابن کو اس کی کسی فرد کو نقصان بہنچا ہے گا، نہی ان پر کمانت سے مثالیا بہیں جلت گا. نہی کوئی اور ان پر حملہ ورمو سکے گا. ان میں کا بوضی اپنے کسی تقسم کی سختی کی جائے گا، نہیں کوئی اور ان پر حملہ ورمو سکے گا. ان میں کا بوضی طالم ہوگا دظائی ۔ کا مطالبہ کر ہے گا ، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس طرح کہ ان میں نہوئی ظالم ہوگا دظائی ۔ کسی کے جرم کی وجہ سے کسی اور کو گرفتا رہیں کیا جائے گا۔

رسول الله کے بعد معزوت صدیق اکر نے اس معاہدہ کی باقاعدہ تجدید کی اورایسا،ی مصرت عمر نے بھی کیالیکن ان کے دورفلافت میں اہلِ بخوال نے سازشیں اوربغا وہین مشروع کردیں قوصرت عمر نے ان سے کہا کہ وہ شام اورعراق کی طرف متقل ہوجائیں۔اس سلسلہ میں انہیں یرفران لکھ کردیا کہ ؛۔

ان بیں سے جوشن جانا چلہ وہ ہر طرح سے مفوظ رہے گا اور کوئی مسلمان ابنیں کمتی م کانقصا نہیں بہنچ اے گار رسول اللہ اور ابو بحرش کے معابدات کی سختی کے ساتھ ہا بندی کی جائے گی۔

انہیں اس اسر کی صنا نمت دی اورعراق اور شام کے گورنروں کو فکھ کر بھیجا کہ

دا اجس علاقے ہیں یہ اہل بخران آباد مول انہیں فراخدلی کے ساتھ زمینیں دی جائیں.

۲۱ مسلمان ان کے جان و بال کی پوری پوری حفاظت کریں۔

۱۳۱ کوئی دومرابھی ان پرطلم مذکر نے پاتے ۔ اگر اس کی نوبت ہجائے تومسلمان خوداس کی ملافعت کریں ۔

(۱۷) نہیں دوسال تک سرکاری محاصلات کی معانی دی جائے۔ اسی طرح جب، نیبر کے مہودیوں کوان کی سازشوں کی وجہ سسے دوسری جگٹنتقل کرنا پڑا، توان کی تمام غیر منقولہ جا تیدا د (باغلت اورز مینوں) کاحساب لگاکڑر قم ان کے حوالے کردی ۔

رد) ووسدا مهذام بحسيم مثال محطور بردر الباست بن وه بعد جعيصرت عرض المساء المسياء دري ووجه المساء المسياء المسياء المسياء المساء المسياء المسياء المسياء المسياء المسياء المسياء المسياء المسيرة المساء المسيرة المساء المسيرة المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء المساء الم

ابل ایلیاء کو فکه کردیاست.

له این آپ کوعدان دان کابنده محکوم کمنا از ده انکسار تهی و یعظیم انقلابی اعلان سے موس دنیا شکسی (بڑی سے بڑی) طاقت کابھی محکوم دعید ابنیں موتا ۔ وه مرف قوائین خداوندی کا محکوم ہوتا ہے ۔ اسی لئے اقرانی شہادت کے مطابق مردسول سیسے بہلے اسی جدیت دمرف خوائی محکومیت کا اعلان کر کے دنیا کی ہر طاقت کے خلاف بغادت کا علم بلندکر تا تھا بہی اعتراف واعلان ان دسولول کے متبعین کرتے تھے ۔ خلاکے عبداور ساری کا تنامت کے حاکم ۔

من ہوگا۔

بوکجواس امان نامیس تخریر سے اس برخدا ورسول کا اخلفار کا اورتمام سلمانوں کا فرتہ ہے۔
اس فرقہ داری کے احساس کا یہ عالم عقاکہ آ ب نے حضرت سندن ابی وقاص کوایک مکتوب بیں مکھا:۔

اب فرقہ داری کے احساس کا یہ عالم عقاکہ آ ب نے حضرت سندن ابی وقاص کوایک مکتوب بیں جن کی دیا نے بر ایس فرون دہن لوگ جا بی جن کی دیا نے بر ایس کی نامیس پورا بورا اعتماد ہو وہاں کے سی باست نہ سے کوکسی قسم کی تعلیف مزین جا تی جاستے کیونکہ ان کی عرب کا تم سے ذرقہ لے رکھا ہے اورتم براس کی بابندی لازم ہے۔ ابل ذرقہ برکتی سم کا عظم کرکے وشمن پر فعلیہ حاصل کرنے کی گوشش کھی نہ کرنا .

اس دورہ ایوں پیں ابندی عمدی ایسی المیسی مثالیں ملتی ہیں جنہیں دی کھ کر آج کا انسان موجے رہ ہوجا آب ہے جنر معاہدات کی بابندی کی احتیاط کی انہما جا در بیٹ صامت ایک دفتہ دفتہ منے ایک گاؤں کے معاہدات کی بابندی کی احتیاط کی انہما حرزت سے گذرے۔ دفیق سفرے کہا کہ گاؤں کے می دوخت سے مسواک کاٹ لاسینے۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ آپ نے اسے یہ کہ کر دوک دیا کہ ان کے مساتھ جو معاہدہ ہوا سے اس بین اس قسم کی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی ، اس ساتے ہیں یہاں سے مسواک نہیں لینی چاہیے اسی طرح ، حضرت الودر ڈار کا جب سی ابل ذمیر کے گاؤں برسے گذر دہتا اور آپ وہاں بانی چیعے ، یا جالور کو چرنے کے ساتے تعلیم کوئی مساب کر کے قبر سے اداکر ویتے اور اس میں یہ کہ کرکھ ذاہد بھی شامل کر ویتے کہ ہم ان کے درختوں کے ساتے تعلیم بھی تو بیٹھے تھے۔ اس آسانش کا بھی وہ ما ماسے۔

اسے نہ جو گئے کہ یہ ان کے مغتود علاقے تھے اور وہال کے ہاست نہ سے ان کے معکوم!

ہم نے اوبر لکھا ہے کہ اہل الذّم ا پسنے نہ مہب کے معاملات بی آزاد ہوتے تھے ۔ " نہ ہمب " بیں ان

امل النّب مرکم کے قوانین کے عقاقہ ایر سیش اور دیگر مذہبی رسوم ہی شامل ہمیں سے ، اس

امل النّب مرکم کے قوانین کی عقالہ ایر سیش اور دیگر مذہبی رسوم ہی شامل ہمیں سے ، اس

عصر اور ان معاملات میں وہ البینے مقدمات کے فیصلے بھی آب ہی کر لینے کے جاذب تھے ۔ انہیں اپنے رسوم و رواج

کی کس مدکک آزادی تھی اس کا اندازہ اس سے لگا یک کہ جب صرت عمر شام تشریف لے گئے ہیں تو افر عات کے عیسانی باجے بجائے اور عبول برساتے آپ کے است قبال کے لئے نہیں ۔ آپ نے انہیں روکنا چا ہا تو تھر

الوجبینرہ نے آپ سے کہا کہ انہیں ان کے حال پر رہنے دیکتے ' رو کی تنہیں ۔ انہیں ان کے رسوم و رواج کی آذادی ہے۔ داس سے واضح ہے کہ اگر کسی معاہد قوم کے رسوم و رواج ہمارے دین سے نہیں انہی ان کوائے تو انہیں اس کی بھی آذادی ہوگی کہ دو اس کا مظاہرہ نو دس لماؤں کے ساسفے بھی کرسکیں) عیساتی اہل الذیر کو اسس کی میں آذادی ہوگی کہ دو اس کا مظاہرہ نو دہ اپنی عید کے دن صلیب کا مبوس نکالیں اور دن دات ہیں جب ان کی میان کی دوات ہوتی تھی کہ وہ اپنی عید کے دن صلیب کا مبوس نکالیں اور دن دات ہیں جب ان کی میان کی دوات ہوتی تھے ۔ حضرت عمر ان کی میان کی دوات ہوتے تھے ۔ حضرت عمر ان کی دوات کی دوات ہیں بنا میں میں ہوئی ہوتے تھے ۔ حضرت عمر ان میں اور حسر کا قبطی زبان ہیں بنا میں میان کی دوات ہوں ہے ہوئے کے بعد اور کو کاروبار انہی زبان ہیں باتی دکھا گیا۔ بہرطال ایہ ہے جزیہ کی حقیقت ' اور ذبیوں کے ساتھ صدر اول کی اسسانی حکومت اور وہ مسلماؤں جزیہ کی حقیقت اوران و میں نون اور ہوں میں خون اور ہوں ہیں خور کی حکومت اور دو ہمسلماؤں کی وحقی ترین قرم خیال کرنے تگا ہے ۔ یہ کیفیت تھی صدر اول کے سلماؤں کی جن کی حکومت اول نواز داری کی میں ہوئی ۔ یہ کیفیت تھی صدر اول کے سلماؤں کی جن کی حکومت اور دو ہمسلماؤں کے خطوط ہر مشکل تھی اور جن کی سیرت حضور بڑی کر کے ساتھ ورجن کی سیرت حضور بڑی کی میں ہوئی ۔

ان کے بعد سلاطین نے کیا کیا اس کا ذمتہ دار نہ اسلام ہے نہ صدراقل کے سلمان ۔ اس کے ذرار اسلام ہے نہ نہ صدراقل کے سلمان کے جرائم کی مزا مسلمان بادیشا ہوں کی روسی اسلام کی مزا مسلمان بادیشا ہوں کی روسی اسلام کی برق ہے۔ مری اس وشش کی ایک مقصدیہ بھی ہے کہ صدراقل کی میچے ادیج دیعنی قرآئی معیاد کے مطابق میچے تاریخ ) دنیا کے سامنے بیش کی جائے تاکہ اسلام کے داس سے وہ دہنے دھل سکیں جو ہماری نادان تہ عاقبت نااندیشیوں یا دانستہ مفاد برستیوں نے اس بروال دیکے ہیں ۔ دھ اقریق اللہ باللہ باللہ کے داس سے وہ دہنے دھل سکیں جو ہماری نادان تہ عاقبت نااندیشیوں یا دانستہ مفاد برستیوں نے اس بروال دیکے ہیں ۔ دھ اقریق اللہ باللہ ب

اس تہید کے بعد اب آسینے فتوحات کی طرف لیکن اس سلسلہ یس بھی ایک بنیادی حقیقت کاسمجھ لینا صروری سیسے دیا میں مقصد محضرت عمر (دوالذین معد) کی سیرت کونمایاں طور پرساسنے لانا ہے۔

الع فقه كافيصلديه بهى سبع كد الركوني مسلمان ان كيفتنزيريا خركوضائع كرسي تواسيوس كى قىمت اداكرنى برسعى.

د که ان کے عہد کی فعیل تاریخ مرتب کرنا۔ لہذا ، (اس عہد کے دیگر گوشول کی طرح) فتوحات کے سلسلہ یں بھی اپنی واقعات کو درج کیا جا سنے گاجن ہیں ان حصرات کے حبن سیرت وکردار کے سی ندسی گوسٹے کی جھلک سامنے اپنی واقعات کو درج کی اجائے گا کیونکہ ان تفاصیل سے سلے محتمدات کی صرورت ہوگی۔ اق ہو۔ دیگر جزئیات و تفاصیل کو جھوڑ دیا جا سے گا کیونکہ ان تفاصیل سے سلے مختم مجتدات کی صرورت ہوگی۔ ویسے بھی وہ تاریخ کی ہرکتاب یس مل جائیں گی۔ میرامطیح نگاہ ، عام وقائع نویسی سے الگ ہدے۔ جھے تو یہ بتانا ہدے کہ قوتت

لادی ہوتو ہے زہر بال ہل سے بھی بڑھ کر ہو دیں کی حفاظت ہیں تو ہرزہر کا تریا ق

سِلسلة فتوصات

دَا وُبَ ثَنَا الْعَوْمَ الَّذِي َنَ كَانُوْ الْمِسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَعَفَارِبَهَا الَّتِي لَمْخِنَا فِي عَالْمِسِمِ اوجس قوم كوانتها في كمزود كرديا كيا اوراس برك ناتوال سجماجا آنا عقاء است ممني اس بابركت ملك كمشاق مغارب كا الك بناديا .

عبد فاردتی کے سلسلة فتوحات کو بنظر فائر دیکھنے کے لئے اس کے بسی منظر پر ایک طائران نگاہ ڈالنا صروری ہے۔ اور اس اس منظر کا نقطة آغاز عبد رسالت مآب میں سلے گا، اس سلئے سلسلة کلام وہیں سے مشروع ہونا چاہیئے.

نقٹ پرنگاہ ولائے ، مملِ دقرع کے اعتبار سے عرب کے مشرق میں ضلیح فارس ، جنوب میں بجیب مو فعت میں بھیل میں ہے۔ مو عرب اور مغرب میں بھیرہ تلام داقعہ ہے ۔ اس اعتبار سے اسے جزیرہ فلک کے مسر کے معال میں دریا ہے دجلہ اور فرات ہے ہیں ۔ مورا سے میں اس کے شمال میں دریا ہے دجلہ اور فرات ہے ہیں ۔ عرب کہ اجا کا ہے میں دریا بھی سسندر سے کم نہیں ہوتا ۔ چنا پنے ان کے ہاں ہی عربوں جیسی آب نادیدہ اور عطش گزیدہ قوم کے نزدیک وریا بھی سسندر سے کم نہیں ہوتا ۔ چنا پنے ان کے ہاں ہ جگر ہی کھر پانی جمع ہوا وہ بحرکہ لا تا ہے۔ وہ در آباکو بھی کبھی بخرا در کبھی ٹیم کہدکر بکارتے ہیں۔ اسی لئے وہ اپنے ملک کو جزیرہ نما نہیں بلکہ جزیرۃ انتحرب کہتے ہیں۔

ظهورا سلام کے وقت اخلیج فارس کے اُس پارمجوسیوں کی قدیم اور خطیم سلطنت (ایران) بھی اور شال افطید میں میں میں میں میں اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے کہ اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے اور نہا ہے کہ اور نہا ہے اور نہا ہے کہ اور نہا ہے اور نہا ہے کہ اور نہا ہے اور

امِرْآن اوررَوْم کی سلطنتوں کی باہمی آویزش کا سلسلہ توہمیشہ جاری دہتا تھا کہ دونوں برابر کی گئر کی طاقتیں تھیں، لیکن عرب، بیرونی ملافلت سے امون تھا ۔۔ اس بے برگ دگیا ہ قطعہ زین کولے کرکسی نے کیا کرنا تھا ؛ دالبتہ بین کا علاقہ جو سرب بزدشاواب تھا ، ان آویزشوں کی آماجگاہ بنادہ تا تھا اجہال بک اندرونی نظر دنسق کا تعلق تھا ، عرب کہیں ایک مملکت بناہی نہیں تھا۔ وہال کی بیشت ترآبادی خانہ بدوش قال کی سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بی کہی کے تصور تک کے تصور تا کی میں ہونے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس ب سے بڑی کروری یہ تھی کہ یہ اجتماعی زندگی کے تصور تا کی سات میں نہیل خانہ میں اجتماعی زندگی سے آشنا کیا بلکہ پورسے ملک کوایک مملکت میں نبدل کردیا اور جب یہ ملک ایک مملکت کی شکل اختیار کرگیا توظا ہر ہے کہ اس کا وجود ایر آن اور دور آم ( بازنطین ) دولا کی نکا ہوں میں کھیلئے نگا ،

جن نوگول کی نگاہی تاریخ برہی وہ جاسنتے ہیں کہ سلطنت ایران اور روم اور ان کے مقبوضہ علاقوں) مری این غریب کردر محنت کش رعایا پرکس قدرمظالم تواسے جاتے ہے۔ وہ کیسی ایک غریب کردر محنت کش رعایا پرکس قدرمظالم تواسے جاتے ہے۔ وہ کیسی اور کسم پرمی کی انسانیت سوز زندگی بسر کرنے پرمجبور سے محتود نگاکم جب اندرونِعرِب نظام امن واطمیدنال قائم کرچکے • تو آپ نے ان سِلطنتوں کے فرمانرداوَں **او**ران سکے زیرِا قتدار حکرانوں کے نام بیالمت اس واصلاح ارسال فرائے۔ (ان کی تفصیل کا یہ مقام نہیں) جہال کے عدوثر شام کے حکوانوں کا تعلق ہے، تاریخ میں دوروایات سامنے آتی ہیں۔ایک ید کہ آت سنے زات آنطلح کے مقام بر بندره نفوس بمشتل ایک وفد بھیجالیکن انہول نے ان کے رئیس کے سواسب کوقتل کردیا ، حالا ایحہ قاصدول کا قتل ، خودان كيسياسى اصوول كى رُوسى بهى جائز بين عقا. دوسرى روايت يه سے كراب سنے قيصر كے نام ایک خط اکھھا جسے مثام کے سرحدی علاقہ کے حکوان ۔۔ شرجیل بن عمرو ۔۔ کی وساطنت سے قیصر کے مہنج اپنے کا ا متام کیا۔ ستر تیل نے آب کے امر بر دحضرت مارث بن عمیر اکوقتل کردیا ۔ یہ اس کی ایسی خلاف منابط و قانون کو تھی بےسے اکمپ عالم گیرامن کی داعی مملکت تہمی برد اشت نہیں کرسکتی تھی ۔ چنا پنچہ اس کے قصاص کے لیئے صنور کو فیج کشی کرنی بڑی ۔ یہ بہلی مہم مقی جواپنی مملکت سسے باہروقوع پذیر ہوئی ۔ حضور کے آزاد کردہ غلام (حضرت زیر ب مشرقیل نے محموبیش ایک الکھ فوج مقابلہ کے لئے تیار کی اوراس کے ساتھ ہی خود ہرقل، قبالل عرب کی ایک كثيرفرج ساتھ كے كركمك كے لئے بنے گيا اس سے الدادہ لگ سكتا ہے كدروى سلطنت كے نزديك اس

ك ابلِ رقيهاً كي متعلق مشهور مغربي مؤرخ المنري عقامس ميكل مكتابيدا

 رب سے بہلے تصادم کی اہمیّت کس قدر تھی اورع بول کی اس فزائیدہ مملکت کو وہ کن نگا ہوں سے دیکھتے تھے۔
ممکورٹ کے مقام پر جنگ ہوئی اوراسلامی فوج کے ٹین جیرسپدسالار احضرت زید بن حارث ، حضرت بحفظ بنی از در حضرت بول اور کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت خالدؓ نے یہ دیکھا تو فوج کی دصامندی سے محفظ بنی اور حضرت بی دائن دوائن تھے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت خالدؓ نے یہ دیکھا تو فوج کی دصامندی سے کمان ا بنے ہاتھ بی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ دشمن کا مقابلہ شکل ہے اس لئے اس وقت اپنی فوج کو بجا کرنے جانا ہی دانش میں اور صلحت اندیشی ہے۔ چنا بخد انہوں نے ایسا ہی کیا اور بھال حسن تدبر انسیماندہ فوج کو بعافیت مدینہ واپس لئے آئے۔ یہ سے میں کا واقعہ ہے۔

جیوشی اسلامیه کی اس پسسپانی سے دومیول کے وصلے بہت بلند موسکتے اور انہول نے اسی و قسسے مراحانه تياريان سن فرع كردي. رجب ك. ين مدينه من يه نوبمويل منى كورميو من الماية مي يه نوبمويل منى كورميو مسلط عمر المسترحملة كرنے كے لئے آ رہا ہے۔ صفور نے مالامت كا جائزہ كے كوفيعل فراليا کہ دشمن کے حملہ کا نتظاد کرنے کے بجائے بہتریہ ہے کہ اس کی طرف سبقیت کی جاستے .مہم کی اہمیّت کے بیشِ نظرِ حضوًد نے فوج کی کمان خودسے بھالی اور سَشے کرا شام کی طرف روانہ ہوگیا۔ "ب**ہوک** کے مقام پر (جو مکر ہے اوردمشق کی قریب نصف مسافت بروا تعدسے معلیم ہوا کہ وہ خبر غلط بھی ۔ وہاں آپ سے قریب بیس روز تك قيم فرمايا اورگردونواح كے دوّسا كے ساتھ امن واطاعت كے معابدات كركے واپس تشريف ہے آستے ۔ تبوك كى مهم كے وقت يہ جرتو بالے شك غلط أبت بوئى كەردى مدينه برحمله كرسف كے سلتے البير يقط لیکن پرحقیقت مقی که وه سروقت اس گهات یس منقے کرجب مجی موقعه سلے اس نوزائیده خطره (اسلام ملکت) کو ہمیشہ کے لئے حتم کر دیا جائے جنا بخداس قسم کی خبرب اکثرا تی رہتی تقیں . ان مالات کے بیش نظر صنور نیے شور سمجا کہ اپنی سرحدث کی حفاظت اس انلاز سے کی جائے کہ یہ آئے دن کنے حلامت وخدشات باقی ندرہیں۔ سالے ما چنا بخرجب آہے جمتہ الوداع سے فارغ ہوکرمدینہ تشریف لائے، سرا فربار سوالی توات نے ایک جارست کر کی تیاری کا حکم دیا ۔ نشکرتیار ہوا توات نے اس کی سبد سالاری کے لئے وصوت زیدین حارث کے بیٹے ، حصرت اسامّہ کو منتخب فرمایا ۔۔۔ یعنی دنیا کے عام الفاظین ایک غلم ابن غلام کو، ایس لٹ کرکاسید سالار مقروفر مایا جس بین حصرت ابو بسکر فوعمر طر <u>سیسے</u> اولوالعم صحالة بطورسبابى مشرك عفي الشكرى روانتى كانتظامات منوزمكل مبى بكوسف نريات كفي كد حصنور عليل موسكية اوريه علالت اس قدر شدّت اختيار كركني كرست كركي رواني ملتوى كرني يرعى اسى علالست مي

حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور حصارت اسائٹہ کا تشکر روانہ نہ ہوسکا۔ اس کے بعد کیا ہوًا اس کے لئے ہم مہر مندیقی ہیں واغل ہوئے ہیں .

\_\_\_\_\_\_

# بجرور لوسي

#### سال م بمطابعت سائد

حضرت الو کرفٹدی سنے خلافت کی ذمر داریال سنجھالئے کے بعد مبرال کام ہی کیا کہ صخرت اسائٹہ کے سشکر کوردانگی کاحکم وسے دیا۔ اس سشکر نے اس مقام کے قریب جاکرڈیرے ڈال دیسے جال جنگ ہوئی تھی .

حضرت ارم ایم کی جم ال جے اس کے مقابلہ کے لئے دشمن کاکوئی سشکرسا منے نہ آیا تو انہوں نے حضرت اسامہ کی ہم ال جے اس کے مقابلہ کے لئے دشمن کاکوئی سشکرسا منے نہ آیا تو انہوں نے مصری علاقوں پر دھاوے بول دیستے ۔ اس بی انہیں نمایاں کامیابی ہوئی اور دہ اس اعتبار سے فاتے ومنعوروا ایس آئے۔ اس سے ایک طرف جوش اسلامیہ کے قوصلے بلند ہوگئے اور ددر تی طرف مرحدی علاقوں بیں ان کی دھاک بیچھ گئی ۔

ا فرادِمعاست مدہ (اور اس کے بعدعالم گیرانسا نیکت) کے ملتے سامان نشود نماہم ہم **جان**ا تھا ، اس ملتے اُستے ذکوٰۃ كيت عقد (ذكاة كے معنی نشوو نما ہیں) منمنًا ایہ جو ہارے بال كها جاتا ہے كه اسلام بن "مرتد" كى منزاقتل ہے ا تواس ہیں "مرتد" سے مراد حکومت کا باغی سے نہ کہ نم سب تبدیل کرنے والا۔ ( جیسا کہ پہلے بیان کیا جا جا اے) قرآن کی رُوستے سرخص کواس امرکی آزادی حاصل ہے کہ وہ جونسا منہ سبجی جاسے قبول کرسے اور جس منہب كوچاسے جيوردے -جب دين يس اكوالا (جبر انہيں تو مذمب كى تبديلى برمنزاكيسى ؟ بہرمال ير تقےوہ قبال ا جنوں نے حکومت کے خلاف سکوشی اور بغاوت اختیار کی اوریہ آگ وُوروُ ور تک مجیل گئی . اہنی قبائل ہی بعض زیرک ا در فطین ایسے بھی عقیج ہوں نے دیکھا کہ بی اکرم نے دعوی بوت کیا، تو اہنیں اس قدر عظیم مملکت حاصل ہوگئ. اس سے وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ جو شخص بھی دعوائے بوّت کرے اسے مملکٹ ماصل ہوسکتی ہے۔ چنا بخرقبسیدا بنی صنیفه مین مشیلمها در قبیله بنی اسدین اطلیته نے دعوائے نبوت کردیا \_ حتی کدایک عورت سبآح نيدي . (بعدين سيلمه ورسنجاح كي شادى مولّى تقى ينيي دبي بي خاك جهال كانميرها چونکه بهارسے بیش نظرعبد مِشْدیقی کے کواکھنے واحوال کا تفصیلی نذکرہ نہیں اسس سنے ہم ال بغاو توں اور ال كے فروكرنے كى مهموں كى تفصيل ميں نہيں جانا چاہتے صرف اتناكه دينا كانى موگا كدان كے فسرد كرنے كے بعد ملک میں دوبارہ امن وسسکون بیداکر نے ہیں قریب ایک سال کاعرصہ لگ گیا۔ اسس لئے اسس دوران میں فارجی معاملات کی طرف توجه دیدہے کی فرصست اور مهلت بذمل سکی ، حضرت خالدین ولیّند نے ان مہات کے سسسر کرنے میں نمایاں ضرات سسسرانام دیں . اس میں جنگ بمآمر کو خاص شہرت

اس کے بعد آب خارجی امور کی طرف آیئے۔

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسسادی مملکت (حرب) کی شمانی سرحدوں دشام ، فلسطین عواق و فیسٹ میں عربی قبائل آباد سے جنہوں نے عیسائی ندم ہب اختیار کرد کھا تھا۔ شام او فلسطین ، دوی د بازنطینی) سلطنت کے ذیراِ قدار ستھے ، ادرعواق ، دیراتی سلطنت کے قبضہ ہیں۔ شام او فلسطین پر ، دومیوں کی طرف سے ختائی حکم ان ستھے اورعواق کا اقتدار حیرہ کے حاکم کے انتریس تھا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس سلتے پیش آئی کہ آگے جل کر اپنی حکم افوں کے ساتھ تزاحمات ہمارے سامنے آئیں گے۔

آپ دیکھتے کہ قرآن کرم نے جنگ کے لئے جوشرائط عائد کی تقین ان میں سے دواہم سٹیلی ہیں ان میں سے دواہم سٹیلی ہیں م حضت خالات اور ملتی الدی ہوگئیں ۔۔۔ یعنی مملکتِ اسلامید کی موانت کی حفاظت مصنت مدین اکر منتی کا کوجنگ کی حفاظت اور معلویان کی امداد۔ بنا بری، حضرت صدین اکر منتی کی کوجنگ کی

جوجزيرة العرب كے باہر قائم كياكيا.

\_\_\_\_(•) \_\_\_\_

جس زمانے میں اسسلامی مشکر عراق کی مہمات میں مصروف عقا اسر قبی اسلامی مملکت برحملہ کی غرض سے شام کی مرودات برمشکر جرآد جمع کررہا تھا۔ ایرانیوں کی طرف سے طمان ہوجانے کے بعد مملکت اسلامیہ

یرموک کامعرکہ اور فیق اسب باخی آدری کا درخشندہ کارنامہ ہے۔ اس سے دومیوں کی کمرنوش گئی۔ اسی کا حرک کامعرکہ اور فیق اسب کا محاصرہ کر لمیا اور بھروشق بھی فیج ہوگیا۔ اس طرح کہ جب اس کے مشرقی دروازہ سے فالدین ولیڈ بطور فات و اضل ہوئے ، تو دومری طرف ردی سید سالار نے صرت الوعبید ہ سے کے مشرقی دروازہ سے فالدین ولیڈ بطور فات و اضل ہوئے ، تو دومری طرف ردی سید سالار نے صرت الوعبید ہ سے فی مقالہ با محال کی ۔ بعد میں یہ سوال سامنے آیا کہ شہر کومفتوحہ تصور کیا جا اس موال اس معالم کو مسل میں ایک نے میں معالم کر لیا ہوتواس معالم کو سیاری کو سیاری کر لیا ہوتواس معالم کو سیاری کر الم قرار ہا جا آ ہے۔

ا درابهی دمشق کامحاصره جاری مقاکه حضرت ابو بجر کاامقال موار

ہم دیکھ چکے ہیں کہ حفرت خالد بن ویٹڈ اور مٹنی بن خارت ، دونوں عراق ہیں تھے ۔ جب حفرت خالڈسٹا کی مہم سرکر نے کے لئے مفروان ہوئے ، وہ نصف فرج اپنے سائھ لے گئے تھے اور باتی نصف عراق کی حفاظت کے لئے مٹنی آئے دیر قیادت تھی ۔ ایرا ہوں نے اس ہوقعہ کو خنیر سے سمجا اور ایک کٹر سٹر کو قراق پر چڑھائی کرنے کی غرض سے بھیجدیا ۔ وہ سٹر ابھی وہاں سے روانہ ہواہی تھا کہ مٹنی آئے بھیشقہ می کی اور (ایران کے داراسلطنست ) کی غرض سے بھیجدیا ۔ وہ سٹر ابھی وہاں سے روانہ ہواہی تھا کہ مٹنی آئے بھیمتام برخیر دن ہوگئے ۔ جب ایرانی سٹر کی خرات سے بچاس میں دُور بابل کے کھنڈرات کے قریب ایک اوپنے مقام برخیر دن ہوگئے ۔ جب ایرانی سٹر منظم کو ایرانیوں کے مناش دی کہ مناش دی کہ اور اور بابی نے مدائن انٹروغ کر دیاا در بجا ہیں نے مدائن انٹروغ کر دیاا در بجا ہیں نے مدائن کے در دانرے کے ان کا تعاقب کیا ۔ مثنی شمان نے تھے کہ اگراس مانی فرج نے ایک بلدا در بول دیا تو ایران ان کے قضے میں ہوگا میکن یہ معاملہ ہڑا ہم تھا ۔ اس کے لئے وہ نود بدینہ آئے ۔ اس وقت جھزست ابو بحرصی ان

زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے اور حضرت عمر کو اپنا جانٹ بن مقردکر چکے تھے ، انہوں نے اپنی آخرے کا وصیّت کی رُوست کون کے ساتھ دنہیں کا وصیّت کی رُوست کون کے ساتھ دنہیں کا وصیّت کی رُوست کون کے ساتھ دنہیں کا تشریف لے گئے ۔ تشریف لے گئے ۔

اس کوه آساعزم دہم اسلام کے اس بطل جلیل اسٹانی اسلام و غادو بدروقبر اس ضوص دویانت کے مجتمد اس کوه آساعزم دہم تت کے بیجر کی بار گاوعظمت مآب ہیں باصد نیاز اصدیۃ احترام وعقدرت بیش کرنے کے لئے اس کوه آساعزم دہم تند کے بیجر کی بار گاوعظمت مآب ہیں باصد نیاز احداد احترام وعقدرت بیش کرنے کے لئے اس کوہ آساعزم دہم والت کے بعد طفال انگر لو اس کے بعد احداد الله کی کھڑ ہے گان ان کر کھڑے دہم اور اسلام کی کھٹتی کو ابنے وقع سے معامدت کی محکم جٹان بن کر کھڑے دہم اور اسلام کی کھٹتی کو ابنے وقع سے سامل مراد تک بنج و کا سے جالے ۔

نرم دَمُ كُفتُكُو كُرم دِم جُستجو ندرم بويا بزم بؤياك في باكباز المُورِمُ في الكباز المُورِي المُعالِمة المُورِي المُعالِمة المُورِي المُعالِمة المُورِي المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة المُعالِمة

اس مقدس فریف کی ادائیگ کے بعد سم عہد فار فقی کی صدودیس قدم رکھتے ہیں، ۔ پایم بہش از سسرایس کو، نمی رؤد پارال خبرد ہید کہ ایس جلوہ گاہ کیست

عهدف اوقي

جماد كالآخوسي هيه بمطابق أكست ١٣٣٠

مسعودالتقفی سے کہاکہ وہ ایک مشکر جزارتیار کریں اور اس کے سیدسالار کی حیثیت سے ہمنی کے ساتھ جاملیں۔
چنا بخہ وہ ایک مبینے کے بعد و إل پنہے۔ اب ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جس میں مملکتِ اسلامیہ کا دبران
کے سائے فیصلہ کُن ٹکرا وَ ہوتا ہے ۔۔ یہ دُور مسلمانوں کی تاریخ ہی ہیں بنیں بلکہ اقوامِ عالم کی تاریخ ہیں عظیم
اہمیّت کا حال ہے۔ اس سے دنیا کا نقشہ مل گیا۔

ایرآن کی سلطنت کا پوتھا دُور' بوسات ایول کا عدد کہ لاتا ہے، نوٹیروال عادل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ بنگ اکرم کے زوانے میں ' نوٹیروال کا لوتا ' نصرو پر آویز تخت نشین تھا۔ اس کے زوانے کے سلطنت بڑی کا مقد ویسے نہیں اس کے مرفے کے بعد مملکت ہیں سخت بہای بھیل گئی۔ اس کے بیٹے شہر آویہ نے کا آھے جیئے شہر آویہ نے تمام بھا یُول کو جو کم دبیش پندرہ تھے اقتل کردیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مشہر کے اور نہیں کا ارد شیر تخت پر بیٹے اجس کی عرسات برس تھی۔ ڈریڑھ سال کے بندلیک مشخص نے میں اور نہیں اس کے بعد دور باری نے اسے قتل کردیا اور خود بادشاہ بن بیٹے اور گرد سے سوا دجو اس قت بیٹے تھا کو تو اس کے بعد دور باری نے اسے قتل کردیا اور خود بادشاہ بن بیٹے اور گرد سے سوا دجو اس وقت بیٹے گا تو دی تخت کو بالک ہوگا۔ وہا بخت سے بندگرد اس مقدر کو بیٹے گا تو دی تخت کو بالک ہوگا۔ وہا بخت بر بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ سال اور بھن رقیا ہوگی اس مال یو بیٹو کی اور نہ کے بائے تھا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ سال اور بھن رقیا کہ کی دوسے اس کی دور در آئے بل کرسلے منے گائی کی دوسے اس کی دور در آئے بل کرسلے منے گائی کی دوسے کا مالک ہوگا۔ وہا تھا۔ اس وقت اس کی عمر سولہ سال اور بھن رقیا کہ کی دوسے اس کی دور در آئے بل کرسلے منے آئے گی کو در تھا وہ دور برجنگ تھا۔

یہ تو دوعلام اور بھے الی وسے دو اس نے اسے الی دسے دی ۔ وہ مجھوٹ کرھیلا تو ایک اور سب پاہی ہے استے بہجان لیا اور گرفتار کر کے اپنے سید سب الار (مصرت ابوعبید ٹٹ ) کے پاس لے آیا۔ جا آآن نے حضرت ابوعبیّدہ سے کما کہ مجھے تہارے فلاں سیاہی نے المان دسے دی ہے۔ آپ نے اسے بلاکر اوجھا تواسس المسلم المحالية الوعبية المحالية 
فرج کارب پرسالارہ ہے۔ آپ نے فرمایا کرسپ سالارہ نے تو بھر کیا۔ جب اسسے ایک کمان نے امان وسے دی ہے۔ تواس امان کی پاسب داری تمام مسلماؤں پرفرض ہوگئے ہے۔ اس لئے اب اسے بھر نہیں کما جاسکتا اور اسے دیا کہ است دیا کردیا۔

عراقی سے واوں کے مقامرا معامرا معامرا معان کی اسی کامیابی کا اثر تھاکہ عراق کے مقلف موادی معامرا معامرا معامرا

تقے جنہوں نے حصرت ابوعبیٰ کہ وہ وعوت کی تھی جس میں انواع واقسام کے کھانے دسترخوال پر چکنے کے نے حضرت ابوعبیٰ کہ کہ دہ وعوت کی تھی جس میں انواع واقسام کے کھانے دسترخوال پر چکنے گئے تھے لیکن جنہیں ، حصرت ابوعبیٰ کہ سے یہ کہ کر جھونے سے انکاد کر دیا تھا کہ جب تک عام نشکر کے لئے اسی قسکے کھانوں کا استمام بنیں کیا جائے گا، میں انہیں بائے نہیں لگا سکتا ۔

ا در بہی وہ مقام عقاج ال است لامی تشکیف وہ اعلیٰ درجہ کی تھجوریں جو ایرانی بادست ہوں کے لئے مخصوص ہوتی تقیں' ان کا مثن تکاروں میں بانٹ دی تقیل' جن کی محنت کے بیٹنے سے وہ کھجوری اُتی اوسی بیتی تھیں یہ بیتی تھیں یہ بیتی تھیں ہوتی تھیں ۔

یہ تھے اسلامی شکر کے سپاہی اور وہ تقابان کا سپد سالاد! اور اسی میں تقابان کی نعتوصات کا مسارادا دے۔ ۔۔۔ ان نعتوصات کاجن کے تصوّر سے تاریخ کی انتھیں حیران اور سٹسشدر رہ جاتی ہیں ۔

نوشا وہ قاف اجس کے ایر کی ہے ساع تخیل ملکوتی وجب زبر السئے بلند

میں دہ مورکہ جتسر تھاجس کے ٹکست خوردہ سب پاہی جب مدینہ پہنچے ہیں تو مارسے شرم کے کسی کومنہ ہیں وکھاتے تھے لیکن حضرت عرش نے ان کی بکال شفقت ورافت حصلها فرائی فرمانی تھی۔

اس شکست کے باوج دامننی نے ہمت نہ باری اور جب بویب کے مقام برایرانیوں سے ٹھرمقابلہ ہُوا
معرکہ بویب ایسی ایسی استخوال شکن شکست دی جس کی صلات بازگشت نے مدائن کے ورود بواد
معرکہ بویب ایسی کو ہلا دیا اور ایرانیوں نے فیصلہ کرلیا کہ اب عربوں سے فیصلہ کن جنگ کی جانی صوری
ہے۔ ابنِ خلدون کی روایت ہے کہ اس جنگ میں ایرانیوں کے قریب ایک لاکھ سپاہی کام آ سے اور سلمانوں کے صرف ایک سومجا پر شہید ہوئے۔

سعرين إنى دقاص مسے عقار

سکن قبل اس کے کہ ہم اکلے معرکة کر پنجیں، ضوری ہے کہ ہم منتی جیسے مردِ مبیل کی ادگاری ہریہ ہیت تا کے لئے رک جائیں ۔ یہ نہ قریشی تھے ندرسول اللہ کے صحابی سکن حضور نے ہومن کی زندگی کے سلسلہ میں جو فرایا مقاکہ " جب جہاد ہور ہا ہو تو دہ اس میں شرکے ، ہوا ورجب نہ ہور ہا ہو تو اس کی تیآر ہو ں بی مصروف '' تو ان کی ساری زندگی اس کی زندہ شہادت تھی ، خدا کی ہزار ہزار رحتیں ہول منتی ٹیر، اوران کے رفیق جلیل حضرت ابوجبید، ہون کی جرآت وہ الت کے صدیقے اسلام کوایسا تابل فنح غلبر حاصل ہوا .

بنا کردند خوش رسیم بخاک و خون علطیدن خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت را

حضرت سعُدوبال بنجي عقے كه فاروق اعظم كافران بنجاكداب في الكركو الدكر قادت يدكى طسف

برصو \_\_ وه قادتیه کرجست اریخ انسانیت کاعظیم موژ کها جائے تو قطعاً سالغه نهیں ہوگا \_\_ چونکه ایران نے ایک مصله کن جنگ کا فیصله کراییا تقانس لئے اب خورشتم سیه سالار کی چینیت سے میدان بین آیا.

محسرت عمر شنے ، حصرت سخد کو تکھا کہ جنگ سف وٹرع کرنے سے پہلے اسسادی آئین کے مطابق ایرو گرفیے کے کے سے پہلے اسسادی آئین کے مطابق ایرو گرفیے کے سے سے مدائن (جوابوان کا دارانسلطنت عقا) کے سب سنے منبلے کی سف راکھ آئیں کر دی جائیں 'اور اس مقصد کے ساتے مدائن (جوابوان کا دارانسلطنت عقا) مدہ تصعید التیں

اسلام وفد مزد گرد کے درباریس اسلام وزے وبلے بتلے مودوں پرسوار موفال اڑاتے ہولے اسلام وفال اڑاتے ہولے اسلام وفال اڑاتے ہولے اسلام وفال اٹریس کے بہاسیر

ہیں۔ اُسے ان سے بات کرنا بھی گوادا نہ عقالیکن جب اس کے اہلِ درباد نے اس پرزوردیا تو وہ طوعًا وکرم آن سے سلنے کے لئے آنادہ ہوگیا۔ وفد درباریس ہنچا توان کے دئیس نے حسب معمول شاہنشا و ایران سے کہا کہ یا تواسلا جول کر سے ہم میں سے ہوجا قراری ملکت کے افتداد کی برتری تسلیم کر او تاکم بھی محفوظ دمج اور تہما لالک اوراس کے باشند سے بھی اوراگر دیجی قبول نہیں تو بھے ملواد کے فیصلے کا انتظار کرو۔

یزدگردنے برک اورون کو دوسی کے ارسے آگ بگولا ہوگیا۔ کہنے لگاکہ م وحثی اور برتہ ندیب عرب (فردوسی کے الفاظ بیں) سوساد کھانے اوراونٹوں کا دودھ بینے والے گنواد اور تہادی جراتوں کا یہ عالم اکیا تم بھول گئے بہتم ذرا سی سرشی اختیار کیا کرنے تھے توہم (ایرانی) خود تہارے مقابلہ کے لئے نہیں کلاکرتے تھے (ہم اسے باعث نئے وعاری کے تھے اور دہ تہادی گوشالی کرکے تہیں سیدھاکردیتے تھے ۔ انگرم وگوں کو جوک اورا فلاس نے تنگ کرکے آبادہ بہنگ کردیا ہے توہم تہارے دوئی پڑے کا انتظام کر دیتے ہیں جا قرات دام سے بیٹھو۔ کیوں اپنی جان کا گوہوں ہے ہو۔

رئیس وفدنے بردگردگی باتوں کو بہایت سکون اور اطینان سے سے نااور اس کے بعد کہاکہ تم نے ہماری بہاری بہاری بہاری بہاری بہاری بہاری کے بہاری بہاری بہاری مال تھے لیکن خدا بہاری مال تھے لیکن خدا کی مالی کے در بہاری مال تھے لیکن خدا کی کتاب اور اس کے درسول کی تعسیم و تربیت نے ہمارے اندرجو انقلاب بر پاکرویا ہے تہ ہیں اس کا عسلم کی کتاب اور اس کے درسول کی تعسیم و تربیت نے ہمارے اندرجو انقلاب بر پاکرویا ہے تہ ہیں اس کا عسلم

نهیں بهماب ایک اور پی قوم ہیں۔

نگاه کم سے مددیکھ ان کی کی کلائی کو ن یہ بلے کلاہ ایس سے مایہ کلاہ داری

يں ان بن سرطوں كو كھرسے دم إستے ديتا مول جو بہلے بیشس كي كئي ہيں . كموتم اداجواب كيا ہے؟

یست کویزدگرد آبید سے باہر ہوگیاا در بچمرکر بولا کہ اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف آئن نہ ہوتا تویس تہاری

قوکرا عظایا اور شادال وفرصال مصرت سعّد کے پاس پہنچے . سالاما جراسنایا اور اس کے بعدوہ می کاٹوکرا پیش کرتے ، موس کے بعدوہ می کاٹوکرا پیش کرتے ، موستے کہا کہ مبادک ہو، بزدگرد نے خودہی اپنی زمین ہمادسے والے کردی ا

قلندرال كه برتسنيراب وكل كوشند ند دنشاه باج ستانندونرقه ي يوشند

اورابدرکے واقعات نے ابت گردیاکہ اس مٹی کے ٹوکرسے میں فی الواقعہ ایران کی ساری زمین سمٹ کرآگئی تھی۔

ادهريراكية اوراُدهرسي دستم مقابله كي سلة روانه بوا اس كي جلويس ايك الكداستى بزار فوج متى .....

.... قریب بین سوجنگ باتھی فوج کے ہمراہ عقے اور آلات حرب وصرب اورسامان جنگ کاکوئی عظام نہ تھا...
۔۔۔ یہ اہستمام عقا اور ایک مشعب پُرے لئے ۔۔۔ اس اہتمام کے با وجود استم جنگ کومالنا چاہتا تھا۔ وہ

مجارین سے داقف عقااس لیتے ان کے سامنے آنے کی ہمّت اپنے اندر نہیں پا اعقاد چنا بخداس نے ملائن سے اسے در میں میں

یک پنجینے میں دکہ جن کا درمیانی فاصلہ میں جالیس میل سے زیادہ مذعقا، چھاہ صرف کردیشے اور جب اس نے اللہ میں کے ب دیکھاکہ ( ہز دگر دیکے تقاضوں کے بیش نظر ) کوئی اور جارہ کا دنہیں و با تو قاد سیہ کے قریب مقام عتبق میں خیرزان

بُوگيا. چونكروه چابه تاعقاكه اب بجى كسى طرح مقابله كى نوبت نه آئے اس لئے اس في مفارث سنا كم باس

رستم كيرباس بعيجاكيا.

کستم نے بھی (یزوگردکی طرح) ہمایت شان د شوکت، ورجم ک و سکتف کے ساتھ در بارکو ہیاستہ کیا ہمونے کا تخت آراستہ کیا۔ او ہرند بغنت کے شامیسنے ا

### لگوائے جن کی جالیں موتول کی تھیں لیکن اسے معلوم نہیں تھاکہ نگاہ فقریس سٹ این سسکندری کیا ہے!

سی کملیے اقبال نے کہ

بادشابال درقب الإئے حریر 🔐 زرد مُرواز مہم آل عربال فقیر

سوال جواب بہاں بھی اسی انداز کے ہوئے جسے میزدگرد کے درباریس دیجھ آئے ہیں۔ دوران گفتگو سے ہوتا ہے۔
دبیجی سے کہا کہ تہاری تلواد کا نیام بہت بوسسیدہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سپاہی کامقصد لوادسے ہوتا ہے۔
ندکداس کے نیام سے ۔ تم نے اس تلواد کی آب کو نہیں دیجھا۔ اسے دیجھو کے توسیجے میں آجائے گا کہ یہ کیا ہے ،
پھراس نے کہا کہ تہادے نیزے کا پھل بہت جھوٹا ساہے، یہ لڑائی یس کیا کام دیتا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ دہی کام جوایک چنگادی ، نیستال کے لئے دیتی ہے ۔

دوایات بین ہے کہ سفرار کی آمدورفت کایہ سلسلہ بین دن تک جاری رہائیکن مصالحت کی کوئی شکل بیدا نہ ہوسکی ۔۔۔ جو واور دوجار کہتا ہوا حق پر جو وہ مصالحت کس بات پر کرسے ہیا وہ دواوردو بین یا پارٹے مان ہے ہوسکی ۔۔۔ جو دواوردو چار کہتا ہوا حق اور موجائے اس کا کھے نہیں بھڑتا۔ وہ جیسا ، باطل پہلے تھا ویسا ہی باطل بیضر مقام سے ذرّہ برا بر بھی سرک جائے تو وہ حق نہیں رہتا ، باطل ہوجا با ہے ۔ غلط جواب میس مقرب ایک ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جوحق ، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کرسکتا۔ سینکڑوں ہوسکتے ہیں ، صبح جواب ایک ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے جوحق ، باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کرسکتا۔ بہی اسلام کا پیغام ہے ، یہی دہن کی فیاد ہے۔

الطل دونی بسندها قل الشركيد الله الشركيد الله الله كرقبول

چناپخدسفیراسسلام، باطل کےساتھ مفاہمت کے لئے آبادہ نہ ہوئے۔

اس كانتيجة قادستيد كاذلزله انطيزمعركه تقاء ايراني سشكرى تفعيل بم ديكة جكيمي اس كامتاري اسكالي

سٹکرکل میں ہزار مباہرین بڑے تا ہوں کے پاس وہی بوسٹیدہ نیاموں کی تلوای اور جھوڈی جھوڈی انیوں والے تیراور نیزے تیراور نیزے میں دہ بیقرار دل تھے جن کے شوقِ شہادت کا یہ عالم عقاکہ

#### سينه شمشيرس باهريقادم سشعشيركا

محركة كارزارگرم مؤا- سُوءاتغاق كەحضرىت سنڭدكوعرق اىنسار ديا بروايت دىيرگارىنىك، كى شدىدتىكلىف يقى جس كى يها عد اوجسس وه محمولس برسوار موكرميدان بس نهيس أسكت يقي ونا بخد وه ميدان جنگ ايك سرسيراك عمارت من ليف برايات ديت عطے جاتے تھے تین دن کے جرائت آزمام عرکہ کے بعد ایرانیوں کوشکست ہوئی۔ رشتم ماراگیا۔ تاریخ ایک ہم موار انگیا۔ ہم میدان کارزار کے شوروشغب میں اس قدر مح اور شمشیر وسنال کی جھنکاریس اس قدر جذب ہوئے کہ الومجن كم من المحرف الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية كربيان موكاكمانهيس كيول قيدكرد كها عقا اجب معركة كارزاركرم مؤاا ودمجا بدين كه نغرة إست تجير بإرباران كه كانول سيے تكراستے توان سيے مزر فاكيا . يا بەزىخىر كھسٹتے ہوئے خصرت سنند كے باس پہنچے اورمعانی كی درخواست کے ساتھ جنگ میں مشر کیب ہونے کی اجازت چاہی الیکن حضرت سٹنداس کے لئے داختی نہ ہوئے وہاں سے اوس ہوکروہ معزت سٹندکی زوج معترم سلفے کے پاس پہنچے اوران سے کہاکہ آ ب میری بیر بال کھول کر معزت سٹندکا گھوڑا (بلقار) مجھے دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگریس زندہ را تو اہنی بیٹر یوں کوخود بہن کر بھردا فل ندا ہوجا ق کا۔ يهلية وانول في انكادكرديا ليكن جب الومجن في بهت زياده لجاجت سي كها توان كادل بيرج كيا- انهول في ان کی بیٹر اِل بھی کھول دیں اور کھوڑا بھی وسے دیا۔ وہ لغرۃ تبجیر بلندکر ستے ایرانیوں کے نشکر میں جا کھیے اور اس لیے جگری سے لڑنا شروع کیاکدرن کا سے اتھا۔ حضرت سعنداسنے بالافانے سے پرمنظردیکھ رہے تھے سیکن کچھ مجدیں ہیں آ اتھا كه يدكون تخص موسكتاب. باربار دل بي كيته كما كرابونجن قيدمين منه مونا تويس كهدديتاكه يد د بي بيدا وراكرم إلكه ورااطبل میں نہندھا ہو الوجھے یہ کمنے میں قطعًا تامل نہ واکدوہ بلقار ہے۔

من ختم ہوا تو الوجین حسب دعدہ زندال کے دردانسے برین گئے۔ گھوراصطبل میں با ندھ دیاا در نود سطریاں کے دردانسے برین گئے۔ گھوراصطبل میں با ندھ دیاا در نود سطریاں بہن لیس معنرت سنگر نے اصطبل میں گھوڑے کو دیکھا تو دہ بسینہ سے شرابور موردا تھا۔ دریا فت کرنے بریوی نے سارا ماجوا سنا دیا۔ آب ابومجن کے یاس گئے۔ معافی قبول کی اور انہیں دہاکر دیا۔

بعض دوایات میں ہے کہ البیجی کو شراب نوشی کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ سکن ایک دوایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب صرت سنٹ کی یوی نے ان سے پوچھا کہ سنٹ انہیں کس جرم کی یا داش میں قید کیا ہے توان ول نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کا است معال نہیں کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ میں جمد جاہلیت میں شراب بیا کرتا تھا اور شاعری بھی کرتا تھا ، اس لئے میری خمریات بھی مشہور تھیں ، میں ایک دن پونی اس زمانے کے اشعار گئا اور کھا۔ ان میں یہ شعر بھی تھا۔

اذامنت فادفنی الی جنب کسومات متروی عظامی بعب سوق عروقها

جب میں مرجا وں تو مجھے بیلوئے تاک میں دفن کرنا تاکہ میری ہڑیاں اس کارس جوستی رہیں ۔ (حدرت) ستند نے سمجھاکہ یہ ظالم ابھی تک میرے مُنہ سے حجو ٹی نہیں، اس لئے مجھے قید کردیا۔ ہمارامقصد جرم کی تحقیق نہیں، اس کامعا ملے خال سے ہے۔ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کے جذبہ جباد

ادرشوق شهادت كاكياعالم تقا!

وواضع رہے کہ اس معرکہ میں صرف صرت سعد کی رفیق محتر میں ان کے ہمراہ نہیں تفیق بیٹ ترفیجیوں کی میں اور خیوں کی مرہم بیٹی اور دیکھ بھال کا کام ابنی کے سپر دیھا۔ صدرِاقل کے معرکول میں ایسا ہی ہوتا عقاری

ادر بہی متی دہ جنگ قادست بھی کے مالات معلوم کرنے کے سلے محفرت عمرٌ ہم مسبح اس واست کی طرف کل جا ایک امید کہ سف اید اِدھر سے کوئی آنے والاسل کی طرف کل جا ایک امید کہ سف اید اِدھر سے کوئی آنے والاسل جائے اور اسبی کی فتح کی نوسٹ بھری لے کروہ قاصد آیا تقاجس کی اوٹلنی کے ساتھ ساتھ ایرالمونیان دوڑتے اور مالات سفتے مدینہ کک بنیجے تھے۔ وضح اللہ عنہ ھمر

تلانسیہ کی دلّت آمیز شکست کے بعد والت یہ تھی کہ دیرانی آگے آگے بھا گے جا رہدے تھے ادراسلامی فوج ان کا تعاقب کردہی تھی۔ مختلف مقابات (بابل کوئی ابہرہ شیرد فیرہ ایران کی جھڑ پی بھی ہویک اور ایرانیوں کو ہرمیا

ال مرست برجی تعلق ہے یہ میخانے سے یہ میرے عصلی کی چھلک جاتی ہے بیا نے سے دراض خرآبادی ا

میں ناکائی کامند دیکھنا پڑا۔ آآ نکددہ دریائے دجاعبور کرکے ملائن میں جا پہنچے۔

مجاری کی نگاری مدائن پرتھیں لیکن داست میں دھبلہ دبی تندوتیزطغیا نیوں کے ساتھ ماکل تھا اورا برانی مبا جاتے تمام کیل توریک تھے اور اسلامی مشکر کے پاس دریا عبور کرنے کا کوئی سامان نہتھا ۔

توکیایہ المتٰدکے سپاہی می خاکا ہے شکر کے سند اللہ یکفن بدوش وشمشے بحف جانباز دریا کے کنایے اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ کاکوئی سامان ہی نہیں توہم کیا کرسکتے ہیں بہیں وہ تو پر اسلامی ہیں نہیں توہم کیا کرسکتے ہیں بہیں وہ توایسا سوچ بھی نہیں سکتے سنھے ۔ بے سوسلانی کا تفتو اگر کسی وقت فرابھی ان کے دل یس بایوسی بیدا کرنے کے لئے آگے بڑھتا اون کی قرتب ایمانی اسے یہ کہ کر جوشک دیتی کہ

بے دست و پائیم ، که بهنوزاز و فورِ عشق سوداست درسس که برسان برابراست اسوداست درسس که برسان برابراست این مقصد کی صداقت ا دراس کے صول کی بلے پناہ ترب ابنیں پکارپکارکرکہتی که میآل برم برسامل که آنجا جاد ندگانی نرم نیزاست برسامل که آنجا جاد دان اندر تیزاست بدریا غلط و با مورش درآویز در حیات جاددان اندر تیزاست

اوریہ دلولہ ان کے نزدیک۔ لوہنی شاعری نہیں تھا' ایک زندہ حقیقت بھی اوریہی وہ حقیقت بھی جس کے پیش نظر مستحد اللہ ان کے نزدیک ورائی شاعری نہیں تھا' ایک زندہ حقیقت بھی استحد اللہ ان کے انھوں کے بیش میں گھوڑ سے استحد اللہ انھے کے انھوں کے ساتھ اور دریا کی بُر ہوست ہے کہ کردیا میں گھوڑ سے وال دیستے اور دریا کی بُر ہوست سے ملخیا نیوں کے ساتھ یوں ہنستے کھیلتے آگے بوطنتے چلے گئے جسے نسیم سحری کے ساتھ اٹھک کی انھاں کرتے سیم میں کی طرف اشادہ کرتے ہوں ۔ بہی وہ مقام تھا جس کی طرف اشادہ کرتے ہوئی اقبال نے کہا تھا کہ

معفلی کون دمکاں ہیں سعود شام بھرے ، سئے توجید کو لے کرصف ہے ہجرے کوہ ٹار دشت ڈیں لے کرتیرا پیغا ہھرے ، اور معسلوم ہے سجھے کو کہی ناکام بھرے؟ دشت تو دشت ہیں' دریا بھی جھوڑے ہم نے بخوالمیات ہیں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ایمانیوں نے اہنیں دیکھا تو پہلے قولے ساختہ بیکارا تھے کہ یہ" دیوانے ہیں دیوانے " میکن جب دہ اور قریب آ گئے تو یہ کہ کربھاگ کھڑے ہوئے کہ یدانسان نہیں جن ہیں اورجنّات کامقابلہ کون کرسے!
اوراس کے بعداسلای نشکواس ہوئن کے اندرتھا جسے بزدگر داور تمام ایرانی پہلے ہی خانی کرکے 'جاگ چھے تھے۔
فقر مرکل ہوئے قان کی ذبان پر اختیا ہنشاہ ایران کے قصرا بیض میں داخل ہوئے توان کی ذبان پر
فیر مرکل سے ایسان تا قرآن کرم کی یہ آیات آگئیں کہ

كَدُ تَوَكُولُ مِنْ جَنْتُ وَعُمْرُونِ لَا قَ ذَرُحُومُ وَ وَمَقَامِر كِرِنْفِرِ لَا قَ نَعْمَةٍ كَوَ الْحَدِينَ وَ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ 
صفرت سنند کی زبان پرید عبرت انگزا ورشش کرامیز آیات تغیق اورادهرست خدا کا قانونِ مکافات پکاریکار کر که دم انتقاکه که ما بککت عَلَیْهِ عُرُ التَّامَاعُ وَ الْوَیْنِ وَ مَا کَانُوْا مُنْظَوِیْنَ (۲۴/۲۹) ان کی اسس تباہی پرنداسسه ان ردیا نه زبین اور زبی انہیں اتنی سی مهلت بھی ملی کہ وہ اس ساز وسامان کو اینے ساتھ انتھاکہ لے جاتے۔

زرکادرمینی بلبوسات کے کرآستے جن میں جواہرات ملکے ہوئے تھے کسی کی درہ اور تاواری بھی جواہرات سے مرضع عیں برصلہ سے بہان کا عیں ۔ جب اس الی غنیمت کاخس و پانجواں حقہ ) مدیز بہا ہا ہے قواہل مدینہ کی انگیس جو کچے دیکھ دہی تھیں 'ان کا اسے وہ بن باور نہیں کرتا تھا ، ساٹھ مزلع گز کا قومرف ایک قالین تھاجس پرملکت کا نقشہ بنا ہوا تھا اس کی ذین سونے کی تھی ۔ جا بجا موتوں کی نہری تھیں ۔ کناروں پر جبنستان تھا، جس پر منقوش درختوں کے تفرسونے کئے ہتے ہوں رئیستے کے اور پھل جواہرات سلمان سہا ہمیوں کے قیمے مصنوت سنگر نے تھے جا اس ہمیں کوئی دیکھنے والانہیں تھا ایک ان میں سے کسی نے میں تھے اور ایسے میں اپنے اس نہیں دکھی ۔ سب کچھ لاکر اپنے قائد کے سلمنے دکھ دیا ۔ یہ معلوم ہونے پر صورت کوشنے ایک سوئی بھی ا ہے ہوائی اس میں دیا نت اور ایا منت کی مثال اور کہاں مل سکے گی ؟ مسی کی دیا نت اور ایا منت کی مثال اور کہاں مل سکے گی ؟ مسی کے واب ہیں جو کھے صورت علی نے فرایا ، اس دیا نت اور ایا نت کی مثال اور کہاں مل سکے گی ؟ اس کے جواب ہیں جو کھے صورت علی نے فرایا ، اس دیا نت اور ایا نت کی مثال اور کہاں مل سکے گی ؟ اس کے جواب ہیں جو کھے صورت علی نے فرایا ، اس دیا نت اور ایا نت کی مثال اور کہاں مل سکے گی ؟ کا داز اس بیس تھا نہیں تھا ۔ آپ نے فرایا کہ

چونکہ آپ کا دامن یاک ہے اس لئے آپ کی رعایا بھی پاک وامن ہے۔ اگر آپ کی نیائی اس کے نیائی اس کے نیائی کے نیائی ک نہوتی تو اس کی نیزت میں بھی فرق آجا تا ۔ ( بحوالہ سیکل)

دوسی میں جب سال مال فینمت صحن مسجد یک جمع کردیا گیا توصل عمر شند اس برایک عبرت آمیز رگاه ڈالی اور آپ کی انھول سے بالے اختیار آنسو شیک پڑے۔ معرب عبدالرحن بن عوف نے نے کہا کہ امیرا لموسین ایر توسفا کم تشکر عقاء آپ رونے کیوں مگے۔ آپ نے جاب دیا کہ جس قوم میں دنیا کی فراوانی آجائے اس میں رشک اور تشکر عقاء آپ رونے کیوں مگے۔ آپ نے جاب دیا کہ جس توم میں وزیا ہوں کہ بیں ہمال حضر بھی ایسانہ ہو۔ حسد بیدا ہوجا آ ہے اور اس سے اس قوم میں تفرق بڑجا آ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ بیں ہمال حضر بھی ایسانہ ہو۔ مدر بیدا ہوجا آ ہے اور اس سے اس قوم میں یہ خوابی اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب دولت کو اقدار خدا و ندی کے مطابق مرف ندکیا جائے۔ جب تک بانی کشتی کے تیجے دہتا ہے ، وہ کشتی کے تیرنے کا سہال ابنتا ہے۔ جب وہ کشتی کے تیرنے کا سہال ابنتا ہے۔ جب وہ کشتی کے تیرنے کا سہال ابنتا ہے۔ جب وہ کشتی کے تیرنے کا سہال ابنا ہمائے بخو ہمائی کشتی کے اور دی محزب عرف کا خدات کو ایس میں ہوتی۔ تو میاں کا ذریعہ سالہ اجائے بخو ہمائی تاریخ اس پر شاہد ہے اور یہ محزب عرف کا خداشہ تھا۔

اس وقت جبکه امیرالموسیک مالی عندست کی تقسیم میں مصروف ہیں اور فائتے ایران مصرت سعند ، قصر ابیص میں تکان آبار رہے ہیں ، آئینے ہم دیکھیں کہ یزدگر دپر کیا بیت رہی ہے۔ ہم ویکھ چکے ہیں کہ ماکن سے بھاک کر عرور کرد کی دشنست فورول اس کے بعد وہ دَے مقام برا بران ہو جیش اسلامہ نے ان کا عاقب کیا۔

"شہنشاہ" سیست بھر بھاگ اعظے اس کے بعد وہ دَے بس جارمقیم ہوا، وہاں سے اصفہان کی طف جیا گیا۔
اصفہان سے کر آن بنہا اس کے بعد بھراصفہان واپس آگیا ، جب اسلامی بیوش نے صوبۃ آبوا ذہر قیفہ کریا اس نے بعد کر گئا ہمتاج بُردہ قویزد کرد اخواسان کے شہر تردیس آکرمقیم ہوا، وہاں اس نے اوھراؤھ سے ایرانی فوج جمع کر کئے اپنی اس سے اسلام کی بازیابی کے لئے آخری کوشش کی ۔ بنا وند کے مقام پر اس نے قریب ڈیرا ھلاکھ فوج جمع کر کی ، اس سے اسلام کی بازیابی کے لئے آخری کوشش کی ۔ بنا وند کے مقام پر اس نے قریب ڈیرا ھلاکھ فوج جمع کر کی ، اس سے اسلامی نوبی اس کے مقابلہ کے لئے ہوئے کی بازیابی کے سے آب ہے اس کے مقابلہ کے لئے ہوئے دوبانا صروری سمجھا سیکن اپنے دفق ار کے مقورہ پر کا دبند ہوت ہوئے وزیک کوفتے عظیم حاصل ہوئی ۔ ہوتے دایک بارکھی آپ نے بنا ارادہ بدل دیا ، ہنا و ند کے معرکہ ہیں ، سلامی فوبوں کوفتے عظیم حاصل ہوئی ۔ حوزت حذید بن ایمان شیر ساللہ اِنشکر ہے۔

فاروق اعظم کا قاتل فیروز ابولولو نهاوند کا باشنده عقاا وراسی جنگس میں قید ہوکر مدیز پہنچا تھا تغصیل س اجمال کی اپنے مقام پر آئے گی ۔

فتح بناوند کے بعد' ایران کے مختلف صوبے کی بعدد بیگرے مسلمانوں کے قبضیں آتے جلے گئے۔ آذر با تیجان ' طرسے تنان ' آدمینید، سٹلے ہے (مطابق سسم کی میں، کرمان ، سب بستان اور مکران سسک ہے دمطابی سیم کی میں۔

ہم دیکھ بچکے ہیں کہ معرکۂ ہنآوند کے دقت بزدگر دخراسان کے شہرم وہیں مقیم عقا جب اسلامی فوجوں سفیہاں بھی دباؤ والا تو دہ بائے کی طرف بھاگ گیا اور جب مسلمانوں نے بلنے بھی فتح کر دیا تو بردگر دکھ لئے سفیہاں بھی دباؤ والا تو دہ بائے کی طرف بھاگ گیا اور جب مسلمانوں نے بلنے بھی فتح کر دیا تو برد کر درکا وہ اپنے ملک دایران، کو جھوڈ کر ترکستان جلا جلئے۔ وہاں میرد کر درکا وہ میں نے فاقان کے باس سمرقندیں بناہ لیے لی جب حضرت عرشنے یہ سناتو آ سنے مسجد بوی میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ

آئ مجوسیوں کی کومت فناہوجی ہے۔ اب وہ اہنے ملک ہیں چہ کھرزین کے مالک ہیں اس کے مالک ہیں ہوسیوں کی مملکت جوسیوں کی زمین جوسیوں کی مملکت جوسیوں کی زمین جوسیوں کی مملکت جوسیوں کے مال ودولت کا مالک۔ بنا دیا ہے تاکہ اب یہ دیکھے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ لہذا، تم احتیاط مسلم کے مال ودولت کا مالک۔ بنا دیا ہے تاکہ اب یہ دیکھے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ لہذا، تم احتیاط

مرتناا ورابنے احوال میں تغیر پیلانہ مونے دینا ورنہ فلائے تعالے تم سے بھی یہ ملکت جین لے گا در کسی دوسری قوم کے حوالے کردسے گا۔

اس كے جندروز بعد صرت عرض كى شهادت بوگنى دليكن اس كا تذكره بيال ضمنًا آگياہے، يردگرد ملك بديمى بوگيا، مین بنی جینی ہوئی سلطنت کی بازیابی کاخیال اس کے دل بیں بھرجھی کروٹیں ایتارہ اس مقصد کے لئے دہ الل خراسان مسيخط وكتابت كرتار بإرحبب حنزت عثمان كي زماني مي خراسان ميں بغاوت ہوئى تواس نے كسس موقعه كوفيمت جانا اور تركستان سعة ويبنيكو لاكولك ليف ارد كردجع كرنا تنروع كرديا ليكن مسلما نول سفاس بغادت کوجلدفروکردیا تو یزوگرد کھر مھاگ نکلالیکن اب اس کے سلتے کوئی جائے فرارنہیں بھی کیون کے مسلمانوں سے اسے اسے کرفتار میں ہور جوں اسے کرفتار میں میں میں اسے کرفتار میں میں میں میں اسے کرفتار میں میں میں میں میں ا کرایا جائے۔ اسے جب اس کاعلم ہؤا تو وہ جان بچانے کے سلتے ایک بن چی میں ردبوش بوگیااور و بال بری طرح قتل کردیا گیا۔۔ بعض روایات میں ہے کہ اسسے اہل خراسان نے قتل کردیا تقا بعض میں یہ کہاگیا ہے کہ چی والے ہی نے لائے میں آکراسے مثل کردیا تھا۔ قتل کسی نے معی کیا ہو، کیااس سے بڑھ کرمقام عبرت کوئی ادر بھی ہوسکتا ہے کہ ایران جسی عظیم ملکت کاشاہنشاہ اور دیتی كى مالت ين ايك بن يحكى يس مقتول ! فاعتبوها يا اولى الابصار - يرست ي كاوا قعه ب -ایران فتح بوگیا ا دراس کے آخری کسری کامھی فائمہ ہوگیا لیکن اس سلسلہ بیں دوایک واقعات ایسین جن کا تذکرہ صروری ہے۔

\_\_\_\_\_ (+) \_\_\_\_\_

ہرتزان ایران کا ایک نامورگورنز جری سیدسالار ماہرسیاست دان اورہایت مکارا ورعیارحیف کھا۔
قاد تسید میں شکست کھانے کے بعدوہ انتواز کی طرف بھاگ گیااور وہال از سسیو فَ وَبُول کو مرتب کر کے ادر سید میں اُسران کی رویاہ بازیال معیبت یں گھراتوسلمانوں سے میں اُسرا یا جب وہ وہاں بھی معیبت یں گھراتوسلمانوں سے بی درخواست کی جے انہوں نے منظور کرلیا ۔ وہ ملک کرسف کے بعدوہ اِس سے کلاتو معاہدہ صلح کو ہیں بشت ڈال کرچومیدان جنگ میں آگیا ۔ جب وہ المجمر کھرگیاتو دوبارہ معاہدہ صلح کی درخواست کی بھی کا در دام ہم کے مقام پر کھرمیدان کارزاریس اُسرایا۔ وہاں سے سن کے مقام پر کھرمیدان کارزاریس اُسرایا۔ وہاں سے سن کے مقام پر کھرمیدان کارزاریس اُسرایا۔ وہاں سیرٹ سیت کھائی تو بھاگ کرخونستان کے دارات لھائت

تسترجابہ پا۔ ایران بیں یہ صوبہ بڑی اہمیّت کا حامل کھا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا ورگرفیا کر لیا۔ اس نے درخوا کی کہ اسسے وہیں قتل کرنے کے بجائے 'امیرالمومنین کے پاس مدینہ بھیجدیا جائے۔ چنا بچہ اُسے انس بن مالکٹ مستری فی جو ہو ااورا حنف بن قبیل کی معیّت میں مدینہ روانہ کردیا، مدینہ ہیں یہ مسال و طوکت کے مستری میں سے دین فرٹی خاک برسوتے ہوئے ایک استری میں اصحبن سجد ہی فرٹی خاک برسوتے ہوئے یا اس کا ذکر سابقہ باب ہیں کیا جا چکا ہے۔

حفرت عرش، تم منزائے قتل کے تحق ہو۔ یس تہیں صرور قتل کرول گا۔

ہر مزان ؛ ۔ میکن آب تو مجھے امان دے چکے ہیں ۔

حضرت عمرة ، . توجيموث كهتاب .

انس بن مالکٹ ۱- يرسم كه اسے اميالمونين! آب اسے امان وسے چكے ہيں-

نهين! مصرياني كي صرورت نهين مين توايني جان بجانا جامتا عقا- اس برمبس بين حسب ديل گفتگو ، وي.

حضرت عمر : أنس اً المم كيا كميت بو؟ يس اس قسم كم عُدّادا ورسلمانوں كے قاتل كوامان كيسے وسے سكتا ہو -تم فيرمفهوم ميرے كن الفاظ سے افذكيا سنے ؟

انس بن مانک ، آپ فی است کها تفاکرجب کمتم یانی مذیی و تمهیں کوئی خطرہ لاحق نیس ہوگا اوراس فی ان بانک ، آپ فی ان بیانیں ۔

احنف بن تیس اورد نیگر ما منرین نے بھی انس کی تائید کی اورکہا کہ امیرا لمونین با آب واقعی ہرمزان کو است اور کہا کہ امیرا لمونین با آب واقعی ہرمزان کو است اور نگاہ ڈالی اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ یں ایک وسے پیکے ہیں اس پر مفرت کمرٹ نے ہرمزان پر نوشب آلود لگاہ ڈالی اور کہا کہ تم نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ یں ایک

مسلمان كى خاطرتم سن وصوكا كمعار الهون اوراست را كرديا .

اس کے بعد مرزان نے اسلام قسبول کرلیا . حضرت عمر شنے اس کا دوم زاردو بے سالاند دوزم نم مقرد کردیا اور اسے مدینہ میں رہنے کی ا جازت فسرا دی . اس سے آپ ایران کے معاملات کے بارسے بہ اکثر شورے لیا کرتے ہے اسے مدینہ میں رہنے گی ا جازت فسرا دی . اس سے آپ ایران کے معاملات کے بارسے بہ اکثر شورے لیا کرتے ہے ، اسفر حیات میں بعض مقامات ایسے بھی آجائے تیں جہال منطق سا عقر جھوڑ دیتی ہے ، حرب میں اور محمول تی بیں اور فوری کڑیا الیا کہ کرکے دوٹ اور مجمول تی بیں اور فوری کڑیا الیا کہ کرکے دوٹ اور مجمول تی بیں اور انسان کے سامنے وادی جرت کے سوا کھی نہیں رہتا . اگر مذکورہ صدر واقعہ اسی طرح ہوا تھا تو بھر نیہ مقام ایسا ہی ہے۔

اس المید کے دواہم کردارہیں، ہرمزان اورص تنظر بہلے ہرمزان کو لیجئے۔ یہ ایران کا ایک ہا ایت معزز ،
سربلند، صاحب شوکت و شمت فرزند تھا۔ اس ایران کاجس کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ابھی ابھی عراول کے ہتھوں
ہوا تھا، جس کی ہزاروں سال کی ہرائی تہذیب جس پر انہیں اُستار فرنے تھا، پامال ہوچی تھی جس کا شہنشاہ ابی جان بچانے کے لئے در بدر و مطکے کھار ہاتھا، سوچئے کہ اس ایران کے باشندوں کے دل پر بالعموم 'اوران کے اس قدر
مماحب عزت وسطوت ابنار قوم کے دبگر پر بالحضوص ان وقت آمیزشکستوں کے زخم کس قدر گہرے ہوں گے اور
معاول کے خلاف ان کی آئش انتقام کی حت تکس قدر شدید اِ حود ہرمزان ایک صوبہ کا نامور گور نرتھا۔ اس کی عراوں کے خلاف ان کی آئش انتقام کی حت تکس قدر شدید اِ حود ہرمزان ایک صوبہ کا نامور گور نرتھا۔ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ اسے ہے ور سے نہایت دسواکن شکستیں ہوئی تھیں۔
دیاست جین گئی تھی۔ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ اسے ہے ور ہے نہایت دسواکن شکستیں ہوئی تھیں۔
دوراب وہ ان عربوں کے سامنے با بجو الل کھوا تھا جن کے ساتھ یہ (ایرانی) جنگ کرنا مبی ابنی کشرکن تھا کرتے تھے۔
دوراب وہ ان عربوں کے سامنے با بجو الل کھوا تھا جن کے کہا کیا طوفان نہ اُٹھ دہے ہوں گے۔

بھراسے بھی فراموش نہ کیجئے کہ ایرانیوں کے متعلق عربوں کی حتی رائے بھی کہ وہ ایک بڑی محارق مہے جس سے محتاط رہنے کی استعمار محتاط رہنے کی استعمار محتاط رہنے کی استدھ نروں کے متعلق عربی خط کو ایک باریجر سامنے لائے ہے جسے حضرت عمر سنے محتاط رہنے کا متعاد درجو سابقہ باب میں ورج کیا جا چکا ہے۔

دوسری طرف محرت عمر العبالغه بهاجاسکتا سے کدان جیسا بالغ نظر دیدہ ورا دوراندیش، معاملہ فیم الم نیفسیات مسلم العبی العبالغه بهاجاسکتا به کا دان کی نگاه کتنی دور کک بنجی تقی ماس کا اندازه اس سے سکا بیت کدایک وفعرک میں کو دھوکا نہیں دیتا ۔ آب نے کہا کہ بات اوری کرو "مون دکسی کو دھوکا نہیں دیتا ۔ آب نے کہا کہ بات اوری کرو "مون دکسی کو دھوکا نہیں دیتا ۔ آب نے کہا کہ بات اوری کرو "مون دکسی کو دھوکا دیتا ہے اندازہ میں سے دھوکا کھا آنا ہے " یہ تقدیم دیتا ۔ آب اللہ کا دیکسی کو دھوکا دیتا ہے اندازہ میں سے دھوکا کھا آنا ہے " یہ تقدیم دیتا عمر" ۔

انہوں نے ہر آن کے قتل کافیصلہ یوہنی جذباتی طور پر نہیں کیا عقا اس نے باربار عہد شکنی کی تقی ۔ قدم قدم پردھوکا دیا تقا۔ متقدد سلمانوں کوشہید کیا تھا ۔ آپ نے اس کے جرائم کی فہرست اس کے سامنے دکھ دی تھی او اس کے بعد اس کے قتل کافیصلہ کیا تھا ۔

اب ید وین کداس نیصلد کو بدلاکس طرح گیا، ظاہر ہے کہ حذت عرضے ہرمزان کوامان نہیں دی تھی کا ہس نے کے جزائم کو معاف نہیں کردیا تھا۔ اسے مرف اس امری ضائت دی تھی کہ دہ اطمینان سے بانی بی ہے۔ اس نے الفاظ کے ہیر کھیرسے ناجائز فائدہ اعظاکر ایک مکاران جال جی ۔ اگر دور سے دوگ اس کے اس فریب ہیں آ گئے تھے کہ تو کم اذکم حضرت عرضے تو اس کی توقع کی جاسکتی تھی کہ دہ اس کے فریب کا پر دہ چاک کردیتے ۔ دہ جانے تھے کہ ہر مزان دھوکہ دسے رہا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہیں ایک مسلمان کی دجہ سے دھوکا کھار ہا ہوں! عرض ادر یوں دھوکا کھا جائے اگرالفاظ کا ایسا ہی پاس تھا تو ہر مزان کو قید ہیں رکھنا چاہیئے تھا۔ اس کے بعد جب دہ پائی ہو جکتا تو اسے کیفرکردار تک پنجادیا جاگ۔ دہ پیاس سے تنگ آتا تو خود ہی پائی اور اسے نی لیتا۔ جب دہ پائی ہو جکتا تو اسے کیفرکردار تک پنجادیا جاگ۔ اور اگر وہ اپنی ضد پر اگراد ہا تا در پائی نہائگ تو شدیت پیاس سے ہلاک ہوجاتا ۔ جبرت ہے کہ دھونت عرضے نے ایسا میں خود دھو دسے کر پالے دہ ہے۔ یعنی نصوف یہ کہ اس کی جائ بخشی کردی ' بلکہ اسے دینہ ہیں دہ سے دینہ ہیں دہنے کی اجازت دسے دی اور اس سے مشورے بھی لیتے دہ ہے۔

ا درآب کومعلوم سے کہ اس سانب پالینے کا نتیجہ کیا شکلا ؟ نور منرت عمر کی شہادت ، جواسی مرمزان کی سازسٹس سے ہوئی ۔ إ

تاريخ إنسائيت كامب سع براالم الميخ حادثه!

محومي آدم كي نونچكال داسستان!!!

اسے کاش حصنیت عمر کواس کا احساس ہوتاکہ ان کی زندگی اسلام اورعالم انسانی تنت کے سلے کس قدرا ہمیں ت دکھتی تھی! اگروہ اپنی طبیعی موت مرتبے اور اس طرح وس بیس برس اور زندہ رسمتے تواسی دنیا کا نقشہ مجھ اور ہوتا ، انسان ' شرف ومجد کی انتہائی بلندیوں تک بنہجا ہوتا۔

بی<del>ح ہے گئے فی م</del>تنی بڑی شخصیّہ ہے اس کی اجہتادی غلطی استنے ہی زیادہ دوررسس نتائج کی حسب مل تی ہیںے۔

اوریهی بیں وہ مقامات جہاب انسان ورطة حیرت میں گم ہوجانے کے واقد کھے کہ سسکتا ہے ذکرسسکتا۔

مام لوگ اسے نوشتہ تقدیر کہ کراپنے آپ کو جموا اطبینان دلایلتے ہیں کمیکن جس کی نگاہیں قرآن ہر ہوں وہ ایساہی مہیں کرسکا۔ خودصرت عرض نے سکتہ تقدیر کی جو بھیرت افروز تسٹ ریح فرائی تھی ،اس کے ہیٹی نظر وہ بھی اس مادشہ کو فوشتہ تقدیر کہنے کے سائے تیار نہ ہوتے ، تورا ہو صواب بھی ہے کہر بھی کہا جائے اور ایک سر آہ کھینے کر آگے براھا جائے اور ایک سر آہ کھینے کر آگے براھا جائے اور کہا جائے تو اتناکہ یہ واقعہ اس طرح سسس مند ہیں ، ٹو ابوگا۔

\_\_\_\_\_()

يرقصة بوجوه اقابل سيمس

(۱) میساکت مہیلے کہ چکے ہیں، جنگ کے قیدیوں کے معلق قرآن کیم نے واضح کم دے دیا تھاکہ انہیں فعر اللہ کے کردا کیا جائے گیا احسانا. انہیں غلام اور لونڈیال بنانا احکام خداوندی کے کیسر خلاف تھا، اس لئے ایسے تمام واقعات جن ہیں کہاگیا ہوکہ ان حضات نے جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیال بنالیا تھا، غلطا در وضی ہیں ہم دیکھ رہے تی کہ خلافت صدیقی اور فاروقی ہیں جنگول کاس اسد متوا ترجلا آرم ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیول کاس اسد متوا ترجلا آرم ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیول کا سیاست متوا ترجلا آرم ہے۔ اگر وہ جنگ کے قیدیول کو غلام اور لونڈیال بنائے اقواس وقت تک عرب ہیں، ان غلاموں اور لونڈیول کی تعداد، خود عربول کی آبادی سے بھی نیا دہ ہوجا تی ، ان حضات نے کسی کو غلام بنایا در لونڈی ۔ اس کے برکس تاریخ ہیں ایسے واقعات سطتے ہیں جن میں حضرت عرب نے تاکیدی ہوایات نا فذکی تعین کہ جنگ کے قیدیوں کور م کر دیا جائے۔ د تفیسل ہم ہے تیک سے ۔ )

د ۲) ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب مصرت سعٌد مدائن میں دافل ہوستے تو دہ شہر خالی مقا اور بردگروا مع اپنے ال و عیال کے ابیلے ہی فرار ہوجیکا تھا۔ اس کے بعد مجھ سلمان فوجیں جس مقام پر بھی ہنجیں این دگرار پہلے ہی وہاں سے فرار ہوچیکا تھا۔ لہذا ، مدائن یا اس کے بعد کی فتوجات کے خیمن میں میز دگر د کی لڑکیوں کے گرفتار ہونے کا سوال ہی پیڈائیں ہوتا۔ اگر میز دگر دکے اہل وعیال میں سے کوئی گرفتار ہوا ہو گاتو اس وقت جب دہ پن جبکی میں قتل ہوا ہے لیکن وہ حش حثمانؓ کی خلافت کے زمانہ دسنت ہی کا واقعہ ہے ۔

دس الم سین کی بیدائش مصته یس بونی اور ملائن کی فتح سلیت بیس اس اعاظ سے اس وقت اُن کی عمر اُس کی فق سلیت بیس اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور می اور م

۱۷۱) اورسب سے آخریں یہ کہ (میساکہ ہم دیکھ چکے ہیں) یزدگردستا میں اجب حزیت عرض نے اقت الد سنبھالا) تخت نشین ہوا۔ اس دقت اس کی عرسولہ یا اعقادہ سال کی تقی۔ ندائن کی فتح سال نئے میں ہوئی اس دقت اس کی عرسولہ یا اعقادہ سال کی تقی۔ ندائن کی فتح سال نئے میں ہوئی اس دقت اس کی عمر زیادہ سے زیادہ انہیں یا اکیس سال کی ہوسکتی ہیں۔ کیا اس عمر کردیکے کے بال ہیں بیٹیاں آئنی بڑی عمر کی ہوسکتی ہیں کہ دہ تمثی کے قابل ہوسکیں ا

آبِ اس ایک قصته سید اندازه نگاییجئے کہ ہماری تاریخ پس کس تسکیم واقعات درج ہیں اوروہ بھرس طرح صداوں سے المتحقیق میس تسلیم ہوتے بطلے آ اسب ہیں .

\_\_\_\_\_\_(+) \_\_\_\_\_\_

آب قرّانِ کرم پرایک نگاه والئے آپ دیکیس کے کرخانفین صفورنج اگرم سے باربار تقاضا کرتے تھے کہ جن کہ معلق کے معلق کر میں میں ایک کی معرود کھائے۔ آپ دیکھیں کے معلق کرتا تھا۔

معرف است کے معلق کر معرود کھائے کہ معروسے ہماری مراد ہی ہے نا کہ کوئی خارق عادت واقعظ ہوریں آئے ۔ یعنی ایسا واقعہ ہو فطرت کے قانونِ علّت ومعلول کے خلاف ہو ۔ اگر معروسے ہی مراد ہے تو یہ سارا سلسلہ کا تنات کی مطلق نزندہ معروب ہے ۔ انٹر تعالل است عدم سے وجودیں لایا ہے اور کسسی سے کا میں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

جب وہ اس پریھی نہ مانتے تو آب ان سے کتے کہ میرام جزویہ قرآن ہے۔ تم عرب ہو، تہ ہیں اپنی فصات و بلاغت پر بڑا نا نہے۔ یہ قرآن اتہاری زبان ہیں ہے۔ اگر تم ہے تے ہوکہ یہ خدا کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے ، تو تم سب مل کر اس کی ایک سورہ کی مثل تصنیف کر کے وکھا و۔ بات صاف ہوجائے گی۔ انہوں نے اس کی لیج کو بھی قبول نہ کیا لیکن اپنا مطالبہ دم لے ہے جلے گئے ، تو ہ ہے نے ان سے کماکہ آقرابیں تہما رہے سامنے ایک ایسا «مبحزو" ہیٹ کرتا ہوں جس سے اس ہات کاحتی طور پر فیصلہ ہوجائے گا کہ ہیںا ہنے دعویٰ میں ستجا ہوں یا جھوٹا اور وہ"مبحزہ" یہ ہے ۔

اوراس کے سائقہی منجزہ یہ کہ آپ نے تیمی کی حالت میں پروٹوں پائی، غربت کی حالت میں ہجرت کی کے سائقہ اس کے جیدسات سال کے بعد آپ کی سعوت وحثمت کا یہ عالم عقا کہ آپ قیصرو کسری کو پورسے جال کے سائقہ مخاطب کرکے ، تبید فراتے ہیں کہ تہاری مملکت میں کاشٹکاول اور محنت کشوں پر جومظالم ہورہے ہیں، اگرتم نے ال کا ستریاب نہ کیا تو تھے ال کا اور کھران سے ہے ہم مواضدہ کیا گیا۔

یہ تھے حضور کے معجزات "جن کا قرارساری وسیانے کیا۔

صفور کے بعد آت کے معابر کباڑی اطرف آیئے۔ ان ہیں سے بھی کسی نے نہ" رومانیت "کادعویٰ کیا ان کن کشف و کسف و کرایات الہم ویو وقسم کی اصطلاحات ہی نہیں ملتیں۔ نئ اکرم کے تعلق قران کیم نے کسف و کسف کی اصطلاحات ہی نہیں ملتیں۔ نئ اکرم کے تعلق قران کیم نے کہا تھا کہ قد اِتّلاق کم کیا ہے گئی عظیم ہے۔ دم رہم اسے شک آپ میرت وکردا اسکے بلند ترین مقام پر فائریں " معنور کے اتباع بیں بنی ضعومیّت آپ کے دست پر وردگان (صحابر کباڑ) کی تھی۔ ان کی سرت کی یاکیزگی اور کوار کی بلندی ان کی سرت کی یاکیزگی اور کوار کی بلندی ان کی سرت کی یاکیزگی اور کوار کی بلندی ان کی سرت کی یاکیزگی اور کوار کی بلندی ان کی سرت کی یاکیزگی اور کوار کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی کورن کورن کی مسلمان کی مسلمان کی کورن کی مسلمان کی مسلمان کی کورن کورن کی کی مسلمان کی کورن کی کورن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کورن کی کو

یقیں ال حضات کی مراست ، جو تاریخ کے صفحات برسورے کی کرؤں سے منقوسٹ ملتی ہیں اور جو آج بھی ایس ملتی ہیں اور جو آج بھی ایس طرح تیجر انگیب زادر افرا فری ہیں جیسے چودہ سوسال بہلے۔ اقبال کے الفاظ میں ، دہ حضات زبان حال سے کہتے تھے کہ

قلندريم وكرامات اجهال بني است زما نكاه طلب اكيمياج مي جوئ بعدي بعدي بعدي بعدي المحارة الله المحارة الله بعدي بعدي المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة الم

کچھ عوصہ کے بعد سآریہ کا قاصد فتے کی نوسٹ جری لے کرمدیز آیا تو دوگوں کے پوچھنے پراس لے کہا کہ ایک دل ہم ایک مہم بیس معروف منے اور مح تنت کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ اِ دھراُ دھراُ دھراُ تھے ہی تہم ہنیں دہی تھی کہ استفیال ہم نے حضرت عمر کی یہ گرچدار کا واٹ ٹیس ہے مصرت عمر کی یہ گرچدار کا واٹ ٹیس سے اساریہ اسلی ہوا گھر ہم اس میں فوراً پہاڑکی اوٹ ٹیس سے آستے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ دشمن ہم کم کی میں میں عقاا وراگر ہم اس آ واز پر اس طرف کو مذہ و جاستے تو کشمن سے دیکھا کہ دشمن ہم کے دیم تقول تباہ ہوجائے۔

یہ ہے وہ کرامت "جسے حفرت میر کی طرف نسوب کیا جاتا ہے اور جسے اہل تصوف اس دوئی کے نبوت بیں بطور سند پیش کرتے ہیں کہ اہل اللہ کو غائب کا علم ہوتا ہے اور ان کی نگائیں وہ کچھ دیکھتی ہیں 'جو عام لوگ بنیں دیکھ سکتے اور ان کی آواز وہال تک بہت ہیں سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں مام لوگ بنیں دیکھ سکتے اور ان کی آواز وہال تک بہت سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی ۔ یہ سندیش کر سندیش کو سکتے ہیں اور کھرات اور ایس عمارات اولیار کرام کے کشف وکرایات کی فلک اوس عمارات استوار ہوتی جاتی ہیں۔

ہمارا قدامت پرست طبقہ اس روایت کی موت بروی منزل کی طرح ایمان مکھتاہے کیوں کہ یہان کے

نیکن ہیں اس مخصد بی بڑنے کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سے کروی کے سوا (جس کاسلسلہ حضور کی فاسٹ قد برختم ہوگیا) علم غاتب کسی کوحاصل نہیں ہوسکتا۔ اس التے حضوت عمرٌ مدینہ میں بیٹھے میدان کا دناد کا منظراتی ہے تھوں سے دیکھ سکتے تھے اندایسی ہاریت ان تک بنج اسکتے تھے۔

اوراس کے وضی ہونے کا بری نبوت یہ ہے کہ جو احضرت انگر ہزار ہا صل کے فاصلے ہر میدان کا رزادگوال طرح اپنی انکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے وہ اپنے اس فائل (فروز ابولول) گیوں نی کھرسکے جوان سکے مالمقابل اوٹ میں کھول کے سامنے وہاں سے مالمقابل اوٹ میں کھول مقا اور جس نے وہاں سے بحل کر و ندائے ہوئے مخرکے دارست انہیں شہید کر دوبا اسے بحل کر و ندائے ہوئے مخرکے دارست انہیں شہید کر دوبا

حقیقت بہ سے کہ جب کوئی قوم اپنی قرّت ایمانی سے محوم اور زورِ بازدسے مبجور ہوجاتی ہے تو وہ است سے مجار است سے م انسانوں میں جوٹا اطمینان تلاسٹس کرنے لگ جاتی ہے ۔ اقبال کے الفاظیس -

محکوم کو پیسے وں کی کرامات کا سودا بعد بندة آزاد نود اکست زنده کرامات

ان اعجوبہ بسند ذہنوں کو" یا سآریہ الی الجبل" کی آواز توسنائی دیتی ہے لیکن حضرت عمر کا " لا غالب الا ہو"
کا دہ تہلکہ انگر نعرہ سنائی نہیں دیتا جو آج تک اقصائے علم یں غلغلہ انداز ہے ، انہیں کون بتائے کے حضرت عمر کا کی مراحت " وہ بائیس لا کھ مربع میل پڑھیلی ہوئی مملکت تھی جو دین کے مکن اور حق کے غلبہ کے لئے قوتتِ بازوسطے صل کی گئی تھی . ان کے "مجرات" قران اور شمینے کے پیدا کردہ تھے تورود اور د ظائف کے ہنیں ۔

حضرت عمرت عمرت عمرت عمرت عمرت عمر العراص عمر المحراص عمر المحربيجال الله كي المحاب من محرت عمر المعام المعام ا اوراس كي ساتحوايك يُرزه منسلك كيا اوركهاكم الله بُرزه كودريات نيل بين دال دينا الهول في السر بُرزست كو كهول كريزها والس بين مكما عمال

حضرت عمروبن عاص نف لوگوں کواس برزے کے مضمون سے آگاہ کیاا درسم سے ایک دن ایعنی عدر میاہی ایک دن اپہلے اسسے دریا میں ڈال دیا رجب وہ لوگ دوسری منبح اُسٹے تو دریا کا باٹ سولہ ہائے ہوگیا کھا۔ اس سے اس قیمے سم کا خاتمہ ہوگیا۔

بعارسے افسانہ نگاروں نے اس سے گنڈ سے تعوید کے جوازی سند توصاصل کرنی نیکن یہ نہ سوچا کہ اس سے اسلام اسلام اسلام اسلام کے خدا اور اس خدا کے جدا امیر المومنین حضرت عرش کے متاق کس تسم کا تو ہم پرستانہ تصوری من و تا اسلام اسلام کے خدا اور اس خدا کے جدا امیر المومنین حضرت عمرش کے بمر دیں مختلک سالی کی وجیسے مار حضرت عمرش کے بمر دی سے دیا ہے نیل میں روانی آسکتی تھی تو ان کے عہد میں معرب میں خشک سالی کی وجیسے جوعا ملکی سے بری تمانی آگئی تھی ، آپ نے بادوں کی طرف کوئی برزہ کیوں نہ جمیجہ یا کہ بارش وعا ملکی سے بری تمانی آگئی تھی ، آپ نے بادوں کی طرف کوئی برزہ کیوں نہ جمیجہ یا کہ بارش و

موجاتی اور قبط کی بلالل جاتی یا در کیھئے ؛ یہ سب افسانے خانقا ہوں اور در گا ہوں کے طلسم خانوں کی تخلیق ہیں . جہال تک تاریخی تحقیق کا تعلق ہے مغربی محققین نے صاف کمد دیا ہے کہ مصرش دروس امبائر کے زیانے میں اس خسسہ کی کوئی رسم ہی اریخ نہیں تھی

\_\_\_\_\_(1)

(4)

## رُوميول كے ساتھ تصادمات كاسلسلہ

مهم دیکھ چکے ہیں کہ اس دوریں ، دوہی سلطنتیں تھیں جن کی طرف سے مملکتِ اسلامیہ کونطرہ تھا۔ ایران کی سلطنت اوربازنطینی (روبیوں) کی سلطنت ، رومیوں کی طرف سے خطرہ خودرسول اللہ کے زبانہ میں سلطنت اوربازنطینی (روبیوں) کی سلطنت ، رومیوں کی طرف سے خطرہ خودرسول اللہ کے زبانہ خواف ہیں بھی جاری رہا ۔ ایرانیوں کی طرف اللہ کے ساتھ تصادبات کا سلسلہ حضرت صدیق آلکہ کے زبانہ خواف ہوگئی ، جیدوش ان دونوں سلطنتوں کے ساتھ اللہ سلے معرف معرکہ آرائی تھے کہ حضرت صدیق اکبر کی دفات ہوگئی ، جیدوفاردتی ہیں ان تصادبات کی سلسلہ سے بڑھالیکن چونکہ (ان ہیں سے ایران کے خلاف معرکے زیادہ شدّت اختیاد کر گئے ہے۔ اس سے ایران مکمل سلے ہم نے اس داستان کو سلسل بیان کرنامناسب سمجھا آتا ہے ہم اس مقام تک بہنچ گئے جہاں دیران مکمل طور پراسلامی مملکت کے قبضہ ہیں آگیا۔ اب ، جب کہ ہم اُدھر سے فارخ ہوگئے ہیں تومزوری ہے کہ ہم چندالفاظ ہیں دہرازی کے خلاف معادک آدائی کی طرف ہوئیں ، تجدید یا دواشت کے لئے خودری معلوم ہوتا ہے کہ ہم چندالفاظ ہیں دہرازی کہ نہرد آزائیوں کا یہ سالہ عرصدیقی ہیں کس مقام تک بہنچا تھا۔

۱۱) دسول انت کے عمدِ مبارک میں ، رومیول کے خلاف پہلامعرکہ مؤتّر کے مقام پر ہوا تھا۔ دہل کمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اور حصرست خالدین ولیڈ کا حسب ن تدبّر اپنی افوان کو بحفاظ ست نکال لانے پر کامیاب یماریو ا

۲۱) پھر صنور سفے نود لشکر کشائی کی میکن تبوک کے مقام پرجاکر معلوم ہؤاکہ ردمیوں کی طرف سے جملے کی جوجری پھیلی تقیس دہ غلط تقیب اس لئے یہ کشکر بلاتصادم داہس آگیا۔

(۱۹۳ اینی حیات ادمنی کے آخری ایام میں حضور نے رومیوں کی روک تھام کے لئے ایک سٹکر جراد حفرت

اسامه بن زیْدگی زیرِسِسرگروگی مرتب فرایالیکن وه ابھی دوار بھی نہیں ہُوّا بھاکہ صفور دنیاسسے تشریف لیے گئے۔ (۱۷) حضرت صدیقِ اکٹرنے اسی نشکرکوروار کردیا۔ وہاں کوئی خاص محرکہ تونہیں ہُوا البتہ مختلف مقامات پرجوجیو پی ہوئیں ان ہیں اسلامی نشکرکونمایاں کامیابی حاصل ہوئی ۔

ده ، حصزت الدبر مدین شنه بهرایک عظیم سنسکر دومیوں کے خلاف بیجا اس نے برموک کے مقام پر رومیول کو شکست فاسٹس ہوئی ۔

(١) اور آخرالامردمشق بهي فتح بوكيا. اس كي بعد صرت الوسكر منذي كى وفات باللي .

فتح دمشق کے بعد فعل اور بتیبان کے مقامات ہر رومیول کے ساتھ نتواؤ ہؤا۔ جن پس انہیں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا ...... اسی سال جیس کامع کہ ہیش آیا جو بڑی ہمیّست کا حامل ہے۔

مرص کی فتح موارد میں بڑی آسانی سے فتح ہوگیا۔ اس کے بعد بندایک جبور نے جو مقامات پر مقابلہ ہوا، در ہر مقابلہ پن سلمانوں کو فتح ماصل ہوئی. یوں احماق اشترز الذقید، سلیت، قنسترین ادر صلت بھی مقابلہ ہوا، در ہر مقابلہ پن سلمانوں کو فتح ماصل ہوئی. یوں احماق اشترز الذقید، سلیت قنسترین ادر صلت بھی مسلمانوں کے قبضہ من آسینے یہ کامیاب ساں صرت ابوعین این الجراح کے حسین ترتر اور صرت فالدین ولیٹ مسلمانوں کے قبضہ من اسلمانوں کے تصدی ماصل ہوئی سے دسول التد نے بینف اللہ کہ کرپکادا تھا۔ ان کی وجسے صرت عرض کے دان میں صرت عالم کی بڑی تری ترقیم مقابل مقابلہ مقابل مقابلہ مقابل مقابلہ مقابل مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ

ان فتومات کے بعد انطاکیہ کی باری آئی ہوقیہ کو ایٹ یائی داراسلطنت تھا دورجہاں تمام شکست خوردہ بی ان فتومات کے بعد انطاکیہ کی باری آئی ہوقیہ کو گئے تھے اس مقام پر ہرقل نے تمام بڑسے بڑے مرائی کے بعد کی بھر کے تھے اس مقام پر ہرقل نے تمام بڑسے بڑے مرائی کا معرکہ مسلمانوں کی اور انشور عیسائی معززین کو جمع کیا اور ان سے پوچھاکہ مسلمانوں کی اس تب مختر انتقال کا مرائیوں اور عیسائیوں کی ہے در ہے شکستوں کی وجہ کیا ہے جو ایک ہنا تیت جہاندیدہ ایخت کا د

عموسيده مرتزن كهاكداس كى اصل وجريه بدكره.

ان وگوں کے افلاق ہم سے بہت بندہیں . وہ دن کوروزے رکھ کرمرون جادر ستے ہیں اور الق

مسلمانول کی فتوحت کاراز ان کامفترح ومغلوب ہی کیوں مذہور آپس میں برادرانہ

میادات کابرتاؤکرتے ہیں۔ ان بی نہ کوئی بڑا ہے نہ چیوٹا - ہماراحال پرہے کہ شرابی ہیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، تول وا قرار کی یا بندی نہیں کرتے ، دوسوں برظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے ہے۔ کہ ان کے ہرکام میں بوش اوراستقلال ہوتا ہے اور ہمارا جو کام بھی ہوا ہمت اور علی سے الی ہوتا ہے یہ وہ حقیقت بھی جس کا اعتراف دیمن بھی کرتے تھے ، مسلمانوں کی ان مجیرالعقول کامیا بیوں کا دار ان کی بلندی اضلاق اور

پاکیزگی سیرت میں عمارید سب تیجه عضا قدار خداد ندی کی پابندی کا۔

برقل شام سے فسل در ہوجانا چاہتا تھالیکن جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے شکست نورہ عیسائی بہا میں نے سے اس کی طرف سے محکست نورہ عیسائی بہا میں نے سے اس کی طرف سے بھاگ سکے جنا پخہ اس کے لئے اس کی طرف سے کوارا نہ کیا کہ وہاں سے بھاگ سکے جنا پخہ اس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیاا وراس کے لئے بڑسے علیم پیلنے پرتیاریاں سے فرع کردیں میکن شاہد لسے سے تصاوم کا بھی ایجا معلوم عقا اس لئے وہ نود انطاکیہ کے بجائے آئے ایک مقام پر بیٹھا رہا جواس کے نزدیک یا توافعا کیہ سے زیادہ معفوظ عقا اور اور اس سے آسانی قسطنطنیہ کی طرف عھا گاجا سکتا تھا۔

جيوشِ اسكاميد في انطاكيد كامحاصره كيا توعيسا يكول الفي الطاعت قبول كرنى اور تصنب الوعبيَّده في المبين معاهدة اسن تحديا. البين معاهدة اسن تحديا.

لیکن انہوں نے جنددوں کے بعد اس معاہدہ کو توڑدیا ۔۔۔ یہ حرکت صرف انطاکیہ کک محدود نہیں تھی عیدا ہو ۔

سنے اکثر و بیث ترمعالمات پر ایسا ہی کیا عقا اوران کی اس عادت مستم و کے بیش نظر سلمان کو سوجنا پڑاتھا کہ ان فقنوں کا حتی علاج کرنا ہنا یہ صوردی ہے ، اس مقصد کے لئے انہوں نے عیسا یُوں کے خلاف فیصلکن جنگ کا تیتہ کیا۔ ادھر عیسا یُوں نے بھی یہ سون لیا کہ اب ایسا وقت آبن چاہیے کہ یا قوعروں کو سن م کا اللہ خالی کرنا بڑے کہ اور ماہم ہمیٹ ہے لئے اسے خیر باد کہ دیں گے۔ چنا بخہ انہوں نے مختلف مقامات سے فوجوں کو جسسے کیا۔ دومری طرف حضرت الوعبیندہ نے بھی اپنی مختلف مقامات میں بھی ہوئی ، فوجوں کو اس مرکز پرجست کیا۔ دومری طرف حضرت الوعبیندہ نے بھی اپنی مختلف مقامات میں بھی ہوئی ، فوجوں کو اس مرکز پرجست ہوجا نے کے احکام سیم جو بیا ہے۔ جنا پیشری نظر اسسانی فوجوں کو جمیس جھی وٹرا پڑا۔

تقاا درجزیه کی جورقم ان سے لی تقی اسے دابسس کر دیا تھا۔ (تفصیل پہلے گزرچکی ہے) حقیقت یہ ہے سلما لاں نے جزید کی رقم صرف اہلِ حقق کو دابس ہنیں کی تھی بلکہ جس جس مقام کو بھی اسسسال می فوجول نے چھوڈا تھا 'جزیہ کی س واپس کردی تھی۔

یرفیصله کن جنگ بریُوک کے قریب ہوئی تھی جہاں عہدِصدیقی میں بھی دومیوں کوشکست کھانی بڑی تھی اور معلی اور معلی کم مسلم فقع من جہاں عہدِصدیقی میں بھی دومیوں کوشکست کھائی کہ ہرقل نے شام کو آخری سالم محل فقع من مسلم کا مسلم محل طور پر فقع ہوچکا تھا۔

ہم اوبر دیکھ پینے ہیں کہ حضرت صدیق اکبڑنے نیام کی طرف جارت کو جار مختلف سیدسالاروں کی ذیر سسر کردگی بیسے تھے۔ ان ہیں سے حضرت عمروب عاص کے سیر وفلسطین کا علاقہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس دوران میں اس علاقہ کے چندایک مقامت کو فتح بھی کر دیا تھا لیکن وہاں مہنوز کوئی فسیدسلہ کن محرکہ بیٹ مہیں آیا تھا۔ فلسطین کا کمرزی مقام بیت المقدس تھا۔ بیست المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس کے مقدمت المقدس کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطرت کی خاطر

لیکن جذباتی عبد ترین ای کی وقت خوست گواد نتائی بیداکر سکتی ہیں جب قوم کی ہمتیں جوان اورع نکا گرسٹ باب ہول. شکست خوردہ اس نریست گزیدہ اول ہمت قوم کے لئے یہ جی کوئی محکم سہالا ہمیں بن سکتیں۔ چنا پخہ جب عیدائیوں نے دیکھاکہ مسلمانوں کو بلے در بلے کا میابیاں ہورہی ہیں او دہ بجاستے اس کے کربیت المقائل کی حفاظت کے لئے مرمعتے پر آمادہ ہوجاتے او ہوں نے دہاں کے تبرگات کوق طنطینہ منتقل کر دیا لیکن اس کے ہوجو ، اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ مرقل نے وہاں کئے رتبرگات کوق طنطینہ منتقل کر دیا لیکن اس کے ہوجو ، اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ مرقل نے وہاں کئیر تعداد میں فوجیں جمع کر دیں جن کی قیادت دوم کا سب سے بڑا اس کی اہمیت اس قدر تھی کہ مرقل نے وہاں کا استعف اس کو برانگیختہ کرنے کے لئے وہاں کا استعف اعظم خفر نوس ، مجدی موجود تھا ، فتح بیت المقدس کے متعلق ، مادے ہاں ہدے سے مدویات ندکور ہیں ، جو یک وہا سے بہلے ہی اس کا معاصرہ کیا تو اظر تون دہاں سے بہلے ہی سے مختلف ہیں ، ان کی کوسے کہا یہ جاتا ہے کہ جب سے معافل نے اس کا معاصرہ کیا تو اظر تون دہاں سے بہلے ہی

بھاگ چکا تقااور صفر ینوس نے صفرت عمرون عاص کے پاسسس بیغام بھیجاکہ ہم بلامقابلہ اطاعت کے لئے تیار ہیں، بشرط پکہ معاہدہ صلح برا آپ کا امیرالمونیین نودیہاں آکر دستخط کرے۔ اس مقصد کے لئے صفرت عمر مدینہ سے بیلیقیں تشریف لے گئے تھے۔

اہمیّنت اورعزّست بنفس کے خیال سے ایہ سٹ مطلکا دی کہ امیرا لمومنین بنفس نِفیس معاہدہ کے لئے تشریفے لئی ۔ حضرت کمر شرکا سفر پریت المقارّس جس کی تفصیل دوایا سے بین سٹ مرح وبسط سیسے مدکور ہیں ، جآبیہ سیسے بہت المقدّس کا سفر متعال

آیے، اس" شاہانہ جلوس" کی ایک جلک ہم بھی دیکھ لیس کداس طرح کے فردوس بداماں مناظرکب کب ویکھنے کوسلتے ہیں ۔ کتب تاریخ پس اس سفر کی مختلف تفاصیان کور معترت عمر کم سفر بریت المقارب بیر بران کا المحفیٰ درج ذیل ہے ۔

بائیس لاکھ مربع میل برجینی ہوئی مملکت کا یہ مربراہ فاتح ایران وروم کی چینیت سے عازم سفرہوا قوبای مطربوا میں تو بایں مطربوا منظم میں برایک اونی کمبل بڑا تھا. یہ کمبل بحالتِ تیام بسترکا کام بھی دیتا تھا، سے مارم میں دوسرے سے درگاہ کیا ہے اور سے میں ایک دوسرے سے درگا کہ اور سے تھا، مربی کھی نے عامد، دونوں یا ول بے درکا ب کجاوے میں ایک دوسرے سے درگا کھا دستے میں تھے ، خرجی کھال کی تھی، جس میں کھی درکی چھال بھری ہوئی تھی، استے صرورت کے وقت تیجہ

بنالایا جا آا عقا او هر او و قیلے لئک رہے تھے، جن بن سے ایک بی ستو تھے اور دوسرے

میں کھوری رساسنے پانی کامشیزہ عقا رفقار کی جاعت ساعظی آب ہر روز ترج اپنے دفقار کے

ساعۃ بیشتے اپنا لاوراہ دستر نوان پر رکھ دیتے جے سب مل کرکھا لیتے واستے بی جلتے بی جاتے

اورا پنے ہم خوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے جاتے ۔ بعض دوایات بی سے کہ ایک اونٹ وو دو

اورا پنے ہم خوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے جاتے ۔ بعض دوایات بی سے کہ ایک اونٹ وو دو

سواد ہوتے اور دہ غلام ہمار بیکو آنا اور دو مری منزل وہ ( فلام ) سواد ہو تا اور آپ ہمار بیکر نے ۔ ایک

سواد ہوتے اور دہ غلام ہمار بیکو آنا اور دو مری منزل وہ ( فلام ) سواد ہو تا اور آپ ہمار بیکر نے ۔ ایک منزل بی کہ بیان بی اور وہ کیا ہے۔ ایک کر بانی بین اُرکے جسے بی اور وہ کیا ہے۔ آپ نے شا تو فرایا ۔ ابو عبیدہ ایہ بات

مزد کی بین بی تھی ہم سے بیادہ غیب سب سے زیادہ تھے اور سب سے زادہ تھے اور سب سے زادہ تھے اور سب سے زادہ تھے اور می کیا ہے۔ آپ اسلام سے عرقت دی ۔ بی ہمار سے کی اور سے کے سے کہ تو اسٹر کے سواد ہوا جاتے ۔ اگر ہم نے اللہ کے سواد ہوا جاتے ۔ اگر ہم نے اللہ کے سواد کو اللہ کے سواد کی اور کے گا ۔ اللہ نے بین اسلام سے عرقت دی ۔ بی ہمار سے کے اور کی کے سواد کی ایک کے وہ کا میں کہ کے اور کی کی اور کی کے سواد کی اور کے گا ۔ اس میں کو دی نوا جاتے ۔ اگر ہم نے اللہ کے سواد کی کے وہ کی بی ہمار سے کی تو دی کی میں دور کو گا ہی کہ دور کو کی ہے ۔ آپ کے دین ہونا جاتے ۔ اگر ہم نے اللہ کے سواد کی کے دور کو کو کی ہے ۔ آپ کے دین ہونا جاتے ۔ اگر ہم نے اللہ کے سواد کی کے دور کو کا کھور کے گا ۔ ان کو دین خور کی اور کو کی گا ۔ ان کو دین کو دین خور کو دین کو دین کو دین کے دور کا کھور کو کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دین کو دی

آگے۔ انہوں نے رہنی کرتے ہیں دکھے تھے۔ آپ نے دیکھا قوسے ہرافرہ ختہ ہوئے استقبال کئے۔ انہوں نے رہنی کرتے ہیں دکھے تھے۔ آپ نے دیکھا قوسے ہرافرہ ختہ ہوئے اور کہا کہ م لوگ آئی جلدی برل گئے۔ تم نے دوہی برس میں اس قسم کی تن آسانی اختیاد کرلی اگر تمہاد اہم طرنہ علی رہا تو ، خدا کہ اس خدا تہماری جگہ دوسری قوم ہے آئے گا اور تمہاری حکومت اسے دسے کے گا کہ تریر واطلس ہنے والی قویس حکومت کی اہل نہیں رہیں ۔ انہوں نے مغارب جا ہی اور مون کیا کہ تریر واطلس ہنے والی قویس حکومت کی اہل نہیں رہیں ، انہوں نے مغارب جا ہی اور مون کیا کہ تریر واطلس ہنے یہ کرتے اس قوم کی خاطراو پر سے بین دکھے ہیں ۔ دیکھے لیجئے ، ان کے نہیے کہ ایس ہم نے یہ کرتے اس قوم کی خاطراو پر سے بین دکھے ہیں ۔ دیکھے لیجئے ، ان کے نہیے دہی ہمتیارہ وجود ہیں ، اس بر آپ کا عقد تھنڈ اہوا ۔

يلجهُ إيشالم نعلوسس" واخل بيت المقدس الوكيا أس قوم كاست دواد جلوس كاستقبال كه المؤرّا أواب

میراکر ته سفر کی وجہ سے بعث گیا ہے۔ اسے دھوبھی دیکئے اورسی بھی لائیے اوراتنی مرسکے سلتے محصے کوئی اورکر تہ بھی تیارکرلیا اور کہا کہ محصے کوئی اورکر تہ بھی تیارکرلیا اور کہا کہ اورکر تہ بھی تیارکرلیا اور کہا کہ اسے میری طرف سے قبول فرما یہ ہے۔ آ ہے اپناکر تہ بن ایا اور اس کاکر تہ واپس کرتے ہوئے فرما یا کہ میراکر تہ اس سے زیادہ بیسندہ ذب کرتا ہے۔

اس ردار (بادری) نے بھی یہ کہا تفاکر آپ شہریں داخل ہورہے ہیں، فرا چھے کیرسے ہیں بعضے اور گھوڑے برسوار ہو جائے۔ اس سے ردمیوں کی نگاہ میں آپ کی عظرت بڑھے گی۔ اس کے جواب بین آپ نے فرمایاکہ

#### سارى عزن اسلاك يسع

پرسے ، جب کسسلمانوں نے اسلام کو اپنے سلئے وجۂ عرقو مشرف سمجھائوہ آسمانِ عقلمت وقاد کے درخشن وستارے بن کرچکے حب انہوں نے اسسے چھوڑدیا ، تو ان بلندیوں سے ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح گرے اورفضائے زمانہ کی گردش ہیں ہے۔ کراکھ ہوگئے ۔

خدا ای مخست جال را یار با دا

كه افتاد است ازبام بلند

آب نے بیت المقدل کے اسقف اعظم معفر ینوس کومعالمہ مکھ کردیا ۔۔ اس معالمہ کامتن ہم پہلے درج کرچے ہیں

اس کتے اسے پہال فقل کرنے کی صرورت بنیں ۔ اس معاہرہ سے فارغ ہونے کے بعد اسے گئی دات کہ بجنسور رتب العزت سجدہ المئے شکرانہ اواکر تے دہے ۔۔ یہ مقام عقابھی انتہائے تشکر وامتنان کا ۔ دنیائے بہردونصار لے کا دینی وردنیا وی مرکز اسلانتِ رقعا کا قلبِ حتاس ۱۰ ورحضرت عمر کی معنی میں ا

جاك نذر دين عُبُول كيا اضطراب مين

صیح ہوئی توصفر بنوس صاصر خدمت ہواکہ آپ کوشہر کے آثار اور مقامات مقد سے کا محدود ورحکومت وسطوت کامرکز میں نیارت کا ہول کی کیا کی تھی ایشہر ہزار ہا سال سے بہودی ہمنیب و ثقافت کا محدود ورحکومت و سطوت کامرکز رہا تھا۔ اس کے بعد عسایتوں کے قلب و نکاہ کا نقط تقدیس و احترام بھی ہی شہر عقالیکن یونکہ یہ شہراب صدیوں سے عسایتوں کے قصف میں چلا آر ہا تقائم ہیں بہودیوں سے سخت عدوت اور نفرت تھی، اس لئے وہاں ان کی ابہودیوں کی نیارت گا بول کے صرف کھنڈر اور نام باقی رہ گئے تھے۔ مثلاً "صخرة بعقوب" کی یہ حالت تھی کہ روی وہاں کوٹواکرکٹ لالاکر ڈالاکر تے تھے۔ آب نے گندگی کا یہ ڈھر دیکھا تواجئے ساتھ یول سے کہا کہ جو کچھیں کو اوٹوا سے کہا کہ جو کچھیں کو اوٹو ان مخترہ کوٹواکرکٹ لالاکر ڈالاکر تے تھے۔ آب نے گندگی کا یہ ڈھر دیکھا تواجئے ساتھ یول سے کہا کہ جو کچھیں کو اوٹو ان مخترہ کوٹو کوٹا بنی نگرانی ہیں لے لیا کہ عیسائی اور اس جگہ کوغلاظ مت سے باک اور صاف کردیا ۔ اس کے بقد سلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی ہیں ہولیا کہ عیسائی اور سے باک اور صاف کردیا ۔ اس کے بقد سلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی ہیں ہولیا کہ عیسائی اور سال کوٹا کرنے اور سال کردیا ۔ اس کے بقد سلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی ہیں ۔ اور اس جگہ کوغلاظ مت سے باک اور صاف کردیا ۔ اس کے بقد سلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی ہیں ۔ اور اس جگہ کوغلاظ مت سے باک اور صاف کردیا ۔ اس کے بقد سلمانوں نے صخرہ کو اپنی نگرانی ہیں ۔

آپ مفرغوس کی معیّت میں 'کلیسائے قیامت' میں تھے کہ نماز کا دقت آگیا۔اس نے کہا کہ آپ بیشک وہیں نماز اداکر میں لیکن آپ نے بہ کہ کرم غدرت چاہی کہ

اگرمیں نے آج بہال مازیڑھ فی توسلمانوں کے ال اس کی طرح بڑجائے گی اوراس طرح ہوسکتا ہے کہ دواس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ کتا ہے کہ دہ تہارے گرجا وُل کو مسجدیں بنالیس میں الیسی طرح نہیں ڈالنا جا ہتا ۔

اسی طرح جانب کلیسائے قسطنطین کے دردارت بر مقے تو نمازکا وقت اگیااور عیسائیوں نے آب کے نماز بڑھنے کے ساتھ سے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھائی تو آب سے نماز بڑھی ان کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی ہے کھناز بڑھی۔

اس مقام برآب ذرا آواذ دیجئے ان عیر سلم معرضین کو بوکها کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے غیر سلموں کی بر سنت کا مول کو ڈھاکر مسجدول میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہیں آ واز دیجئے اور کہنے کہ ذرا بو پھٹے بیت المقدل سے بر مرد بول اور عیسا یتول سے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی حقیقت ہمے ؟ ایک سربراہ مملکت ، فاتح کی چیٹیت سے ، بہود بول اور عیسا یتول سے کہ کیا اس اعتراض کی کوئی حقیقت ہمے ؟ ایک سربراہ مملکت ، فاتح کی چیٹیت سے ،

بیت المقدس داخل او تا ہے۔ نماذ کے وقت خود عیسانی اسقف اوربطری کہتے اب کہ آب گرجا ہی یس نماز اداکریائے لیکن وہ یہ کرکہ مباد ابعدیں آنے والے میرسے اس عمل کو سند قرار دسے کر' ان گرجوں کو سبعدوں میں تبدیل کریں ، وہا نماز میٹ سے الکاد کر دیتا ہے ؛

آب نے اتناہی ہیں کیا' بلکہ مزیدا متیاط کے طور پر' بطرین کو ایک جمنامہ مکھدیا جس میں اس امر کی وضا سے کردی کہ رگریسے ہیں شدعیسائیوں کی تحریل میں رہیں گے اور مسلمان لائرین میں سے ایک وقت میں صرف ایک ان کے اندرجا سکے گا۔

کیا تاریخ ، است می نربی روا داری کی کوئی اور مثال بھی بیٹ س کرسکتی ہے ؟

یہاں ایک بطیف نکتہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان زیادت گاہوں میں کعب اجار بھی حضرت عمر اے سامقے تھے۔ جب حضرت عمر ان گرماز برطی کا ادادہ کیا تو کعب سے پوچھاکہ نماز کہاں پڑھی جاتے ، انہوں نے کہا کہ آب صخرہ کے بیجے نماز بڑھی ب سامنے المقدل آب کے سامنے ہوگا، آب نے ان سے کہا کہ "تم یول بی تک کہا کہ آب خوات سے کہا کہ "تم یول بی تک میں میں وریس المقدل آب کے سامنے ہوگا، آب نے سے جویہ مشورہ دے دسے دستے ہو۔ یں نے دیکھا تھا کہ تم نے صخرہ کے قریب آکر جوتی آباز دی تھی اسے دور آب نے کوبد کی طرف گرخ کرکے نماز پڑھی کہ دی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔

یبان دوباتین خورطلب بین ایک به که حضرت عُرِشنے" صخرة بعقوب " برسے کاره کرکٹ اپنے باتقوں سے صاف کیا عقاکدایک ایسے مقام کی جو بہودیوں کے نزدیک واجب الاحترام عقا اسلے حُرمتی نہیں ہوئی چاہیے لیکن نماز کے دقت اِبنا رُخ بیت المقدس کی طرف نہیں کیا بلکہ کعبہ کی طرف کمیا که تعدالے اسی کو مسلما نون کا قبلہ قراد دیا تھا۔ واضح دہنے کہ یہ جو ہمادے بال مشہورہ کے کہ نئی گرم تیروسال مکتریں اورا بتدائی دوسال بڑی میں ایست المقدس کی طرف میں مورم کے نماذ بڑھتے دہنے اوراس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا ، تو آپ نے کعبہ مسلمالوں کا قبلہ کی طرف نے کرکے نماذ بڑھنی شروع کردی دوراس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا ، تو آپ نے کعبہ اسلام بی انکوری کی کردی نماز بڑھنی شروع کردی دوراس کے بعد تحویل قبلہ کا میں ایسی نہیں ایسی کے انداز جاتھ کی ایمانی تا اسانیت اسلام بی انکوری کا در ان کے انسانیت کے متعلق میری کتاب "معراج انسانیت" میں دیکھتے . )

دوسری بات ید که مذہبی عقاید اس قدر گران میں اور اعماق قلب میں پیوست ہوتے ہیں کہ مدہب تبدیل کسنے بربھی دہ انہیں ملول شدہ جراثیم کی طرح ساتھ ہی آجلتے ہیں۔ انہیں الگ کرنے کے لئے سلسل تعلیم و

تربتیت اور فکری جدوجبد کی صرورت ہوتی ہے ۔ رسول اللہ کے زملے میں آٹ کے گردوپیش قریش مکر عظم ، نیزیہودی ا نصانی اور مجوسی را دل الذكرسی فاص نديب كيسرونه برسته الن كی اصنام برستی ا وردير سيوات كي چنيت وي شعار كی سی تھی بینا بخہ جب وہ اسلام لا تے ہیں تو کوئی خاص عقائد سینوں میں مستور نہیں لاستے ، اسی لیتے وہ دینِ خانص کے إبيرو بو گئے ليكن يبودى نصارى مجوسس من سي خال خال بى كمسى في سلم ممل قبول كياادرجهوس فياسسلام قبول كياوه بهي البيني قديم معتقدات و نظرایت کوسائقہ لے کرآسئے اسلام کا یہ بہست بڑاا لمیڈ ہے کہ بعدیں جتنی قویس سٹ بلٹب مسلمان ہوگئیں ، ان کی تعليم وتربيّت كاكوتى مناسب انتظام نه بؤا . نتيجداس كايدكه وه نام كوتومسلمان بهوگسيّ ليكن ان كيعقا كدوتصوّاست اسی قدیم نرسب کے رہسے اور مجیر بھی مقتدات ونظر آیت عین اسسلام بن گئے۔ ہمادامرو جراسلام ابنی نؤمسسلول کا فداسيس بوشيده وتراست يده ندم بب سهديه موضوع براتحقق طلب ا وركرست مطالعه كامحتاج سهد اصل يدسه كه كدمهاريد إلى ابعى مك " اسسلم كى تاريخ " كى بى بني كنى ، بهارى تاريخ "مسلمانول كى تاريخ "بيد اوران دولول م كى تا ستے ایس بڑا بنیادی فرق ہے۔ اسسلام كى تاریخ سے مرادیہ ہے كہ دہ اسسلام كیا تھا ہے ۔ سلاكى تاریخ اللہ تعالیٰ نے نے اورع انسان كے لئے حصنور بنگاكرتم كی وساطت سے عصافر مایا عقا ، ا ورده رفته رفته اس اسلام میس سرح تبدیل موگیا جوصدیوب سیدسسلمانوب می متوارث جلا آر باسیده اور جو آج تمام مسلم ممانک میں دائتے ہے۔ جمھے اس کی اہمیّے کا خاص طور پراحساسس ہے۔ اس کے بھی کہ یہ خودمیں <del>ک</del>ے " آب بیلی" بسے بمھے اگر وصت بیت آگئی اور حالات مساعدرہے تومیراادادہ بہے کہ اسلام کی اس قسسم کی تاریخ مرتب کردوں میں چونکھان تمام وادیوں سے ایک "مسلمانِ نامسلمانے " کی طرح گزرا ہوں اوراس کے بعد ذاتی مطابعه اورتحیتی سے بعد تران کریم کی داہ نمائی میں روں کیہتے کہ) از سسسرنو سلمان ہوا ہوں ' اسکتے اس قسم كى اريخ كى تدوين ميرس سلف بيندال وشوار بھى نہيں ہوگى ليكن اس كے سلنے حالات كى مساعدت اور قرائيم كے تعلق جو كھے ابھى تھنا ہے اس كى كميل سف مطاہد . وکھاوّ*ں گا ت*اشہ وی اگرفرصست زا<u>لمہ نے</u>نے مرا مرداغ ول إك تخم يدسسرو جراغال كا

ں سے رر بیں اکثر

مروست بیں نے اتنا ہی کیا ہے کہ اس کتاب کے آخری باب میں ان داستوں کی نشا ندہی کردی ہے جن سے گزر کر وحقیقی اسلام، مرقز جداسسلام میں تبدیل ہوگیا ہے۔

ال تواسلسلة كلام كوب الآحبار يصيبا عقاء يديبوديول كابهت برا عالم عقاه ورنبي اكرم كى خدمت بين اكتر مم إحاصر بوتار بهتا عقاليكن اسسلم بنيس لايا عقا ، كماكرًا عقاكمين اسسلم كا اعلان كعب احياركا إسلى اس دقت كردن گاجب من دير ون كاكراس سے ده تمام علامات ظهوريس آگئی ہیں جودین حقد کے سباسلدیں ہمارے بال مذکورہیں حضرت عمر کے زمانے یں بھی اس نے اپنے اسلام كااعلان بنيس كيا عقاليكن (ايسامعلوم بوتابيد) كربيت المقدس كے سفروں ويلسے بى آب كے سائق بوليا تقا-ومان قبة الصخروك سلسله مين جوكه أس في كيا اوركها اس سع حضرت عمر شف فرايا عقاكه يهوديّ سكا ترات ا بھی کہ تمارے دل سے ہیں گئے۔ "گوسالہ کی مجتب تمارے دل کی گہرایتوں میں بیوست ہے" (دَ اُمْتُومُوْا حضرت عمر کایہ قیامسس و متی ہنیں تھا۔ یہودیت کے اشرات اس کے خون کے ذرات تک میں صلول کریے تھے تھے حضرت عمر الی شہاد کے بعد صب محرت عمال کی خلافت کامعالم سطے بوگیا تواس نے اپنے اسسلام کا اعلان کردیا۔ بعض دوایات میں ہے کہ حصرت عثمان کے دلے میں جب اسلام کے معاشی نظام نے اسے مقامی سے مِركناستُ روح كرديا توحفرت الوذرغفاريُّ في اس كيفلاف آواز بلندك. وه ايك دفعه حزيت عمَّان ٌست سلن کے لئے آکے تو دہاں ( اتفاق سے ما بالارادہ ) کعب بھی بنیٹے تھے ۔ حضرت ابودڑ سے کہاکہ قرآن کریم کی نصوص صحح كى دُوسىيە، زايدا زحزودت بال كىسى كىچېاس دەنبىپ سىسكىگا، قرآن نے اس كى سخت ممانعت كى ہے۔ آسس بىر كوربدنيج يس بول ائت المنف الكيري علط بعد جب مال بسسة دكواة اداكردى جلستة تويم (باتى مال) حلال و طیتب بوجه آباس بر مصرت الودر سخت برا فروخته بوسته اور اینا و ندا اشها کرکهاکد د اویبو ، آفر میل اسلام

اس ایک دا قعدسے طاہر ہے کہ کوت کے متعلق حضوت عمر کا اہمازہ کس قدر می عفار جس نظام کو دہ ہیں س کرر ہے تھے دہ قرآن کا نظام راد ہیت نہیں تھا ایہود تیت کا نظام سرایہ داری تھا۔ '' اسلام کی تاریخ '' مرتب کر سے و

العن قراس كونمازين كرحزت عرف كى شهادت كى سازش بن اس كابھى إنفونقا. يا كم از كم اسے اس كاعلم تعا بقفسيل حزت عرف كى شهاد سے متعلق باب بن ملے گى .

55 Sterate 1 /2515 (797)

اسى قىسىكىسى اجادول اوررسانون كىجىستجوا درنشاندى كرنى طرورى بوگى ـ يەنكات ضمنًا سامنے آگئے تھے - اب آگے چلتے .

ہم نے دیکھ ہے کہ صفرت عمر شنے کی کیسا کے بجلت ، بیکل کے کھنٹدات پر صفرہ کے قریب نمازادا فرائی تھی۔
اس دا تعد کی یادیں وہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کردی گئی۔ اس کے بعد اموی فیل فی جدا لملکت بن مردان نے دست شعمطابی سافل بنی اس جگہ ایک تُبہ تعمیر کرا دیا جوائس دُور کے فن تعمیر کا نادر شاہ کارہ ہے۔ جماسسی فیلیف وسلی شامون الرسنے یدد ساسی ایک اس قبہ کی مرقب کرائی تواس پرجدا لملک کے بجائے بین موجد المسک کے مقال قبہ کاس تعمیر کے ایک دست الفاق دیکھنے کہ اس کے عقال قبہ کاس تعمیر کرائی ہول گئے جائے ہے جائے ہے گئے ہے۔
دور دی کادہی دیعنی سے شار دا ور آج تک ویلے ہی محفوظ ہے۔

عبدالملات بن مروان نے تبداتھ و کے قریب ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کافئی ہے مسجد اِقعلی کہتے ہیں ۔ بعد مسبحد افتح اسے دسائٹ میں دوابع مسبحد افتح کے اسے دسائٹ میں دوابع مسبحد افتح کے اسے دسائٹ میں دوابع مسبحد افتح کے اسے دسائٹ میں ہیں ہوگئے توجاسی خلیفہ منصور نے اسے دسائٹ میں دوابعہ و تبدیر افتح کے انہیں انہوں نے کیت ابنالیالیکن صلاح الدین آلوبی نے بیت المقدس کود کھائٹ میں دوبارہ فتح کردیا اور ان مقامات مقد تر کو بھرست ان کی ہلی سیٹریت ماصل ہوگئی ہے

اب دیر سکھتے ہوئے جگر شق ہوتا ہے کہ ہیت المقدل بہودیوں کے قبضہ یں ہدے اور دنیا کے ساتھ ستر کر ڈرسلما سوائے آبیں بھرنے اور دعایش مانگئے کے 'بھر نہیں کرسکے ۔

بھی عشق کی آگ اندھے ہے مسلمان ہیں راکھ کا دھے ہے

معدا معداقعلی کاذکر آگیا توایک! ورگوشه کاسامنے لانامجی صروری سمجھاگیا۔ می اور شندی سمجھاگیا۔ می اور شندی سمجھاگیا۔ می اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں اور شندی سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھاگیا۔ میں سمجھ

اس كاعام ترجديون كياجاتاب.

۔۔۔ یہ اس ہے وہ خدا جواپنے بندسے کولات ہی دات ہیں مسجد حرام سے مجداِقصیٰ تک لے گیا جس کے ہاں کے ہیں۔ ہس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لئے کہ ہم است اپنی قدرت کے بعض نونے دکھا تیں یقینا اللہ خوب سننے والا و یکھنے والا ہیں۔

اس آیت میں اسبور واسب مراد لیا جاتا ہے کعبہ اور سبور تصلی سے بیت المقدس کی مسجد اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ شہر معواج کا ہے ہوئے ہوئے این تشریف لائے اور حضور کو برای برسوار کراکر ہملے بیت المقدس لے گئے اور وہاں سے آسانوں کی سرکوائے ہوئے وائی سے آسانوں کی سرکوائے ہوئے وہاں معظے تک ۔ اور کھواسی طریق اور اسی داستے سے مکھ کی طرف والہی ہوگئ ۔ ہمارے سامنے اس وقت تفسیر ہی جہارے ہاں بڑی مستنداور قابل اعتماد تفسیر بھی جاتی ہے ۔ ہم اس سفر کے صوری صحوں کے متعلق اس تفقیل تک کے صوری صحوں کے متعلق اس تفقیل اس متعلق ہیں۔ اس اس اس اس کہ جب حضور امراق پر سواد کی کہونے المقدل تک کہونے المقدل کے اس اس وروانے ہوگیا ۔ وہی آب متوری کو المان کی اور وہاں ایک پھر معمورے بار سامنی کے جب حضورت جبرلی نے ابنی الگی گھائی تو اس میں سوراخ ہوگیا ۔ وہی آب نے براق کو با نوعا اور مسجد بر چواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر چواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر چواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر جواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر جواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر جواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر جواجہ گئے ۔ (۶) وہاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نماز پڑھی ۔ مسجد بر جواجہ کے دیاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی امامت ہیں نمان کی انہار سابقہ کے حضور کی سابھ کی سابھ کی مسجد بر جواجہ کے دیاں تمام انہار سابقہ نے حضور کی دورات کی سابقہ کی کھوں کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دو

اور مھرآب اسمانوں کی طرف تشریف کے گئے۔

كحفلاف جوكيمه كهااس ميس يرهى عقاكه

بادشاه سلامت سينت ايس ايك واقعه بيان كرول جس سعة آب بريه بات كُفل صليرً كَمَا كَمُ عَمَّدُ المَّتَّنَ برسے جو الے آدمی ہیں ایک دن وہ احمد کے الگاکداس دان وہ محد اور آب کی اس بد يس العنى بيت المقدس كى معجدة رس إلى الديهم والس مبع سن يبلي مكة ينهج كمياسد يربات سنة ،ی بیت المقدل كالاف يادرى بوشاوروم كى اس مجاس من اس كے ياس برى عزرت سيعيظ القاء فراہی بول اعقاکریہ باسکل سے سے معصاس رات کاعلم ہے۔ قیصر نے بع تب نیز نظرول سے اس كى طرف ديكها وراد - يوجهاكر جناب كويسه علوم بوا اس في كما سيفية اميرى عادت تقى اوريكام يوسف إسن متعلق كردكها عقاكرب كمسجد شريف كي تمام درواز وإين المحق مسے بندی کراوان سونا ندیھا۔اس الت سی دروازے بندکریے کو کھڑا ہو از سب درواز لے جی طرح بندكرفسيت ليكن ايك وروازه مجهست بندنه بنوسكا يسسف برويدنورلكا اليكن كوارايي جگه سيدركابي بنيل ميسفاسى وقت اين ادميول كو اوازدى . وه استربم سين مل كطافت لگائی سیکن سیسے سب ناکام رہے۔ بس یمعنوم ہورہا تقاگویا ہم کسی پہاڑکواس کی جگر سے کانا جا ہمتے ہیں لیکن دہ چُسکا تک بنیں اللہ بھی نہیں ۔ یس نے بڑھئی بلوائے۔ انہوں نے دیکھا بھالاء تركيبين كي الوشعشين كين ليكن وه بعى إرسكة اوركمن لك صبح برريكة ونايخده درداده اس شب يون بى را دونون كوار يوك بى كىلى دسى مئى بى بى اس دروارسى كى ياس گيا تودیکھاکداس کے پاس کونے میں جوچٹان پتھرکی تھی،اس ہیں ایک سوراخ ہدے اور ایسامعلوم ہوتا كداس بيس داست كوكسى سف كوئى جا يوربا ندها تقار اس كا انراه دنستان موجود سيتقيد بيس يجه كربا اوربي نے اسی وقت اپنی جا ویت سے کہاکہ آج کی داست ہماری پرسیدکسی بی کے سلے کھی رکھی گئے ہے ادراس في بهال صرور نمازاداكى ب وتفسيران كتير، شروع بندر عوال باره، يه بع سنداورشهادت بيت المقدى ين مسجداقصى كى موجد كى كى

ائم سی می اس برکسی تبصره کی صنورت نبیب. سورة بنی است رائیل بیس جوکها گیا سعے که

پاک ہے وہ ذات جوراتوں دات اپنے بندے کومبجد حرام سے سیداِقعلی کی طرف لے گئی۔

حضرت عرشیت المقدس سے تعلق جملہ امورسسے فادرخ ہونے کے بعد اواہس تشریف لے الہے ایس سے ایس اس لئے ہیں بھی ان کی ہمرکابی کی سعادت حاصل کرنے کے لئے اعازم سفر ہوجانا چاہیئے لیکن ہماری سلمنے ایک ایساول اورجاذب قلب ونگاہ حیین منظر ہے جس سے قدم آگے ہیں اعظے سکتے ۔

بر المنظم واقعه تفاجس سے بالات المقادس کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جھوجھول کے جس کے ایس کی یادیں جسٹن منا ناچا ہیتے ۔ یہ وہی جشن ہے جس کے لئے ہم یہاں دُک گئے ہیں ۔

حضر بال مستی سول اللہ کے موق اللہ کے موق اللہ کے موق اللہ اللہ کے دھنوں کی دفات کے بعد انہوں نے بھر افران نہیں دی ۔ وہ بیت المقدس میں حضرت محرز کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے کہاکہ "بلال! آن کون ایسایادگار جسے کہاکہ "بلال! آن کون ایسایادگار جسے کہاکہ شرور منا ناجا ہتے ۔ آپ نے فرمایا کہ بھریے بیشن یوں منایا جائے گاکہ نماذ کے ایک اور حضرت بلال اس کے لئے افران آپ دیں گے ۔۔۔۔ اور حضرت بلال اس کے لئے آبادہ ہو گئے ۔

ادر یول صحرات سینانے صدیول کے بعداس فراموش کردہ حقیقت کی گواہی دی کہ یہ در اسے بیدا یہ محرجو کہ محرف ہے کہاں سے بیدا یہ دور محرجو کہ محرف کی اذال سے بیدا دہ سحرجس سے لیزا ہے سے بیدا دہ سحرجس سے لیزا ہے سے بیدا دہ سے بیدا دہ سے سیدا

اس کے بعد نماز بڑھی اور بھراس کاروان شوق نے اپنار خوت سفر باندھا۔ طوبی مصد وحسن سالی۔ یہ قافلہ جانب بطی اروانہ ہو الیکن ہیں دجلہ وفرات کی گذر گاہوں کی طرف جلنا چاہیئے کہ وہاں فوحات کامزید

سسسلدجاری ہے۔

\_\_\_\_\_(+) \_\_\_\_\_

### مِمْ برعيسائيول كي بورشس رسياسية

عراق کے شمال میں وجلہ اور فراست کے درمیانی علاقہ کو الجزیرہ کہتے تھے۔ وہاں کے نوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی فقومات کاسلسلہ بڑھتا چلا آرہا ہے توانہیں اپنے متعلق خدشہ لائق ہؤا۔ انہوں نے قیمتر کو بھے کہ اگرتم بنات کرو توجم اور نم مل کرسلمانوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں ۔ چنا بخداس نے ایک کٹر فوج جمع کی اور استے جمق کی طرف بھیجدیا۔ اوھرسے جزیرہ والوں نے بھی جمق کا دُرا کے عاکر اسسلاسے نان کے مقابلہ کی تیت رہاں

کیں اوراگرچہ حضرت ابوعینی اورخالدین ولیند و بال موجود عقے، موقعہ کی نزاکت کے پیش نظر حضرت بحراع خود دشق تشریف لے آئے جمق کے قریب سخت معرکہ بربا ہوالیکن عبسائیول کو ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد انہیں پھڑی پیشقائی

جندی سابور کی فتح ایر تمدان کے شوتستر باتشتر اکی فتح کے بعد مسلمانوں نے جنسکی سابور نے دیکھاکہ اہل شہر نے نود ہی درواز سے کھول دیئے ہیں اور اپنے اپنے گوباریں اطبیب نان سے معروف ہیں۔ ایان نامہ دیکھا دریا فت کرنے برا نہوں نے کہاکہ ہیں مسلمانوں نے امان دسے دی ہیں اس لئے ہم محفوظ ہیں۔ ایان نامہ دیکھا قوہ ایک نام کی طوف سے مقاجس نے از خود ہی یہ فیصلہ کردیا تھا۔ حضرت ابو موسلے استعری اسپر سالاد اسکتے تھے کہ ہم آزاد ایک علم کی طوف سے مقاجس نے از خود ہی یہ فیصلہ کردیا تھا۔ حضرت ابو موسلے استعری اسپر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد ایک علم کی امان جمت میں ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ بالآخر مخترت ابیں ایک مسلمان نے امان دی ہے۔ بالآخر مخترت عمر کی کی طرف رجوع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ سلمان کا غلام بھی مسلمان ہے ، اس لئے اس نے جسے امان دی ہے دوامان تمام سلمانوں کی طرف سے ہے ۔ ہمارے بال غلام اور آزاد کی کوئی تغریق نہیں ۔ بازا 'دہ امان بہ ستورقائم دی۔

مسلم فلأكے حكم مع مجب بود ہو گيا!

فتح مرصر (منظبیر مطابق سامی شاری)

مقردنیا کی قدیم ترین تهدندیب کا گهواره عقار جس زمانے کا ہم ذکر کر دسپے اُس کی دومیوں کے قبصنہ میں عقار لیکن ایرانی اس بر پورشٹیں کرستے دہستے ستھے۔ سلائے میں ابنوں نے اسسے فتح کر لیاا در نو برس مک اسس بر قابض دہدے ۔ (قرآنِ کریم سورة الروم دصل میں ایرانیوں اور دومیوں کی اسی آویزش کاذکر ہے ،اس کے بعد دومیوں نے اسے پھرفتے کرلیا یحزت عرف کے ذانے ہیں امقوقس اقبای ارومیوں کی طرف سے تصریح حاکم کھا۔
حب حزت عرف کا لسطین تشریف لے گئے ہیں توصزت عرون عاص نے نہ سے مصرف کو کرنے کا خیال خلام کیا تھا ایکن صورت عرف کا نسال حقالی میں تاہم کیا تھا اس جو برائے متعلق خانوشی اختیاد فرائی۔ (برسال جو کی بات جہاس کے بعد بھی صورت عرف نے اس برا طبار رصا مندی دف ملی اس کے بعد اس نوزائیدہ اسلی مملکت کو دوایہ حافات سعادی سے دوجالہ ہونا پڑا جنہوں نے ان کی تمام توجہات کا درخ ابنی طرف کی بندہ میں ملکت کو دوایہ میں طاعون میروٹی اوراس نے پھیلتے ہے ہے تام اور توجہات کا درخ ابنی لیس فی ملکت کو دوایہ اس کی الکت آفرینیاں کی کھی مرتب کی ان حادث کی دوسکی عواق تک کے علاقہ کو این لیس نے بیسا ہے میں ایسا قبط بیرا کہ سالاعلاقہ داکھی کا فیصرین کردہ گیا آن خادیاں تک ایک کا دواس کے تابی مالکت آفرینیاں بازک سے بنات ماصالی کی تو میں میں مالکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تو میں مالکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تاب ملکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تاب ملکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تاب ملکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تاب ملکت کو ان بلاک سے بنات ماصالی کی تاب میں جو دلائل و بتے تھا ان کا ملتوں یہ تھا۔

تو صورت عروب عاص نے بھر اپنی ہتو بیز کو دہر ایا۔ دواس کے تابیں جو دلائل و بتے تھا ان کا ملتوں یہ تھا۔

تو صورت عروب عاص نے بھر اپنی ہتو بیز کو دہر ایا۔ دواس کے تابیں جو دلائل و بتے تھا ان کا ملتوں یہ تھا۔

روی سبدسالار اطر آون فلسطین سے فرار ہوکرمصر کھیا تھا اور و باب اتنی جمعیّت فراہم کرر باتھا کہ آس سے ہروقت خطرہ تھا کہ وہ شام یا فلسطین پرحملہ کر دسے گا اس کی دوکھام صروری تھی اور اس کامؤٹر ترین طریق پرتھا کہ تھرکی طرف ہیش قدمی کردی جائے۔

روری قبائل کی تقی مصریرا نونیز علاقہ تقائیکن وہاں کی سالدی ہیں اور دوئی سیسے بھی زبون تربقی جوعراق ہیں ایرانیوں کے محکوا سرحدی قبائل کی تقی مصریرا نونیز علاقہ تقائیکن وہاں کی سالدی ہیں اوار دوئی سیسٹ کرلے جاتے تھے اور قبطی ہیجائے کا نان سٹ بیند تک کے متاح رہ جاتے تھے . بنی اکریم نے قیصر کے نام اپنے کتوب گرا می ہیں ابنی کی زبون الی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھا تھا کہ اگر ان کے خلاف مظالم کی دوک تقام ندگ گئی تواس کا خمیازہ تمہیں بھگ تناہی ہے گار صدیت موس تھا کہ اگر ان کے خلاف مظالم کی دوک تقام ندگ گئی تواس کا خمیازہ تمہیں بھگ تا بیٹ کا رصن ہوئے ہیں کہ ان مطلوموں کی مددکر سکیں اس کئے یہ اب الحال دینی فراج یہ جوجے کا ہے ۔

ورايرانيون كى يورشون كى تورشون كى آماجگاه بنادستا عقاجس كانتيجه يه تقاكه وال كى مقامى آبادى مسلسل بامال بوقى رئىتى تقى دول ايك مستحكم عادل محومت كاقيام ان كى فلاح وبېبود كے لئے لاينفك عقاداس كے بغير و ه انسانى سطح ذندگى تك آنهيں سكتے تھے يہ

(۳) قبطی بھی عیسانی سے اور مرقل بھی عیسانی لیکن ان کے فستھے مختلف تھے جب مرقل نے ایرانیوکی شکست

د\_ے کرمھر پر دوبارہ قبضہ کرلیا تواس نے اس حقیقت کا اصاس کیا کہ روی سلطنت کے اس قدعظیم مونے کے باوجود اس کی کروری کی وجہ یہ سے کہ عیسائیوں کے مختف فرقے باہم گرمصوف جنگ وقتال رہتے ہیں ،اس نے ہس کا علاج یہ سوچاکہ مخلف فرقوں کے مشترک عقائد پر بہنی ایک ندم بسب مرتب کیاجائے ادر مختلف فرقوں سے کہ اجائے کہ وہ اسے اختیارکریں اس مقصد کے لئے اس نے مصرکے دارانسلط نت اسکندریہ کی ندہبی بیشوایت کی سربراہی، قرش امی اسقف كيمبردك. وه بزامتشدّ دعقا ورسسركارى زمب كوبز درمنوانا جاستا عقا. قبطيوس في اس كى مخالفت كى ، تو اس ندان براس قدر وحث یاند مظالم تورسے جن کے تصورسے روح کا نب اعلی ہے۔ اس سے بورے لک یا کہ ام مج گیا۔ وس برس تک قبطی اس کی وحشت اور مربر بیٹ کا شکار موتے رہے۔ وہ اس کے مطالم کے خلاف پیشنے جِلاً تے تھے بیکن کوئی ان کی فریاد نہیں سنتا تھا ، صنرت عمروبن عاص کا کمنا تھاکدان کی ایداد بھی ہمارادینی فریضہ ہے . ان دلائل كے پیشس نظر صرت عمر نے حضرت عمروین عاص كى بنويز پر اظهار مضامندى كرديا . بېلامعركه فرما كے مقام پر ہوا جومصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ ایک ماہ کے عاصر کے بعد ، ردمیوں کو ذلت آمیز شکست ہوتی ۔ دوسرا معرکے بلیس کے مقام پر مؤاجهاں اطریون ..... ایک سن کر جرآر کے ان کام عرک میں ہوئی اوراطریون میں ایک سن کر جرآر کے ان کام عمر کر مربی ہوئی اوراطریون میان جنگ میں کام آگیا۔ اس کے بعد بابلیون کے قلعہ برباہی انسادم ہؤا۔ اس قلعہ میں نود مقوقس موجود تفاا درسیہ الار جارج نای ایک دوی عقاجس کی شہرت دور دور تک بھیلی ہوئی نقی د جیساکہ سابقہ باب یس مکھا جا جا ہے اس معركيمين مقوقس فياك وفارحصرت عمروبن عاصل كى فدمت يس بعيجاتها وفدكى والسبى برمقوقس في ال كي ترات معلوم كرنيه جاجع تورثيس وفدني كهاكه

ہم نے ایک امیں قوم کو دیکھا ہے جس کا ہر فرد زندگی کے مقابلہ میں موت کوا اور تکبر و سرشی کے بجائے انحیار واطاعت کو ترجع دیتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جصے دنیا کی کوئی دستی اپنی طرف کھینج سکتی ہو۔ وہ زمین پر میٹھتے ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر کھاتے ہیں۔ ان کا اقمیر ابنی میں کا ایک فرد ہے ۔ ان میں بڑے اور جوٹے اور فلام کی کوئی تمیز نہیں ۔ جب نماذ کا وقت آتا ہے، تو فرد ہے ۔ ان میں بڑے وضوع کے ساتھ فدا کے حفید سود میں اور نہائیت خشوع وضوع کے ساتھ فدا کے حفید سود

مجده ديز بوماستين.

مجاہین کے یہ اوصاف سنم نم مقوقس سوچ یس بڑگیا۔ اس سے بعداس نے اپنے سائتیوں سے کہاکہ" قسم ہے آل دہ

كى جسى كى قسم كھنائى جاسكتى ہدے كەيدلوگ چاہيں توبىہا لاكو بھى اپنى جگەسسے بلاسكتے ہيں ، ان سے كوئى نہيں لاسكتا ہميں ان سے سلح كريسى چاہيے ۔ اگرايسان كيا كيا تو ہميں ذيين خوار ہونا پڑسے كا "

جب ہرق یک مقوق کے دخیالات بنیج تواس نے اسے بلا بھیجااورجب اس نے وہال بھی بھی کس کہ در دلی اور بردلی است ملک بدرکر دیا ۔ لیکن واقعات نے ابت کردیاکر مقوق کا خیال مقوق کا برائی ملول کینے گیالیکن بالآخر رومیوں کواسے فالی کرنا پڑار یہ اپریل است دوایک ما وقبل وفات یا چکا عقا .

اس زمانیش مر با بعوم اورا سکندید با بحضوص کس شوکت و عظمت کے مظہراور صن و جمّل کے آیس نظار فقے ۔ تاریخ کے اوراق اس کے ذکرہ سے آج تک بھگا دہے ہیں ۔ جب صفرت عمرون عاص نے ندم اور مادی کو فقے اسکندریہ کی فید بھا فغزا دسے کرامیر المومنین کی فدمت ہیں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کوئی فطانیوں کا گئے ؟ صفرت عمرون ماص نے کہا کہ پیس خطاب کی کا کہ تم خود عوب ہو ، جو کچھتم نے بہاں دیکھا ہے اسے ذبا فی بتا دینا ۔ جب قاصد مدینہ پنچا تو صفرت عمرش نے ہے تا بان پوچھا کہ کیا خبرلائے ہو ؟ جب اس نے کہا کہ اسکندیہ فتح ہوگئے ۔ مود تا ہے سے قاصد مدینہ پنچا تو صفرت عمرش نے ہے تا بان پوچھا کہ کیا خبرلائے ہو ؟ جب اس نے کہا کہ میں معاویہ سے کہا کہ تم جو بہو اسے خود بنی زبانی بسیان کرو . معاویہ حب لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے بمعاویہ سے کہا کہ تم جو پیغام لاتے ہو' اسے خود بنی زبانی بسیان کرو . معاویہ نے فتح کی خوست جری کے بعد جب اسکن تدریہ کی تفصیلات سنا بی تو سے معین کی آنھیں کھلی کہا کہ گئے ۔ موکورہ گئے ۔

مرا التمند بر السال كالمعان المسال كالمومن على قاصدكو لكركم بنهج كان كالمعان المسالة المان المرام في المرام المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة ا

اسے کھایا \_ دورانِ گفتگو حضرت عمرِ نے اس سے پوچھاکہ حب تم دوہیم کے وقت پہال پہنچے تھے تو میر سے تعلق تہاں کے کہاکہ میرا خیال تھاکہ آپ تی تیولہ فرمار ہے ہوں گے ۔ آپ نے فرمایا تم نے غلط سمجھا، تہمالاکیا خیال تھاکہ آپ تی تولہ فرمار ہے ہوں گے ۔ آپ نے فرمایا تم نے غلط سمجھا، اگریس دن کو سوؤں تورعیں ہے گارلات میں سو تھے سے مسکمتا ہوں کے سے مسکمتا ہوں کے سے مسلم مسکمتا ہوں کے سے مسلم مسلم ایسان میں معادیہ!

ہند کیسے اسکتی ہے .

یہ ہے، جب تک سربراہ مملکت جا گئے نہیں رعایا چین کی نیب مدیکسے سوسکتی ہیے ؟ قرآن کریم نے اس اُمّرت کوط کفین کہ کر بیکارلہ ہے ، یعنی داتوں کو پہرہ دینے والے۔ یہ پہرہ دیستے ہیں تاکہ نوع انسانی اطمینان کی نیسٹ مد سوسکے یہ

انہوں کے اس شہریں مضرت میر کے لئے بھی ایک مکان بنوایا اور اس کی اطلاع انہیں دی آب نے جواب یں لکھا کہ بیں سمجھ ہی بنیں سکاکہ

جازیں سنے والے ایک آوی کامکان مصریں کیسے ہوسکتا ہے ؟ اس مکان کو فا علمہ کے لئے کھلا چھوڑوں

## اسكن ريز كاكتب خانه

یدافسانه بادی کتب تاریخ پن بهلی باد تیرهوی صدی عیسوی پی ساسند آتا ہے۔ اس کے بعد کے توقیق اللہ تعلیم اللہ تیاری کے بعد کے توقیق اللہ تیاری کے بعد کے توقیق اللہ تیاری کا یہ کہ اس سے حت بلاتحقیق اللہ تیاری درج کرستے ہے اور مغربی معترضین نے اسے خوش کا دفتی نا درجہ ذیب و تبدیل کا حرایف ہو۔ جوالے نے تکین عمر ایک ایسے تو علم وفن کا دفتی نا ورتہ ذیب و تمدن کا حرایف ہو۔ جوالے نے تکین جُرم کا مرتکب ہو بحصے انسانی تنت کی عدالت ہیں بھی قابل عفونہیں سمجھا جا سسکتا۔

پائے چھسوسال تک یدافسار فضائے عالم الل اسٹ بارڈ ما اوراس کے بعد وُدمغرب ہی کے مقتین کا گئن ، رینان ، گستا کی بان بسٹ کروغیرہ سنے تھیں کے بعد را سے پیکے از خرافات قرار دسے دیا۔ انہوں نے تھی اسٹ کریے کہ یہ کتاب فارد سے دیا۔ انہوں نے تھی اسٹ کریے جہاز دس کو اگل کا گائی مقی اور او تھا ہے مسلمانوں کے اسکن دریہ فتح کرنے سے قریب سوسلی اور کو تھی اور او تھی کریے سے قریب سوسال بہلے سردیکا تھا ۔

اندی حالات میں اس باب یں کھ تھنے کی صرورت نہیں ' بجراس کے کہ جو کھے ہماری کتب تاہی فروایا اللہ کا دروایا میں نکور ہے استے بلانحیت و تفتیش قبول کرلینا کس قدر مصرت رساں ہے ۔ اس قسسسم کی افسانہ طرازیوں کے محرکات کیا سے اس کی وصناحت میں اس وقت کروں گا جب (اوراگر) ہیں نے "اسلام کی تاریخ "مرتب

کی سروست میں نے اس کا مخصر ساذکراس کتاب کے آخری باب یں کردیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آجائے گا۔

تخریب نہیں تعمیر<u> </u>

عدفاردقی کے آغازیں اسلامی مملکت ایک محدود سے رقبہ کو محیط متی لیکن اس کے آخریں اس کی وسعتیں دور دراز علاق کی سے بیل بھی تھیں۔ دس سال کے قلیل عرصی اس قدر فتوحات بجلنے وائی ایک علیم کارنامہ منے در کہیں کہلاسکتا۔ تاریخ یس کئی ایسے فاتع ملیں گے ، جن کی فتوحت کی وسعتیں اس سے بھی زیادہ تھیں جس خصوصیت کے اعتبار سے یہ کارنامہ منفر قرار پاتا ہے ، وہ یہ ہے کہ ان فتوحات کے تیجہ یس یہ علاقے تباہ و برباد تہیں ہوئے ۔ یہ بہلے سے بھی زیادہ آباد وسٹ داب ہوئے اور اس فتوحات کے تیجہ یس یہ علاقے تباہ و برباد تہیں ہوئے ۔ یہ بہلے سے بھی زیادہ آباد وسٹ داب ہوئے اور اس تہذیب و تمدن کا گھوارہ بنے جس نے ساری دنیا ہیں اپنا سکتہ بھا دیا۔ یہ دہ حقیقت ہے جس گی گواہی ( ابنے می تہذیب و تمدن کا گھوارہ بنے جس نے ساری دنیا ہیں اپنا سکتہ بھا دیا۔ یہ دہ حقیقت ہے جس گی گواہی ( ابنے کی تاب بہیں) بیگا نے بھی دیتے ہیں ۔ مشہور مستشرق گب

ان فتوحات کی دفتار کی تیزی سے کہیں نیادہ حیرت انگیز وہ نظم و منبط تھا ہوان ہیں ملحظ رکھا گیا۔

اس یں شبہ نہیں کہ ان جنگوں کے دوران تھوڑی بہت تخریب بھی ہوئی لیکن بہیرئت بجوعی اِن عربوں نے اِبنے بیچھے کھنڈرات کے آنار چھوڑنے کے بجلئے مفتوحہ قومول اوران کے تمذل کے امتزارج کے لئے نئی نئی شاہرا ہیں تعمیریں۔ وہ نظام کو بصنے بنگا کرم نے ابنے ورثار (خلفار) کو ترکہ ہیں دیا تھا اس نے ان بدوی اشکرول کے سیال کو اوانین وطوابط کے ساملول ہیں محصور دکھ کر؛ جریدہ عالم برابنی قدروقی مت برسی روی دان فقومات کی رُوست اسلام بیرونی ونیسایس لوٹ مارکی خاطرتها ہمیاں مجانے والے جھکڑ کی شکل میں متعارف نہیں ہوا بلکدا یک الیسی اخسان قوم کے اوراس کے احترام میں ان مفتوحہ اقوام کے قلوب جھک گئے اوراس نے ایک ایسی افتوجہ اقوام کے قلوب جھک گئے اوراس کی حریف نہ مشرقی روم کی عیسائیت ہوسکی اور دی کی اوراس کی جو بیت نہ مشرقی روم کی عیسائیت ہوسکی اور دی کی وی بیت کی جو بیت ، دو میں ا

اور (M\_A\_ENAN) ابنی کتاب ( M\_A\_ENAN OF ISLAM ) ابنی کتاب

میں رقمطراز ہے۔

ان (عرلول) نفظهم اودانصاف، صدود فراموشی اوداعتدال سلیب ونهیب اورضبط نویش، نرهبی جنون اورروا داری بی جو فرق ملحوظ رکھا ، وہ ان بنیادی عناصریس سے ایک عقاجہوں نے ان کی فتوحات کے لئے داستے کشادہ کردیئے تھے۔ ان کا پہی دہ حسین سلوک تھاجس فے مفتوحہ قومول کے دل موہ لئے اور انہیں اس امر کا اطمینان اوریقین ہوگیا کہ ان نے اقاد کے زیر گیب ان كى مالت يهك كيمقابله يس كهين بهتر بوجائے كى اس سے اس نوف كوزائل كرديا جو ہوئے فارتح كى طرف مدين فقوح اقوام كے دل يس بيدا ہوتا ہد عربول كى آمد ان خدشات وخطرات كواينے ملوش بنيل لائى تھى جو ہرغالب وشمن كے ہمركاب موسقى بىل دھا

اتناہی نہیں کہ بتسیت اسسسلامیہ کی یہ فتوحالت امن وسسسامتی کی بیام برخیس ، عربوں کے ساتھ ان دوابط سکے نتيج مي ان مفتوحه اقوام في جو كجوف اصل كيا اس كى مدح وستاسش بي غيرسلم موَّفين بطب اللسان إن . ر بن کتاب ر Joseph Hell (THE ARAB CIVILISATION

ایرانی، بازنطینی اورمصر کے قبطی، ایک نا قابلِ علاج جود کاشکار ہو یکھے تھے اوراس قابل ہی مندند عقے کہ اپنی جدّد جہد کے فدیساتے وہ شاہرا و ترقی برگامزن ہوسکتے عربوں کے سائقد ابطہ نے ایکے جمود کو توڑا اور انہیں ایک تازہ حیات دانش وہینش سے لئے بیدار کر دیا. اسلامی تمین کی تاریخ میں يدايك عظيم دا قعهد ا دراس زولنه يسع بول كمشن كى ابميّن كانا فابل ترديد نبوت. (انگریزی ترجمه، پردنیسرخدا بخش. من)

يهي مورز وديسك زمقام براكمتاب،

عراوس نے ایسے ملک ہی ہیں ہنیں بلکہ ان مفتوحہ علاقوں ہیں بھی نئی نگ درسگا ہیں کھولیس پر ایک ايساكارنامد بهيجس كى مثال ناعمد قدم كى تاريخ بين كرسكتى بعداورندى ابتدائى عدى عيسايرت.

ابلِ نربن كى طرف سے ان مجاہرینِ اسلام كواس طرح خراجِ تحسین پیش كیا گیا اور آ نسوستے افلاک سے ان براس نونیدِ جانفزاکے ساتھ تبریک وتہنیّت کے بھُول برسائے گئے کہ هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَ مَلاَئِكَتُهُ لِيُعْرِجِكُوْتِ فَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّوْءِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِ فِي وَجِيمًا - (٣٣/٣٣)

، خدا اوراس کے فریضتے ان برورود وسلم کی بارش کرتے ہیں تکدوہ اہیں تاریکیوں سے کا توکی کی اس کی مطاق کی اس کے مطاف کی میں اس کے مطاف کی میں اس کے مطاف کی میں اس کے مطاف کی میں اس کے مطاف کی ہے۔

یہ اہنی کے گئین عمل کا صف حرب کہ ہم آج (نام ہی کے سہی اسسلمان کملاتے ہیں اورائیسی ایسی ویٹ دعریض مملکتوں کے مالک بینے بیٹے ہیں۔ کتنے زور کا عقا وہ کھڑک جس سے ملت اسسلامیہ کا " ڈیڈ انجن کے بغیر" بودہ سوسال سسے رواں دواں چلا آرم بینے کے

# حضرت خالتزك وليتركى معزولي

معضرت عرض نصرت عرض المرات وليُّد كومن ول كرويا تقاب ' وجيه اكداس عنوان كمر ترمين تتكاجات كا ، بمارست نزديك يه واقعه كمِي ايساا بم نبيس تقاكراست م إيك الكُّ وجيه اكداس عنوان كمر ترمين تتكاجات كا ، بمارست نزديك يه واقعه كمِي ايساا بم نبيس تقاكراست م إيك الكُّ

رجیدالہ اس موان سے امری کھاجائے کا انفاز اسے ایسی اہمیّت دسے کی ہوائیں سکتا کہ عد فاردی اسے مالیت اسے انسی اہمیّت دسے کی ہوئیں سکتا کہ عد فاردی اُن ایرخ کسی کے تاریخ کسی کے تاریخ کسی کے تاریخ کسی کے سامند اس کا اندازہ اور اور اساس واقعہ کو تلاش نہ کرسے چونکہ ہمیں اس کا اندازہ اور اصاب سے کہ ہمارے قادین بھی ایسا ہی کریں گے، اس لئے ہم ان کے ذوقی ہے۔ سی کا تسکین کے سلے استے فعیل سے معملے ہمارا انداز اور اسلوب ہے، اس لئے ہم ہم ہمان اوال وکو الف کو من وعن ورج کروں گے جواس سلسلہ میں ہماری کتب تاریخ میں ندکوریں اور اس کے بعدان برتبصرہ کریں گے۔

حضرت فالدبن ولید حضرت عرش کے اموں زاد ہوائی تھے اور عدر جاہلیت ہی ہیں فن سب بدگری کے شہور ماہر۔ چنا بخہ قریش کے دسب لدکی افسری اہنی کے سپردیقی جنگے اُحدیث قریشس کے اُکھڑے ہوئے قدم اہنی کی سکری

له گاڑیوں کی سننٹنگ کے وقت ابعض اوقات ابنی اینے زورسے دھکا لگا دیتا ہے کہ ڈیا ابنی کے بغیر کتنی دور کس بھاگے چلے جا میں بہاری قت کی گاڑی جو اس وقت تک محرون خرام ہے ، دہ صدرِ اوّل کے تخرک ہی کا نتیجہ ہے .

جب بنی اکرم نے اسٹ عیں ازید بن حادث کے زیرِ قیادت دومیوں کے خلاف سب سے بہلاسٹ کر روانہ فرایا ہے تو اجید اکرم نے اسٹ بلاسٹ کی دوانہ فرایا ہے تو اجید اکرم اجا جکا ہے احضرت خالڈ اس میں اپنی دھناسٹ دی سے بطور ماتحت سٹ مل ہوگئے تھے کیکن میدانِ جنگ میں جب اسلامی نشکر کے بین علم والہ سے حضرت نید بن حادث و حضرت معنوت خالڈ جعفر طی را ورحضرت جد اللہ بن دوائخ تا ہے بعد دیگرے شہید ہوگئے تو اہلِ شکر کی دضا مندی سے حضرت خالڈ نے علم قیادت اعظایا اور اپنے حکمن تربیر بڑی کامیاب میں ایس کے آستے ال کی یہ تدبیر بڑی کامیاب ایس کی میں تدبیر بڑی کامیاب

عبدصدیقی میں "مانعین ذکوہ" کی سے رکوبی کی مہم حفرت خالد کے سپرد ہوئی جسے ابنول نے بڑی جراً سے مسرکیا ہوات سے سرکیا دان ہے ہیں۔ ان ہمات کو انہول نے سرکیا است سے سرکیا ، جنگ می است مورکہ نگاری کی دادیاں گوئے انتھی ہیں ، ان ہمات کو انہول نے سرکیا ادر مقام چرت ہے کہ یہی وہ ہمات ہیں جن سے اس آدیزش کی ابتدا ہوئی جس نے آگے جاکران کی معزولی کی شکل ختیار کرئی ۔ ان جس ہے کہ یہی وہ ہمات ہیں جن سے اس آدیزش کی ابتدا ہوئی جس نے آگے جاکران کی معزولی کی شکل ختیار کرئی ۔ ان جس ہوا دا قعد مالک بن اور یہ ہے قتل کا ہے ۔

بنی اکرم نے بنی تمیم کی مختلف شانوں کے لئے مختلف ام تیرمقرد فرائے تھے۔ ان بس الاک بن اورہ بھی تھا ۔ بوبئی برآوع کا مردارت ارسول اللہ کی دفات برجن سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ذکوۃ کی تیم مرکز میں دبھی جائے ان بی ملک بن افزیرہ بھی تھا۔ حضرت نمالڈ نے سخت مقابلہ کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ جا ہیں تو یہ تھاکہ محضرت الوسح کی ہدایات کے مطابل اسے مرینہ بھیجد یہ تے تاکہ امیرالمومنین خوداس کے معابل فیصلہ کرتے لیکن مصرت نمالڈ نے ایسانہ کیا بعکہ است وہیں قتل کردیا ، اس کی دجہ کیا تھی اسے اربح کی ان تاسف انگردوایات سے اخذ کیمیے جن میں کچھ معلوم نیس کے معالم تھے۔

حقیقت ہے اورکس قدر افسانہ ان میں کماگیا ہے کہ

مالک بن اور کافسل کی بیری ایسیاس کے ساتھ تھی۔ وہ حُسن وجمال یں بے نظری کی جب مالک بن اور کا تو ایسیا اس کے ساتھ تھی۔ وہ حُسن وجمال یں بے نظری کی جب خالد نے الکت سے کہا کہ میں بھے قال کر دوں گا تو ایسیا خالد کے قدوں میں گربڑی اور الن سے اینے خادند کے لئے طلبگار عفو ہوئی اس کے بال کندھوں پر بھرے تھے اوراس کی آبھوں ہے ہنے خادند کے لئے طلبگار عفو ہوئی اس کے بال کندھوں پر بھرے تھے اوراس کی آبھوں سے ہنسووں کی لڑی جاری تھی اس حال میں اس کی نوبھورتی دوبالا ہوگئی جس نے خالد کو سے کردیا جائے گئے گئے ہوئے تھے کو اپنے قبضہ میں سے یہ کا طربی اس کے سواکوئی نہ تھا کہ الک کو قت کہا تھا کہ افسی سے میری بیری بیری بیری میرے قت کا موجب بن گئی ۔

اور ابھی مالک کی لاش ساسنے ترب رہی تھی کہ فاگد نے لیسے لئے سے شادی کرلی۔ ایک مسلمان کی بیوی سے اس کے عدّیت گزار نے سے بھی پہلے شادی!!

یہ وورصدلقی کے واقعات ہیں۔ جب ان کی اطلاع مدینے بنہی توصن خالڈ کی طبی ہوئی ۔ اس مقام پر

الدینے ایک اور خوست جھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عمر کی حضرت خالڈ کے ساتھ پرانی دشمی جلی آرہی تی ۔ انہوں

انس کے جرائم کی جر تناک مزادی جائے ۔ اس پر حضرت ابو بجوڑ نے کہا کہ آپ کی بات تو عظیک ہے لیکن اس قوت ملک میں جنہیں خالڈ کے سواکوئی اور فرو نہیں کرسکتا ، اس کے جرائم کی جر تناک مزادی جائے ۔ اس پر حضرت ابو بجوڑ نے کہا کہ آپ کی بات تو عظیک ہے لیکن اس قوت ملک میں مام بغاوی ہوری ہیں جنہیں خالڈ کے سواکوئی اور فرو نہیں کرسکتا ، اس کے مصلحت کا تقاضا ہی ہے کہ اسے کچھ نہ کہا کہ دین کے معاملہ میں مصلحت کا کیا کام اِ خالڈ کے جزائم بڑے سنگیں ہیں ۔ اسے کچھ نہ کہا ۔ حضرت خالڈ کو معولی می مزئش سے زیادہ کچھ نہا ، حضرت اسے اس بات کی مزاملنی چاہیے تھی مورس سے بہارہ کم جوناف نہ کہ مناف نہا سے ایک اور جونی وہ برسے واقع تارائے ، (یعنی ساتے میں) توسب سے بہارہ کم جوناف نہ کھڑنے نہا سات کو اپنے دل میں رکھا اور جونی وہ برسے واقع تارائے ، (یعنی ساتے میں) توسب سے بہارہ کم جوناف نہ

فرمایا وه حضرت خالکهٔ کی معز دلی کا عقا۔

لىكن تارىخ يه جول كى كرحنرت عرف عرف افت ين شام الدعراق بين جوعظ عركم أرائيال موين الدمسلمالون کوجس قدر شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں، وہ بیشتر سیفت اللہ ہی کے تصدق تقیں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہب حضرت عمر ﴿ اسلال من الله المقدل تشريف له سكت إلى توجوين ذعماست ملَّت الله كاست عبال كالله الله الله آئے کتھے ان بیں ایک محضرت خالدین ولینگھی تنھے نیز اریخ میں یہ بھی ندکورہے کہ سے کہ جب حضرت خالدٌ تنسري كالرقط ان كى بهت سى باعتداليول كى خرب اركا وخلافت يس بنجيس ان يس ايك يديم على كرصرت فالدِّنة ايك شاعوا شعدت بن قيس كودس بزاردهم بطودانعام وينت يقي اور ايك يدكه ابنول في ايك جمام يس تسرا ملے ہوئے یانی سے ماسٹ کائی تھی ، حضرت عمر انے ان سے جواب طلبی کی توانہوں نے کہاکہ "ہم شراب کواس قب اُر كزوركروية بين كدده بالكل بانى بوجاتى ميد " حضرت عرض اس جواب سيطمئن نا بوية اورانعام والماقعة بي حضرت فالنَّد في جواب دينا ضروري مسمجها واس برحضرت المرطن حضرت الومبيدَّه بن جراح كو (جواس علاُقه كامير ته) كهاكه فالذكو بلاكراس كى منتيس كسوا مرسال كى لوفي ألاد اوراسس بوجهوكماس في التوت كوانعام ابين یاس سے دیا ہے یا مال غیمت میں سے اگر مالِ غیمت میں سے دیا ہے تویہ خیانت ہے اور اگراہنے پاس سے معترولی کاقصت الومین شامل کو " یه خطصرت بلال کے المترجی جاگیا حضرت الومینی فی معادمی الله معترولی کا قصت الومینی فی معادم الله الله کے المترجی کا قصت الومینی فی معادم الله کا معادم الله کا معادم الله کا معادم الله کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا معادم کا م بلال برجيورًا كه وه جس طرح جانب خليف كي تعيل كريد انهوب في وكون كوجع كيا و حضرت عالله كاعمامه الدكراس سے ان کے ابتد بیٹے کے بیچے باندھ دسینے اوران کے مرسے ٹوبی آبارکر پوچھاکد انعام کس مرسے دیا تھا۔

حضرت فالنَّد في است ديا تقا اس برانهول في الدوس و وقل سع برداشت كياا ورجواب بن كهاكما نهول في انعام البين بالسين المساحدة الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا

تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ صرت فالڈی معزولی برصحاتی یں بہت سی چرمیگوئیاں ہوئیں لیکن نہ توحظرت فالڈنے کسی قسم کی اشتعال انگر بات کی اور نہی فوج میں جس کے دلوں میں حضرت فالڈ کا اس قدراحترام مقا، کوئی فتند برپا ہؤا۔ ان کی معزولی کے حکم کے ساتھ ہی حضرت عمری فیک میں اعبلان کردیا کہ

یس نے خالّہ کو کسی نا اضافی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا. بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بے مد گرویدہ ہو سکتے ستھے اس سے مجھے اندلیشہ ہؤا کہ لوگ کہیں ان پر بھروسہ کر کے نہ بیٹے جائیں ۔اس ملئے میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ فتح وظفر غدا کی لفرت سے ہوتی ہے ۔ یہی شخصیت سے داب تہ نہیں ہوتی ۔

یہ ہے مخص ان رابات کا جواس باب میں ہماری کتب تاریخ بیں مذکور ہیں اور چونکواس واقعہ (باقعتہ)

مسلم انوں کے مختلف کروں است مدراقل کی من عظیم شخصیتیں متعلق (یا مخالفین کے انفاظ مین ، مسلم انوں کے تفاظ مین ، اس کتے ان کی بنا پر بحث وتحیص کا بازاد گرم جلا آرہا ہے۔ ایک گردہ ایک ہیں تیرسے ان تینوں شخصیتیں کوا یہ نے عن کا ہدف بنادیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ

حروه ایک بی سرسے ان بیون عیسوں وا پہنے ن ہ ہدف بنادیں ہے۔ ان ہ ہدائے نہ (۱) مالک کی بیوی پیسلے اور ہزست مجاعہ کے سائقہ شادی کرنے سے دصرت، خالدین ولیٹر نے ایسے کوار کا بہوت ویا جوایک مسلمان کے قطعًا شایابِ شان ندیھا۔ اس سے صرت خالدؓ ہدف طعن قرار پاکئے۔

(۲) حفرت الوبحرش في مسلمت كى بنا بر ان كے خلات كوئى اقدام نه كيا حالان كَد دين اور عدل كے معامل مين صلحت كاكوئى دخل نہيں ہونا چاہيئے تقا . اس سے حفرت ابوبحر موردِ الزام قرار پاگئے۔

(۳) حضرت عمرٌ كوحضرت خالدٌ كے خلاف سفرع سے حسد جيلا آر با عقار اس لئے انہوں نے اس ذاتی عدن او كى بىنا بر بيہلے حضرت ابد بحرٌ كواكسا ياكدوہ (حضرت) خالدٌ كے غلاف سخت كاردائى كريں اورجب دہ اس بروجنا مندر نہ

ہوئے تواشقت کے انعام کابہانہ مکھ کر انہیں خودمعزول کردیا .اس سے حفزت عمر مطعون قرار پا سکئے۔ دوسراً گروہ دھ سے جوان مرسہ حضارت کی بلندی مرتبت کاقائل سے اس کے ان کی کوشش یہ سے کہ وہ ان یس مے کسی کوجی مطعون قرار مذدیں۔ وہ ان روایات کی طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کیان تاویات م المنظم المنظم المنظم المن المن المن المن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم دوسري موردالزام قرارياجاتى سے . يه كرده حضرت خالد كم تعلق كمتاب عد كدوه حساب كتاب معابلي أحتياط بيس برت عقے ورحضرت عمرٌ اس باب میں بڑے متشدوا قعہ ہوئے تھے ، انہوں نے انہیں اس پرکئی بارمبیہ بھی کی لیکن وہ اس پرہی معتاط نہ ہوئے قوص ت عمر کو مجبوراً ایسا سخنت قدم اعطانا پڑا۔

یک سکس اسی صورت میں بیدا ہوتی ہے ، جب ہم تاریخی روایات کی صورت وسقم کامعیہ دیجانات، یا ان کتابوں کے موتفین کے متعلق اپنی آدار کو قرار دسیدلیں ، اگران کے پر کھنے کا معیار ، قرآن کریم کی شہاد قراردسے لیا جائے تو پھرا سے سے کی کوئی کے سکش بیدا نہیں ہوتی. قرآن کرم نے مؤمنین کی خصوصیّت یہ

بتائی ہے کہ

اَلَّذِينَةَ يَخِتَوِبُونَ كَالْجُرِّ الْإِنْمِ وَالْقَوَاجِشَ الَّهُ اللَّمَـٰهَ وَ(٥٣/٣٢) یہ لوگ بڑے بڑے جرائم رکبیرہ گناہوں) اور بے حیائی کی باتوں سے مجتنب میں تالیت البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سی البتدان سے لوہنی جھوٹی موٹی سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البتدان سی البت

لعنی وہ ایسی تمام حرکات سے مجتنب رہتے ہیں جن سے ایک مؤن کی سیرت واغداد مو جائے لیکن وہ صعرم ہی نہیں ہوتے کہ برتقاضلے بشریّت ان سے چیوٹی موٹی لغرَسْت بی بی سرزدنہ ہول ، یہ عام مومنین کے متعلّق سے اور معابكبارٌ (مماجرين وانصار) كم تعلق يرقر في شهاوت مارك سلمن بعد كدوه مؤن حقا "عقد بعني يكت اورستيمون وتفصيل كتاب محدمقدمين كرديك سعه ، لهذا احصرت الوبكرة مول إحضرت عمر إحضرت فألد ، ان يسعمولى لغزيل توسزد موسمتی بیں ایکن تاریخ میں اگر کوئی ایسی بات ان کی طرف خسوب کی جاتی ہیں جوایک پیکے اور سیتے مؤن کے شایانِ شان نہیں \_ یعنی وہ کمائرال قم والفواحش کے دیل میں آتی ہے \_ قوہم بلا اس کہدریں کے کدوہ روایت مسح نہیں ۔ اس معيار كے مطابق اگر واقعہ زيرنظ كو بركھ اجائے تواس سے كوئى كش كي بيدا ہى نيى اوسكتى . قرآك كيم ين مُحَيَّرُ رسول الله والذين معه وحضور بني اكرم اورآب كي صحابة ، كي تعلق بالتصري مذكور بي كدوه آميشك آم على الكُفّالي و حَمَايَهُ مَبْنِينَهُ هُو (٣٨/٢٩) - عنه، يعني مغانفين كيمقابله بين چِثان كي طرح سخت ميكن أبيس بنائيت محِرّت

ادر بهدردی سے رہینے والے قرآن کی اس شہادت کی بنا پریت تعقوی بنیں کیا جاسکتاکہ تفزیت عرائے عفری فالڈ کے خلاف یہ اقدام ذاتی حد دُعلادت یا جذبہ انتقام کی بنا پر کیا ہو۔ اس کی دجہ مصارح مملکت ادر مفادات کے سواکوئی ادر نہیں ہوسکتی ۔ سواکوئی ادر نہیں ہوسکتی ۔

اینی قیمس آارگر کمبل کاجبه بینو بریون کا گلسلے کرجنگل کی طرف عباق وہاں بریاں جراؤ ادر مردا بگذر کو بانی بلاؤ - اس سے بہیں معلوم ہوجائے گاکد راعی کے فرائض کیا ہیں اور دیت کے حقوق کیا ۔

جب انہوں نے سناکہ نودان کے رحض عرش کے اپنے بیٹے کو مزادیت وقت محض عرض کے وہن عاص نے کہورایت مرق ہوت موسے کو بیٹے کو مدادی رقع میں ان امور کی آگے جل کرسلے کی ایمان صرف یہ بتانا مقصود ہوئے کو مداری جوٹی جوٹی باتوں پرجی نگاہ در کھتے تھے۔ وہان سے کہاکوستے تھے کہ یا در کھوا مقصود ہو باتیں عام لوگول کے سلسلیں مقت کہ لاق ہیں دیعنی معولی اخرشیں، تبار سے سلسلیں کوٹی باتوالا تم بن جاتی معولی اخرشیں، تبار سے سلسلیں کے لئے نوز بن جاتا ہے میں دونے تباری دوروں کے لئے نوز بن جاتا ہے ہیں کیونے تباری دوروں کے لئے نوز بن جاتا ہے

اس كتيبين السياموس فاصطور برمحتاط رمنا جاسية

بوسکتا ہے کہ صرت خالڈ سے کچھاسی میں کونیٹیں مردد ہوئی ہوں اور صرت عمر اندائیں الن براسرائی الن براسرائی کی ہور جہاں تک ان کی تنظی یا معزولی کا تعلق ہے ، حضرت عمر نے لینے بخط افت تن اب نے شارع آلی مملکت کو وسعی کی ہور جہاں تک ان کی تنظی کیا ۔ ابنیں ایک جبھے سے دو سری جبھ ختقل کیا ۔ بعض کو معظل کیا ، بعض کو معزول کیا ۔ انصام امور مملکت کے ضمن میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور صورت عراق کو بھی ایسا کرنا بڑا تھا ۔ اسی سلسلہ میں اگرا ہنوں نے اپنے لیک امیر یا کہ صورت خالگہ اور معظل یا معزول کردیا تو کون سی قیامت آگئی ۔ اِ فاتح ایران صورت سعد بنان و قاص کا مرتب عراف کے سے معزول کردیا تو کون سی قیامت آگئی ۔ اِ فاتح ایران صورت سعد بنان جب ان کور مرتفر کیا لیکن جب ان کی خوردیت نہیں ۔ صورت عراف کو در مقرد کیا لیکن جب ان کور شرق کیا ہوئیں تو انہیں معزول کردیا ۔ اس قسم کے اور متعددا قعات تاریخ میں خودیوں ۔ بنائی معزول کردیا ۔ اس قسم کے اور متعددا قعات تاریخ میں خودیوں ۔ بنائی معزول کو دیا ۔ اس قسم کے اور متعددا قعات تاریخ میں خودیوں ۔ بنائین محرت خالدین وائٹ کی معزولی کے واقعہ یں کون سی منظروا ستشنائی صورت ہے جسے صورت میں کون سی منظروا ستشنائی صورت ہے جسے صورت میں کون سی منظروا ستشنائی صورت ہے جسے صورت میں کا موضوع بنایا جاتے ۔

اسلاف كاتعلّ ہے.

وَلْكَ أُمَّةً وَكُلُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُ وَلَكُ مَا كَسَبُتُمُ اللّهُ وَلَكُ أُمَّةً وَلَا تُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ایکدنشناسی خفی را از جلی هشیار باست اسی گرفتار ابوبکوش و علی ششیار باست همارست نزدیک به تمام حفرات وه عضر جن کے متعلق خدانے کها عقا که رضی الله عنه مد وضوا عند دو دالات هو الفوی العظیم. الله الن سے راضی ہوگیا اور وہ الله سے راضی ہوگئے اور یہ ان کی بہت بڑی کا میابی اور کا مرانی تی اور یہی اس باب یں حرف آخر ہے۔

\_\_\_\_\_\_

الله الوال باب الله

## المرائي المارى نظم ونسق ملكت نظم ونسق ملكت

سم وراه درین دائیش تن رسته و خوم و تلخ و شینیش رحق رسته میشود

چدد اتماً میں اسلامی مملکت مزیرہ نمائے وہ کہ معدود تھی اور اس کا کل رقبہ قریب دس لا کھ مرتع میں اسلامی مملکت مزیرہ نمائے وہ تک معدود تھی اور اس کا کل رقبہ قریب دس لا کھ مرتع میں تھا میں مور محزیرہ و نوزستان ارمینیسا مرتع میں تھا میں اور کے اور اس اور کے اور اس مربع میں شامل ہو گئے اور اس کا دوبات اور اس میں کی مرتبع میں شامل ہو گئے اور اس کا دقبہ قریب ساڑھے بائیس لا کھ (۲۲، ۵۱، ۳۰) مرتبع میل کیا۔

عرب جبگر قوم متی اس لئے ان لاائیوں میں انہوں نے جوکار ہائے نمایاں سرانجام دیتے ، دہ ایک تک کاب فہم مقے لیکن نماکت و حکومت کے قودہ تصورتک سے ناآسٹنا تھے۔ ان کی ساری تاریخ میں نرکسی غیرقوم نے ان پر حکومت کی نہی ان کی اپنی کوئی حکومت تھی ۔ وہ قدم جا کی زندگی بسر کرتے تھے۔ قب بیلہ کے اندر متنازعہ فیہ معاملات کا تصفیہ سے روالان قبیلہ کرتے تھے اور قبائل کے اندر اکثر سلسلہ جنگ وجدال جاری دہتا تھا۔ اگر کہی مصالحت کی فوہت آئی تو وہ بھی جا کل کے سربراہوں کی باہمی مفاہمت سے طیاباتی جاری دہتا تھا۔ اگر کہی مصالحت کی فوہت آئی تو وہ بھی جا کل کے سربراہوں کی باہمی مفاہمت سے طیاباتی جاری دہتا تھا۔ اگر کہی مصالحت کی فوہت آئی تو وہ بھی جا کہ اس قوم کے قبضے میں دیوں کہیئے گویا شب ایسی فالک میں انہی گویا شب ایسی فالک میں گوناگوں نسبوں مختلف ندا ہم ب

زیرِنظراسلامی مملکت کامرُزی مقام مرتبه تقااور صرت عمرفادوق اس کے سربراہ دامیرالمونین )یان کی ایک مجلس مضاورت تی جواب اس میں صرت علی محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد محدوث الله المعاد المعاد محدوث المعاد المعاد محدوث المعاد محدوث المعاد المعاد محدوث المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد الم

معاملہ کا فیصلہ، قرآنِ کیم کے غیرمت بدل اصوبوں کی چاروبواری نے اندرہ متے ہوئے کرنا ہوتا تھا۔ لہن ندا سوال سارا جزئیات کے تعین یا انتظامی مشینری کے متعلق سوچ بچار تک محدود ہوکررہ جاتا تھا۔

سوال سالا برئیات سے یا یا ہم معاملہ زیر خور ہوتا تو انصار و مہاجرین مدینہ کا عام اجلاسٹ منعقد ہوتا اوراگر مسلمایسا جو اجس سے صوبے بنیادی طور پر تعلق ہوتے نو وہاں کے متخب افراد کو بھی دعوت نٹرکت دی جاتی ۔ ہوتا جس سے معادہ ایک مخصوص و مختر مجاس بھی متنی جسے آن کی اصطلاح ہیں کا بدنہ کہا جائے گا۔ دوز مزم کے معاملا

اس كه شوده سه طع يانته تقعه.

یر تمام اجتماعات مبیرنبوی میں منعقد ہوتے تھے۔ اسلام میں جس مقام پر اُمرت کے معاملات طے

یر تمام اجتماعات مبیرنبوی میں منعقد ہوتے تھے۔ اسلام میں جس مقام پر اُمرت کے معاملات سے

ا با آئی ' اسے متجد کہ کر پکار اجا تا ہیں ہے ۔ یعنی فوائن خواد ندی کے سلمنے مرب ہونے

مسبح کر کی جی تیزیت کے معامل سے صدر اول میں مسجد ہی حکومت کا سسیکرٹریٹ وہی ایوان مملکت '

بارلیمان کی نشست گاہ ' مدالت ' اور مرکز معاسف مرہ ( COMMUNITY CENTRE ) ، موتی تھی ۔ چینی الیان کی نشسیت گاہ ' مدالت ' اور مرکز معاسف می میں دیکھا تھا۔

ایک مدیر نس کی رُوسی صنور نے جیشیوں کا ناچ جبی صون مسجد ہی میں دیکھا تھا۔

ایک مدیر نس کی رُوسی صنور نے جیشیوں کا ناچ جبی صون مسجد ہی میں دیکھا تھا۔

پوں توان صوبوں کے والیان کامرکزیں اکثر آناجانارہ تا تھا لیکن تج کے اجب تماعیں سب کی شرکت سے مقصص موبوں کے والیان کامرکزیں اکثر آناجانارہ تا تھا لیکن تج کے اجب تماع میں مبائقہ ہی ان کے ساتھ ہی ان کوئی دعوت عام دی جاتی تھی، جہیں ان محصوص موبولی میں سے کئی کے خلاف کوئی شکایت ہو۔ ان شکایات کے فیصلے بھی جج کے موقعہ پر ہوتے تھے اور مملکت کے میں الصوبائی معاملات پر بجث دیمحیص بھی اسی اجب تماع ہیں۔ وہ جوجبل رحمت سے امام کے عام خطاب و خطب کے بعد منی میں دن کا قیام ہوتا ہے وہ وہ اسی زندگی بخش س انظام کی اسی اسے وہ اسی زندگی بخش س انظام کی اسی اسی مقام بحث و تحص بھی بے دوح یا دکار ہے۔ وہ اس ان مشترکہ معاملات پر بحن کا ذکر امام نے اپنے خطبہ میں کیا تھا، بحث و تحص بھی بے دوح یا دکار ہے۔ وہ اس ان مشترکہ معاملات پر بحن کا ذکر امام نے اپنے خطبہ میں کیا تھا، بحث و تحص بھی

ہوتی ہی اور ایک دوسے رکی منیا فتیں بھی۔ اہنی منیا نسبتوں نے اب " قربانی " کی شکل اخت یار کررکھی ہے۔

ره گئی سسبم افال دوج بلالی ندری

اوریه کچه اجتماعات صلاه و رخ که بهی محدود بنیس اسسلامی نظام زندگی که تمام ارکان کی بهی حالت موجیکی احد به جها است و به بهی محدود بنیس اسسلامی نظام زندگی که تمام ارکان کی بهی حالت موجیکی است و بندار به بین ندیس بین تبدیل موجائے تواس میں ابوتا بی یہ سے کدائس حیات بخش نظام کے مختلف اجزاء کی شکلیں باتی رہ جاتی ابنیں ایک جسد زنده کی محی شدہ انسیس کہیئے و انتہاں کے انفاظ میں ب

رگون میں وہ لہوباتی ہیں ہے ، وہ دل وہ آن فی باتی ہیں ہے مازوروزہ وقسر انی وج : یرسب باق ہیں توباتی ہیں ہے

بهرمال په تعادود فارق کی اسلام مملت کا تنظیمی نقشد. په چیز یقینا وجر حرت بن جاتی ہے که اُس زمانے بین ، جب نظام رسل درسائل کا اس تدر فقدال اور دسائل مواصلات کی اتنی قلت بی ، اتنے و سین حر بقد پر بھیلی ہوئی مملکت کا انتظام اور وہ بھی اس سے سے کسی جگر کسی قسم کا کوئی فلفشار یا انتشار پیدا نہ ہو، کمی بھیلی ہوئی مملکت کا انتظام اور وہ بھی اس سے میں تقا ؟ اس کی بنسیادی وجہ تو ہم آگے جل کر بتا بی گئی ہے ، جب اس کی مسلمت کی انتظامی مثینزی ہے شک ابتی جگر اس کی بنسیادی کوجل تھے ایک ہی تعدید کی کر مملکت کی انتظامی مثینزی کوجل تھے ہیں۔ حضوت عمر شکے جن ترک کے معالی کا دارو مدار ان " باعقول " بر ہوتا ہدے جو اس مثینزی کوجل تھو انتخاب کس طرح کرت کے کو کرک تھے اور پیرانہیں کا وحت تھے کہ چوٹ کے تھے اور پیرانہیں کا وحت تھے کہ چوٹ کے حول کو حوش بین اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین کری میں اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین کری میکورٹ کے کم سے اوجول دوعرض بین اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین میں میں میں اس طرح بھیلاتے ہوتے تھے کہ چوٹ کے بین اس کا میا بین کے فلم سے اوجول دوعرض بین اس کوئی راورٹ میں غلط یا جا نہ دور بیر چہ نوٹیس " قابل اعتمادا س قدر سے کہ دان کی کوئی راورٹ میں غلط یا جا نہ رہ بیر جہ نوٹیس " قابل اعتمادا س قدر سے کہ دان کی کوئی راورٹ میں غلط یا جا نہ دائت نہیں مونی نہوں میں ن

### شعبة محاسل (REVENUE DEPARTMENT)

جرم انسانی کی مثیری آی جومقام نظام مہنم کا ہے املکت کی مثیری میں وہی اہمیّت شعبہ محاصل کو ماللہ اسے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر وسیح وعریض مملکت کے معاصلی نظام کو میرے خطوط پر شنگل کرنے اور عمد گی سے مہلا نے کے لئے کس قدر وقت نظرا ور انتظامی صلاحیّت درکان ہوگی ۔ اس کی اہمیّت اور مجل بڑھ جاتی ہے جب یہ جنی نظر رہے کہ مملکت کی آمد فی میں ایک بائی بھی ناجا مُزطریق سے نہ آلے بائی بھی ناجا مُزطریق سے نہ آلے بائی بھی ناجا مُزطریق سے نہ آلے بائی بھی ناجا مُزطریق سے نہ آلے بائی بھی بائی بھی بائی ہو۔ کو مصرت عمر شسے ایک دفعہ کسی نے بوجھا تھا کہ آب ا بنے تجربہ کی بنا پر بتائی کہ اس کے جواب میں آب نے فریا تھا کہ میں توا تنا ہی سمجھ سکا ہوں کہ ملائٹ مصرادیہ ہے کہ نما کے حساب فیے قدقت یہ بتایا جاسکے کہ مصمرادیہ ہے کہ نما کے حساب فیے قدقت یہ بتایا جاسکے کہ مصمرادیہ ہے کہ نما کے حساب فیے قدقت یہ بتایا جاسکے کہ مصمرادیہ ہے کہ نما کے حساب فیے قدقت یہ بتایا جاسکے کہ اس سے لیا تھا اور کے دیا تھا۔

اگراس كاجواب اطيمنان خش سے تويہ خلافت سے ورنہ ملوكيت .

آب سوچنے کہ اس پابندی کے ساتھ، سٹ جہماص و مخادن کس قدرا ہمیّت ورآ خوش ہوجا آہے،

اراضی اس کا انتظام اس نظام معاشی اندس ورصحت ، ہنوزمعا شی نظام کے طور پروجودیں بنیں گئی اور استعانی استعانی بالسری دستھ کی استعانی استعانی استعانی بالسری کا فران سے معاشی '' سے تعلق باب میں ملے گئی محزت عرضے فرملکت کی ادافسیات کی بیا تشنس کرائی۔ پیدا وار کے لحاظ سے ان کے درجات مورک کے ان محالت کے مطابق لگان کی شروعی مقرکیں ۔ لگان کا صلب کرنے کے لئے بنایت آسان اصول مقرد کے لئے اس کی وصول کے پلئے ایسے ارباب ویانت وا مانت کہ بوری مملکت ہیں کسی ایک شخص کو ان کے خطاف کو نگا سے بہری کو مورک کے پلئے ایسے ارباب ویانت وا مانت کہ بوری مملکت ہیں کسی ایک شخص کو ان کے خطاف کو نگا سے بہری کھروا میں ، بند ہوا ہے ، تالاب تیاد کرائے ، پائی کی تقسیم کے لئے والے یا " موگ " نظائہ یہ مماک رئین سے جس قدر آ مد فی صحرت عرضے فرالے یہ ہمام امور ایک مفاص شعبہ کے سپر وقعے ۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ذین سے جس قدر آ مد فی صحرت عرضے فرالے یہ ہم ہوئی ۔ یہ ہم ہوئی ۔

جیساکہ اوپرکہاگیا ہے، معاشی نظام کا تفصیلی تذکرہ ایک الگ باب میں کیا جائے گا۔ نہروں کی صرورت آبیاشی کے لئے ہی نہیں تھی ۔ان ممالک میں پیٹنے کے پانی کی بھی بڑی قلّت۔ تھی .

اس زمانے میں بہر سویز نہیں تقی اس لئے بحیرہ قلام اور بحیۃ دوم ایک دوسے رسے الگ تھے۔ ان کے درمیان قریب سرمیل لمباخشی کا قطعہ تھا۔ حسرت بحرفی ماص نے بخویز کیا کہ اس خشکی کے قطعہ میں سے بہر نکال کران دونوں سے مندروں کو ملا دیا جائے۔ بخویز تومعقول تھی تیکن حضرت بحرش نے کہا کہ اس سے ایک سے اسی کران دونوں سے ذریائے آکر حاجیوں کو کو بہر سویز کا تھے۔ اس لئے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دہ نہر کھ دجاتی تو اسویز "کا سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دہ نہر کھ دجاتی تو اسویز "کا سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دہ نہر کھ دجاتی تو اسویز "کا سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دہ نہر کھ دجاتی تو اسویز "کا سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دہ نہر کھ دجاتی تو اسویز "کا سہرا بھی صدراٍ قل کے مسراہ تا۔ بایں ہمہ اس بخویز اور اس کے امکان کے خیال کی اولیت کا سہرا تو بھر بھی اپنی کے مرب ہے۔

ہنہوں کے علاوہ مملکت میں مناسب مقابات ہر بڑے بڑھے شہر بسائے۔ ان میں بھر و اور کوفت میں بھروں کے علاوہ مملکت میں مناسب مقابات ہر بڑے بان شہروں کے علی وقوع کا تعیق خود کیا۔ ان مستے سبہر کے نقشے خود مرتب کرائے جن میں سٹ اہرا ہوں اور گلیوں کی انگ انگ نشا ندہی کی گئی .

مکانات ابتداء گھاس بھونس کے متھے کیکن آگ سے نقصان بہنینے پر انہیں بختہ کردیا گیا۔ حکم یہ تھاکہ کوئی شخص بن کم دف سے زاید پر شخص مکان نہ بنائے۔ الن شہروں کی وسعت اور آبادی کا اندازہ اس سے لگائے کہ کوفہ کی جانب مسجداس قدروسیع تھی کہ اس میں جالیس ہزار نمازی آسکتے ہتے اور اس کے باوجود آئدہ صرورت کے لئے، اس کے اردگرد کانی زمین کھلی جو وڑدی گئی تھی .

سلطركيس سستركيس وين گئے ان شاہر ہول برتھوڑے تھوڑے فاصلے برحفاظت كے لئے جوكياں ورساؤو كے لئے سائيں تعيمركرادى تحييں .

جدید عمارات بین مساجد کوخاص اہمیت حاصل تقی جیسا کہ پہلے کھاجا چکا ہے، اس زوانے بین مسجد،

مساجد اصرف نماز بڑستے کا مقام نہیں تقی۔ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کا مرکز تھی راس سے

مساجد مساجد کی ضرورت اور اہمیّت کا ندازہ لگ سکتا ہے۔ بعض دوایات کے مطابق عمر فاروتی میں
قریب چاد مہزار جدید مساجد تعمیر ہوئی تھیں ۔

عبدرسالتمآب میں سبحد نبوی ایس نومانے کی ضروریات کے لئے کافی بھی لیکن عبد فاروتی میں مدیر کی دوزا فرو آبادی کے لئے وہ کافی نہیں رہی بھی پیچٹائیخہ سکانٹ میں صرت عرض نے مبعد کے گردد پیش کے مکانات نمرید کرالے سے وسیع کردیا اسی طرح مرم کعبہ کی بھی صروری تو میں کارائی۔

### عسكري نظاك

اسسلام بیں ہرون مجاہد (سسیابی) ہوتاہے اس لئے محدمت کوالگ فوج تیار کرنے کی ضررت نهيں پڑتی تھي۔ ہرسلمان عام حالات بيں اپنا اپنا كاروباركرتا اورجنگ كى صورت بيں ان بيس سيے بطق سے اہیوں کی ضرورت ہوتی، وہ فوج کی شکل میں میدان کارزار کی طرف بطے جاتے۔ صورت حال توصرت عراق كے زمانے ميں بھى بہى تھى لىكن آب نے اس ميں ايك نظم اور باقاعدگى بيداكى جس سے ديوں سمجيئے كه ، "فوجى محمه" كا وجود على بن أكيا سب سے يہلے تويدكة بسف جب مرتب كئے جن بي فوجى خدمت كے قابل تمام افراد کے نام اورکواکف درج منے بیونکہ جنگوک سیاسلدمتوا ترجاری تھا،اس لئے آپ نے ان افسداد کو دوحقوں بین تقسیم کیا \_ایک وہ جومہمّات ہیں <sup>مس</sup>سل مصروف رہتے تھے۔ داہنیں آج کی اصطلاح میں ریگولر آدی کیئے) اور دوسرے دہ جہنیں منگامی صرورت کے وقت بالیاجا اعقاء (انہیں ریزروسٹس کر یجے) مختلف مقامات برجِها وُنيال أنوايش ان جِها وَنيول مِين جديد طرز كى باركين تعميه كرائيس واسن واسنه ين حنگ كا بنسسيادى دارد مدار گھوڑوں بمرہوتا بھااس لئے آپ نے گھوڑول كى افر آئش ، بردرشس اوز بكرير داخت كے سلتے خصوصی انتظامات کئے۔ان کے سلتے چراگا ہیں مختص کی گئیں ، اصطبل بنوائے گئے ۔ مرکزی مقامات پر ایک ایک اصطبل میں چارچارمزار گھوڑے، سامان حرب و صرب سے لیس مروقت تیاررہتے۔تھے۔ان گھوڑوں كوجوداغ داجاً ما عقا السنين " جَعَبِنْتُ فِي سَبِينِ اللَّهِ" كالفاظ مرّسهم وقي يحد رسد سألان راق رسائل اورورا نع مواصل س كے لئے انگ الگ محكمة قائم كئے موسم كے لحاظ سے فوجول كى ايك جيما و فى سسے دوسری جیاؤنی میں تبدیل ہوتی رہتی تھی۔سے اہیوں کے لئے رخصت پرجلنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ فَيْ كَوْ يُرجِد لُولِين " الكَسيقي -

یه تمام انتظامات استخف نے کئے تھے جسے اپنی وس سالہ مدّبتِ خلافت یں ایک بن بھی ایسا میسسر منیں آیا عقاص میں کہیں جنگ نے تھے جسے اپنی وس سالہ مدّبتِ خلافت یں ایک بنی برموہین مرموہین منیں آیا عقاص میں کہیں جنگ نہ ہورہی ہو اوران جنگوں کا بھی یہ نقشہ تھا کہ ایک طرف وجن کی میں مرموہین پر تقید تو دوم می طرف مصر کے میدافوں میں اور شکراؤ تقا ایر آن اور دوم کی ان سلطنتوں کے ساتھ جن کی میں بسیسے تاریخ کے اوراق آج بھی کے کہا ہے ہیں ۔

ال كے ساتھ ال حقیقت كوبھی بیشس نظرر كھتے كه اس تمام دوران بیں الدرونِ ملسب بغاوست

توایک طرف کمتیم کاکوئی خلفشار کک نمودار نہیں ہوا۔ آج داخلی فسادات اور بغاوتوں کو دبانے کے لئے محکومت کے پاس فوج مرح کے دور نہیں ہوتی ہے لیکن صرح کمرے کے زوانے میں محکومت کی ابنی الگ کوئی فورج نہیں محقی ساری قوم ہی فوج کھی جو ملک میں بھری ہوئی تھی۔ ان صلات ڈیں ' ملک بین کسی قسم کا فسادرونما نہونا 'حن نظم و منسق کی ایسی شہادت ہیں شہادت نہیں ہوسکتی ۔

مستی کی ایسی شہادت ہے جس سے بڑھ کرکوئی اور شہادت نہیں ہوسکتی ۔

مرح نہ نہ مرح مرح میں میں بھر میں میں مرح کرکوئی اور شہادت نہیں ہوسکتی ۔

كباايسيغ تظم كے فطين اور نابغه موسف ميں كوئى سي به محت اسع ؟

لمین پرسپاہی اید "حزب اللہ" کے جانباز ازمینوں کو فتح کرنے دالے ہی ہیں سے انسانی قلوب کو اسلام کا موّر ترین ذرایعہ تھے۔ ان کی سے جیالا سے لیکن ان کی تلورسے ہیں ان کے سے اسلام بڑی تیزی سے جیالا سے لیکن ان کی تلورسے ہیں ان کی ہیرت وکردارسے ان کی توارسے ہیں ان کی ہائیڈ گی قلب و لکاہ سے ان کی ویانت دامانت سے ،ان کی میرت وکردارسے ان کی حیالہ بین دیکھا ہیں کہ ایرا نیول ادر دوسیوں کا جود فد بھی ان کے ہائی ان کو شرعا مائی سے ۔ آپ نے "فتوعات" کے باب میں دیکھا ہیں کہ ایرا نیول ادر دوسیوں کا جود فد بھی ان کے ہائی ان اس نے ہائی گی کردار کے حال ہیں اس کے بیش نظر دنباکی اس نے دائیں جا کر ہی کہ یہ وگر جس میں سیرت اور یا گیزگی کردار کے حال ہوں ان میش نظر دنباکی کوئی قوم میں ان کام اور تفقیعا صل سے ۔ چنا پڑے آپ نے دیکھا ہیں کہ کو دو فد ایرانی کہ دوف دایرانی کو دوند ایرانی کہ دوند دیا کہ میں ہوں نے دہال اسلام کی خصوصتیات ادر اس کی انقلاب آفری تعلیم کے احمول دمیانی کس حسن بیش کے تھے۔ انہوں نے دہال اسلام کی خصوصتیات ادر اس کی انقلاب آفری تعلیم کے احمول دمیانی کس حسن بیش کے تھے۔

است واست و است و

امورملکت کی سدانجام دہی کے لئے حضرت عمر انے سکر ٹریت قائم کیا توہر شعبہ کے لئے الگ الگ رخب شرتی ارفاتر اور ہر دفتر بین مختلف امور سے معلق الگ الگ رخب شرتی ارفاتر اور ہر دفتر بین مختلف امور سے معلق الگ الگ رخب شرتی ارفات و معلم میں دوسری ملکت کا تمام کارفر بار تحریری ہوتا تھا اور اہم واقعات و موادث اورا عداد دشار کاریکار ڈرکھا جاتا تھا . دوسری ملکتوں کے ساتھ جس قدر معاہلات کئے جاتے تھے اور مفتور مفاول کے زمیوں کو جس قدر ضائتیں دی جاتی تھیں ان سے متعلق وستا دیزات امیرا ہوئین کی اپنی حفا میں رہتی تھیں .

سال بدم رون ہوئیں ، ہمارے ہاں ملم طور پر دوایک کمتوباتِ گرافی کیکسسٹ نع ہوتے رہنے ہیں ہے جن کے متعقق ہما جاتا ہے کہ حضور نے وہ کسری وقیصر دیا مقولیس کو بھیجے تھے۔ ان مکتوبات کا احترام اپنی جگہ بر الکین جہاں تک ہماری معلوات ہماری راہ نمائی کرتی ہیں ان کے متعقق بھی کسی نے وثوق سے نہیں بتایا کہ ان کی اصل (۵۸۱۹۱۸) ہمال ہے اوران کے عصول کا فریعہ کیا ؟ جہاں تک جبلی وستاویزات وضع بھلے کا تعتق ہیں اسکا دیت میں اندازہ ایک واقعہ سے اگرائے ۔

جزید ندلیا جائے۔ اس کی بنیاد ہران کا مطالبہ کھا گدان سے جزید ساقط کیا جائے۔ لوگ اس معاہدہ سے چرخ زوہ ہو گئے۔ اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ہو گئے۔ اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ہو گئے۔ اس معاہدہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی ہے۔ اس لئے کہ اس پر تاریخ سے می درج ہے اور اس پر گوا ہوں ہں امیر معاویدً کا نام ہے جوث ہی میں فتح سکتے کے بعد مسلمان ہوئے نے اور واقع تی بیس سندریک بنیں سنتے۔ ملاوہ از یں اس پر سعد بن معا ذریک سند میں انہار کے بھی دستخط ہیں جو فتح فیے سرسے پہلے واقع می بنی سے قریظ ہیں دفات پاچکے تھے۔

ر سرا المرا المرا المرا المرا المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب

ہم برگہدرہ سے مصے کے صدرِ اقل میں مسلمانوں کی آئی وسیع وعویض مسلکت قائم رہی تین ( دسیرُ مقامات تو ایک طرف) خوداس کے دارا لخلافہ (مدینہ) میں بھی اس کے دیکارڈ میں سے کا غذکا ایک برُزہ تک بنیں ملیا۔ کیا اس سے لامحالہ ذہن اس طرف منتقل بنیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑی سازَسٹس تھی جس کی رُوسیے اُس دورِ ہما یوں کے دیکارڈ کی ایک جسے اُس ملکت کانقشاہ کے دیکارڈ کی ایک جسے اس لامی ملکت کانقشاہ کانقشاہ کے دیکارڈ کی ایک جسے اُس کی ملکت کانقشاہ انداز حکومت کے مسیح اس کا ہوتا ہے ۔ بنیہ معلی ہوسکے اور اس لئے نہ ہی کوئی دورِ ملوکیت کے کسی اقدام کے خلاف یہ انداز حکومت کے مسیم کا ہوتا ہے ۔۔۔ بنیہ معلی ہوسکے اور اس لئے نہ ہی کوئی دورِ ملوکیت کے کسی اقدام کے خلاف یہ

کہ کرائٹراض کرسکے کہ یہ اس حکومت کے انداز کے خلاف ہے جورسالتقات اور خلافت راست دہ ہیں قائم تھی. اُف کہن قدرم برب تھی یہ سازش ؟

ہمارے ادریجنگ مآخذ کی تو کیفیت بیرا در تاریخ کا یہ عالم کدا سیں وہ گفتگو بھی لفظ الفظ اُدرے ہوتی ہے جومیانِ جا جنگ میں ان دوسیا ہیوں کے درمیان ہوئی تھی حب وہ ایس میں گتھم گھقا ہور ہے تھے اور جن میں سے کوئی بھی زندہ ہمیں راعظ ا

اوریہ ہے دہ تاریخ جس کی بنیادوں پر ہمارا تروجہ اسلام "منفسط ہوا ہے ۔ یادر کھئے، ہمارے پاس معفوظ صرف فعالی کتاب (قرآنِ مجید) ہے۔ جس کا ایک ایک لفظ معفوظ صرف فعالی کتاب (قرآنِ مجید) ہے۔ جس کا ایک ایک لفظ معفوظ صرف قرار نے بھی مسلم میں بالاشک و شبہ وہی ہے بھے فعالے نے آخری دسول پر وجی کیااد محصور سول اللہ نے اخریا دیجنل دیکارڈ ہے اور یہی دین میں سندا ور ججت . فقہ ہویا حدیث ، تاریخ ہویا تناس کے فعال ہے وہ بالاتال معترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ مسترد کروینے کے قابل ۔ جب صرت عمر شنے فرایا عقاکہ ۔

تواس سيريبي مقصود تقار

# نظام عُدِل

اگریہ لوچھاجائے کہ انسانی ہیں سے اجماعیہ کے لئے حکومت کی صرورت کیوں ہے تواس کا ایک ہی جواب ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ حکومت کی صرورت عدل کے لئے ہے۔ یہی اس کی وجرُ جواز ہے، یہی اس کے قیام کی اساس وبنیاد۔ جس مملکت میں عدل نہیں وہ انسانوں کی ونیا جمیں ، ورندوں کامسکن ہے جہاں '' جس کی لاعظی اساس وبنیاد۔ جس مملکت میں عدل نہیں وہ انسانوں کی ونیا جمیں ، ورندوں کامسکن ہے جہاں '' جس کی لاعظی اس کی بھینت صاصل ہے تواسلامی اس کی بھینت صاصل ہے تواسلامی صحومت میں عدل کو بیرا ہمینت صاصل ہے تواسلامی صحومت میں ، جو خلاکے نم پر ، خلاکے قوانین واحکام کے نفاذ کے لئے تائم کی ٹئی ہو، عدل کا جوسقام ہوگا، وہ

واضح ہے۔ چنا پخر قرآنِ کرم میں عدل وانصاف کے لئے بڑسے تاکیدی احکام آسئے ہیں۔ ایک مختر لیکن جامع آیت موس کے مراف کی سائے بڑسے ایک احتام آسٹ میں میں کے الدیکن جامع آست میں میں کے مراف کی مراف کی مراف کی مراف کی میں میں کی تاکید کی الدیک کی تاکید کی الدیک کی تاکید کی الدیک کی تاکید کی الدیک کی تاکید کی الدیک کا احتام کی تاکید کی تاکید کی الدیک کا صحیح کے الدیک کا محتام کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کی تاکید کرد کی تاکید مفهم امعاشی نظام سے معلق باب یں بتایا جائے گا) دور ری جگہ ہے۔ گُل اَ صَدَد قِنْ اِلْقِسْنَظِ ۱۲۹۱) مفهم امعاشی نظام سے معلق باب یں بتایا جائے گا) دور ری جگہ ہے۔ گل اَ صَدَد قَرْ اِلْقِسْنَظِ ۱۲۹۱ میں اسے رسول اُن سے کہ دو کہ میرے رب نے انصاف کرنے کا سحم دیا ہے۔ "سورہ شوری یں ہے۔ دَ اُمْرِد کُ لِاعْد لِلَاعْد لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِلْم اللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاحِلُ لِللَّاحِلُ لِللَّاحِلُ لِللْم اللَّاح لِللَّاحِلُ لِللَّامِ لِللَّاحِلُ لِللْم اللَّاح لِللَّامِلُ اللَّاح لِلْمُ اللَّاحِلُ لِللْم اللَّاح لِللَّاح لِللَّاح لِللَّاحِل لِللَّام اللَّاح لِللَّام لَا اللَّاح لَمُ اللَّاحِلُ لِللْم اللَّاح لِللَّامِ لَا اللَّامِلُ لِلْم اللَّاح لِللَّام لِللَّام اللَّاح لَيْنَ لِللْمُ اللَّاح لِلْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّامِ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّامِ لَا اللَّامِ لِللْمُ اللَّامِ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّاحِلُ لِللْمُ اللَّامِ لِللْمُ اللَّامِ لِللْمُ اللَّامِ لِللْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ اللَّامِ لِلْمُ اللَّامُ لِلْمُ اللَّامِ ل

، خلام ہر ہے کہ متنازعہ فیہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے ، عدالت کے علاوہ ، مدی ، مدعاعلیہ اورگوا و بھی صرفری مول کے دائیں مائے۔ اس باب بیں قرآنِ کرم نے جوجامع احکام ویئے ہیں ، اگن سے نظام عدل کا پورا پورا نقشہ ذہن کے سلمنے کا جاتا ہے۔ فرایا .

اسے جامت ہونین ! تم قیام عدل کے ذمہ دار بن کرر ہو۔ کسی معاملہ بن شہادت دین ہوتو نہ کی طرفت کو اور بن کر ہو۔ کسی معاملہ بن گرا ہی دیسنے کے لئے او۔

مار فرست گواہ بن کر ہ و نہ مدعا علیہ کی طرفت تم " خوا کی طرفت " گوا ہی دیسنے کے لئے او۔

ہات ہی کہونواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہا سے ، تمہارے اپنے غلاف یا تمہارے دالدین کے خلاف یا تمہارے در شتے دادول کے خلاف ۔ یہمت دیکھوکہ فریقین بن کون غریب بسے اور کون امیر ، تم توخدا کی طرفت گواہ بن کر آئے ہو۔ تم ان کی پوزیشن کا خیال مست کرونے خالف خود دیکھ لے گا کہ فیصلہ کس کے حق بیں جانا چاہیتے ۔ بڑے معتاط رہوکہ کہیں تمہارے جذبات ، حق گوئی کے داستے میں جانل نہ ہوجا بی ۔ جب بات کرون صاف صاف کرد ، داخے و دولوک بنت کرد ۔ نہ قوٹم روڈ کر بات کروا در نہ ہی ہتی گواہی دیسنے سے اعراض برتو ۔ یا در کھو! تم جو کچے می بات کرد ۔ نہ قوٹم روڈ کر بات کروا در نہ ہی ہتی گواہی دیسنے سے اعراض برتو ۔ یا در کھو! تم جو کچے می بات کرد ۔ نہ توٹم موٹر کر بات کروا در نہ ہی ہتی گواہی دیسنے سے اعراض برتو ۔ یا در کھو! تم جو کچے می بات کرد ۔ نہ توٹم موٹر کر بات کروا در نہ ہی ہتی گواہی دیسنے سے اعراض برتو ۔ یا در کھو! تم جو کھی کو تے ہو الشداس سے باخر ہوتا ہے ۔ (۲۱۳۵)

يه توعيم بھى اپنوں كى بات تھى قران كريم اس باب بيں ايك قدم اور آسكے جاتا ہے اور كہتا ہے ك

وَ لَا يَجُدِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَمَ اللَّا تَعْدِدُوا لِهُ وَلَوْا هُوَ اَقْرَمِكُ لِللَّا اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ کسی قوم کی دشمنی تہیں اس پر آمادہ نہ کروے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہرایک سے عدل کرو۔ ہر مال یا میں عدل کرو۔ ہر مال یس عدل کرو۔ مراکب سے عدل کرو۔ میں عدل تقویٰ سے بہت قریب ہے۔

کی ہمیزش کا امکان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ مذبات سے بلند وبالاصن مقدا کی وات ہے اور اسی طرف سے ویتے گئے قوالین کے متعلق ہی حتم ویقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں قانون وضع کرنے والے کے جذبات کی مدین میں اس نے دھے کی خصوصت میں متافی مدی کی آئے دھے کا دھے جان

اس يس صاحب وى كے اپنے خيالات وجذبات كي اميزش قطعًا نہيں ۔

بہذا و آنِ کرم کی روسے عدل مراد ہوگا وہ فیصلہ جو وی برہنی قوائین واقدار کے مطابق کیاجائے۔ اس طرح فیصلے کرنے دانوں کے متعلق کہا کہ قدیم کے خید گؤٹ (۱۸۱۸) وہ یہ وہ لوگ ہیں جوالحق دوئی فداوندی اسے مطابق عدل کرنے ہیں ؟ حضرت عمر شنے قرآنِ کرم کی عام نشروا شاعت کے لئے جواس قدراہ تا کیا عقاقواس سے بنیادی مقصدیبی عقاکہ معاملات کے فیصلے اس کی راہ فائی ہیں گئے جائیں۔

مدل کی صرورت نزرگ کے ہرگوستے میں بڑتی ہے لیکن اس وقت ہم اس کے صرف اس گوشے سے بحث کریں

کے جس کا تعلّق " قانونی عدل "سے ہے۔ اسی کومام طور ہرعدالتی فیصلے کہاجا تا ہے۔ حضرت عسستر نے مملک تنہ کے گوستنے گوستے میں عدالتیں قائم کیں جن میں مقرر کردہ جوں کو دجہیں قاضی \_\_ یعنی فیصل کرنے بھیجی جاتی تقیس کہ ملکت کی آخری اتقار فی امیرالمومنین ستھے۔ اس کی وجہ یہجی تقی کہ امیرالمومنین د حضرت عمر ﷺ فقدر قرآنی کے جیدعالم ستھا دراس باب بیں ان کی نگاہ اس قدر وسیرج اورعیت تھی کہ کوئی اور ان کامقابلہ نہیں کرسے تا عقاء حضرت ابن مسعور (جو مود قرآن كے بہت بڑے عالم تھے) كا قول سے كه " أكر عمر كا علم ايك بلايسے ين حضدت عورة ماعلم الكه دياجات ورتماع وب قبائل كاعلم ووسر بلوس بن توبطى عمر كا علم كابلوا و المسكم المحكمة وسنت كا " عهد جابليت بن ان كي ذوق علم وشوق عبت كم يعلق مم يهل ديكه چكے بي اسلام لانے كے بعد ابنول في انتهائى شغف وابنماك سے وائت رسالتات سے عليم وتربيت حاصل کی جدر شرقی میں انہیں مرینہ کا مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ خود استے دور خلافت کے ابتدائی آیام یں بھی قصنار کے فرائفل وہ خودہی سسرا بخام ویتے تھے. بنابری، اُمورِقَضَا کے تعلق ان کی ہدایات ان کے وسیع علم جھیق تھاہ، ا ور ذاتی تجربہ بر بمبنی ہوتی تقیس ، ان می**ں** کچھے ہدایات جو تاریخ میں محفوظ ہیں ' ان مکتوبات میں مندرج ہیں جو اہنوں کے نامورقصناة ادرامرار كى طرف بھيجے تھے . ان ميں حضراليحيموسى اشعرى اورا بوعبيدہ بن جراح كے بم مكتوبات فياص ہمينت كے حامل ميں ، ان ميں مندئ بدايات كالمخص درج ذيل كياجا ما بيت.

الا جب آب کے سامنے کوئی مقدم آئے اور آب اس کے ہر پہلو پر غور وستحقیق کے بعد کسی نیٹجہ پر پہنچ اور فیصلہ جائیں تواس کے فیصلہ ہے اور فیصلہ جائیں تواس کے فیصلہ ہے سند ہوتا ہے اور فیصلہ جائیں تواس کے فیصلہ ہے سند ہوتا ہے اور فیصلہ وہی فیصلہ کہلا سکتا ہے ہے نا فذکر و باجا ہے ۔

(۳) دوران ماعت ، فریقین کے ساتھ ایک جیسا برتا وکرو کسی فرین سے بات کرنے ، یا عدالت یں بحفانے یا کست او کا در بنج سے ،کسی قسم کا امتیاز نربر تو تاکہ اس سے باوقار فریق کے دل میں یہ خیال نربید اہوکہ آپ اس کی وجا سے متاتر ہوگئے اور کمزور فریق 'انصاف کی طرف سے بالاس ہوجائے ۔

۱۴۷ بارِ بُروست، مدى كے ذمّه بهو گاا ور مدعا عليه اگرشها دت مذہبیش كرسيح تواس سے علف لے لبنا جاہيئے

. شام کارنسالت

۵۱) فریقین میں مصالحت کی کوشش کرنی چاہیئے گرایسی مصالحت نہیں جس میں حرام کوحلال اور حلال کوحرام درجہ دے دیا جائے۔

(۱) اگراپ نے آج ایک فیصلہ کیا ہے ادر کل کواپنی خلطی کا احساس ہوگیا ہے تواس فیصلہ سے رجوع کرلینا آپ کے مضیب کے منافی نہیں ۔

ہ ، حب کسی معاملہ میں نص صریح نہ ملے تواس کے نظائر دا مثال کی جستج کر واوران پر غور دفکر کے بعد فیصلہ کر دکہ کونسی بات حق سے زیادہ قریب ہے۔ اس پراعتاد کرو۔

، (۸) مرعی یا مدعا علیہ میں سے جوبھی ثبوت یا گواہ ہیٹ رکرنے کے نائے مہلت مانگے اسے بہلت سے دویہ

و و ، گواہی کے لئے برس لمان شقہ ہے بجزان کے جنبیں کسی جرم کی یاداش ہیں ساقط الاعتبار قرار فیے دیا گیا ہو۔

ی به این فیصله ظامبری بیانات اورشهادات پر موگا به پوشیده امورا و زمیتون کاعلم صرف خدا کو ہے۔ (۱۱) تبهارے دل بیں اہلِ مقدّمہ کی طرف سے کہی خفگی اکتابہت یا چڑ چڑا بن ہیں۔ دانہیں ہونا چا ہیسے ۔ ایمیشہ پخمگ اور برد باری سے کام لینا چا ہیئے۔

الله على صورت من مسزا دين كم مقابله يس مسزانه دينا بهترسها .

۱۳۱) غصتے کی حالت بی نیصلہ نذکرو۔ اسسے ملتوی کردو۔

وسما) یا در کھو۔ قاتل مقتول کا دارت بنیں ہوسکتا۔

اه) لوگوں کے فیصلے کرتے وقت اسمیشہ اپنے آپ کامحاسبہ کرتے رہو۔

اس قسسم کی ہدایات آب اکثر نا فذکرتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ ایس نے بعض معاملات یں جو فیصلے خوصا در فرمائے ، یا کسی اور ضمن میں کوئی اور حکم نا فذکیا ان سے بھی قانونی عدل کے سسلسلہ یں راہ نمائی کمتی جو مثلاً .

کے الجھاؤے سے بچنا چاہتے ہو توابسا انتظام کرد کہ دوسرے سے بات اس اندازے کی جائے جس سے صاف میلی مطلب اس کی سمجے میں آجائے ۔

اس سے قانونی عدل کے لئے ایک اہم اصول مستنبط ہوتا ہے.

۱۷۱، دیم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ایک وفعہ ایک بھروآ ب کے پاس آیا اور کہا کہ یں نے حالتِ احسوا میں ایک بہرن مارویا ہے، اب بھے کیا کرنا چاہیئے ۔ حضرت عبدالرمن بن موف، آب کے پاس بیٹھے تھے آپ سنے ان سے کہا کہ فرائے کے! اس باب میں آپ کی کیا رائے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بحری فدیریں وسے دے ۔ آپ نے بقروسے بھی کہ دیا ۔ اس براس بقون نے کہا کہ آپ کو استے کہا کہ آپ کو اتنے اس نے بقروسے بھی خود معلوم نہیں تھا۔ دوسرے سے بوجھنا بڑا ۔ آپ نے فرایا کہ بات یہ نہیں بات اس سے کہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک بات میں و دوصاحب عدل فیصلہ کریں ۔ اس سلتے جھے اینے ساتھ ایک اولی کی رائے یہنے کی صروت تھی۔

اس سے واضَح ہے کہ قانون کی رُ دسے کسی ہڑی سے ہڑی شخصیت 'حتیٰ کہ سربرا ہِ مملکت ' کی بھی داستے' ایک ہی تصوّرا درشار کی جائے گی .

الما ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ ابنی بات کی تائید کے لئے کسی ایسے آدمی کولا وُجواعتماد کے وہ اس اللہ ہو۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو وہ قابل اعتما وسیدے جومعا ملاست میں کھرا ہے ۔ وہ قابل اعتما وسیدے جومعا ملاست میں کھرا ہیں ۔ نہ اس سے پوچھا کہ

کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفرکیا ہے؟

بھر بوجھا: کیاتم کبھی اس کے ہمسایہ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ نہیں ۔

آب نے کھراد جھاکہ:۔

کیااس کے ساتھ تہارا تھی کوئی معاملہ بڑا ہے ؟ جب اس نے اس پرجی کہاکہ نہیں، تو آپ نے فرایا کہ ،۔

عجرتم اس کے متعلّق کچھ بھی نہیں جانتے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے مبعدیں سرجھ کاتے سارطاتے دیکھ

ليا بو گااوراس مستعجد لياكه ده قابل اعتماد م

غور كيجيّ كى كسى كے شقدا ورقابل اعتماد ہونے كے لئے آپ نے كيامعيار قرار ديا ہے!

المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا المرا

م رہے۔ انہاں دی کہ جورلینے کسی میں میں انہاں ہے۔ کہ کرعورت کو مزانہیں دی کہ جورلینے کسی مجبور کو مسانہ میں دی کہ جورلینے کسی اسکتا۔ انعل کے لئے قابل مؤافذہ قرار نہیں یاسکتا۔

(۱۹) اسی سلسله پن ماطب بن ابی بلتعه کے غلاموں کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتاہے۔ انہوں نے ایک شخص کا و نشہ ہراکر فرنے کر کے کھالیا۔ ان کے خلاف ہوری کا جرم ثابت ہوگیا۔ آپ نے صد (سزا) نا فذکر سنے سنے کا اوسے بچواکہ تم نے ایسا کیول کیا ؟ انہوں نے کہا کہ حاطت ہم سے کا اوسی نے ایسا کیول کیا ؟ انہوں نے کہا کہ حاطت ہم سے کا اوسی نے اہمائی مجبوری کے عالم یں ایسا کیا ہے۔ اس سے ہمارا ہیٹ نہیں بھرتا۔ ہم نے انہائی مجبوری کے عالم یں ایسا کیا ہے۔

یس کی کرا ب نے خلاموں کو تو معاف کر دیا اور عاطب کو بلاکر کہا کہ چاہیئے تویہ کہ چوری کے جرم کی سسندا میں تہمارا ابحے کٹوا دیا جائے کہ اس جُرم کے مرتکب تہمارے غلام نہیں 'تم ہوجس نے انہیں اس حالت مک بہنچا دیا کہ وہ چوری کہنے پرمجبور ہوگئے لیکن میں تمہسے نرمی برتتا ہوں۔ اس دفعہ تواتنی میزا ہی کا فی سجھتا ہوں کہ تم اونٹ کی قیمت اس کے مالک کوا داکر دو۔ اگرا سنگرہ تہمارے غلاموں کی یہی حالت ہوگئی تو پھرتمہارے لئے کسی سخت میزا کا سوچا جائے گا۔

اس سے ایک عظیم معاشی اصول مستنبط ہوتا ہے جس کی وضاحت امعاشی نظام اسے تعلق باب میں کی جائے گی۔ کی جائے گی۔

د، ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر شنے اسپنے قضاً ہ کو ہوایت کی تھی کہ مقدمہ کا فیصلہ کرستے وقت فریقین ہیں

سے کسی کی پوزیشٹ ن کا قطعًا خیال زکیا جائے ۔ فیصلہ ٔ عدل کے تقلیضے کے مطابق کیا جائے ۔اس ضمن میں خو د حضرت عمرً كايك فيصله ايساب جوانسانيت كى تاريخ مِن سسبْهرى حروف مِن سطے جانے كے قابل ہے. " فقوات "سے تعلق باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب کی شمالی سرحدوں بر قدیم عربی قبائل آباد ستھے۔ جنہوں نے میسائی مٰرہب اختیاد کردکھ تھا۔ ان قبائل کے رود اسرقک کی طرف سے اسنے اینے علاقہ کے حاکم تھے۔ وہ و إل كے بادشاہ كى متصور ہوئے تھے. انہيں غشانى كهاجا آا تھا . ان بيں سے ايك تبيله كاسسروار عبله بن ايهم ا حضرت عمر کی معیت میں مکترایا، وهطواف کرر ماعقاکداس کے تہدند کا بیوایٹ برو کے یاؤں تلے آگیا، اس نے پیچے مراکراس بردی ناک برایک مکتر دے الا. برد نے صنوت عمر اسے شکایت کی اور جبلہ نے اس کا اقرار کیا۔ اس پراب نے اس سے کہاکہ تم اس بدوکو مناکر مصالحت کروا ورز تمبیں اس جرم کی سزادی جائے گی اسس نے برا فروختہ ہوکر کہاکہ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ میں باوشاہ ہوں اور وہ معمولی برّوہ ہے۔ میں اس سے کیسے معافی مانگ سکتا بول و حضرت عمر شف فرمایاکه " با دستاه ا ورمعولی بترویس فرق ، تهمارے اسلام لاف سے بہلے کی بات ہے۔ اسسالم میں ان دُولوں میں کوئی فرق نہیں ہوسکتا ۔ پہال سب برابر ہوئے ہیں : " اس نے کہاکہ

لیکن پہاک معاملہ اس کے باسکل برعکس ہے۔ " آپ نے فرایا کہ" اسلام پیں عزّت کامعیار تقویٰ ہے اور قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں ۔ تم یا تواس برد کوراضی کرد' ورند سنزا کے لئے تیار ہوجا ڈ ۔" اس نے کہا کہ مجھے ایک لت کی مہلت دی جائے۔ اسے مہلت ویدی گئی ۔ مَدینہ میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہوگیا ۔ حضرت عمر شکے گھر سکے سامنے بہت سے لوگ لکھے ہو گئے۔ ان

و امیرالمومنین ؛ یس توسیها عقا که اسلام لانے کے بعد معے جاہلیت کے مقابلہ میں زیادہ عزت وی جائے گی،

مدینہ میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہوگیا۔ حضرت عمر شکے گھر کے سامنے بہت سے بول استے ہوئے۔ ان میں سے بعض لے آپ سے کہاکہ آپ اس معاملہ میں اس قدر متشدو نہ ہوں۔ ذرا نرمی برمیں۔ آپ نے آئیں جواب دیا کہ اگرکسی شخص کی وجا ہمت کے اثر سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو بھر ضدائی بادشا ہمت اور قیصر کسسری کی ملوکیت میں فرق کیا ہوا ؟ جنا بخہ آپ ذرا نہ جھکے اور جبلہ دوسری صبح 'اپنے ساتھ ہوں سمیت بھر ہرقل کے پاس جلاگیا اور عیسانی ہوگیا۔

اس طرح اسلام لانے دا ہے اسی طرح وابس جلے جا پاکریتے ہیں! اس سے اسلام کارُٹِ روش اور زیادہ

تابناک ہوجا آ ہے۔

جبلّه كے تعلّق علآمدان عبدرہ نے اپنی د محاصرات كى منہور كتاب عقد الّفريد ميں ايك ايسا واقعه كھا ؟ جس كا ذكر كئے بغیرا ملے برسفنے كوجى نہیں چاہتا ، جبلہ كے سرقل كے پاس چلے جانے كے كھے عرصہ بعد مصرت عمر كاليك قاصدُ دعوتِ اسلام اليكرم ول ك دراريس كيا. اس في كماكمة م است بوتوجبله مسيمي سطت عِلاَد. وہ جبلہ کے پاس گیا تو وہاں برسے شام رخ اعلی اعلی ویکھے۔ جبلہ نے پہلے عامته المسلین کی خیر بیت دریا فت کی ا ور مير وحدرت عمر كى بابت دريا فت كيار ان كى خير تيت كى خبرست اس كي چېرے برنا گوارى كے اثرات في فوار ہوئے۔ اس دوران میں فاصد اس کے سنہری تخت سے اُکھ کردوسری مبکہ جا بیٹھا۔ جبلہ نے کہا کہ میں سنے " تَهماری عَرُضِت افزانَ کی اورسونے کے تخت پر بیٹھا یا اور تم اس سے دُور ہدی گئے ۔ قاصد نے کہا کہ ہیں رسول اللہ نے سونے کی بنی ہونی چیزوں کے استعال سے منع فرایا ہے۔ اس پرجبلہ نے صنور پر درود وسلام مجیا۔ قاصد کا بیان ہے کہ جب یں فے اسے صنور پرسلام بھیجے سنا ، تومیرے دل بی اس کے دوبارہ اسسلام النے کی حرص پیدا ہوئی۔ چنانچدیں نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ اسلام کیوں نہیں ہے ، تے ؟ اس نے کہا کہ کیا تی اپنی ان حركات كے بعد ؛ دوبارہ حريم اسسام بيس داخل موسكتا بول ؟ بيس في جواب دياكدكيوں بنيس بوسكتے . اس پراس نے کہاکہ اگرتم اس کی ضانت دیتے ہوکہ صنرت عمرٌ اپنی میٹی کا رشتہ مجھے دے دیں گے اور اینے بعد معے مسلمانوں کا حکمران بنادیں گے توہیں ودبارہ اسلام لیے اوک گا۔ قاصد نے کہاکہ معزت عمرٌ کی بیٹی سے تہار بھاج تک کی توہی منمانت وے سکتا ہول لیکن خلافت کے بارسے میں ایسانہیں کرسکتا۔ وہاں سے والیسی پر تاصد نے حضرت عرشے سے جبلہ کے اسلام لانے کی تشرائط کا وکر کیا اور کہاکہ یں نے اسسے آپ کی میٹی سے مکات كى توضانت دى تقى نيكن خلافت كى ضانت نبير دى - اس براب في فراياكة مم الحس كى بھى ضانت وسيروى ہوتى . اگرده دوباره اسلام ميات تو كيفرخلاكيداحكام كمطابق فيصله بوجاتا .

اس واقعہ سے رجس مدیک یہ میرے نظر البیے ، دوایک ہنایت بھیرت افروز نتائے سامنے آتے ہیں۔
سب سے پہلے یک یہ صفرات لوگوں کواسلامی دائرہ بیں لانے کے لئے کس شدت سے آزرد مندر سہتے
سفہ جہتہ بڑا ذی اٹر سسر دار مقاا در (قاصد اور صفرت عمر شکو) معلوم مقاکہ وہ اسلام لیے آیا تو کا کا اس کے لئے امیرا لمومنین اسے اپنی بیٹی کا دست تک دینے کے لئے آمادہ
معلقہ بھوشی اسلام ہوجائے گا۔ اس کے لئے امیرا لمومنین اسے اپنی بیٹی کا دست تک دینے کے لئے آمادہ
معدول تدمین

موصول ہؤار

دوسرے یہ کہ ان حضرات د معابہ کرائم ) کا ایک دوسرے پراعتاد کس قدر عقاکہ ایک ایلی ، حضرت عمرین کی طرف سے ان کی بیٹی کے دست کی منانت و سے دیتا ہے اور صفرت عمریز یہ نہیں کہتے کہ تمہیں اس کا کیس حق ماصل نقالہ

تیسرے یہ کو میر ہو ہمارے ہاں مطور مسلّمہ ، کہا جا آ ہے کہ اسلام میں مرقد کی سزا قبل ہے ، تو یہ عقیدہ بعد کا دخت کروہ ہے۔ اگرائس وُور میں مرتد کی سزا قبل ہوتی توجبلہ قاصدَ سے فوراً کہتا کہ تم ارسے ہاں تومر تدکو قبل کردیا جا ہے تم جھے اسلام کی دعوت ہی ہیں بکدایسی ضمانتیں کیسے وسے سکتے ہو ؟

جبال تک خلافت کی ضانت کا تعلق ہیں نظر آتا ہے کہ وقائع نگار نے سے ہد جبتہ دباقی مسلمانوں کی طرح) خلافت کا منہیں لیا۔ قاصدیا صرت عمر شنے یہ کہا ہوگا کہ اسلام ہے آنے کے بعد جبتہ دباقی مسلمانوں کی طرح) خلافت کا منہیں دیا۔ امید وار قرار پاسکتا ہے، وہ اُسساس کی ضانت نہیں دسے سکتے تھے کہ اسے دھزت عمر شکے بعد ہنا دیا جا گا۔ اس قسم کی ضانت کوئی بھی نہیں دسے سکتا تھا۔ صرت عمر شنے ہو فربایا تھا کہ جب وہ سلمان ہوجائے گا تو خلافت کا فیصلہ احکام خلاوندی کے مطابق ہوگا تو اس سے بھی مقر شنے ہوتا ہے کہ انہوں نے جبتہ کو فیلیف بنا دینے کی فلافت کا فیصلہ احکام خلافت کے مطابق ہوگا تو اس سے بھی مقر شنے ہوتا ہے کہ انہوں نے جبتہ کو فیلیف بنا دینے کی بات نہیں کی ہوگا۔ اسے مرف خلافت کے لئے امی ڈارب غنے کے حق کی ضانت کا کہا ہوگا۔

یوسمنی واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم بھراصل موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں بینی عدل فار فرق کی طرف.

(۸) قانون کے سلسلہ بیں یہ تصلّب و نشتہ و اخیروں کے معاملہ میں ہی نہیں تھا نحود ابنوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا بڑا ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزا دہ عبدالرجمان مقر بیں تھے۔ و ہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نبیذ قسم کا بڑا ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزا دہ عبدالرجمان مقر بیں تھے۔ و ہاں انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نبیذ اللہ اللہ بین مستوجب سزا تھا۔ یہ دونوں صنرت اللہ بین کی جس سے انہیں نشد ہوگیا ۔ یہ جرم مستوجب سزا تھا۔ یہ دونوں صنرت اللہ بین کی جس سے انہیں نشد ہوگیا ۔ یہ بین کہ انہیں سزا دری قبین اس کا عاصل عاصل کے باس پہنچے اوران سے کہا کہ انہیں سزا دری تو میں اس کی عاصل نے انہیں وار خوار کی تو میں اس کی عاصل نے انہیں وار خوار کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے بعد اس پر حضرت عمرو ہن ماصل مجبور ہوگئے لیکن انہوں نے اتنی رعایت بی کہ دوران کی دوران کے دوران کے بعد اس میں خوار نے کے بجائے اپنے مکان کے اندر سزادر سے دی اور صنوت عمر کو ان میں کو کی امیر المومینین کی طرف سے حسب ذیلی راسلہ بالدے بین کو کی اطلاع مادی۔ چنددوں کے بعد اصفرت عمرو ہن عاص کو امیر المومینین کی طرف سے حسب ذیلی راسلہ بالدے بین کو کی اطلاع مادی۔ چنددوں کے بعد اصفرت عمرو ہن عاص کو امیر المومینین کی طرف سے حسب ذیلی راسلہ بالدے بین کو کی اطلاع مادی۔ چنددوں کے بعد اصفرت عمرو ہن عاص کو امیر المومینین کی طرف سے حسب ذیلی راسلہ بالدے بین کو کی اطلاع مادی۔ چنددوں کے بعد اصفرت عمرو ہن عاص کو امیر المومینین کی طرف سے حسب ذیلی راسلہ بین کو کی اصفر کی دوران کی جو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کو دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے د

رِبِسْبِ السِّدَالرَّمُونِ الرَّحِيمُ . السُّدك بندے عمر كى جانب سے " عاصى ابن العاصى "كے الم \_

ابن العاص به تهماری جرآت اور بدمهدی پر مجھے بلے حد تعجیب ہوا بین تمہیں معزول کر کے چھوٹ دل گا۔ تم نے عبدالرجن کوا پنے گھر کے اند کوڑے مگوائے اور اس نے وہیں اپنا سرمونڈا عالا نکہ تم جائے تھے کہ یہ بات ممیری طبیعت کے خلاف ہے ۔ عبدالرجن تهماری رعایا کا ایک فیح عقا جمہدی اس کے ساتھ کرتے ہوئی تم تھا۔ تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چا ہیئے تھا جو دوسرے مجمول کے ساتھ کرتے ہوئی تم ملک نے کہا کہ وہ امیرا لمؤنین کا بعظ ہے اس کے ساتھ ترجی سلوک کرنا چا ہیئے ۔ حال آئم کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نزدیک کسی شخص سے حق یلنے بین کسی قسم کی رعا بہت اور نزی کا موال ہی ہیدا نہیں ہوتا ۔ جس وقت تمہیں یہ خط ملے عبدالرجن کو ایک او فی چند بہنا دا ور پالان (نگی پیٹھ کے اونٹ) برسوار کرکے مدینہ روانہ کردو گاکہ وہ اپنی برکر داری کا مزہ چکھے ۔

حضرت عمروبن عاص نے اس محم کی تعمیل کی۔ جب عبدالرحن مدینے پہنچے توننگی بعید کے اونٹ پرسواری کی وجہ سے ان سے چلابھی نہیں جا گا نقا، حضرت عرش نے حکم دیا کہ اسے با قاعدہ سزادی جائے۔ حضرت عرشالرحن بن عون پاس بیٹے تھے ، انہوں نے کہاکہ امیرا لموننین ! مجرم کوسزا مل چکی ہے ، اب اسے اسی جرم کی با داشس میں دوبار سزاکس طرح وی جاسمتی ہیں ۔ حضرت عرشائے اسے ان سنی کر دیا ۔ بیٹا چلا یا کہ " میں بیار ہوں ۔ آ ہے جارے اور چاہتے ہیں ؛ ' اس کے با وجود حضرت عرشائے انہیں دو بارہ سزادی ا ورقید کر دیا ۔ وہ حالتِ قید میں بیار ہوتے اور وہیں دفات یا گئے ۔

اس میں دنظربظا ہر) سختی دکھائی ویتی ہے سکین اگر مربراہِ ملکت اپنی اولاد کے ساعداس قسم کی سختی کی ایک نظیرہائم کریسے تومملکت سے جوائم کا خاتمہ ہو جا تا ہیے ۔

میروام رساد و ملکت کارشده درباب بیس بیان کریں گے کہ اس دوریں اسربراہِ مملکت کارشتہ دار ہونا اگرسے کسس طرح ( DISADVANTAGEOUS ) پوزیشن میں رکھتا تقار رشتہ دار ہونا قوایک طرف اس کے دوست بھی دور ول کے مقابلہ میں خسارے میں رہتے ہے۔ ابن طباطبانے ابنی کتاب " واب استلطانیہ "من ایک شخص کا ایک نقرہ نقل کیا ہے جس سے عدلِ فاق قی " قائب جہا نتاب کی طرح وجُد درخت ندگی عالم بن مبالہ ہے۔ آپنے کا ایک نقرہ نقل کیا ہے جس سے عدلِ فاق قی " قائب جہا نتاب کی طرح وجُد درخت ندگی عالم بن مبالہ ہے۔ آپنے محصے این اور سست می بنا ہوں ،اس نے میں کھے این اور سست می بنا ہوں ،اس نے میں کھے این اور سست می بنا ہوں ،اس نے میں کھے کی کرنا چاہتے ہیں گا ہوں ،اس نے ایس نظر آتا ہے کہ آپ میرے حق میں کھے کی کرنا چاہتے ہیں ج

اس لئے معاف فرائیے! بچھے اپنا دوست نہ بنائیے۔ دُوڑ دُور ہی رہتنے ویجئے۔ یہ ہیں رہرتِ فارقی شکے دہ مقامات جہال بنہج کرانسان سے ساختہ پکارا تھتا ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھے ساکہیں جھے!

رواب آگے چلئے۔ یہم ویکھ چکے ہیں کہ صنت کو گئے نے اپنے ہیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کے کورن صنوت کو دیکھ اس لے بیٹے کے ساتھ کیا ہیتی۔ ان کے بیٹے دم محکے گورن صنوت کو دیکھ ارتاجا تا تقا اور اس سے کہتاجا تا تقا کہ دیکھ اجتماع کی اولادایسی ہوتی ہوتی ہے۔ اس نے آکر صنوت کو بیٹے میں ارتاجا تا تقا اور اس سے کہتاجا تا تقا کہ دیکھ اجتماع ہوتی ہوتی ہے۔ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس ن

انسائیت کی تابندہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا ۔ عمرو! تم نے توگوں کوکب سے غلام بناتا شردع کیا۔ ان کی ماؤں نے توانہیں آزاد جناعتا ۔

ان کی ماؤل نے توانہیں آزاد جنا کھا اسے یہ ہے قرآنِ کریم کے اس اہدی اصول کی ورخشندہ تشریح جس میں کہا گیا ہے کہ و کھنٹ کہ تھے نہا کہ اس کے انسان ہونے کی گیا ہے کہ و کھنٹ کھنٹ کی انسان ہونے کی جہرت سے واحب التکریم ہیدا کیا ہے۔ اقبال کے الفاظیں .

اصلِ تهذيب احترام آدم است

۱۰۱) ا درخود ای<u>ن</u>ے خلاف .

حصرت عمر بنا ایک شخص سے بیاند کی مشرط بر کھوڑا خریدا اورامتحا نااس پرسوار ہوئے۔ کھوڑا چوط کھا کر

یمی ہیں کو فہ کے متب ہور قاضی مُترَرِیج جھوں نے ساتھ برس تک اس فریضہ کو ہمالِ حُسن و نو بی انظم دا

سرائبام دیا.

السے بھی آگے بڑھیئے۔ آپ ایک مقدّمہ میں مرعا علیہ کی چٹیٹٹ سے صرت زید بن ٹابٹ کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی عدات کی توقع کس طرح کی جاسکتی ہے جب تم نے ابتدار ہی میں، فریقین میں امتیاز کرناسٹ فرع کر دیا ہے!! یہ کہہ کر مدعی کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ فریق مخالف دانی بن کعی ارزی اسے کہا کہ سے صلف یالنے کو کہا۔ اس میر صندت زیگڑ نے ان (مدعی) سے کہا کہ۔ فریق مخالف دانی بن کعی اسے کہا کہ۔

فریق مخالف د ابی بن کعب) نے آپ سے حلف یلنے کو کہا۔ اس پر حضرت زیر سنے ان (مرعی) سے کہا کہ۔ امیر المومنین سنے سے نہیں بینی چاہیئے۔ اس پر حضرت عمر شخص برا فروختہ ہوئے اور کہا کہ زید اتم منصب قضاکے اہل نہیں۔ جوقا منی کسی فریق مقدّمہ کی پوزیش کاخیال رکھتا ہووہ انصاف نہیں کرسکتا۔

(۱۲) لیکن اس قسست کی غلطی توایک و فعہ خودان (حضرت عمرؓ ) سے بھی سسرزوہ دی تھی۔ ایک بہودی فعم احضرت علی سے مدائر کر دیا جعزت مرت علی سے بیالست میں اعلیٰ نے بٹامتر پڑ جگہ پر ببیطے گئے تو آپ نے کہاکہ '' ابوالحسن! اعظو

اورا پہنے مرق کے مقابل جاکر بعی جا ہے۔ اس بیتا میز جد پر بیخہ سے واپ سے ہمالہ ہوا کا ہم سو اورا پہنے مرق کے مقابل جاکر بعی جا کہ بیٹے ہمالہ ہوا کہ بہتر سے اور ایک کے جہر سے اور ایک کے جہر سے بربرافر وختگ کے آثار ہے۔ مقدّر ختم ہونے کے بعد مصرت عمر شنے حضرت علی سے کہا کہ فریق مخالف کے برابر بیٹے نا آپ کو ناگوار گذرا تھا ؟

حضرت علی بھی توبالآخر دست پروردگان دسالت میں سے تھے۔ سینے کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرایا کہ 'وعر' ؛ جھے یہ قطع کا ناگوار نہیں گزرا۔ ناگوار یہ گزرا کہ تم نے بیرانام یلنے کی بجائے جھے بیرکنیت دیا دابوالحسن ، سے ہیکا داا ورفریق مقابل کواس کے نام سے۔ اس سے تم نے جوعب مرم ساوات کا ثبوت دیا

مجھے وہ ناگوارگذراتھا۔

بیت رہ بار مرکبر سال ہوں۔ د واضح رہیے کہ عربول کے ال کسی کو نام کے بجائے کنیت سے پیکارنا اس کی تعظیم پر دلالت کرتا تھا۔) یہ عقاعد ل کامعیار اس دور میں !

\_\_\_ (•) <u>\_\_\_\_</u>

ہم نے سے فرع یں تھا ہے کہ زیرِ نظرعنوان کوہم" قانونی عدل" کہ محدود رکھناچاہتے ہیں۔ اس نحود عائدکردہ یا بندی کے پیش نظرہم اس باب کو پہیں ختم کرستے ہیں۔ حضرت عمرشنے عدل کے دوسرے گوشوں پرکس قسسہ کی میٹائیں قائم بین ان کا تذکرہ الگ باب ہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارسے سا منے شخفیت ایسی جامع ہے کہ اس کی سیرت کوہس زاویئے سے بھی و پیچھئے انگار شوق بے ساختہ پیکارا تھتی ہے کہ زفرق تا بقد م مرکبا کہ می نگرم!

زفرق تا بقد م مرکبا کہ می نگرم!

• : •

### المعوال باب ﷺ



## طاعوُن اورقعط مناسك

### جام جها نما مجو، دُستِ جها كشاطلب!

جیوش اسلامیه کوفتوحات پرفتوحات حاصل ہورہی تقیں۔ علاقوں پرعلاقے مملکت خدا وندی کے جزو بغتے چلے جارہ سے بقے بسلطنتوں کی سلطنتیں ہارگاہِ خلافت میں باجگزاری کے لئے حاضر ہورہی تھیں۔ دولت و ٹروت ابرِنیسال کی طرح برس رہی تھی۔ فراست و تدترِ فاروتی نے ساری مملکت کوشادا بیوں اور کامرانیوں کی تبت بنادیا عقاکہ استے ہیں مملکت کودوا یہ ہولناک حوادث ساوی نے گھرلیا جن کاستر ہاہ کسی کے بس میں نہیں تھا۔ یہ تھاشام کے علاقہ کا طاعون اور عرب کا قحط ا

ان ارشادات خدا وندی سسے واضح ہے کہ حوادث ارضی وسماوی (طبیعی کا منات) ہیں۔سے کوئی صاد نہ بھی ایسیا نہیں ہو سكتاجس كاسترباب انسان كے بسس كى بات منهوريه مشيك بعے اللين ان حواوث كاسترباب توقوالين فطرت سے علم کی رُوسے ہوسکے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوانینِ فطرت کے تعلّق جس قدرانسان کا علم ہوگا، اسی قسدر وہ ان خواد ب پر قابر یا لینے کے قابل ہوسکے گا۔ اس سے چودہ سوسال توایک طرف بیاس سال پہلے بھی صالت یہ تھی کہ ہمیضہ، طاعون انفلو مُنزا ( جیسے وہائی امراض ) جنگل کی آگ کی طرح تیمیلتے تھے ، لاکھول جا تیمی صالع کمرکے رکھ دیتے تھے اورانسان بلے چارہ ' بلےس وبلےس اکھڑاان کامنہ پختارہ جاتا اوران کے انسداد کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا میکن اب ایسی او ویات ایجاد ہوگئی ہیں جن سے بطورِ حفظ ما تقدّم ان کاستر باب کر دیا جاتا ہے . يهى صورت قيط كى بد . آئ سى كوعرصد يهل كاك خشك سالى كاكونى علاج كسى كى سجه يس نبيس آنا كااو ذرائع مواصلات کی کمی کی وجهستے، غلّہ کے ایک جگهستے دوسری جگهسلے جاسنے ہیں بڑی دشواریا ال پیش آتی تقسیل نیکن اب ایک طرف فرائع آبیاشی کی متنوع مورتیں پیدا ہوماً سنے اوردوسری طرف سامان رسل ورسائل کے عام اورتیزرفتار ہوجانے سے وقعط بربڑی مدتک قابو پایا جاسکتاہے۔ اس سلسد میں مزیدریسرے جاری ہے۔ سُنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈ ایس مصنوعی بارشیں بھی برسانے لگ گئے ہیں۔ جب انسان نے قوانینِ فطرت کا پگورا پوراعلم حاصل کرلیا ا دراس طرح فطرت کی قرتوں کومستخر کرلیا توحوا دینِ ارضی وسسے مادی پر قابویا لینا کچھ بی شکل نهیں رہے گا۔ (مشکل تواہنے آپ پر قابویا ناہے، خارجی حوادث پرنہیں ۔ ملا کد د فطرت کی توشیں ) توسیب کی سب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوگئ تھیں ۔ بغاوت اس کے اپنے سکسٹ جدبات نے کی تھی ہے قس آدنی اصطلاح میں سٹیطان یا ابلیس کہا جا ہا ہے)۔ آج سے چودہ سوسال پہلے ان خارجی حواد ن پر کماحقہ و قابو یا ناتوشکل بتقاليكن جوسعا دت مندانسان اقدار خداوندي كي اطاعت سيد؛ اپنے آپ ير قابو پانے كے اہل ہو گئے تھے ان کی دنگرازیان ورحسین تدتر کی کرشمه سازیان ان حوادث کی تباه کاریون کی کافی مدتک کافی کردیتی تھیں اسس وقت ہمارے سامنے "، فاتی حوادث کی تباہ کارپوں اوران کے مقابلہ کے لئے " دست جہاں کُشا " کی سعی وکاوُٹ کی عبرت أموز ولصيرت افروز داستان كايك باب بد

سٹ نے کے اوا خرکی بات ہے کہ فلسطین کے شہر عواس میں طاعون بھوٹا اور دیکھتے ہی ویکھتے شام سے اور سے سے معلات میں سیلاب کی طرح بھیل گیا۔ یہ وہ علاقے نے سے معلات میں سیلاب کی طرح بھیل گیا۔ یہ وہ علاقے نے سے معلات میں کا طباعوں میں بہاں سے وہاں کہ بھیلی معلیت است لامیہ کی فوجیں یہاں سے وہاں کہ بھیلی معلی سے معلک سے است اوہاں کہ بھیلی معلی سے وہاں کہ بھیلی معلی سے وہاں کہ بھیلی معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی سے معلی س

ہوئی تقین بیسب اس طوفان کی لیسط میں آگئیں ہیں و با مہینوں تک بھیلی رہی اور دایک اندازہ کے مطابق قریب بیس مرارمسلمان اس کی ندر ہوگئے۔ ان میں بڑے برطیب القدر صحابۃ مثل حضرت الوعبیدہ ابن الجرائے ، معاذ بن جہائے ، یرزید بن ابی سفیان ، عقبہ بن سہیل وغیرہ شامل تھے۔

حفرت عمرٌ شام کانظم دنسق بیشم خویش و کیکے کی غرض سے اس سے پہلے مدینہ سے وانہ ہوچکے تھے ،
حب آپ تبول کے قریب پہنچے توطاعون کی تباہ کاریوں کی خبر لی ۔ وہاں صحابُہ سے مشورہ کیا گیا کہ آگے جانا چاہیے ،
جب آپ تبول کے قریب پہنچے توطاعون کی تباہ کاریوں کی خبر لی ۔ وہاں صحابۂ سے مشورہ کیا گیا کہ آپ کو' اپنے ایک تسمید کی مصوب کو اپنے ایک تسمید کی مصوب کے ایک تسمید کا دوسری شعب دواہر تشدیف لیے ایک تسمید کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری مصوب کی مصوب کے ایک تسمید کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کا دوسری شعب کی مصوب کی مصوب کے دوسری شعب کی مصوب کی مصوب کی مصوب کے دوسری شعب کی مصوب کی مصوب کی مصوب کے دوسری مصوب کے دوسری مصوب کے دوسری کی مصوب کی مصوب کی مصوب کے دوسری کی مصوب کے دوسری کے دوسری کے دوسری کی مصوب کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے دوسری کے

جانا چاہیے۔ بہی وہ فیصلہ تھاجس کے خلاف صرت ابوعبی ڈہ نے کہا تھا کہ "کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ ہے ہیں ؛ اور آپ نے جواب بیں فربایا تھا کہ " باس ؛ میں نداکی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جار ہا ہوں ، " دخصیل اس نکتہ کی " حسبنا کتاب اللہ " سے تعلق چوتھے باب بیں گذر چی ہے ) اور یہی وہ "مرگ بفاجا" تھی جس سے بچانے کے لئے آپ نے صرت ابوعبی و کو کھا تھا کہ آپ ایک صروری مشورہ کے لئے مدینہ آسیت اور نہوں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ میں جانا ہوں کہ آپ مجھے اس بلاسے محفوظ رہنے کے لئے بہاں سے اور نہوں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ میں جانا ہوں کہ آپ مجھے اس بلاسے محفوظ رہنے کے لئے بہاں سے لیکن میں اپنے سٹکر کا سید سالار ہوں۔ اپنے سپا ہیوں کو خطرہ بیں چھوٹر ' اپنی جان بچانے کے لئے بہاں سے نکل جانا باعث بن نگ سجتا ہوں۔ اس لئے آپ مجھے تعمیل ارشاد سے معذور رکھیئے۔ آپ وہاں سے مذہ کے اور اپنے رفقار کی میں تا ہوں کہ وہ بی جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ہو جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ' جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو جان ہو

فارد قاظم اس سلاب کوتو ندروک سے لیکن اس کی اوردہ تباہیوں کی تلافی کے سلے بڑی تکسے وائی ۔
یہ فنیمت ہواکہ اس دوران میں یزدگرد یا ہرفل نے ان علاقوں کی بازیا بی سے سلے حلہ ندکر دیا ، ورند مشکل اندر مشکل بیدا ہوجائی۔ (انہوں نے فالبًا طاعون کے ڈرسے ایسا ندکیا۔) قباختم ہوگئی ، تو آب ان تباہیوں کاجائزہ یہ ایسے اوران کے ازالہ کے لئے مناسب انتظام کرنے کی غرض سے خودشام کی طرف تشریف کے گئے ۔ آب کے اس مفرکا حال، فتومات سے تعقق باب میں ہماری نظروں سے کردیکا ہے۔

\_\_\_\_ (•*)* \_\_\_\_

من قط اُدھرٹ مورق میں میں میں میں میں میں میں میطوفانِ بلاا منڈا ہؤا تھاا درادھرلوپرے کے پورے مسلسب میں محط ع مسبسب میں محط عرب کونہایت شدیدا درمہیب قبط نے گھیرلیا خشک سالی ایسی آتش فشال تھی کہ اس نے زندگی کی ہر خود کوراکھ بناکررکھ دیا۔ چنا بخد بعدی اسے یا دہی " عام الرمادہ "۔۔ سالِ فاکستر۔ کے نام سے کن ما تاعقا۔

جیساکہ اس قسمے کے حالات بیں ہوتا ہے، اردگرد کی ساری صحرائی آبا دیا ں، ہجوم کرکے مدینہ آگئیں ۔ مدین اگرچه ملکت کامرکزی مقام بھی بھاا ور (اب) خوشحال بھی الیکن و ہاں اتنا غلّه ریز آروی*ن تونہیں رکھا تھا*کہ وہ اس قدر کشیرآبادی کے لئے کافی ہوجائے۔ یہ ایک ایسالا یخل مستملہ اورنا گھانی آفت تھی جس سے بڑی سے بڑی سستحكم اوروسیسع مملکت کے مدبرین بھی حواس باختہ ہوجائے لیکن حفزت عمرٌ نہ تواس قدر پریشان ہوسئے كه آب كے اوسان خطا ہوجائے اور نہ ہى يہ كه كر إنته بر إنته دھرے بيٹے رہے كہ ير" خدا كى طرف سے آئى ہوئى بلاست. بندسے اس کاملاج کیا کرسکتے ہیں !" انہوں تے ایک تقدیرا ہلی سے دوسری تقدیرا ہلی" کی طرف رخ موالا ا ود کامل دل جمعی سے اس معیبرت کامقابلہ کرینے کے سلے تیار ہو گئے۔ انہول نے سب سے پہلے شام فلسطین ، ت علم سکے قاضی اور کہاکہ کی اور کروں کے نام "خطرہ کاالارم" ( ، ۵، ۵ ) بھیجا اور کہاکہ کیا تم علم سکے قاضی کے اسے گوارا کروگ کہ ہم ہلاک ہوجا بین اور تم زندہ رہو " اس امداد طلبی ہر انہوں نے دل کی اس کشادسسے لبیک کہاجس کی ان سے توقع تھی ۔ حضرت عمروبن عاص شنے جواب میں کہاکہ اطبینان رکھیے، يس غله كاايسا قا فله جيرج را بول جس كا الكلاسسراة ب كياس بوكا وريكيلاسسراميريياس وعنرت الوعبيد ا بن الجراح چارم زاد او بٹول کا قافلہ لے کرخود عازم مدینہ ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے شام سستین براز اورسعدین ان وقاص فی باراد نول کے قلفلے وانہ کئے۔علاوہ برین، حصرت عمروین عاص فی بارخ ہزار تمبل اورحضرت معاديُّ نة من مبزار يُعن مسيح. انبول نها ماو مسيحة من توذرا ساتسابل نه برتاليكن اونتول في توايي رفتارسے چلنا تقاب وہ انہیں ہوائی جہازیاریل نہیں بناسکتے تھے۔ مدیند کے باہر ہزاد الک تعدادیں مجو کے مروء عورتين نيخ يكاريكاركركمدرسي عقف كد

> برلېم رسيده جانم، تو بب گد زنده بانم پس ازال که س نه مانم، بېچه کار خواېي ۱ مد

حضرت عمر اس صبطلبی عشق اور بیتانی تمنا " کیکش کمش سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے رسد کی اید تک سے مراز اس صبطلبی عشق اور بیتانی تمنا " کیکش کمش سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مدینے سخت سے بہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینے سخت سے بہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینے سے بہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینے گھرانے نے ان کے افرادِ خاندان کی تعداد کے برابر باہر سے سے بیتے گھرانے نے ان کے افرادِ خاندان کی تعداد کے برابر باہر سے

آنے والے افرا دان کے ساتھ ملا وسیئے اور کہد یا کہ جتنا کھانا روز بچتا تھا وہ کھانا اس دگنی تعداد ہیں تقسیم کرلیا جاگے۔ ان کاارشاد بھاکہ مضف خواک سے انسان مرتانہیں۔

لیکن جب آنے والوں کا ہجوم زیادہ ہوگیا تو آپ نے اس انتظام کو بدل دیا ورحکم وسے دیا کہ مدسمہ سے کسی کے گھرٹیں انفرادی طور پر کچھ نہیں ہیکے گا۔ غذا کا سامان یجا کر لیا جائے اور چو کچھ ہیکے 'اہل مدینہ اور ہاہر مسترکہ وسترنوان پر ہیٹھ کر کھالیں۔ اس انتظام کی مشترکہ و مسترکہ و

اس است راکی علام کی کی دیت یہ تھی کہ ایک دن آب ایک بدو کے سائقہ مل کرا ایک ہی طفت ہیں کھانا کھارہ ہے سے مطفت ہیں کھی جی ہوئی دوئی تھی۔ آب نے دیجا کہ وہ بدو " ندیدوں "کی طب کے مطفت ہیں اس طفت ہیں اس طف ہی جی طرف کھی زیادہ تھا۔ صفرت عمر شفاس سے پوچیا کہ کیا تم سنے کھی کھی اس سے پوچیا کہ کیا تم سنے گھی کھی ہی منظم اس سے پوچیا کہ کیا تم سنے گھی کھی ہی سن کہ آپ نے کہا کہ جب سے قبط برا ہے نہ خوداس نے گھی یا تیل کھایا ہے 'نہ کسی اور کو کھاتے دیے گھاہے۔ یہ کہا کہ اس نے کہا کہ جب تک قبط رہے گاوہ گوشت اور گھی کو ہاتھ تک بنیں لگا بیک کے صف زیون میں کہا تھی کہا ہے۔ اس سال پریشانی بہم مشقت ون دارات کی تگ واز اوراس پر اس تربی عذا کا تیجہ یہ ہوا کہ آپ کے جہرے کا دنگ سیاہ پولگیا (حالا نکہ وہ سرخ وسید سنے) پیٹ میں قسلو رہنے گا۔ دن برن اعز ہوتے ہے گئے۔ اس برآپ کے دفقار کو تشویش اوی ہوئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس تید بی غذا کی عروا شرف بیل کے۔ اس سے آپ ایستے معول کی غذا کی طرف بلٹ آپ ہے۔ اس کے جواب بیل آپ نے وہ فقرہ کہا کہ جسے اگر دنیا کے سربرا ہا بن مملک ابنی زندگی کا اصول بنالیس تو یہ بھی آپ مبتل برفروں ہوجائے۔ آپ نے فرایا کہ

جھے لوگوں کی تکلیف کا حساسس کس طرح ہوسکتا ہے ب تک مجھے بربھی وہی کچھ نہ گذرہ ہے جوان برگذر تی ہے ۔ اور قحط کا سارا زبارز اسی سوکھی رد ٹی اور روغن زیتون پر گزار دیا !معمول یہ تھاکہ مین اُٹھتے ہی بہلے مطبخ کی طف جاتے بہان مشترکہ دستر نوان کے سلتے پروگرام کے مطابق کچے بچتا تھا۔ پھر قیط زدگان کی قیسام گاہوں کی طرف جاتے تاکہ دیکولیں کہ انہیں کوئی فاص تکیف تو نہیں۔ ہو کھا نا انہیں بھیجا جا آباس کی نگرانی بھی نود کرتے ادر اکثر اور خود کھا نا انہیں انہیجا ہے۔ سنج سے داست تک یہ معول کہتا اور دصرت جدادت بن عمر کا کہا اس کو سجد سے میں پولسے دوتے ، گوگڑا ستے اور خدا سے فسریا و کرستے کہ من حدیث الگریہ صبیب کہ مارت کو سجد سے میں پولسے دوتے ، گوگڑا ستے اور خدا سے فسریا و کرستے کہ من حدیث الگریہ صبیب میری کسی کوتا ہی کی وجہ سے ہیں تو جھے معاف کروسے " جن لوگوں نے آپ کی یہ صالت دیکھی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر کچے دہ ماور تک قیط دور نہ ہونا تو ہیں ضدر شرختا کہ عسس سے میں اپنی جان کو سے شرختا کہ عسس سے خلے میں اپنی جان کھیا دیتے ۔

عم تمام مسلمانون كاعقاء سارى أمت كاعقاد اس بين اسف اوربيكان كى كوئى تميزنبين تقى -

عرض کا پوتا کھا رہا ہے۔ محمر کا پوتا کھا رہا ہے۔ محمر کا پوتا کھا رہا ہے۔ محمر کا پوتا کھا رہا ہے۔ محمر کا پوتا کھا رہا ہے ؟" بیٹے نے کہا کہ ابا جان اخفا نہ ہوہئے ۔ عمرشکے پوتے کو موک مربہی ہے اور عمرش کا پوتا کھی کھا رہا ہے ؟" بیٹے نے کہا کہ ابا جان اخفا نہ ہوہئے ۔ عمرشکے پوتے کو میں "کی خصرص امتیازی بنا پر نہیں ملا۔ صبح کے ناشتے میں بجوں کو جو کھجوریں ملی تھیں 'اس نے ایک برولڑ کے سے ان کے عوض یہ کمی کا اروز ، خرید لیا تھا۔

ایک دن گلی میں دیکھا کہ ایک بچی جارہی ہے ۔۔۔ زردرُو، نخیف ونزار ۔۔ اسے دیکھ کراپ کوبڑا میں دیکھ کراپ کوبڑا مدیمہ ہوا۔ پوچھا کے سب کی بچی ہے۔ بیٹا ساتھ تھا۔ کہا کہ " یہ امیرا لمومنیون کی میں بھی ہوں ہے۔ کہا کہ اس تحطیس جو کچھ میں بھی کھا ہے۔ بہا کہ اس تحطیس جو کچھ میں بھی ہوں ہے۔ کہا کہ اس کے عادی ہیں ہیاں ہمارے ہی ہے اس کے عادی ہیں اس کے عادی ہیں ہوں اس عالمگر مصبب نیس کسی کے ساتھ ترجی ۔۔۔ نرمایا کہ مالت کچر بھی ہوں اس عالمگر مصبب نیس کسی کے ساتھ ترجی ۔۔۔ لوک نہیں کیسا ماست کا

بعض فا قدردہ لوگ اس مالت بیں مدینہ پہنچتے کہ ان میں نود کچھ پکاکر کھانے کاسکت بھی نہونی۔ انسی مالت بیں آپ ان کے لئے خود کھانا ٹیار کردستے۔ حصرت ابوہ مربرہ ٹا کا بیان ہے کہ انہوں سنے دیکھا کہ آہب جارت کے دو تھے کے اور دغن زیتون کا کنسترا کھا سئے بطے جارہ ہے بیں۔ انہیں سلے کر جید قحط زدہ لوگوں سکے پاس پہنچا و دخود کھانا ٹیار کر کے انہیں کھالیا۔

انبی کیمپول میں ایک دفعہ دیکھاکہ ایک عورت عصید (ایک قیم کا کھانا) پکارہی ہے لیکن اُسے پکانا نہیں اُتا۔ آپ اس کے پاس بلیٹھ گئے اور خود کف گیر طاکر بتایا کہ عصیدا لیسے پکایا کرنے ہیں۔

خشک سانی کئی مہینوں تک رہی اس کے بعدر حمت ایز دی کے سحاب کرم نے گہر ہاری کی بازش ہوگاہ کیکدائیں سفہ جل بقتل ایک کردیا ۔ لوگ شاداں و فرجاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ۔ یہ افت اس قب اس میں میں سفہ جگرسوزی اور حسن میں کئی دلگدازی ، جگرسوزی اور حسن مالا حر بار سن مہو کئی اس میں میں اس مال حرب مقابلہ کیا کہ اس سے کم از کم نقصان ہؤا اور لوگوں کی معید بتوں کی تلخیاں ، ہمدر دی کی شیرینیوں میں تبدیل ہوگئیں ۔

دنیا میں حوادث تورُونا ہوتے ہی رہتے ہیں سکین خوش بنت ہیں وہ آفت رسید گان جنہیں اس قسم کا سربراہ میشر آجا سئے جوان تیر حوادث کوا پنے سیسنے پرسانے اور اس کی بناہ میں سرچھ پانے والوں کے کانوں تک اُن کی سنسنا ہمط بھی نہ پہنچنے دسے ۔

> خوشا وہ قاف لم جس کے امیر کی ہے متاع تخیل ملکوتی وجب ذبہ السے بلند

وبا اور قبط کی خاردار و ادیوں سے مکل کراب ہیں اپنا سفر کھراسی بنج و انداز سے متروح کردینا جا ہیئے کیکن اس پُرخار راستے کا ایک کا نظا ایسا ہے جس کا اسی مقام پر نیکال دینا صروری ہے ۔

تاریخ بیں ہے کہ جب قیط کی شدّت اورطوالت بڑھ گئی توصزت عرض نے نمازِ استسقارا واکریے کا فیصلہ کیا اور والیانِ ریاست کو مکھا کہ وہ بھی فلال ون اور فلال وقت ا پنے ا پنے بال یہ نماز اوا کریں اور فعراسے و عار مانگیں کہ وہ بادش برسائے۔ آپ نبود معہ صحائبہ کبار نماز کے لئے میدان بیں جمع ہوئے۔ نماز کے بعد اسس منافی کہ وہ بادش برسائے۔ آپ نبود معہ صحائبہ کبار نماز کے سائے میدان بیں جمع ہوئے۔ نماز کے بعد اسس منافی کی واڑھی انسوؤں سے تر ہوگئی لیکن اس پر بھی بارش خضوح وضوع سے بارگاہ این دی بیل گڑھ اور آسمان کی طرف سراٹھا کہ کہاکہ " یا اللہ اس میر است میں کہ جہالی کی است میں کہ جہالی کے جہالی کا باتھ بہرا اور آسمان کی طرف سراٹھا کہ کہاکہ " یا اللہ اس میر سے میں کہ تو ہماری صالت بررجم فرما۔ " یہ کہنا تھا کہ بارش برسنے رسول کے جہاکو تیرے حضور وسیلہ بناکر دُعاکرتے ہیں کہ تو ہماری صالت بررجم فرما۔ " یہ کہنا تھا کہ بارش برسنے کی وارٹوب ذور سے برسی ۔ اس سے قیط رفع ہوگیا۔

کسی اور کے متعلق یہ کہا جا آتو اسے با ورشی کیا جاسے کتا تھا لیکن چوعر ان مضیت پرسی کے اس قسد ملاف تھا کہ اس نے اس ورضت تک کو کٹوا دیا تھاجس کے نیچے حضور نے بیعیتِ رضوان کی تھی اور جسے بعد بیس فلاف تھا کہ اس نے دروالٹ اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے دروالٹ کے جا کو وسیلہ قرار درے کرخداسے بالانِ رحمت کی دھا کہ تھی اور ان کے جہرے کو مسیلہ قرار درے کرخداسے بالانِ رحمت کی دھا کہ تھی دان کے جہرے کو مسیلہ تیں جمع اور مرتب ہوئی تھیں اور اہنی کے زبان جا موقوم میں ان کے جہرے کو مسیلہ تھی اور انہی کے زبان کے جہرے کو مسیلہ تان کے رجاسی ضلفار کے ابوالا باء (حضرت جاسی کی مبالغہ آئیز بخطرت کی کہ جارہ ہوئی تھی دان کے جہرے کو مسیلہ تان کے رجاسی ضلفار کے ابوالا باء (حضرت جاسی کی مبالغہ آئیز بخطرت کی دوبات کا وضع ہوجانا فطری امر تھا ( موکیت ہیں ایس انہی ہوتا ہی جنا ہی نہیں جو ہوگا کہ میں میں میں موجود کی میں میں میں توشی کے دائی ہوئی کے ساتھ نہیں سلتے ۔

میں کر آپ بہت رنج یہ ہوئی ایس واصلی ہوں کے در فرانے کے والی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہیں ، مسیلہ کسیلہ کے دل میں ایمان واضل نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ فعل کے دائی اسے دروائی کی دوبات کے دل میں ایمان واضل نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ فعل کے دائی اس کے دوبائی کی دوبائی کو جب کے دل میں ایمان واضل نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ فعل کے دائی اور اس کے دروائی کی دوبائی کہ کہ کے دل میں ایمان واضل نہیں ہوسکتا ، جب تک وہ فعل کے دائی دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کی دوبائی کے دروائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کی دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کے دوبائی کی دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کے دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی کو دوبائی ک

سوجب اس قسم کی حدیثیں وضع ہوگئیں جن کی رُدست ایمان کو حضرت عباس کے ساتھ مجنت سے مشروط کر دیا گیا ' توالیسی وایات کے وضع کرنے میں کونسا تا تل ہوسکتا تھا جن میں اجابتِ دعا کے لیئے حضرت عباس کو وسیلہ بنانہ کا ذکر ہور دعا وَں کے متعلق حضرت عمر مراکا موقف کیا تھا ' اس کے متعلق باردواں با مب دیجھٹے۔ )

یہاں کک لکھا جا چکا تھ اکہ طبقا آت ابن سعد کی ایک روایت سا منے آئی جس سے اس واقعہ ہر ایک نے لاوا سے روشنی پڑتی ہے۔ عرب استاروں سے راستوں کا تعین بھی کیا کہتے تھے اور موسمول کے تغیرات کا اندازہ بھی ۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے منبر پر کھڑسے بہوکر مارش کے سلنے دعا مانگی اور کھرنیچے اگر آسئے۔ لوگول نے پوچھا کہ آپ نے اسمان کے ان ستاروں سے جو بارش کی فرید وسیتے ہیں اراش کی آپ نے اسمان کے ان ستاروں سے جو بارش کی فرید وسیتے ہیں اراش کی بارش معلوم برتاب که بات اتنی هی دا در پر صرت عمر شک مزاج اور قرآنی راه نمائی کے مطابق ہے ۔)

\_*g*\_\_\_\_

### الله أوال باب المله



### ارکلیٹ ڈین در ڈنیاکشاد

قرآن کے سیاسی نظام دیا بالفافز دیگر جمیت اجماعیدانسانیه، کلاصل الاصول عروه الوُتفی کیا اساسس محکم سورهٔ ال عمران کی ده آیهٔ جایله ہے جس میں کہاگیا ہے کہ

سی، نسان کواس کاحق صاصل نہیں \_\_ خواہ فدانے اُسے ضابطۂ قوانین کاحامل یا منصب عکومت برسرفرازیامفام نبوت برفائز بھی کیوں نہ کردیا ہو کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میر سے محکوم بن با وَ اسے بہی کہنا جا ہینے کہتم اس کتابِ خدا وندکی کی رہے ہے جسے تہیں بلکہ میر سے جسے تم بڑھا تے ہوا ورجس کے حفائق و غوامض برغور و فکر کرنے سے اس کے معانی و مفاصد کی حقیقت تک پہنچتے ہو ارجانی بن جاؤں ساور اس

یه انسانی آزادی کاده عظیم انقلابی منشورسی جس کی نظر آپ کوکہیں نئیں سطے گی۔ انسانی نکرنے بھی غلامی اور محکومی انسانی آزادی کاده عظیم انقلابی منشور کے استبداد خصص کر اس سے بخات حاصل کرنے کی تاریرسوہیں ۔ انسانی آزادی کا منشور کی بیاری کے استبداد خصص مکوریت ، کراویت ، کی لعزت سے جھٹاکا راحاصل کرنے استانی آزادی کا منسور کی بیاری کے ایکٹ بیاری کی کیوریت ، مادکیت ، کی لعزت سے جھٹاکا راحاصل کرنے

کے لئے ہاتھ یا دُل مارسے۔ پھر بذہ بی بیشوائیت ( تھیاکیسی) کی دسسیسہ کاربوں کے دام ہم رنگ زبین کو توڑا۔ اس کے بعداس نے جہوری نظام اختیار کیا۔ انسانی فکر ابھی کے اسی مقام کے بینے سکی ہے سکین وہ اس سے بھی مطمئن نہیں اس لئے کہ انسانوں کی محکوی سے بخات جہوری نظام بس بھی نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف

ا تنا ہوتا ہے کہ ایک شخص د ملوکیت، کی محکومی سے بجائے انسانوں کے ایک گروہ (اکٹریت) کی محکومی اختیار کرنی پڑتی بياء يرگروه ، درسيسانسانون سياين اطاعت " ذاتى محم" كى رُوست بنين كراتا ، اَينے وضع كرده قوانين كى مرتب كراتا ہے سكن محكومى الحسى كے ذاتى فيصلدكى جوالياس كے فيصلہ كو قانون كا نام دسے دینے كئ بات ايك ہى ہے۔ اس سے انسان و در سے انسانوں کی محکومی کی زیخیروں سے دست گاری حاصل نہیں کرسکتا ۔ اس تعذبت سے بخات ماصل کرنے کاطریقہ ایک ہی ہے اور وہ اوہ طریق ہے جے مندرجہ بالا قرآنی منشور آزادی کے آخری مصتبہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہمایہ گیا ہے کہ قانون سازی کاحت بھی کسی انسان ریاانسانوں کے گروہ اکوحت سل نہیں ۔ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے ۔ اسی کوخدا کا "حق حکومت" کماگیا ہے ۔ سورہ پوسف میں ہے : إِنِ ٱلْكُحُكُمُ اِلَّذَ بِلَّهِ مَا اَمَرَ اللَّهُ تَعْبُكُ فَآ اِللَّهَ إِيَّاءُ مَا ذَالِكَ الْدِّيثِينُ

القَتَمُ وَلَكِنَّ ٱكُنَّرَ النَّاسِ لَهَ يَعْلَمُوْنَ . (١٣٨٨)

یادر کھو! حِقَّ حکومت خلاکے سواکسی کوحاصل نہیں، اس نے عکم دیا ہے کہ اس کے سواسی كى محكومتيت انتيارى كى جائے يہى محكم نظام حيات ب يكن اكثر توك ال حقيقت كوسمجتے نبين . خداکا یہ جق حکومت اس طرح خالصتا اسی کے لئے مختص سے کہ وہ اس میں کسی اور کونشر کی بنیں کرتا۔

لَا يُشْرِكُ فِي حُكِمِهِ آحَدًا - (١٨/٢٩) ده این دائرهٔ حکومت می کسی کوست ریک نبین کتا.

لیکن فدا تو ہمارے رائے نے (محکول شکل میں) نہیں آیا، اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اطاعیت ر معکومیت اکس طرح اختیار کی جائے۔ اس کاجواب اس سے خود ہی یہ ومن کے عطا کردے دیا کہ اس کی اطاعت اس کے عطا کردہ ضابطہ قوانین اکتالیت

كى روسى كى جاستَ. سورَة الانعام يس بيع ـ

أَعْدَ إِنَّهِ أَبُتَغِيْ كُلُمًا وَ هُوَ الَّذِي كُنُولَ إِيَاكُمُ ٱلْكِتَابَ

دا سے دسول! ان سے کہو اکد کیاتم یہ جاہتے ہوکہ میں خلاکے سواکسی اور کو اینا حاکم قرار وسے

ك تغصيل كركة ويكعة ميري كتاب" اسلام كراهه "

اوں، مالا میکواس نے تہاری طرف وہ کتاب نازل کردی ہے جو ہر بات کو تھارکر ہیان کرتی ہے۔ یہی کغرا درایمان میں خطِ انتیاز ہے۔

وَ مَنْ لَكُ مَعَكُمْ مِمَا آنْ لَكَ اللّهُ كَالُوكِ هُمَدُ الكَافِرُونَ وَ ٥/٢٢) عَامُ لَيْكِ عَمْدُ السّافِ وَهُون و ٥/٢٢) جواس كيم طابق فيصلح (حكومت) نبيل كرابط فالسنة الله كياسة الويرى لوك يونبيل كافركها ماستة كاد

لیکن کتاب توساکت وصامت حروف ونقوش کامجوعه ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کس طرح کی جائے ؟ یہاں عدنهب اورون كابنيادى فرق بهارس ساسف بالمهام المي المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ا حامل ہیں ، کدیداطاعت الفرادی طور پر کی جائے گی، یعنی سرفرد اینے اسینے طور پرجس طرح جی جا ہے احکام خلاف کی كى اطاعت كرتارىيد. است مذهب "كية بي جسين" فداكى اطاعت "سيدراداس كى پوستش ہوتی ہے، محصومیت شیں ہوتی لیکن قرآن الفرادی نہیں بلکہ اجماعی نظام حیات کی تاکید کراہے۔اسے ويَن كِماجامًا سِنْعُ. وه كمِتابِه كَد وَاعْتَصِهُو المِعَنِي اللَّي جَعِيْعًا - (٣/١٠٢)" تم اس ضابط فلاورى كو اجماعی طور پر عقامے رہو۔ " ظاہر بنے کہ اس کے لئے نظام حکومت کی صرورت ہوگی اس سلسلہ ہیں قرآن کرمیم نے دامنع الفاظ میں کمدریاکہ تمہارسے ایمان واعال صالحہ کا لازی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا. دیعنی تمہاری اپنی ماكيته و يحومت ) اسى مسية تبهارى دين ( اجهاعى نظام زندگى ، كوتمكن ماصل بوگا اوراسى سيدتم اس قابل بوكو سے کہ خانصتہ مندا کی صحومتیت اختیار کرسکو ( ۲۳/۵۵) . اس نظام (کی سرکزی انتقار ٹی ) کی اطاعت اخدا کی اطاعت كىلائے گى. ان اموركى تفصيل تىسىسە درساتوس باب يى گزچكى جىدىكىن اس مقام براس كاد برا اكسس الے صروری سمجاگیا ہے کہ اس کے بغرعبد فاروتی کاسسیاسی نظام (جواس کتاب کا عمودی موضوع ہے،) ا بھی طرح سسم میں نہیں آسکے گا. (اس تحرار کے لئے میں قارئین کے حسن ذوق سے معذرت خواہ ہول -) اس حقیقت کواجی طرح و بن سنین کریسے که اسلام مے ایک زندہ نظام دلیعنی دین ) کی حیثیّت صرف اپنی

ازد ملکت میں اختیار کرسکتا ہے۔ غیروں کی حکومت میں ایا خودسلمانوں کی ایسی حکومت میں جس کی بنیاد کتا ہے۔ خدا و ندی برنہ ہو اسلام ایک رسمی ندہ ہب بن کررہ جاتا ہے ، وین کی شکل اختیار نہیں کرسکتار اس قسم کی حکومتوں کے تابع ، مسلمان اسلام کے مطابق زندگی بسرکر ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہندسے پہلے ، محرکی پاکستان کے دوال ، ہندوستان کے معامل کی ایک جاوت کا موقف یہ عقاکہ ، زاد ہندوستان میں بیشک حکومت اکثریت دمینی ہندودی ، کی مہانت کا مطالبہ کی اور ہندوستان میں بیشک حکومت اکثریت دمینی ہندودی ، کی مہرکی ، لیکن وہ جب ہیں " نرہی آزادی" کی منانت دیتے ہیں تو بھرسلمانوں کے لئے الگ مملکت کا مطالبہ کی امن رکھتا ہے ، اس کے جاب میں عقام اقبال نے کہا تھا کہ ، ا

کل کو جو ہے ہندیں سعدے کی اجازت ناداں یہ سمجمتاہے کہ اسل ہے آزاد

سب بیلے صنور بنگاریم نے اس مکومت کوقائم کیا وروہی اس کی سرکزی اتھاری سے اس لئے خدا نے معنور کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قراردیا جب فرایا کہ من بھلیج الدّسول کی اطاعت کی "قران کرم اطاعت کی "قران کرم اطاعت کی "قران کرم است درحقیقت خدا کی اطاعت کی "قران کرم نے " اطاع میں کا سر میں مدرحقیقت خدا کی اطاعت کی "قران کرم نے " اخدا اور رسول کی اطاعت کی جو بھی اربار دیا جیمیاس سے مراداس نظام خداوندی کی اطاعت سے جے رسول اور شکل فرایا تھا۔ چونکہ اطاعت درحقیقت مندا کی معنی خدا کی کتاب کی مقدود تھی۔ اس لئے رسول الله سے کہا گیا کہ

لع تغلیل کے لئے دیکھئے ۔ " اسلام میں قانون سازی کا امول "۔ شائع کردہ اور م طلوع اسلام لا ہور۔

فَاحُكُمْ بَينَهُمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ (۵/۲۸) تمان مِن كتاب الله كم مطابق فيصل كرو-

رو) نیکن قرآنِ کریم کی صورت یہ ہے کہ اس ٹیس چندایک احکام تو بالتّصریج وسیئے سگئے ہیں لیکن باقی تمام مدایات بطور اصول وی گئی ہیں اس فے ان جزئیات کو حود کے لئے تیامت تک مکمل اور فیرمتبدل ضابطهٔ حیات بننا تھا، ہونا بھی ایسا ہی حیابیئے تھاکہ اس کے اصول و ا قدار تو میشه کے لئے غیر تبدل ہیں لیکن ان اصولول کی روشنی ہیں ، جزئی احکام ، مرزمانے کے تقاضول افرات كے احوال وظروف كے مطابق مرتب ہوتے اور بدلتے رہيں. اس سلسلہ بي اس في دا ض طور بركهد دياكه جن احکام کوہم نے صرف اصولی طور پر دیا ہے اوران کی جزئیات خودم تنب کرکے نہیں دیں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ خداكوايساكرناجابية عقاليكن يه (معاذ الله اس سيه واره كياب سوره ما مُره ين ب يَأيُّهَا الّذِينَ الْمَنُوْا لَدَ تَسْمَلُوْا عَنْ ٱلشِّيَاءَ إِنْ تُبُدَلَكَ مُ تَسْتُكُوْ مَانَ تُسْمَلُوْا عَنْهَا خِينَ يُنَزَّلُ الْقَذَانُ تَبُدَدَ دَكُمُ د ( ١٠١٥)" استجاعتِ مومنين إجن اموركم متعلّق كتاب التُدف اموش بين النكح متعلّق خواه مخواه سوالات رنكياكرو وانبى وى كاسلسله جارى بند واگرتمهارسيد سوالات كي جواب بين وجي كفيلع مزيد احكام دے ويتے كئے توان كا نبابه نا تهارے لئے دستوار بوجائے گا . سوتم بیٹے بھائے اینے اوپر مزیر يابنديال عالمركراف كاموجب كيول بنت بور قَفْ سَالَهَا قَوْمُ حِنْ فَهُلِكُمُ ثُمَّ اَضْبَحُوْلِهَا منطی فی این - (۵/۱۰۲) اس سے پہلے ایک قوم (بنی اسرائیل ایسی حاقت کرچکی ہے .اس نے خواہ مخواہ ایسی خ ا دیر تضم می پابندیاں عائد کرکے زندگی کونا قابلِ برداشت زنجیروں میں جکڑ الیا ورحب انہیں نباہ نہ سکے تو دین ہی برگشته برسکتے. متم ایسانه کرنا۔ جن مور کے متعلق وحی خاموش ہے یہ نہیں کہ مجمان کے متعلق برایات دینا بھول گئے ہی۔ ایسادانسته کیاگیا ہے۔ اس آیہ جلیلہ کی تشریح بنی اکرم نے اپنی ایک صدیث یں یون فرادی کہ اِتَّ اطلّٰ خَدُونَ فَرَائِضَ فَلاَ تَضِيْحُوٰهَا۔ وَحَرَّمَ رَجَّرُ عَانِ فَلاَ تَنْتَجِكُوٰهَا۔ وَحَرَّ حُدُوْدٌا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَتَعَتَ عَنْ الشِّياءِ مِنْ غَيْدِيسْيَاتٍ فَلَا نَبْحَثُو اعَنْها التُدن كِيداموركوفوض قراروياب الله صالع مت کرد کھے چیزوں کو حرام قرار دیاہیے ،ان کے پاس تک مدھ ملکو کھے صرور متعبین کی ہیں،ان سے بخاوز نه کروا در دیگرامور کے متعلق دانسته خاموشی اختیار کی سبے ،ان کے متعلق کریدمت کرو۔

زبان وی جن امور کے متعلق خاموش ہے ان میں ان احکام کی جزئیات میں شامل ہیں جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے اور کتاب اللہ میں بیشتر اصول ہی و ہے گئے ہیں۔ باتی رہے وہ احکام جنہیں متعیق طور پر بیان کر دیا گیا ہے ان کے متعلق بھی یہ سبھ لینا چاہیئے کہ قرآن کرم نے نہ توان احوال وظووف کا تعیق کیا ہے جن کے مطابق ان احکام کونا فذر کیا جائے گا اور نہ ہی ان سفر الله کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہیں۔ (مثلاً اس میں سوقہ اور ی کو قابلِ مزاجرم قرار دیا گیا ہے سکو مراق کا فور نہ ہی ان سے سیان مراق کی قابلِ مزاجرم قرار دیا گیا ہے سکو مرام جیزوں کے کھانے کی اجازت دی ہے سکون ان مالات و کیفیات کی وضاحت نہیں کی جنہیں اضطار کی کہا جائے گا۔ اس نے خمر اور میں ہو کو منوع قرار دیا ہے لیکن ان کی فومیتوں اوکی تصریحات خور بیان نہیں کیس. شکلوں کی تصریحات خور بیان نہیں کیس.

بنابری، قرآنِ کرمی نے ان احکام کی جزئیات کا تعین جہنیں اس نے اصولی طور پربیان کیا ہے اور جن احکام کو بالتھرکے بیان کیا ہے ان کی سف راکط واحوال کی تبکین، نظام حکومت اسلامی پرجھوڑ دی ہدے جو کچھ قران میں آیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے غیرمتبدل رہے گائیکن ان کی تفاصیل وجزئیات ، جہنیں حکومت قسر آئی متعین کرسے گی، حالات کے تقاضے کے مطابق ، برلتی رہیں گی۔ اس طرح شبات و تغیر کے حین امتزاح سے کتا الله متعین کرسے گی، حالات کے تعین امتزاح سے کتا الله من بنی جا کھی جائے گا۔

فیصلوں کا سبتندا ورصد قدم مجوع و مفوظ طور پرائمت کو دست ملتے لیکن نفلانے قرآن کرمیم ہیں ان تغامیل کا ذکر کیا اور نہی رسول الشدنے انہیں محفوظ طور پرائمت کو دیا (احادیث کے متعلق حضرت ابو بحرصد نی اور حش کی مرفاروق کا طرز عمل باب چہام بتایا جا چکا ہے ۔ اس کی وجہ بھی بہی تھی ۔ ) اس سے واض ہے کہ ان جزئیات کا جمیشہ کے لئے غیر تعبد ل دکھنا نہ منشلے خوا وندی تھا ، نہ مقعود رسالت ، حضور نے ان کے برعکس کی سے ایسا اصول بیان فرایا جس سے واضح ہوجا آ ہے کہ اتمت کے سلے ابینے زانے کے اسلامی نظام کے فیصلوں کا اتباع ہی مقعود خدا و رسول تھا ۔ آ ہے نے فرایا کہ

عَينَ عَمَدُ بِسُنَّةِ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ التَّاسِيْنَ الْمَصْدِيَّسِيْنَ الْمَصْدِيَّسِيْنَ الْمَصْدِيِّسِيْنَ الْمَصْدِيِّسِيْنَ الْمَصْدِيِّ الْمُنْسَالُ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللّ

تم پرمیرے طریقے اور میرسے صاحب رشدو ہدایت جانٹ ینوں کے طریقے کی بیروی الازم ہے۔ حضور کا یہ ارشادِ گرامی قرآنِ کرمِم میں بیان کردہ اس حقیقت کی تبکین سینے کہ

وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولُ ۚ هَ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبلِهِ الرَّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاسَتَ اَوْ تُنْتِلَ انْقَلَبْ ثُمَّهُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ - (٣/١٣٣)

مخر بجزای بیست که الله کے رسول ہیں - ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوگزرسے ہیں ہو اگریہ وفات پاجا بنی یا قتل کردسے جائی توکیا تم ایس مجد کر کددین کا نظام آپ کی ذات تک۔ محدود تقا، پھر الٹے یا وُل پھر جاؤگے ؟

بات بالکل واضح ہے کردین کانظام صفور کی فاعد تک محدود نہیں تھا۔ اسے آپ کے بعد بھی برستور آ گے مہلنا تھا۔
اس نظام میں جس طرح صنور کی زندگی ہیں ، مرکز نظام کی اطاعت '' فعاا ورسول کی اطاعت ''تھی ، بہی شکل صنوک کے اس نظام میں نظام کو قرانِن کریم نے ''سبیل المؤمنین '' کہہ کر پیکا را ہے لینی جمانی مؤمنین کا داستہ۔ (۱۱۵۸ کے درایاں)

ہم اس بحث پس بہت پر ناچلہ سے کہ ایسا کیوں ہؤا الیکن (عام عقیدہ کے مطابق) ملافست راست ہو اولین چارخلفار تک محدود ہوکررہ گئی۔ اس سلے صنور نے جوفر بایا تھا کہ ایم برمیری اور میرسے خلفار راست دین کے طریقے کی بیروی لازم ہیں۔ " اس کا اب علی مفہوم ' صنور کے بعد خلفا کے داشدین " دچارخلفار) کی سنت (طوبی ) میا جا آ ہے لیکن یہ نہ تو حکم خداون ری کھا ا نرازسٹ یو نبوی کہ خلافت راشدہ ' چارخلفار تک۔ محدود رہ جے گی ۔

سياسىنظام

دین کے نظام کا تو ہمیٹ۔ کے لئے جاری رہ نامطلوب تھا۔ یہ اتعاق تھا (اور اُمٹت بلکہ نویع انسانی کی بڑسستی) کہ دہ نظام زیادہ عرصہ تک قائم ندر ہا الیکن اگروہ قائم رہتا (اور جب تک قائم رہتا) تو اس کی اطاعت "خلافتِ راسٹ دہ "کی اطاعت قرار ہاتی گائٹ سے کے لئے اطاعت اسٹے زمانے کے نظام اسسلامی کی لازم ہمتی کا در مسئل می کی لازم ہمتی کہ کہ کہ بیان فرادی کہ نظام کی اور اس کی وج صنور نے نودہی یہ کہ کر بیان فرادی کہ

اسى بنا يرامام ابوحنيفه وفرمايا كرت مقصك

اگربنی مسلم مجھے پاتے اور میں آپ کو پاتا ایعنی ہم دونوں ہمتھ رموتے، تو آپ میرے اکتر اقوال کو اختیار فرایلتے. وین اسس کے سواکیا ہے کہ دہ ایک اچی اور عمدہ راست کا الم ہنے. اتاریخ بنلدی مبلد است)

مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ، پیش آ مدہ معاطات کے فیصلے اقسے آن کے اصولی احکام کی روسٹنی ہیں معابہ کے مشود اللہ یہ ہے کہ نبی اکریں ایعنی امام عظم اکسس رفات ہے کہا کہ تنہ ہے تھا اس کے مطابق فیصلے از النے میں ہوتا تو آپ اکثر معاطات ہیں ہے آت والے اللہ علم اللہ کی تشریح کہتے قبول ذرا یعنی اور اس طرح میری راستے سف رفیعت کا بھم قرار پاجاتی۔ ادام اعظم شکے اس مسلک کی تشریح کہتے ہوئے بغدا دی نے لکھا ہے کہ

ابوعواندنے بیان کیاکہ میں ایک روز ابو صنیق کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ابیجی کیا۔ اس نے ہماکہ امیر نے بچھا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا جھتہ چُول یا ہے اس کے بارے میں کیا۔ اس نے ہماکہ امیر نے بچھا ہے کہ ایک آدمی سے کہا ہمت کے جواب ویاکہ اس کی قیمت اگروش درہم ہوتو اس کا باتھ کا طرف دو۔ اپنی مبلاگیا تو میں نے ابو صنیف ارسے ہیں درہ اس کے مواسسے ہیں کہ دری میں باتھ کا مارشا وہ ہے کہ میل بھاواری کی چوری میں باتھ کہا مارشا وہ ہے کہ میل بھاواری کی چوری میں باتھ کہا ہما کہ وہ کہا کہ دو محکم کی مدد کو پہنے کہ درنہ اس شخص کا باتھ کا ماجا ہے گا۔ آب نے بھر بلاکھی بچکھا ہمنے ہما کہ دو محکم گرد چکا ہدے۔

۱ بغلادی مبلدسون صنید)

مطلب واضح ہے کہ صنور کا وہ فیصلہ اس اسے کے حالات کے مطابان تھا۔ آن حالات برل جکے ہیں اس کئے اسس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی چاہیئے ، اسی اصول کے مطابق "تعلیل الاحکام" میں آیٹر قدما اَدسَدُناک اِلّا دَحْدَمَةً اِلْعَالَمِهِ بُنِی ۔ (۲۱/۱۰۷) کی تفسیر میں کہ اگیا ہے کہ

زمانے کے بدلنے سے نئے نئے مسالح بیدا ہوتے رہتے ہیں الیسی مالت بی اگرصرف ضوص ہی کا عقب ارکیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں چنس جائیں۔ یہ بات رحمت کے منافی ہوگی۔ ای کا اعتباد کیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں چنس جائیں۔ یہ بات رحمت کے منافی ہوگی۔ (تعلیل الاحکام صد ۲۸۸)

یعنی صفور کے رحمت العالمین (تمام زمانوں کے لئے رحمت) ہونے کا تقاضا ہے کہ ہرزول نے کے حالات کے مطابق احکام نافذ کئے جامیں۔ امام ابن قیم نے اُسے اور بھی واضح الفاظریں بیان کیا ہے جب کہاکہ مشروعت اللہ کامقصود بندوں میں عدل وانصاف کا قیام ہے۔ جس طریق کے ذریعے عدل انصاف کا قیام ہے۔ جس طریق کے ذریعے عدل انصاف کا قیام ہے۔ جس طریق کے ذریعے عدل انصاف .
قائم کیا جائے گا وہی دین ہوگا۔ اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ (الطویق الحکیہ)

یعنی دین سے اصول تو بہیشہ غیرمتی تل رہیں گے لیکن ان اصوبوں پرعمل اچنے اچنے زمانے کے مالات کے مطابق کیا جائے گا علّامہ اقباً کُنے اس اصول کے تعلّق اچنے خطبات د تشکیلِ جدید، میں بڑی بصیریت ا فروز بحث کی ہے۔ وہ پہلے شاہ ولی الٹُدُ کا قول نقل کرستے ہیں کہ

بغر کاطری یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قرم تیار کرتا ہے اور اسے ایک عالمی گرشو بعت کے لئے اصور خیر استعال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ ان اصولوں برزور دیتا ہے جو تمام فرغ انسان کی معاملہ تی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ایکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی ما دات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جواس وقت اُس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کار کی روسے اس رسول روشنی میں کرتا ہے جواس وقت اُس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کار کی روسے اس رسول کے احکام اس قرم کے لئے خاص ہوتے ہیں اور چونکہ ان احکام کی اوا یکی بجلئے تویش قصر می بالذّات نہیں ہوتی اس لئے انہیں آنے والی نسلوں پرمن وین نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ ویشا خطب اس کے لدعلام اور آن کو سے ایک کار کی کھتے ہیں کے لئے خاص ہوتے ہیں اور چونکہ ان اند نہیں کیا جاسکتا۔ ویشا خطب اس کے لدعلام اور آن اسلوں پرمن وین نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ ویشا خطب اس کے لدعلام اور آن کی سے لئے انہیں کے لئے دیملام اور آن کی سے لام اور آن کی سے لئے ایک کے لئے کار کی کو سے ایک کے لئے کہ کو سے ایک کی سے لئے انہیں کے لئے کار کی دیملام اور آن کی کو سے ایک کی کو کار کی کو سے کی دیملام اور آن کی جانبیں کو کو کی سے لئے کار کی کرانے کی دیملام اور آن کی کرانے کی کو کی کو کی کو کی کو کرانے کی دیملام اور آن کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کو کرانے کی کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کی کو کرانے کی کرانے کی کو کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے

غالبًا بهی وجه متی که امام عظم سنے جو اسلام کی عالمی بیت کی فاص بھیرت رکھتے تھے اپنی فقہ کی تدرین بیں صدیثوں سے کام نہیں لیا ، انہوں سنے تدرین فقہ بیں استحسان کا اصول وضع کیاجسکام فہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اینے زول نے کے تقاضوں کوسا صفے رکھنا چاہیئے ، اس سے یہ اضح

بوجاً باسب كدانهول في اين فقد كالدار صديثول بركيول بنيس ركها. اسس کے بعدا نہوں نے دعلامہ اقبال گانے لکھا ہے کہ

اسلام کابیش کردِ وتصوّریہ ہیں گہ حیات کی کی روحانی اساس تواز لی اور ابدی ہے لیکن اس کی نمود تغيرات كيهيكرون بين بوقى بد. جومعارشره حقيقت مطلقه كمتعلق اس قسم كي تعتوريرمتشكل بو اس كے التے صرور ملى ہوگاكہ وہ اپنى زندگى يى مستقل و تغربذرعنا صري موافقت بيداكرسے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی ندگی کی فیطر وضبط کے کے سے متنقل اورا ہدی اصول بول. اسط که این دنیا میں جہال تغیر کا دور دورہ سے اہری اصول ہی دہ محکم سمارا بن سکتے بین جن برانسان اینا یا وَل مُنکا سیکے لیکن ابری اصولوں کے تعلّق اگریسمجھ لیا جائے کہ ان کے وائرسے یں تغیرّ کا امکان ہی ہیں۔ وہ تغریصے قرآن نے عظیم آیات الندیس شمار کیا ہے۔ تواس سے زندگی ا جوابنی فطرت میں متحرک داقعہ ہوئی ہے ایکسرجا مدومنصلب بن کررہ جائے گی بوری کوعمرانی اور سیاسی زندگی میں جونا کامی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باب کوئی اہدی اور غیرمتبدل اصول حیا نہیں تھے۔ اس کے برعکس اگزشتہ یا ہے سوسال میں اسلام جسق کا مدا در فیر مترک بن کررہ گیا ہے ، اس کی دجریہ سے کہ مسلمانوں نے ستقل اقدار کے دائر سے میں اصول تغیر کو نظرانداز کررکھا ۔ والفّا، ال كے بعدوہ تنكیتے من كر: -

يسوال كداسلامى قوانين مشريبت بس ارتقاركى كبخائش بصے يا بنيس، براا بم بدوربت سى د بنى حِدوجبد كامتقاصى اس سوال كاجواب يقينًا بإلى بس بوناميا بيئ بشيطيكه اسلاى دنياعر كاروع کولے کرا گے بڑسھے ۔۔۔ وہ عمر جواسلام کاسے پہلا تنقیدی اور حریّت بسندقلب ہے وہ جسے رسول الٹدکی حیات ارمنی کے آخری لمحات میں یہ کینے کی جراُت موئی کہ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهُ ہمارے کئے ضداکی کتاب کافی ہے

میں کا رفر ماتھی۔ جب حضرت عمر شنے خلافت کی ذمتہ واریاں سنبھالی ہیں تو صفور کے زمانہ کوگزرے ہوئے مقور اساع مرمہ ہوا تھا۔ یعنی ہی دو تین برس ۔ سیکن چونکہ اسب مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا تھا اس لئے مالات ہیں کا فی تبدیلی آرہی تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپ نے دھنرت عمر شنے، فرمایا عماکہ

بے شک خدا سے بزرگ و برتر حالات اور زمانے کے تقاضوں سے توگوں کے ملئے منے بھے آئی ۔ بیداکرتار ہتا ہے۔ (کتاب لیزان)

چنانخدان کاطریق کارید تھاکہ جب کوئی نیامعاً ملہ ساسنے آگا آپ سابقہ او وارکی حکومتوں ویعنی جدرسالخاب اورجہ برصد لغی گا کودیکھتے۔ اگرد ہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ملتا جو اس معاملہ کے تقاضوں کو پورا کردیکا تو اسے من عن نافذکر دیتے۔ اگراس ہیں کسی ترمیم و تنسیع یا حک واضافہ کی ضروریت ہوتی توجمیم شدہ فیصلہ صاور فسرما دیتے اور بعض اوقات دحالات کی تبدیلی کے پیشس نظری فسرما دیتے اور بعض اوقات دحالات کی تبدیلی کے پیشس نظری خود ابنے سابقہ فیصلہ بن بھی تبدیلی کردیتے، یعنی وی کے متعین کردہ احکام واصول ابنی جگہ فیرست بدل رہتے لیکن ان کے علی نفساؤ کی شکلول اور جزئیات بین حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ نبات و تغیر کا درجزئیات بین حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ نبات و تغیر کا درجہ دفار وقی اسٹس کی درخت ندہ مثال بیش کرتا ہیں۔

# ۱۱) نظام مشاورت

کسی سابقہ مکم کامن وعن نا فذکر دینا کی بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن الن احکام کا پنے زمانے کے مالات کے مطابق نافست نکرنایا فیرمتب ترل اصولوں کی جزئیات کا اپیٹ پی نظر تقامنوں کے مطابق متعتن کرنا، بڑاع ن مرصلہ ہوتا ہے، با محضوص جب الن احکام وجزئیات نے دین کی چینیت اختیار کرفی ہو۔ اسی مشکل کے بیش نظر فران کرفی نے رسول اللہ کو بھی حکم دیا کہ الن اموریس ا پنے رفقار سے مشورہ کیا کرو۔ (۱۵۸۸) اور حضور کے بیار کرمی مناورت کے معاملات باسمی مشاورت سے سے بائن گے۔ (۲۲/۳۸) یہ وجہ ہے جو دین کے نظام میں مشاورت کو بنیادی ابرین ماصل ہیں۔

پورپ سنے ، ملوکیت اور عقیا کریسی سے تنگ آکر جمهورتیت د فریماکریسسی ) کا نظهام وضع کیا اور اسس

کے حق یں ایسی ڈگڈرگی بجائی کہ ساری دنیااسے آیہ رحمت سیھنے لگ گئ۔ ان کی دیکھا دیکھی، مسلم اقوام نے بھی است اپنے ہاں لانگ کرلیاا در طرفہ تماشہ یہ کواسے عین مطابق اسلام قرار دسے دیا ۔ چنا بخد کی اسلام " ہے ، معنو بی جبور تیت عین اسلام " ہے ، معنو بی جبور تیت عین اسلام " ہے ، معنو بی جبور تیت کی طور پر تسلیم کیا جا آب ہے کہ " جمہور تیت کی طور چرہ ورت کی اسلام نے ڈائی تھی ۔ یہ تصور خلط اور کی سراسلام کے خلاف ہے ۔ معنو بی جبور تیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدارِ طلت ( ۲۷ کا SOVER EIG NTY) عوام کو حاصل ہے ۔ واسلام کے خلاف ہے ۔ معنو بی جبور تیت کا بنیادی اصول ہے جا سلام کی اختدارِ طلت جو اسلام کی اختیار سکتے ہیں ۔ ابنی کا فیصلہ حرف آخر ہے ۔ اسلام بیں آختدارِ اعلیٰ کسی ایک طک کو اُس سے بالاکوئ اعقاد ٹی نہیں ۔ یہ سیکولرازم ہے جو اسلام کی نقیش ہے ۔ اسلام بیں آختدار اعلیٰ کسی ایک طک کو اُس اُن کے خلاف کو جو انسان کو بھی حاصل نہیں ۔ افتدارِ طلق حرف خدا کو حاصل ہے اور اسلام ایک نظام دیعنی آخت کے ذما نزرگان کا کتاب انٹر کی حدود کے اندر ہے تھر سے توانین مرتب کرسکتے ہیں ۔ مغر نی انداز جہور تیں گلام دیعنی آخت کے ذما نزرگان کا کار سے اندر کی حدود کے اندر ہے تیے ہوئے توانین مرتب کرسکتے ہیں ۔ مغر نی انداز جہور تی توانی مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور تی توانین مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور تیت توانین مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور تیت توانین مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور تیت توانین مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور تیت توانین مرتب کرسکتے ہیں۔ مغر نی انداز جہور

ا دراسلام کے نظام مشادرت میں پر بنیادی فرق ہے ہے ہے کہ بی نظرانداز نہیں کرناچا ہیئے۔اسلامی نظام کوآپ کونٹرولٹر ڈیماکریسی "کمہ سکتے ہیں یعنی وہ جمہور تیت جس برقران کا کنٹرول ہو۔

له ابن الجو*ن ی، بحو*اله طنطاوی ۱۰۰ مطبوعه بیروت مهما

ذی رعایا کوبھی سنریپ مشاورت کریست سے کیونکہ ان معاملات کا تعلق بیشتر ان سے ہوتا تھا۔ آپ دیگر ملکتوں کے آئین و قوانین کا بھی مطالعہ کرستے ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں فیرسلم بلاروک ڈوک کے معظمہ آئے ہے جا سے ہوائی و قوانین کا بھی مطالعہ کرستے ہے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں اخراع و انہان و ضوابط کے تعلق جا سے ہوائے میں و خوابط کے تعلق ان کے فریعے بھی معلومات ماصل کی جاتی تھیں۔

مغرفی انداز جمهورتیت میں یہ سوال بڑی اہمیّت رکھتا ہے کہ سد برا و مملکت ، باربیان کی اکثریّت کے فیصل معربی اسے ویٹو کے اختیارات بھی حال ہوتے اسے ویٹو کے اختیارات بھی حال ہوتے اسے ویٹو کے اختیارات بھی حال ہوتے اسے باس آئین سازی کے سلسلہ میں اس موضوع پربڑی

اس سوال کے متعلق کرسسربراہ مملکت اکثر تیت کے فیصلوں کا پا بندہ یا اُسے ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہے ، معدرِاقل کی تاریخ میں دونوں قسسے کے شواہر مل جائے ہیں۔ ایسے واقعات بھی جن میں امیرالمومنین نے کئر تیت کے فیصلوں کو تسلیم کرلیا ہو ۔۔۔ حتی کہ طبقات ابن سعد میں ، عمّالِ حکومت کے نام حضرت عمر شکی یہ ہالیت

اے یادر کھنے افیر سلمول سے مشورہ لیاجا سکتا ہے انہیں شریب عکومت نہیں کیاجا سکتا جس عکومت کا مقصد کتا اللہ کے محمد کا اللہ کے محمد کا اللہ کے محمد کا اللہ کا علی نفاذ ہواس میں وہ لوگ کیسے شریک ہوسکتے ہیں جواس کتاب پرایمان ہی ندر کھیں۔

بھی ملتی ہے کہ ''جس معاملہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو'اس میں صحابیہ کی اکثر تیت کی داستے کے مطابق فیصلہ کرناھائیے'' اور صنرت صدیق اکثر اور عمر فاردق کے ایسے فیصلے بھی جواکٹریت کی دائے کے خلاف تھے. (مثلاً) رسول الٹ کی وفات کے بعد؛ مانعینِ زکو ہ کا بوہپلامعا ملہ زیرغور ؓ یا توصر الجوہ کی داستے یہ تھی کہان کے خلاف جنگ کی جائے اور صحابَ كى بڑى اكثرتيت اس كے خلاف تنى . (ان ميں حصرت عمرٌ بھى شامل يقے۔) ليكن حصرت ابو بكرش نے اكثر تاست كى رائے کونظرانداز کریتے ہوئے ، عمل ایسنے فیصلے کے مطابق کیا۔اوراس فیصلہ کی اطاعت مخالف وموافق سیسنے بدل وجان کی ۔ (یہی عمس وکور کی خوبی عقی ) اس صنعت میں دواہم امور پیسٹس نظر کھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہر معائله كمتعلق امولى بدائيت قرآك كرم يسموجود بوتى على اورفيصله طلب معامله صرف يه بهوتا عقاكه اس اصول برعل سس طرح كيا جائية. ووسيسه يه كه امير المومنين المراكثريّة كي رايسيّه كومستردكرتا مقاتو ده ايسا وها ندني سينبين كرتا تقا. وه است فیصلے کے حق میں دلائل و براہین بیش کرتا اوراختلاف ریکھنے والول کومطمئن کرنے کی کوشسش کرتا۔ وہ جو کھ کرتا كُفِل بندول كريّا وراس كے الئے قرآنی سند پلیش كرتا استلا جب عراق كى زمينول كاسوال ساسنے آيا سامد اجس کی تفصیل معامثی نظام میں پیش کی جائے گی) توصحابیؓ کی اکثرتیت نے حضرت عمرؓ کی راستے سیسے اختلاف کیا۔ اس پر كى دنون تك بحث موتى ربى اور بحث ين سرتخص بورى جرأت اور بالى سے اپنانقط فظر سے کرتار الم واسی کوروچ جہورتیت کہتے ہیں)۔ اِس پربھی معاملہ حب کسی فیصلہ کن مرحلہ ککب نہینے سکا تو حضرت عمرشنے مزید غور وفس کریکے لئے مہلت جاہی ، اس مہلت کے وقفہ کے بعد ، جب انہوں نے اس مسکلہ کو مجلس مشاورت كيلمن دواه بيش كياتوانهول في اس بسلسله بيس جوا فتتاحى تقرير فسرمانى، وه غورطلب به

اس امانت کے بارسے میں میرا ہے تھی اسے میرے کندھوں پر دکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ اس امانت کے بارسے میں میرا ہاتھ بٹائیں بصے میرے کندھوں پر دکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ شری بھی آب ہی بھی الیک انسان ہول آئی آپ حمزات نے تی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے میں نہیں چاہتا کہ آب میری بات مین اس لئے کان میں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے باس کتاب خدادندی ہے وحق کے سائق "
اس لئے مان میں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے باس کتاب خدادندی ہے وحق کے سائق "
بات کرتی ہے۔ اگر بیں بھی کسی معاملہ میں اب کشائی کرتا ہوں توحق کے لئے ایسا کرتا ہوں ۔
اس کے بعد آپ نے فریا کہ اس دوران میں غور وف کر کے بعد مجھے ت رآپ کریم سے ایسی داہ مائی مل گئی ہے۔

جس کی روشنی میں اس مسئلہ کامل بآسانی ہوسکتا ہے اوروہ یہ آیات ہیں ۔ اس پر نمالفین سنے کہا کہ اسطالے سسینہ بھی کشاوہ ہوگیا ہے اورہم آپ سسے اتفاق کرستے ہیں ۔ یہ تھا اختلافی امور میں اندازا پنی رائے سکے پٹی کرنے کا اور اسی بنا پر حفزت ابن مسعود فرایا کرتے تھے کہ

جب عرش کوئی ده اختیار کر بلتے تو وہ بات ہمارے سائے اسان ہوجاتی تھی۔

ا سیم اب ہم دیکیں کہ خدا کی وجی اور اپنی راست میں فسیدی کرنے والوں کے دور میں قانون سسازی کا طریق کا رکھا تھا ۔۔ یہ گوشہ گہری قوجہ اور فکر کامتقامتی ہے کہ اس بین نبات و تغیر کا وہ امتزائ جودین کی ابریّت کا ضامن ہے ، بڑے مین اندازیں نکھرکر ہمارے ساسنے آگے ہے ۔



# ۲۰ قانوك سازى كاطريق

ہوکوہ وبیاباں سے ہم آغوسٹ ولیکن مانقول سے تیرے دامنِ افلاک نہ جھھوسٹے

اسلامی مملکت کے متعلق ہم دیکھ بیکے ہیں کہ وہ قرآنی احکام وصنوابط کی تنفیند اوراس کے اصول واقدرار کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اس کے لئے اس کاطریق کاریہ ہے کہ ہر دور کی حکومت:
(۱) اینے سے پہلے دور کی حکومت کے فیصلول کو علی صالبہ قام کم رکھتی ہے۔

۱۲۱ بیکن اگرزمانے کے بدیدے ہوئے حالات کے طابق ان میں کسی رد و بدل کی صرورت ہوتی ہے تو وہان

میں مناسب ترمیم و تنسیخ اور عک واضا فدکردی ہے اور

۱۳۱ اگرکسی معاملہ کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ موجود نہ ہؤتو وہ نیا فیصلہ صادر کر دیتی ہے دیان ۱۳۱ ما سابقہ فیصلوں میں تغیر و تبت دل ہویا کسی نئے فیصلہ کا صدور اس کا کوئی اقدام تسسر فی صدور سے سے متاوز نہیں کرسکتا۔ اقبال کے الفاظیں اس کی کیفیٹت یہ ہوتی ہے کہ آزادی کی فصلات ہے سیطیں اڑنے والے برندے کی طرح ؛

برُردَرُروسُعتِ گُردُوں یگانہ نگاہِ اُو بشانِ آست بیانہ یہ" شاخِ آسٹیانہ" فعالی کتابِ عظیم بھی جسے اس نے حبل آسٹد (الٹدکی محکم رسی) اور عروۃ الوشقیٰ (ناقب ابلِ میں سر میں مطابق احرام اسکی مسالا) کہدکر پکارا ہے۔ اس" ہمارے "کو حصارت عمر شہنایت قران کے مطابق احرکا میں مضبوطی سے تھاہے ہوئے تھے۔ انہوں نے جاتیہ کے خطبہ میں فرمایا :۔

جھے اللہ منے جو حکومت عطائی ہے اس کی اصلاح صرف تین چیزوں سسے ہوسکتی ہے۔ امانت کی ادائیگی: امجرین اور مخالفین کی ، قرّت کے سائے گرفت اور کتابِ فداوندی کے مطابق حکم دیا ۔ اینے ایک اور خطاب میں فر مایا ،۔

ما کم کاسب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ رعایا ان فرائص کا لحاظ کر رہی ہے یا نہیں جو اللہ انے ان پرعائد کرد کھے ہیں۔ ہم تمہیں ابنی باتوں کا حکم دینگے جن کا اللہ نے حکم دیاہے وران چیزوں

سے روکیں گےجن سے اللہ نے روکا سے۔

یرداقع مشہور ہے کہ جب صرت عربے نے دیکھاکہ لوگ اپنی بیویوں کامہرمقرد کرسنے ہیں بڑی افسالط سے کام پہے رہے ہیں تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چا الم عہر کی زیا دہ سے زیادہ صدر تقرر کر دی جائے۔ اس برایک کونے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا ؟ اللہ تعالئے نے توف ریا ہے کہ کو اشے نہتے ہے اخدا کھن قیدند آٹ اکھ کا خانے کہ فی اور من کے مشنیاً۔ (۱۳۲۰)" اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو واحدا کا میں دسے دیا ہوتو اس میں سے کچھ والیس مذلو "صفرت عمر شریب سے کول اُسٹے کہ عورت سنے پرج کہا ہے، عمر خلطی پر تھا۔

رفتمناً) ہم ہم سے ہیں کہ اگر یہ رہایت صیحے ہے تو صرت عمر است اصولِ مساوات کی اہمیت اور قرآن کے مطابق کہنے کے سلسلہ میں لوگوں کی عصلہ افزائی کے سے ہی ہوگ، ورزقرآن کے اس محم سے یہ لازم نہیں آتا کہ قہر پر کوئی پا بندی عارفہ ہیں گی جاستی ۔ اقل تو اس آمیت میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم جسس قاد فہر مرقر تر یادا کر ہے جو اس یں سے کھے دابس نہیں ہے سکتے ۔ دو سرے یہ کہ قرآن نے جس بات کو طاق د بلا قیود وسٹ واکھ ای چھوڑا ہے اسلامی نظام ، مصابح امت کے بیش نظر اسے مقید کر سکتا ہے بینی اس پر مشعر الکھ عائد کر سکتا ہے ۔ بہر عال ، یہ ایک ضمنی گوشہ تھا۔ ہم کہہ یہ دہت نظے کہ خلافت فارڈ تی ہیں بھی اصلا واسات اطاعت احکام خوادندی ہی کی تھی۔ باتی دبی ان احکام کی جزئیات اوران کے تعیق کا طب یق کا کو اساسی اطاعت احکام خوادندی ہی کی تھی۔ باتی دبی ان احکام کی جزئیات اوران کے تعیق کا طب یق کا کو روشندی نے اس میں صرف عرف نے اس میں کو ترفیات اوران کے تعیق کا کو روشندی نے میں ان احکام کی جزئیات اوران کے تعیق کا طب اور کو روشندی نے میں ان اختالی فیصلوں کی تفاصیل موجود ہیں۔ ہم ان یہ سے جندا کے ان میں تبدیلی کی صوف میں میں کہ تبدیلی کی صوف میں میں کہ تبدیلی کی صوف میں میں کہ تبدیلی کی صوف میں میں کہ تبدیلی کی صوف میں کو ترفیات میں ان اختالی فیصلوں کی تفاصیل موجود ہیں۔ ہم ان یہ سے جندا کی میں تبدیلی ہی کردی کہ تب روایات میں ان اختالی فیصلوں کی تفاصیل موجود ہیں۔ ہم ان یہ سے جندا کی میں تبدیلی ہی کردی کردی کردی کردی کردی کے اس میں کہ تو ترفیات ہیں :۔

متعتور ہوگی جس کے بعدیہ میاں بیوی آبس بین کیاح نہیں کرسکیں گے۔ ا

د صننهٔ بهاری بعیرت کے مطابق، قرآنِ کریم کی رُوسید "تین طلاقوں" کامفہوم اور قاعدہ کچھا ورجے۔اس کی وضاحت میری کتاب " قرآنی قوانین واقدار" میں سلے گی اس روایت کوجس مقصد کے لئے ورج کیا گیاہیے ، وہ ذرا آ کے جاکرسا منے آستے گا۔)

449

۳۱) دسوک التدکے زوانے میں مشراب خوار کو جو تے وغیرہ مار کرجیوٹر دیاجا یا عقاد حضرت ابو بکرمیڈیق نے شرابی کی منزاچالیس کوٹرسے مقرد کی اور حضرت عمرت نے اُسٹے بڑھاکر استی کوٹرسے کردیا۔

۱۲۱ حفرت عمر اسنے قبط کے زمانے میں چوری کی سزاموقوف کردی۔ نیز ہم یہ بھی دیجھ چکے ہیں کہ جن غلامول سنے بھوک سیسے مجبور جوکرایک شخص کی اونٹنی ذرئے کر کے کھالی تھی "آپ سنے انہیں سسنرا انہیں دی تھی بلکہ اللہ ہوتا اوال عائد کر دیا تھا۔ ( واضح رسبے کہ قرآئنِ کریم میں چوری کی سسنزا بغرصی مشرط کے مقرتر کی گئی ہے آپ سنے اسے مشروط ہوالات کردیا ،

ده، قرآن کریم نے صدقات میں موکفتہ القلوب کا حصتہ رکھا تھا۔ یعنی جن لوگوں کواسلام قبول کرنے پرکسی قسم کا ناقابل برداشت نقصان بہنچے ال کے نقصان کی تلافی کے لئے حکومت ان کی مالی امداد کرسے۔ یہ حکم جہدرسالتا جا اور دورِمندیقی میں جاری رالیکن حصارت عمر نے یہ کہ کر اسسے بند کر دیا کہ اب سلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو سگئے بہن اس کے اس امداد کی صرورت نہیں رہی ۔

د ۱۱۹۱ ارکان ج یں رقل مجھی ایک رکن ہے۔ یعنی جواف کے وقت اپہلے بین چر ذرا تیزم لی کرنگائے جاتے ہیں۔ اس کی است داریوں ہوئی کہ رسول اللہ جب محت سے مدینہ تنٹ ریف لائے تو مخالفین نے مشہور کردیا کہ وہاں جا کرمسلمان بہت محزور ہوگئے ہیں۔ اس پر صنور نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طواف میں ذرااکڑ کر تیز جیلا کریں تاکہ مخالفین و سحولیں کہ ہم یہاں آکر کم زور نہیں ہوگئے۔ اس سے یہ روسٹس ج کا ایک رکن (صنوری معمول) بن گئی لیکن حضرت عرض نے اپنے زمانہ میں کہا کہ اسب ہمیں ایساکرنے کی کیا صرورت ہے۔ رہ وہ حالاً

رسیے، بذوہ مصلحت ، بذوہ مخالفین رسیسے بذان کا طنسے زر اسب ہمیں معمول کے مطب بق طواف کرنا جا ہیئے۔

دیا ہے۔ ترا کرمے سنے مسلمانوں کے سلے اہلِ کتاب کی عورتوں سے نکاح اوران کے ہاں کا کھانا صلال قرار دیا ہے۔ لیکن مضرت عمرشنے ان کی عورتوں سے یہ کہد کرنکاح کوممنوع قرار دسے دیا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے علیہ میں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں سے یہود و نصاری کے ذبیحہ فانے یہ کہد کر بند کرا دیئے کہ اب ہمیں ان کی صرورت نہیں رہی .

۱۸۱ حضرت عمر شنے اُم ولد (یعنی وہ لونٹری جس کے مالک سے اسے اولاد ہوگئی ہو۔) کی بع ممنوع قرار دسے دی حالان کے رسول اللہ اور حضرت ابو برٹ کے زملنے ہیں اس کی ممالغت بہیں تھی۔ (واضح رہدے کہ یہ حکم ان لونٹر بول کے متعلق تقاجوا سلام سے بہلے عربوں کے معامت رہ میں موجود تھیں۔ " غلام اور لونٹر بول" کے متعلق تفصیلی بحث چھٹے باب میں آجی ہے۔)

۱۹۱۱ سسله کی سب سے اہم مثالیں دو (اور) ہیں۔ ایک عواق کی زمینوں کے متعلق فیصلہ اس اہم داقعہ کی تفصیل توہم "معاشی نظام" سے متعلق باب ہیں بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اتناکہہ دبینا کافی ہوگا کہ اجیساکہ اس سے پہلے بھی ضمیاً لکھاجا چکا ہیں ، رسول اللہ ادر فلافت صدی تی تی تی بی قانون یہ تقال کہ اللہ فینہ من مجاہدین میں نقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح عواق کے وقت اللہ فینہ من میں کثیر مزروعہ زمینیں بھی ملیں۔ مابقہ قاعدہ کے مطابق مطابق مطابق مطابق موں کہ اس سے ابیوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن حضرت عرض نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی بیدا وار برساری اجتنت اور آنے والی نسلوں کی برورش کا دارو ملاسیت اس لئے انہیں انفرادی ملکت کی تحریل میں رہیں گی ۔ کافی بحث و تحیص کے بعد و فیصلہ حضرت عرش کا برقرار رہا ۔ یہ سابقہ قانون سے بڑا اہم اختلاف تھا۔

دوسری مثال افراد است کے وظا کھنے کے تعین کامعیارتھا، دسول اللہ اورصرت صدیق اکبڑ کے زمانے میں اس کامعیار امرفسرد یا خان دان کی معاشی صرورت تھا۔ صدرت عرشے استان کو بدل دیا اور اسلام کی خدمت کے لحاظ سے مداری مقرد کرے انہیں وظا کف کامعی ارقرار دسے دیا ۔ یہ اختلاف بھی بہت اہم تقار جس کی تفصیل "معاشی نظام ہیں بیش کی جائے گی۔ وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہماری قرآفی بھی برت سے مطابی یہ حضوت اس بھی است کا کہ ہماری قرآفی بھی برت کے مطابی یہ حضوت اس ہوگیا الیکن قبل اس کے کے مطابی یہ حضرت الم کی اجتمادی قبل اس کے کہ

وه اس کاازالہ کرتے ان کی شہادت ہوگئی۔

#### \_\_\_\_(•) <u>\_\_\_\_</u>

یان ۱۹۰۷ کی بندایک مثالی بین بین من صرت عرش نج بررسالتمآب اور دورمی آیتی کے فیصلول سے اختلاف کیا۔ ان کے علاوہ بوسنے اسور سامنے آسے ان کے متعلق آپ نے ایک بار ۱ اپنے فیصلے صادر اور کی اور ان کی فہرست اور کی خورست کی میں اور ان کی فہرست اور کی فہرست کے مشروت کی میں اور نئے سنے امور بنایت آپری سے سلمنے آرہ ہے تھے، تو مملکت کی دسعت اس قدر بڑھ گئ تھی اور نئے سنے امور بنایت آپری سے سلمنے آرہ ہے تھے، تو مملکت کے گئے صودی تقاکد ان کے تصفیہ کیلئے صودی ان بی سے چند ایک آئیلل اور قواعد و صوابط منف بط کرسے ۔ ان بی سے چند ایک آئیلل اور قوائد کی جاتے ہیں ۔ (۱) خزانہ قائم کیا۔ (۲) دو اتر قب ان کی کے اور دجسٹر مرتب کرائے ۔ (۲) می شہر آباد کرائے ، نہری کھ دو ایک ۔ (۲) عضورہ دلینی محصول چنگی ، کی ایتدار کی۔ (۲) دریان پیراوار اور گھوڑوں پر زکو ہ دکورت کا تیک می عائد کیا۔ (۲) میا خدی ایک آئیل می انتظام کرایا ۔ دغیر کے دالات ۔ (۱) مساجد میں روشنی کا انتظام کرایا ۔ دغیر کے دالات ۔

---- (+) -----

مر ان تفصیلات سے آپ نے دیجھ لیا ہوگاکہ اسلامی نظام میں ؛۔ ماکل سیحت اور ، قانون کا سرچیٹمہ ، قرآن کرمیم ہے۔ اس کے احکام 'اصول اور اقدار سب فیرمیّبال ہیں ، ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدّل کاکسی کوحق صاص نہیں ۔

(۲) جن امورکوقرآن نے جائز قرار دیا ہے اگراسلامی نظام چاہے تو دبہ تقاضات حالات ) ابنیں ممنوع قرار دے سے سکتا ہے۔ یا در ہے کہ اسلامی نظام انہیں ابدا حوام قرار نہیں دے سکتا مصالح اُمّت کے مطابق ان بر وقتی یا بندی عائد کرسکتا ہے ، نہی وہ کسی حرام کو حلال قرار دسے سکتا ہے ۔

رس)جن احکام کو قرآن نے مطلق ۱ بلاست را نطو و قیود ، بیان کیا ہے ، اسلامی نظام ان پرعنالفرور " قیودا درست را نط عائد کر سکتا ہے اور بعض احکام کو و قتی طور پرسے قط انعمل بھی قسسد رار دسے سکتا ہے۔ (۱۲) سابقه ادوار کے فیصلول ہیں ، نواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی کیوں نرصادر ہوئے ہوں ، رة وبل کرسکتا ہے۔ کرسکتا ہے۔

(۵) نئے بیش آمدہ معاملات کے تعلق نئے احکام بھی صادر کرسکتا ہے۔

یہ ہے اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول راس مقام پر اتناسمجھ لینا صروری ہے کہ احکام و قوانین میں کسی قسم کارڈو برل 'یا مک واضا فہ ' صرف اسلامی نظام حکومت کرسکتا ہے کسی فردیاکسی جماعت کواس کاحق ماصل جہیں ہوسکتا۔اس باب ہیں صنور کا ارشادِ گرامی واضح ہے کہ

دسول الٹدسنے فسسے رمایا کہ فیصلہ کرنے کا حق انہر کوحاصل ہے یا اسسے ہیسے امیراس مقصد کے لئے مقردکرسے ۔

حضرت عرضف اس كى تشدرى يى فرمايا عقاكه

يه كام اس كم سكة رسبت دينا جاسية جواس كي نفع وصرر كا ذمة دار قرار باسكتاب.

صدیوں سے چلا آرہا ہے۔ تشکیل پاکستان کا بنیادی مقصدیہ تقاکہ یہاں بھے سے صدراِ وّل کے ایسے سلامی نظام کا حیاکیا جائے۔ اس سلسلہ بیں سب سسے پہلاسوال قانون سازی کا عقارجب یہ بجٹ چھڑی تواسلامی نظام کاتصوّر کسی کے سلمنے نہیں تھا۔ اس لیے ہرفرقہ نے اپنی ابت کہنی سنسوم عکردی۔

چنایخ فرسقے پیدا ہوسئے اور ہرفرقے لئے اچنے اچنے مسلک کے مطابق فتوسے دیسنے نثروع کردھیئے بھے لسلہ

(۱) ایک فرقه نے کہا کہ جو کچوکتب احادیث بیں درج ہے اسسلامی حکومت کواس کاحق بنیں بہنچتا کہ اس میں سے سے سی حکم کومعقل یا منسوخ کردینا تو درکنار اس بیں کسی قسم کارڈ و برل بھی کرسکے۔ ایسا کرنا انکار سنگ ست موگا۔ نیز اسسلامی حکومت کواس کاحق بھی حاصل بنیں کہ وہ کوئی نیا سکم نا فذکر سکے۔ یہ بدق ت ہوگی، جس کی د تین میں قطعًا اجازت نہیں۔

۲۱) دور بے فرقہ نے کہاکہ جو کچھ ہمارے المی فقہ نے فیصلہ کردیا ہے، اسلامی حکومت کے سلے صنوری بے کہ دہ من وعن ال فیصلوں کونا فذکرے۔ ال ہیں کسی قسم کے تغیر و تبدّل کا اسے حق حاصل نہیں ۔

مدیدامور کے متعلق ان پس سے بعض لوگ آئی اجازت دیستے ہیں کہ اسلامی حکومت، فہما کے فیصلوں کی روشنی ہیں سنتے احکام نا فذکر سکتی ہے لیکن و وہر سے جہزات اس کی بھی اجازت ہنیں دسیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ بیحسر ہند ہے۔

وه المن جهال تك قرآنى احكام كاتعلَق بيد المل عديث كاعقيده بيدكه رسول الله كى عديث وقرآنى يحم كو منسوخ كرسكتى بيني اورا بل فقه كاعقيده كه اگرقرآن كى كوئى آيست ان كه اكمه كيمى فيصله كي خلاف جو اقو اقل تواس آيت كى اليس تاويل كرنى جا بيئة جوا كه كي فيصله كيه مطابق جو اوراگرايسانه بوسكتا بو توقس كرن كى ايت كونسوخ سمجهنا جا بيئة . و تاريخ فقراسلای اعلام خطری صلای )

(ان امور ترخصيني بحث آخري باب بي بوگي ا

اس وقت ہمارے علی کرام کام مسلک بدے اور تعقب ہے کہ اہل مدیث محتوات ہوں یا اہلِ فعقہ ا محرت عظر کو مومن حقا اور خلیفہ اسٹ تسلیم کرتے ہیں اور ان کے جہدِ ضلافت کو اسلامی حکومت کا بہترین آئیندوار قرار دیتے ہیں ۔

ان صزات کا جو مسلک او پر بیان کیا گیا ہے اور جس کے متعلق انہیں اصرار ہے کہ وہ عین اسلام ہے، طلام ہے، طلام ہے کہ اس کی روسے قانون سازی کے سلسلہ ہیں کوئی صحومت بھی، دورِ صاضر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرسکتی ۔ لیکن چو اس کی روسے قانون سال ہیں ) مسی حکومت میں اس کی جزأت نہیں بھی کہ وہ .... جد فار ق کی نظیر بیش کرے ، قانون سازی سے لئے صحیح اسلامی طریق اختیار کرسے اور اس طرح علمار حصرات سے جیسے الله علم اسلامی اسلامی طریق اختیار کرسے اور اس طرح علمار حصرات سے جیسے الله

مُول سے اک سنے ابنول نے اسی ہیں مصلحت مجھی کہ ایکن میں تویدالفاظ دررے کر وینے جائیں کہ "پاکستان ہیں کوئی قانون کتاب وسنت کے مہور ہا ہے۔ ہندا جم م جم جھی کہ ایکن عملاً وہی کچھ ہونے دیا جائے جم مہور ہا ہے۔ ہندا جم م جھی انون کتاب وسنت کے مہور ابنا ہم م جھی عملاً وہی کچھ ہونے دیا جائے ہیں اتم الحروف این انگریز کے جمدِ حکومت میں ہتھے۔ داس سلسلہ میں راقم الحروف این اقدامات کا تذکرہ کرنے کے لئے قاد مین سے معذرت خواہ ہیں۔ ا

یس نے جرات کی اور کہاکہ قانون سازی کے سلتے ہمارے ساستے جدن اُڑی بہترین نمونہ ہے۔ ہیں ان اصولو کے مطابات صابالی صابلہ قوائین مرتب کرلفرکا فتو لے صادر کرویا اور اس کے بعد طمان مولوں سے اسلامی صابلہ قوائین نہ بننا تھا، نہ بنا نہ بن سکے گا۔ اس کا اعزاف عجو کرویا اور اس کے بعد طمئن موکر بعظم کئے ۔۔ اسلامی صابلہ قوائین نہ بننا تھا، نہ بنا نہ بن سکے گا۔ اس کا اعزاف عجو ان صنابط تو این سرتب بہیں موسکتا ہوتا کا فرول کے زدیک ان صنابط قوائین سرتب بہیں موسکتا ہوتا کا فرول کے زدیک قابل قول ہو۔ یہ اعزاف میں ہے اور اس پراصرار بھی کہ ضابط تو ایمن "کماٹ سند سے مطابق مرتب خواجہ ہے۔ یا البعب المحاب المحرف الله المحرف المحرف المحرف الله المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف

قرار دے کروہ عبد اعبد استا آب اور عبد مندلی دونوں کو استے اندرسموئے ہوئے ہے۔ ایکن ایسا وہی کرسکے گاجو صرف فراسکے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرسے، علمار صرات کے کھنے ر فتووں سے ناڈرسے ۔ اس مقام پرہم ایک بار بھرا قبال کے الفاظ دہرادینا چاہتے ہیں کہ ؛

ایسادہی حکومت کرسکے گی جور وج عمر خوا کو لے کرآ گے بڑھے۔ معلوم ہنیں اس کی سعادت کس ملک کے حصتے ہیں آئے گی ۔ سون برجی ارفیقا سے کی سادہ کی جو سین

آوازہ حق اعطا ہے کب اور کدھرسے مسکیں دلکم مساندہ دریں کٹ مکش اندر

\_\_\_(•) \_\_\_\_

ک "اگرسلماندن کی ایک متحده اسلای راست قائم بونے کے لئے پر شرط قرار دسے دی جائے کہ ملک ہیں بیضنے مختلف مسلکوں کے سلنے مسلمان موجود ہیں وہ سب کسی ایک مسلک ، برتفق ہوجا بیس تو یہ شرط نرجھی بوری ہوگی نداس شرط کے ساتھ دنیا ہیں کوئی اسلای ریا تقائم ہو سیکے گی ۔ ". کمناب دستنت کی کوئی ایسی تعبیر کمن تہیں جو ببلک لا کے معالیے میں صفیوں شیعوں اور المحدیث کے درمیان تنقی ہیلہ ہو۔ (ابوالا علی موقد دی صاحب، محالہ ایشیار ، ۲۳ اگست سنے لیت

## 

أيخه حق مى خوا مرآن سسازد تُرا

حضرت عراً اس حینقت مسے بھی باخبر ستھے کہ قانون خواہ کیسا ہی مکتل ا جامع اورا سقام مسے منزّہ کیوں نہ ہو ا وہ مجھی میرے نتائے بیڈا نہیں کرسکتا جب تک اس قانون کونا فسند کرنے والوں کی سیرت صحیح سابخوں میں نہ ڈھلی ہو۔ بنابری، وه قانون سازی کے ساتھ ساتھ، ان انسانوں کی سسیریت وکردار بربھی کڑی نگاہ رکھتے ہتھے جنہوں سنے ان قوانین کوعملاً ناف ذکرنا تھا۔ اس ایس شک بنیں کہ آپ سے دفقار کاگروہ بھی ان جہاجرین وانص ارپرشتل مقاء جن کے مون حقّا ہونے کی شہادت خود قسدان سفے دی بھی ۲۷۲۱۸ میکن مونین سکے تعلّق قرآن سفے کہا سے کہ وہ " کباش الا شھ " ( بڑے بڑے بڑے عوب وجائم ) سے مجتنب رہتے ہیں . البت معولی لغرشو د كَسَمَسَم، كاان سيعامكان بوسكتا سيع. ٥٣/٣٢١ ) اس تشم كى معولى لغرششين ، عام لوگول كى صورت یں کوئی خاص مصرا شربیدا نہیں کرتیں (کیونکہ ان کے اعمال وافعال کا افرمتعذی نہیں ہوتا) میکن جن ارباسیہ نظم ونسق کے باتھ میں لاکھوں دکروڑوں)انسانوں کاحال اور ستقبل ہو، اوران کی قیاوست، کی اہم ذمتہ داری جن کے کندھوں پر' ان کے ملئے اس تسسس کی عام نغز شوں سے بچنا بھی ہنا یت صروری ہوتا ہے۔ یہ وجرعتى جوحمزت عمرً استفان مليل القدر رفقاً مركي برنقل وحركت برنكاه رسكية ستع سسب سس بہلے ، خودابینے آپ ہرا وراس کے بعدان عال حکومت ہر . صدرِ اقل کے اسسادی نظام نے جواس قدر ابدور کنارد خشندہ و تابناک انسانیت سازا نتائج بیداکئے ستھے تواس کی وجوا قوانین حکومت کے مبنی برحق ہونے کے علاوہ اعیان وارکان حکومت کی پاکیزگئ سیرت اور بلندی کردار بھی تقی اور بھی وجہ تقی جو حصرت عمرُ ان كانتخاب من برى احتياط برستة ستف.

قرآنِ رميم چونگه اس نظام کا نقطه پر کارنقا اس سائے ، عمّال کے انتخاب میں ، قرآنی علم کوبنسیادی عمّال کو بنسیادی عمّال کو بنسیادی کھاجاچکا عمّال حکوم سنت کے انتخاب کی مربیار اسلامی کی انتخاب مربیار اسلامی کی مربی المارث آب سے ۔ ) مرکز کے کورز ، نافع بن عمر بن عبد الحارث آب سے سائے تو آب نے بوجھاکہ تم نے اہلی وادی پر کسے حاکم مقررکیا ہیں۔ انہوں نے کہاکہ عبدالرجمان بن ابزی

کو۔ آپ سنے پوچھاکہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہاکہ وہ (سابقہ) فلاموں ہیں سے ایک غلام ہے۔ پوچھاکہ لُسے کسی خطوم ہے۔ پوچھاکہ لُسے کسی خضوصیّت کی بنا ہر ماکم مقردکیا ہے تو انہوں نے جواب یں کہاکہ اس کی قرآن ہر گہری نگاہ ہے اور فراکش رین کا علم ماصل ہیں۔ اس ہر آپ نوش ہوئے۔

۱۷۱) ای واقعہ کو کچھ سے ساسے لائے ہیں ایک شخص نے کہا کھا کہ فلاں آوی بڑا قابل احتماد ہے ؟ یا تو آپ نے پوچھا کھا کہ کیا تم سے کھی اس کے بڑوس میں رہے ؟ و ؟ کیا تم نے کھی اس کے ساتھ مفرکیا ہے ؟ یا کہا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے ؟ اور جب اس نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا تو آپ نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کچر تم ہیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ۔ تم نے اُسے سجد میں اسٹھتے بیٹھتے دنما زبر سعتے ، دیکھ لیا اور یہ رائے قائم کرلی کہ وہ بڑا قابل احتماد سے ۔

یک معیار آب قال مکومت کے انتخاب کے سلسلہ ہیں اخت یاد فراتے تھے۔ وہ کسی کے نمازروز کے معاملت کو نہیں و پیکھتے سنتے بکہ منصب متعلقہ کے لئے اس کی صلاحیہ اور صن معاملت معمون معاملت کو دیکھتے ہتے اور ان صلاحیتوں ہیں جو بھی سب سے آگے ہوتا 'اسے نتخب کرستے سنتے اور اس باب بین کسی کی رُور عاتیت نہیں کرستے ہے۔ آپ اکٹر کہا کرتے ہے کہ میں موجود ہو یہ کرتا کہ کسی ایسے تنفی کو گور فرم تھرکر دول جس سے اعلی صلاحیتوں کا حال کوئی دو مراسخف موجود ہو یہ کرتا کہ کسی ایسے تنفی کو گور فرم تھرکر دول جس سے اعلی صلاحیتوں کا حال کوئی دو مراسخف موجود ہو یہ

(۳) انتخاب کے ملئے اگر ہے اصوال ہیں سے ایک اصول طاحظہ فرمایئے اور بھر آپ خود ہی اندازہ لگا اسے کہ آپ جسٹنے کہ آپ جسٹنے کہ آپ فرمایا کرستے دہ کس سے بیت وہ کردار کاحا مل ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرستے لگا ایسے کہ آپ جسٹنے کہ میں سے ادت (اعلیٰ منصب) کے ملئے ایسے نفس کو متخب کرنا ہے ندکرتا ایک بیاندار معول میں کہ ہ۔

جب وہ اس منصب برفائز نہ ہو تو اپنی قوم کا سردار نظر آستے الدجب اسسے قوم کا سردار بنا دیاجا سے تو وہ ا بنی ٹی کا ایک فرد معلوم ہو۔ کہنے ! اس معیار کو دیکھ کر آپ کی نگر کھیرت وجد میں آگئی ہے یا نہیں ! دم) آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

خداخا تَن کی فوتت اور ثقة انسان کے ججز ( کمزوری اسسے بچاسے.

لعنی قوتول اور صلاحیتوں کا مالک انسان اگرخائن سے تو وہ بھی خطرناک سے اور ایک شخص ہنایت دیا تدار

اورقابلِ اعتما دسید کین ہے کمزور کو وہ بھی معنرت دساں ہے۔ لہٰ۔ ذا شما ہرسے اور فوسسے انتخاب کا اصول متنا ، ثقابرت اور قوتت .

(۵) لین " قرت " سے مراد سنگدلی اور شقاوت قبی نہیں تھی، عدل کے لئے جُزات و بسالت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو گورنری کے لئے نتخب کیا۔ اس کی تعینی آئی کا پروا نہ تھا رہیں ہے کہ کہ ایک بچہ آیا۔ آپ کی گودیس بیٹھ گیا اور آپ نے اسے بیار کیا۔ اس و منتخب شدہ شخص ) نے کہا کہ امیرا لمومنین ! میرے دس کی گودیس بیٹھ گیا اور آپ نے اسے بیار کیا۔ اس و منتخب شدہ شخص ) نے کہا کہ اس بیس بیٹ کہا کہ اس میں میرا بیس میرا و رحمی میں ایک کہا کہ اس میں میرا و رحمی میں کہا کہ اس میں میرا و رحمی میں کہا کہ وس ای میں میرا و رحمی میں میرا و رحمی میں کہا کہ وستا ویز بھا و دو۔ جوشن اپنی اولا دے ساعة شفقت اور مجتنت سے بیش نہیں آسکتا، وہ دوایا پر کے سے دھم کرے گا۔

(۱) کسی صوبے کی گورزی کے سلتے ایک شخص آپ کے ذہن میں بھالیکن اس نے ایک ون آگراپ طلع دیا تھے ہی گورز بنا نیوالا ا سے کہا کہ جھے گورز تعید نات کردیجئے ۔ آپ نے فرمایا کہ ہیں بھے ہی گورز بنا نیوالا طلع ہے گار کو نمید کی اسے اس سے سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے

عهويرفائز سبي كرناچاسية.

(د) آپ نے انعان بن عَدی کو ایک صوبہ کا گورز مقرد کیا۔ کچھ عرصہ کے بعداس کے کچھ ایلے اشعب ار اس کے سلسنے آئے جس میں اس نے شاہد و شراب کی وجد اور کیفیات بیان مناع سنا عصب رنتہ میں کے کہ علیں۔ آپ نے اُسے بلاکر وجیا تواس نے کہا کہ امیرا لمومنین ابخدایں نے اس کے کہ کہی شراب کو پھھ اتک نہیں۔ یہ توقی شاعری ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ علیک ہے۔ میں بھی ایسا ہی بھتا ہوں۔ ویشاع تو بہت انجما ہے لیکن گورزی کے قابل نہیں۔ اس لئے بھے معزول کیا جاتا ہے۔ ایہ حذرت عمر شرکے اینے قبیلے کا آدی عقاء)

سوال کا جواب ردین اجاب دسیف سے بہتر ہے "

اس قدراحتیاط کے بعد انہ مالی عکومت کا تقر کرتے لیکن اس کے یہ عنی نہیں کہ سی شخص کے تقریر کے بعد آپ اس کی طرف سے ملکن ہو کر بیٹے جائے۔ آپ ان ہی سے ہرایک برکڑی نگاہ رکھتے۔ (اسس کی تفعیل چند سطور آ کے جل کرسطے گی۔ اور کسی کے متعلق کوئی شکا یک سنتے تواسعے وہاں سے تبدیل کردیتے تفعیل چند سطور آ کے جل کرسطے گی۔ اور کسی کے متعلق کوئی شکا یک سنتے تواسعے وہاں سے تبدیل کردیتے ہوئے ہوئے کے درست نابت ہونے پراستے معزول کر دیتے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ میں مگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور ہیں اُسے اس کا علم ہوجانے کے بعد بھی اوہاں میں اُسکانی ماکم کسی مگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور ہیں اُسے اس کا علم ہوجانے کے بعد بھی اوہاں

علے الرون عالم می عبد توی ریا دی حربا ہے اور یں استے اس ما سم ہوجاتے سے اسے سے تبدیل بنیں کرتا تو یہ سمجھنے کہ وہ ظلم و زیادتی گویا نحودیں سنے کی ہیں۔

کیاتم لوگول کاخیال ہے کہ اگریس کسی ایسٹنفس کوگورنر تعینات کردوں جومیرے خیال میں تم مدب سے بہتر ہو ۔ بھراسے انعاف کرنے کی تاکید بھی کردوں ، توکیا یس اپنی وُتر داری سے عہدہ برا ہوجاؤل گا!

وگون في كماكد إل!

أب لي الني فروايا .

ئىس احب ئك بىں يدن دىكھ اول كدوه ميرى ہدايات كے مطابق كام بھى كرر ہاہے يا بنين اس وقت تك اپنى ذمر دارى سے سبكدوش بنيں ہوستا -

#### ۳- هدایات

عمّال کی تعیتناتی کے وقت اوراس کے بعد بھی، وقتّا فرقتّا آب جوہدایات ویقے اور نافذکرتے رہتے مستقے عصّان ان است اندازہ ہوسکتا ہے کہ آب انہیں کس سیرت وکردار کا صامل اورامورِ مملکت کوکن خطوط برسرانی ملی اللہ اورامورِ مملکت کوکن خطوط برسرانی ملی اللہ اللہ مناقباً ہے دیکھنا جا ہتے تھے۔ دمثلاً )

١١) آپ حبب کسی کوگورنر سناکر بھیجتے تو فرمائے،۔

یا در کھو! بس تم لوگوں کومستبدا ورظالم بناکرنہیں بھیج رہا بلکہ رعایا کا راہ نما (امم) بناکر بھیج رہا ہوں کہوں کے کسی میں ہے تقصور کو نہ مارناکہ وہ ذلیل ہوجائے اور کھی کسی کی بے جاتھ رہے نہ کرناکہ وہ مجل جائے۔ لوگوں کے کامول میں دکاوٹ پیداکر نے کے بجائے سہولتیں مہیاکرنا۔

(٢) آپ نے حصرت ابو موسی استعری کولکھا۔

اینی میلس میں لوگوں کومُسا وی درجہ دو تاکہ کمزور آ دمی تہمارسے عدل سے ناامیّد نہ ہوجائے اور صاحب منصب اس سے ناجائزہ فائدہ نہ انظام سکیں۔

٣١) جب كسى عاكم كئ تعلَق سنفته كدوه مربينوں كى عيادت كه الئے نہيں جا آا درصاحب اعتباج اس كے پاكس اسف سنے گھراتے ہيں تو آب است برخاست كرديتے .

دمى حصرت الومبيده بن جراح كيام إيك خطيس كها.

یادر کھو! لوگوں کے معاملات وہی سے فارسکتے ہیں جن کا عزم راسسے ہوا وروہ کسی سے دھوکا نے کھا یک ..

ا ضنا ایک دفعه ایک شخص نے کہاکہ مومن کسی کو دھوکا ہمیں میروس کے کہاکہ مومن کسی کو دھوکا ہمیں میروس کے دھوکا ہیں استرائی کی کہ دھوکا دیتا ہے۔ استرائی کی کہ دھوکا دیتا ہے۔ استرائی کی کہ دھوکا دیتا ہے۔ استرائی کی کہ دھوکا کھاتا ہے۔

(۵) ہرعامل سے عبدلیاجا آعقاکہ وہ ۱۱) ترکی گھوڑے پرسوار آئیس ہوگادکہ اس میں رعونت اور نوت یائی جاتی ہرعامل سے عبدلیاجا آعقاکہ وہ ۱۱) ترکی گھوڑے پرسوار آئانہیں کھائے گا۔ ۱۲) ایف دروازے بر

دربان نہیں بھاسے گا۔ ۵۱، اہلِ عاجت کے لئے اپنا دروازہ کھلار کھے گا۔ یہ شراکط تقرری کے پرولنے میں درج کردی جاتی تھیں اور انہیں مجمع عام میں پڑھ کر بھی سے اویا جاتا۔

د ۷) آب سف ایک دفعه اسینے عمّال کو مخاطب کرستے ہوسئے کہا۔

یا در کھو! رعیت اس وقت کسامام کی پیردی کرتی ہے جب تک وہ الٹاد کی اطاعت کرتے ہے جب وہ دہ اکام فادندی سے برتر اسے تورعایا اس کے احکام سے برختی اختیار کرلیتی ہے۔ جب وہ فسق و فبحرا فتیار کرلیتا ہے تورعایا اس سے بڑھ کرفاسق وفاجر ہوجاتی ہے۔

(2) ایک دفعه ایک شخص فی ایگ کی اور حفرت عثمان کی دعوت کی جب و بال سے والیس اسے تواریث اسے والیس اسے تواریث سنے حضرت عثمان سے جماکہ کاسٹس! میں یہ دعوت قبول نہ کرتا ، انہوں نے پوچھاکہ کیوں ؟ فر مایا" جمعے وار بہت کہ کہ کہ ہیں یہ دعوت اس لئے نہ کی گئی ہوکہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ وہ چھو! میں کتنا بڑا آدمی ہول جسس کے گھرات نے بڑے سے ایک معافے کے سلئے آتے ہیں ۔" اسی بنا پروہ عمّال حکومت کو بھی دعویی قسبول کرنے سے دوکا کہتے ہیں۔ " اسی بنا پروہ عمّال حکومت کو بھی دعویی قسبول کرنے سے دوکا کہتے ہیں۔

(۱) محزت سعدبن ابی وقاص کو ایک مراسله پس سختے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی جگڑے ہیں قبیلہ خبتہ عصبیت سعدبن ابی وقاص کو ایک مراسله پس سختے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بجائے آل خبید دلیت محصبیت سے مام کمیں ہے مطلف کے خطاف اس سے جہ مرابا نقاد یا در کھو اجب کوئی شخص اپنے جیسلے کو آداز دیسے توسیحے لوکہ وہ شیطان کی آداز ہے ۔ اس سے جہ مرابا لیزیت کی قبائلی عصبیت ہے مثالے نے کیا کہ اس اس میں مورب کے مظام (زیادتی کرنیوالا) اسلام آیا نقا ، بھرسے بیدار ہوجائے گی ۔ اس رخیان کوسی سے ردکو ۔ اب اگردہ دو ہی ہوں گے ۔ ظام (زیادتی کرنیوالا) اور خطافی مرف آئیر کو مدد کے لئے بہار سے گا۔

(۹) حضرت عمر بن عاص کوایک خطیش تھا۔۔ اور خورسے سننے کرکیا لکھا۔ لکھاکہ تم اپنی رعایا کے لئے ایسے بن جائو بصیے تم اگر رعایا ہو توجا ہو کہ تم ادا میرایسا ہو۔ مجھے معلوم بخواہدے کہ تم مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھتے ہو۔ ایسا ہرگز نذکرو۔ عام کوگول کی طرح بنیٹھاکرد۔ (۱۰) آپ نے سب بہ سالاروں کو ہدایت دست رکھی تھی کہ جنگ۔ کے دوران کمسی کوسندا ندوو مبادا وہ دشمن کے سائتہ جاسلے۔

(۱۱) حصرت ابوموسط المعري كو (جب وه لهره كے كورنرستھ) الحصاك مجھ معلم ہؤاست كرتم عوام كے ہجوم كو

ایک سائد بلایست بور مساوات بیشک این جگری سے نیکن اہلِ علم و دیانت کی قدرا فزائی بھی ضوری ہے۔ اس کے قرآن دان اورصاحب دیانت لوگوں کو پہلے بلالیا کرو۔ دایسا کرنا علاوہ ان حصرات کی قدرا فزائی کئے دوسروں کے لئے میں قرآن دانی اور دیانت کا شوق پیدا کر بگا۔)

(۱۲) ایک قول سینیجا ورحمُوم جلسیک فرایا -

مرمی بلاضعف منحتی بلاجیر این مکومت درست ره سکتی ہے جس بی نری ہوائیکن استبداد کی مردی وجہ سے نہیں اورجس بیں سختی ہوائیکن استبداد کی

بنا پر منہیں \_\_\_ بلاصعف نری اور بلاجبر قوت \_\_\_ یہ ہے اصل الاصول .

ر١١٣) حفرت ميغرة كوكوفه كالورز بنايا توكهاكه

مغره إلىسابن كررسناكه يرامن تحسي بليخوف ديي الديدمعاش خوف زده

(۱۴) ایک اور وجد آفری قول \_ فرمات جی .

ر می در می از بر می از بر می الم کے خالب آیا ، دہ خالب نہیں مغلوب ہے۔ وجد افراک فول جور افراک فول میں ان کام ہے۔ میں ان کام ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمیر بن سنگار نے جھٹی میں منبر پر کھڑنے ہوکر لوگوں سے کہاکہ حب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ نا قابلِ شکست ہے۔ گالیکن حکومت کے زور کا مطلب توارسے قتل کرنا اور تازیا نے مارنا نہیں بلکر حق رکے ساتھ فیصلہ اور الفعاف کے ساتھ موافذہ کمزاہے۔

حضرت عمرِّنے مُنا توفس رہایا۔ اسے کاکشس! عمیُّرْجیساآدی ہیرسے قریب ہوتا تویں اس سے سلمانوں کے کتنے کام لیتا۔

ا الم الم الم الم الم الم الم الم وفد آیاجس میں حضرت احتف بن قیس تجمی تھے۔ سخت گرمی کادن تھا۔ دیکھا کہ حضرت عمر خوصوب میں کھٹرے بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل مل رہے ہیں افرا پنی عباکولیے طے کرمر بر بطورعامہ باندھ دکھا ہے۔ وفد کو دیکھا تو فرمایا۔

احنف اکیطسے اتار کر اجا اور میری مددکر۔ یہ بیت المال کا ادنی ہے۔ جس میں بیموں ایرود ادر مسکینوں کا حق ہے۔ ایک شخص نے کہا ۔۔۔ امیرا لمومنین ! آپ کسی غلام (خادم) ۔۔۔ کیول نبیں کہتے کہ وہ یہ کام کردے۔ آپ نے فرما یاکہ مجھ ۔۔۔ اسے فرما یاکہ مجھ ۔۔۔ اور احنف سے بڑا غلام کون ہوگا۔

اً وراس کے بعد دہ انقلاب افری فقرہ ارشاد فربایابس کے لئے ہم نے اس واقعہ کونقسل کیا

علام كى طرح مخلص اوراميس المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المي

كه ده غلام كى طرح مخلص ا درايين رسب،

(١٤) عام تاكيب رية تفي كه

کفردرسے بنوا درجیوں کی طرح ناز وانداز ندگرد اپنے آپ کوان کے بیاس سے بھی بچا وکہ دہ تمیں آرام طلب بنا وسے گا۔ سحنت بنو۔ جبوٹا موٹا کھا و ۔ گاڑھا گڑی بہنو۔ برلنے پڑلے استعال کرد۔ سواریوں کو نوب فربہ کرد۔ وٹ کر گھوڑ سواری کروا ورجم کرتیرا ندازی کی مشق کرتے رہو ہیں تعکقف سے منع کیا گیا ہے اس لئے بھی تعکقف ندکرد. دین بین تفق ماصل کو ، کتاب کے طف و اورعلم کے سرچیمے بنو۔ سیادت وقیادت حاصل کرنے کی نوائش ہے تو پہلے ہم جہ بیدا کرد جسس اورعلم کے سرچیمے وکہ دہ احساس کرتے کا شکار ہے ۔

۱۸۱۸ ور اخریس وه برایت ، جس میں تمام برایات سموجاتی ہیں۔ فسسریایا۔

ابنا عاسبة البنا عاسبة البيارة قبل السكي كمة بهادا محاسب كيا جائي كو كوفياً معلى المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المس

اپنے آپ کا وزن کرتے دہوقیل اس کے کہ تہارے سلئے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو "عرفِ اکبر" (عدالت کی بڑی بیشی ) کے لئے تیار کھوجس دن تہاری کوئی بات ہی پوٹ یدہ بنیں رہنے گی ۔

آئے ۔۔ ہم دیکھیں کہ یہ محاسبہ س طرح ہواکرتا تقا۔ اپنابھی اور دوسے و س کا بھی۔



## ه احتباب

امتساب کابہلاقدم یہ بھاکہ ہر عامل کی تقریب کے وقت اس کے مقبوضات کی فہرست مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرقب کے سائے ہی الترام یہ مقبوضا کی فہرست مرتب کے سائے ہی الترام یہ مقبوضا کی فہرست کے سائے ہی الترام یہ مقبوضا کی فہرست کے سائے ہی الترام یہ مقبوضا کی فہرست کے سائے ہی الترام یہ مقبوضا کی فہرست کے سائے ہی کا در اس کے تعلقین کی صروریت باطینان پوری ہوتی رہیں۔ اتفصیل اس کی معاشی نظام میں ملے گی۔)

(۱۱۲) فیرست کی چیکنگ یں بڑی شدت برتی جاتی ۔ حضرت ابوہ بریر اُ کو بحرین کا گور فرمقررکی وہ والیسی بردس ہزاد دینارسا کے لائے۔ آب نے فراموا خدہ کیا کہ وہ مال کہ ساں سے آیا۔ انہول نے کہ کہ کہ انہول کے کہا کہ انہول نے کہ فریاں بال دکھی تھیں ؛ ان سے آمدنی ہوئی . عذر معقول نقا ، قبول کر لیا گیا۔ (حضرت) ابوہ بریرا ہوگ کو ان کے عہدہ بردالیس بھیجنے لگے توانہول نے یہ کہدکر انکاد کر دیا کہ یہ وقد داری بڑی سخت کے اگراس بین نادانت یہی کوئی بات خلاف عدل ہوگئ تو آب کے موافذہ سے نیج ہنیں سکوں گا۔ اس لئے معذرت خواہ ہول ،

(۳) آب سفے حکام جاری کرد سکھے ستھے کہ کوئی گور نرمدینہ آئے تو دن کے وقت آئے اور لوگوں کے سلمنے شہریں داخل ہو۔ دانت کے وقت نہ آئے۔

ومقس کے گورز ( منرت) عبداللّٰہ بن قرط کے خلاف یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنے دہنے کے سکتے سکتے سکتے کے سکتے ہوئ بالاخارہ بنوالیا تھاجس کی اجازت نہیں تھی ۔ بالاخارہ کو تو آپ اسحفرت عمرٌ اسنے آگ لگوا دی اورگورٹر کو ایک جُبّہ بېنواكر؛ إيخيرس ايك دول ديا وركماكرېيت المال كے اونٹوں كوپانى بلاياكرور اس سے دماغ سے تفاخر كى بۇ ائكل ماك يا ا ئىل جائے گى .

۵۔ فائِ مصرُ صرَت عمروب عاصُّ کے بیٹے کا دا قعہ پہلے گزرچکا ہے جس نے ایک قبطی کو ہلا وجہ پیٹ دیا عقا۔ آپ نے اس قبطی کے ہاتھوں اسسے کوڑے لگوائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ نود (حصرَت) عمرو بن عاصُّ کے بھی ایک آ دھ تازیا نہ لگا دیا جائے جس نے اپنے بیٹے کی صحح تربیّت نہیں کی ۔

۲۰ شکایت سننے پر یونی اندھادھند ہوا خذہ نہیں کرلیا جاتا تھا۔ شکایت کی پوری پوری چھان بین مرافعت کامقے مرافعت کاموقعہ دیا جاتا ۔ اگی جاتا ۔ اوگوں نے جھی کے قرار احمزت اسعید بن عامر کے خلاف عامر کے خلاف جاتا ۔ اوگوں نے جھی کے گورنر احمزت اسعید بن عامر کے خلاف جارت کا بین کیا ہے۔ اور ان کا بین کیا ہے۔ اور ان کا بین کیا ہے۔ اور ان کہ بین کیا ہے۔ اور ان کہ بین کیا ہے۔ اور ان کہ بین کی بین ایک بی باس نہیں گئے۔ اور ان کہ بین کی بین ایک بی باس نہیں گئے۔ اور ان کہ بین کی بین ایسا ہوتا ہے بیسے ان پر سکت طادی ہوگیا ہو۔

مقدمہ پیش ہؤاتو آپ نے سنتیرے پوچھاکہ پہلی شکایت کا تہمارے پاس کیا جواب ہے۔ انہوں نے کہا۔ بخدا مجھے یہ بہند نہ عقاکہ یس اس بات کو عام کروں لیکن آب بو چھتے ہیں تو مجھے بتانا ہی بڑے گا۔ واقعہ یہ ہے۔ کہ میری یوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں ۔ یس نے اس کا کچھ کام اپنے ذمّہ لے رکھا ہے۔ مبح انظار کرتا ہوں ۔ بھر دوٹی پہاتا ہوں ازاں بعض کورکے باہرآتا ہوں ۔ اس کے خمیر ہونے تک انتظار کرتا ہوں ، بھر دوٹی پہاتا ہوں ازاں بعض کو وات کے وقت با ہر نہیں آتے۔ آپ نے جواب یس کہا کہ یس یہ داز بھی دوسری شکایت یہ تھی کہ وہ وات کے وقت با ہر نہیں آتے۔ آپ نے دون رعایا کے لئے اور رات کوالسر کے النے دقف کر دکھا ہے۔ انہوں دیا ہے انتظار کو السر کے دوفت کو السر کی المبت کے دوفت کو السر کے دون رعایا کے لئے اور رات کوالسر کے لئے دوفت کر دکھا ہے ۔

تیسری شکایت برہے کہ میں جینے ہیں ایک دن باہر نہیں مکلتا۔ سومیرے پاس خادم نہیں جو میرے کپڑے کپڑے دھوتا ہوں اوران کے ختک کپڑے دھوتا ہوں اوران کے ختک ہوئے تک ایک دن کپڑے دھوتا ہوں اوران کے ختک ہوئے تک ایک دن کپڑے انتظاریں بیٹھا رہتا ہوں .

اب، باچویمقاالزام ، که مجه پرکبی کبی سسکته طاری بوجا آسید توید بات ذرا کمبی ہے۔ اس میں مجھے عمر دفتہ کو آن کا عمر دفتہ کو آن اس کی عمر دفتہ کو آن دینی پڑسے گی۔ مکتہ میں مشرکین نے حضرت خبیب انصاری کو گرفست ادکر لیا اور ان کی

بوٹیاں اٹراکر انہیں کھورکے تنے کے ساتھ لٹکا دیا اور پوچھاکہ کیا توپ ندکر تا ہے کہ اس وقت تیری جگ مُحَتَ مَنْ م

ا بنوں نے جواب دیاکہ ملعونو اقم یہ کیا کہتے ہو۔ ہیں تواسے بھی پسند نہیں کر سکتا کہیں اورام سے رہوں اور حضور کے پاؤں میں کا نٹا بھی چیجھ جائے۔ اس پر قریش نے انہیں سخت اذبیت دیجھ حلیہ دی۔ حب کبھی بھے وہ دن یا دا جاتا ہے تو کا نہا اکھتا ہوں کہ خدامیرا یہ گناہ کبھی بہیں بخشے گا کہ میں نے اسینے سامنے یہ سب بچھ ہوتے دیکھا اور خبیب کی کوئی مدونہ کی۔ میں ان دفوں مشرک تھا۔ خدا پر ایمان انہیں دکھتا تھا۔ بای ہمن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مظلوم کی مدد کرتی جا ہیئے تھی۔ جب اپنے اس گناہ کا احساس غالب آجا آہے تو جھ بر سکتہ طاری ہوجا آہے۔

یہ تضائل ورک ورکے گورنر اوراس کے با وجو ڈسربراہ ملکت ان کی رفتار ، گفتار اور کروار پرکڑی نکاہ رکھتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکا یتوں کی تحقیق و تفتیش سے عام دیبلک کے سامنے ہوتی تھی اور سے تعلق اور کہا تھا کہ اس سے ہتال سے مسلول ایک دوفعہ اس طربی کار کے خلاف احتجاز بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے ہتال حکومت بددل ہوجائیں گے اور رعایا کی ان کے خلاف جراتیں بڑھ جائیں گی اس پر آب نے فر مایا تھا کہ جوال افساف کا تعام اور کہا تھا کہ ہوتا ہے ، وہ منصب حکومت کے قابل ہی ہیں۔ باقی راسز کا ببلک ہی دسے جات اس نے کہ سزا پبلک میں دی جات اور میں مطابق سے جہاں اس نے کہا ہے کہ سزا پبلک میں دی جائے ور اس بین ذراسی بھی نرمی مزبرتی جائے۔ ۲۲۷۱۲)

آپ عآل حکومت کے بارے میں اس قدر سختی کیوں برستنے ہے اس کی وج بھی آپ نے بیان فرما وی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھاکہ حضر سطائے اسمار ام مرعل عوا کے سند بن جا آ اس نے طواف میں دنگا ہوا کہ شرا ہوں ہے۔ آپ نے سند بن جا آ اس نے کہاکہ یہ تومٹی کارنگ ہو ۔ آپ نے فسے رایا ۔ کہاکہ کھلے اور سے دلوگوں کی نبدت آپ صفرات کو بہت زیادہ متاطہ ہونے کی ضرورت ہے ۔ آپ لوگوں کے امام ہیں جن کی اقت را رعوام کرتے ہیں۔ اگر کوئی جا ہل آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کے گا کہ میں من کی المت میں ماعل لوگوں کے میں نے صفرت طلح اللے معصوم ساعل لوگوں کے میں نے صفرت طلح اللے کو کہالت طواف رنگرار کی طرح ہے ویکھا تھا۔ یوں تبمارا یہ معصوم ساعل لوگوں کے میں نے صفرت طلح اللہ کو کہالت طواف رنگرار کی طرح ہے بہنے ویکھا تھا۔ یوں تبمارا یہ معصوم ساعل لوگوں کے میں نے صفرت طلح اللے کو اللے مواف رنگرار کی طرح ہے بہنے ویکھا تھا۔ یوں تبمارا یہ معصوم ساعل لوگوں کے

کے سندبن جائے گا۔ لہٰذا 'ہم لوگوں کو بڑی احتیاط ہر تنی جا ہیئے۔ اور یہی دجہ تھی کہ آپ ال ذمّہ دار حصرات کا جھوٹی جھوٹی باتوں پر بھی موّا خذہ کرتے تھے۔

سیکن دوسرول کامیاسبدا در موافذه کرنے سے پہلے امیرالمومنین خودا پنامیاسبدکرتے اوراپنے اوراپنے خود اپنامی کرنے تھے۔ واقعہ مشہور میں میں ایس کولوگول کے سامنے موافذہ کے لئے پیش کرنے تھے۔ واقعہ مشہور میں میں ایس میں ایس کولیک ایک چا در دے دی۔ ایک ون ایک میں میں ایک ہیں ہوتا ہے۔ منبر پرتشریف لائے ادر حسب محول مجمع سے کہا کہ سے اسم محود و واحلیموں ۔ "سنوج کھے، یس کہتا بول اور خیراس کی اطاعت کرد:"

کیابات ہے:

فرمایا عبداللدن عرض كمال ب !

حاضر ہول؛ امیار کمومنین ؛

فرمایا، بتا وُ! اَن بی سے اَیک چادرکس کی ہے ۔۔۔ عض کیا میری ہے، امیرالمومنین ۔ آپ نے صرت سلمانؑ سے مخاطب ہوکر فرمایا، ابوعبدا مثند! تم نے جلدی کی جوہات پوچھے بغیرا حتجاج کردیا ۔ میں نے اپنے مسلے کپڑے دھوئے تھے ۔ باہرآنے کے لئے ایک چادر کافی نہیں تھی ۔ اس سلئے ہم نے داینے بیٹے) عبدالٹرسے چا درمانگ کی تھی۔

وصرت اسلمان نے کہا، بال اب کیمی یا امیرالمومنین ا اہم سیں گے بھی اوراطاعت بھی کریں گے . آپ حوراینا یہ قول کیسے بھٹول سکتے تھے کہ

رعیّت اس وقت تک امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ قدا کی اطاعت کرتا رہے ۔ (۲) حضرت )معیقی رہے میں المال کے خزانی کھے ۔ ایک دن میںت المال میں جھاڑود بنے سکے توکوڑے این سے ایک درہم داس وقت کا کم از کم سکتہ) انفان سے حضرت عمر شکے اور گھر جلاگیا ایفان سے حضرت عمر شکے اور گھر جلاگیا ایمی میں بہتے کو دے دیا اور گھر جلاگیا ایمی گھر پر بہتیا ہی تھا کہ امیرالمومنین کا بلاوا آگیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ دہی ورہم آپ کے ماحقہ بی تھا۔ کہا کہ معتقیب ایس کھر پر بہتیا ہی تھا کہ امیرالمومنین کا بلاوا آگیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ دہی ورہم آپ کے ماحقہ بی تھا۔ کہا کہ معتقیب ایس فرج بہتر بہتا ہے ماحقہ کے دن جب بی معرفی میں تھا۔ کہ دن جب بی معرفی میں تھا۔ کہ دن جب بی معرفی میں تھا۔ کہ دن جب بی معرفی میں تھا۔ دن گا۔

سے والی ایک شخص نے آپ سے جسے جسے جسے جس بہاکہ عمر آبانداست ڈر۔ وہ بار بارا آب جمارہ کو دمبرانے جلاگیا۔

العبر العبر التب الوزم علی سے روکا اور کہاکہ نہیں! اسے کہنے دو اگر ہوگ ایسی بات دہیں توسیحہ لوکسی کے جس اسے دو اگر ہوگ ایسی بات دہیں توسیحہ لوکسی کے دو اگر ہوگ ایسی بات دہیں توسیحہ لوکسی کے دو اگر ہوگ ایسی بات دہیں توسیحہ لوکسی کے دو اگر ہوگ ایسی بات دہیں توسیحہ لوکسی میں خیر کی دی تک زنیں دہی ۔

دم) ایک دن آپ نے بربر مرنبر کہا کہ صاحبوا اگریں دنیا کی طرف جُھک جا وَں تو تم کیا کرو گے ؟ ایک شخص کھڑا ہوگیا۔ تلواد نیام سے نکالی اور کہا کہ ہم تبہارا سراڑا دیں گے۔ آپ نے سے آزمانے کے لئے کہا کہ کیا تومین سر شان یں یہ بات کہتا ہے۔ اس نے نہایت سکون سے کہا کہ ہاں! تبہاری شان یں۔ آپ نے فرمایا کہ المست و میں ایسے لوگ موجود ہیں کہا گرعس سر بھی نجے کرو ہو جائے تو وہ اس میں اور سے موجود ہیں کہا گرعس سر بھی نجے کو وہ جائے تو وہ اس ماڑا دیں ۔

(۵) وریه سسرار اوسینی کی بات " توخود آب بی نے انہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آب نے کہاکہ اگر خلیفہ تھیک تھیک جلے تو توگوں کوچلہ پیئے کہ اس کی طاعت کریں لیکن اگر دہ غلط داستہ ختیا دکر سلے تواسے متل کردینا چاہیئے .

معزول كردينا چاہية إس بيٹھے تھے ، انہوں نے كماكم آپ نے يكيوں ناكهاكر اگر خليف تقيك نہائة السے معزول كردينا بعدين آن والوں كے لئے زادہ عبرتناك معزول كردينا بعدين آنے والوں كے لئے زادہ عبرتناك بوگا."

اس مقام برا تناسست بین اصروری بنه که اس کایه مطلب بنیس که اسسال می نشام پس برشخص کواس کا حق ماصل بوتا بست که اس کایه مطلب بنیس که اسسرالرادست و حق ماصل بوتا به که اگروه این دانست میس بهجه که خلیفه علی کرر با بست تو وه انظر کراس کاسسرالرادست و است که منزادین با بست اگرده خلیف سند بهی سزند بول تواسی و بی سزادین با بست اگرده خلیف سند بهی سزند بول تواسی و بی سزادین با بست .

اس باب میں سربراہ معلکت اورعام لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیئے۔

\_\_\_\_(•) ===

سکین صفرت عمر نید بھی جانتے تھے کہ سربراہِ مملکت کا حتساب اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا چا ہیئے ۔

اس بیں اس کے اہل وعیال بھی برابر کے بشر کی ہونے چا ہمئیں۔ قدرا نِ

اس بیں اس کے اہل وعیال بھی برابر کے بشر کی ہونے چا ہمئیں۔ قدرا نِ

امل و عیال کا احتساب کی میں اس کے اہل وعیال بھی برابر کے بشر کی ہونے چا ہمئیں۔ قدر اولاد کو فقنہ

امل و عیال کا احتساب کی میں اس کے دوجون بیوی بچول کو انسان کا دشمن ایم اربرای اور اولاد کو فقنہ

امل میں اس کی میں کے دوبون کی میں میں بھی جنا بچر آپٹ کا دستور تھا کہ

جب اوگول کوسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھرواوں کو جمع کرکے ان سے کہتے کہ میں نے دوگوں کو خلال فلاں جیز سے بی جس طرح پر ندہ کوشت کی طرف ویکھر اسے بی جس طرح پر ندہ کوشت کی طرف ویکھتا ہے۔ اگر تم ہے دو دہ بھی بجیس کے اور اگر تم بینسو کے تو وہ بھی بجنسیں گے اگر تم میں سے کی خص نے ان باتوں کا آراکا ب کیا تو خدا کی قسم ایس اپنے سائے تم مارے تعلق کی وجہ سے تم بیں میں سے کئی تخص نے ان باتوں کا آراکا ب کیا تو خدا کی قسم ایس اپنے سائے تم مارے تعلق کی وجہ سے تم بیں میں میں اپنے سائے تم مارے تعلق کی وجہ سے تم بیں موگئی سزا دوں گا ، اب تم بیں اختیار ہے ، جو چاہے صور دسے تجاوز کردے ، جو چاہے ان کے اندر رہے۔

اوریہ دگنی سنزا "کافیصلہ قرآن کرم کے اس ارشاد کے مطابق تقابس میں نبی اکرم کی ازواج مطہرات سے کہا گیا تھا کہ یا افادی مطہرات سے کہا گیا تھا کہ یا در کھو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہونے تم میں سے جو کسی جرم کی مرسحب ہوگی، اسے دگئی سزا لمے گی۔ ۲۲/۳۰۱ حضرت عمرش نے اپنے ارشا درگرامی سے اس نکتہ کی وصناحت کردی کہ قرآن کا وہ حکم ، مملکت اسلامیہ کے مرسے دہراہ پر سکساں عائد ہوتا ہے۔

یہ تعام ککت کی ذمرہ داریوں کا صاسس جس کے پیشِ نظر آپ نے دجیداکہ پہلے تھا جا ہے۔ ا مصرکے قاصد اصرت، معاویہ بن خدیج شے کہا تھا کہ تم نے خیال کیا کہ دوہم کا دقت ہے۔ امیرا لمومنین اس وقت قیلولہ فرارہ ہے ہوں گے۔ معاویہ اجس کے فیقے ملکت ذمرہ دارکو نیمسٹ کر کہاں! کے نسائٹ ہوں ون توایک طرف اُسے دات کے وقت بھی بیندنہیں آسکتی .

اسی ذمر داری کا احساس نقاص پرنگاه رکھتے ہوئے حضرت جاس نظام کے معرف جاس نظام کے معرف جاس نظام کے معرف کا احساس کے سوال کے جھزت عمر کے معدد معرف کے معال معاکم معالم معالم کے اندی تھے جسے ہوان محال اندازہ پرندے کے اندی تھے جسے ہوان جال ہی جال نظرار ہے ہوں ک

خطاب کا بیٹا عمرادر امیرالمدمنین ؛ الله اکبر ! ؛ خطاب کے جھوکرے ، الله سے ڈرتارہ ورنہ وہ تھے اللہ کا بیٹا عمرادر امیرالمدمنین ؛ الله اکبر ! ؛ خطاب کے جھوکرے ، الله سے گا۔

ایک دن آپ نے اعلان کیاکہ '' انھناؤہ جا معہ'' وگوں نے حسیب معول سجھاکہ کوئی اہم معاملہ درہیش ہے جس کے سلتے اجھاعی اعلان ہوا ہے۔ وہ جمع ہوستے تو آپ منبر پرتیشریف لے گئے اور فربایا ؛

ا سے لوگو ؛ بس اپنی مخزومی مالاؤں کے اونٹ جرایاکتا عقد ادران کا پائی کھراکرا تھاجس کے عوش دہ مجھے مٹی بھر جھی وہارسے دے دیاکرتی تقیس۔

یکه کرآپ منبرسے اُترآ سے بعضرت علد لرحمٰن بن عوف نے سنے کہا کہ امیرا لمومنین اہم ہے ہیں کہ اس اجتماع اور اللہ اور اعلان کامطلب کیا تھا ۔ فرایا ۔ آج بی تہنا بیٹھا تھا کہ دل نے کہا کہ توامیرا لمومنین ہے ۔ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی قرنت نہیں ۔ تجع سے افعنل کون ہوسکتا ہے ۔ اس پرمیں کا نب اٹھا اور کہا کہ صروری ہوگیا ہے کہ درمیان کوئی قرنت نہیں ۔ تجع سے افعنل کون ہوسکتا ہے ۔ اس پرمیں کا نب اٹھا اور کہا کہ موسکتا ہے کہا ؟ اس اجتماع اور خطاب سے یہی مقصد تھا۔

ایک دن صرت عمر محضرت علی اور صرت عنی از بیت المال کے اونٹول کا جائزہ یلنے کے سلے کئے۔
صرت عمر اونٹول کو دیکھ ویکھ کران کے احوال وکوالف او لیت جائے ہے بھے بھونے سے بھونے سے محضرت عمر اور دہ انہیں ایک درخت کے بیچے بیٹے سکتے جاتے ہے جصرت عمر اور دہ انہیں ایک درخت کے بیچے بیٹے سکتے جاتے ہے جصرت عمر اور دھوپ بی کھڑے تھے اور دہ انہیں اور کام میں ایسے منہ کم تھے کہ انہیں اس کی شدت کا قطع کا دصوب میں کھڑے تھے ۔ دھوپ بی مندت کا قطع کا اصاب منہیں تھا۔ صرت علی نے صرت علی کے خوار منہیں تھا۔ صرت علی نے صرت عنی کے مناق کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے قرآن جید میں صنت شعیب اور کی میٹی کا یہ قول براھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ آبائت است اچو کہ ہو ۔ رائ خید کو سون است آب کو خوار میں اور ایس اور کو اور ایس بھی ہوا ور ایس بھی "صرت علی نے المقول کے کہا : یہ ہے قوی الائیں ۔

المقول کے کہا : یہ ہے قوی الائیں ۔
صرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا : یہ ہے قوی الائیں ۔

اً لَقَوِی اللهُ مِینُنُ . ان دولفظول بین حصرت عمر الکی ساری شخصیت ممد کراجاتی ہے۔ اوراً س دَور کے عمالِ عکومت جواس قدرا مین تھے تواس کا راز بھی اسی بیس بھاکہ سسر برا و مملکت خودا مین تھا۔ آپ کویا د ہوگا کہ مدائن کی فتے کے بعد حسزت سعد بن ابی وقاص نے مالی غیمت مدینہ جھیب انو در وجا ہرات کی اس قدر کنڑت اور لؤادرات کے ایلے تنوع کو دیھے کرا ہل مدینہ کی آنھیں کھلی کھیلی رہ گئی تھیں۔ حضرت سعند نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ امیرالمومنین ایر مال و متاع اس قدر وجۂ تعجّب اور ہاعث مسترت بہیں جس قدرید امر کہ جب ہم نے پہ شہر فتح کئے ہیں تویہ تمام زروجوا ہرات آپ کی فوت کے سیا ہیول کے سلسنے بڑے ہے اور کوئی ہا ہر کا ویکھنے والا بھی نہیں تھا ایکن ان ہیں سے کسی نے ایک سوئی تک بھی اپنے سلسنے بڑے ہے ہوں ورکوئی ہا ہر کا ویکھنے والا بھی نہیں تھا ایکن ان ہیں سے کسی نے ایک سوئی تک بھی اپنے مسلسنے بڑے ہے تھے اور کوئی ہا ہر کا ویکھنے والا بھی نہیں تھا دیکن ان ہیں سے کسی نے ایک ویوٹر ویا دیوٹر میں ایک میں اس کے اس ورکوئی ہا ہر کا ویکھنے والا ہمی نہیں تھی کے انسو بیر گئے جھزت علی ہا سے کھڑے تھے۔ فرایا کہ

ابن خطاب ؛ تهارسے سپاہی اس لئے این ہیں کہ تم این ہو۔

یہ عقباسارا رازاس دَور کی حکومت کی درخشندگی اور تا بندگی گا۔ اس دور میں سربرا و مملکت کا فریصنہ یہ عقا مملکت النام کی درستگی ہی نہیں عقباء اس کا فریضہ حکومت کے اعضار وجوارح کی سیرت وکردار کی درستگی بھی عقا۔ بزکہ ہم تو یہ کہیں گے کراس کا اولین فریضہ ارکانِ حکومت کی سیرت دکردار کی درستگی تھا۔ انتظام کی درستگی ال کی سیرت کی درستگی کا فطری نتیجہ تھا۔

### "سُرِميْعٌ ولَصِيْر"

اوراس سن علی اور در تکی نظم و سن کارازید کا که سرمراه مملکت تمام رعایا کے صالات سے باخبر رہتا کھا ایک شخص نے آپ کے ایک پڑوسی سے دریافت کیا کہ امیرا لموشین کک پنجے کی کیا سبیل ہے ۔ اس نے کہا کہ مہرایا کی رسیا کی ایم پڑوسی کے ایک کے ایک کے ایک بیٹر ہو گئی ہے ایک ہے ۔ وہ نماز بڑھ کر مہرایا کی رسیا کی رسیا کی ایس کے گھر پرکوئی بھا تک ہے ۔ نہ وہ ایس کی رسیا کی رسیا کی رسیا کی ایس کے ہوجو جا ہتا ہے ان سے آکر باتیں کرنے لگ جاتا ہیں ۔ یہ فور عایا تک پنجتا کھا۔ وہ بازارول بیل بھر موایا کے معاملات کا تو دمشا ہرہ اور مطالعہ کرتے ، صروری امود کا فیصلہ و ہیں برسے و موقعہ کر دیتے زیادہ ایم عاملات کا تو دمشا ہرہ اور مطالعہ کرتے ، دن کے وقت فرصت کم ملتی ، قورا توں کو گشت کرتے اور این کو کشت کے بڑے کہ این کو کا کہ کا کہ سے ایک کا لات براہ واست معلوم کرتے . کتب تاریخ میں اس گشت کے بڑے

دلجسب اورسبن آموز وا قعات بذكور بین. دمثلًا ایک دفعه ایک قافله آیا اورشهرسے باہراتراد اسل کی نیرگیری کے لئے نود تشریف لے گئے گئت لگاتے بھرب سے کا یک طف سے ایک شیر تواریخے کے درنے کی آواز آئی . ادھر گئے اور اس کی ال کو تاکید کی کہ وہ بیخے کو بہلائے ۔ تھوڑی دیر بعد بھرادھر سے کینے کی آواز آئی . ادھر گئے کو روتے پایا۔ سخت عفتہ کے عالم میں اس کی ال سے کہا کہ تم بڑی ہے رحم مال بور اس نے کہا کہ را ہرو ! تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور جھے خواہ مخواہ تنگ کرتے ہو۔ بیک کہ عمر نے دو دوھ اس یہ کہ عمر نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ اس وقت سے سفروع کیا جائے جب وہ دودھ جھوڑ دیں۔ میں اس کا دودھ جھڑا تی ہوں اور میر روتا ہے۔ یہ سن کر صرت عمر کو سخت رقت ہوئی اور کہا کہ جھوڑ دیں۔ میں اس کا دودھ جھڑا تی ہوں اور میر روتا ہے۔ یہ سن کر صرت عمر کو سخت رقت ہوئی اور کہا کا دفلیف مقرر کردیا جائے ہی ا

(۲) آب کے فادم اسلم کابیان ہے کہ ایک دفعہ صرت عمرٌ رات کے دقت گفت کو نیکے ۔ شہر کے باہرایک مقام پر دیکھا کہ ایک بورت بچھ ہکا دی ہے اور دو تین نیخے رورہے ہیں ۔ حقیقت مال معسوم فالی بائری بی افری بی دقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں فالی بائدی بین دقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں فالی بائدی بین دقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں بائی ڈال کر جو لھے بر چوط سار کھا ہے کہ بچوں کا دل بہلارہے ۔ حضرت عمرٌ اسلم نے ہائد اسلم سے آٹا ، گھی ، کھورب میں اور اسلم سے ہما کہ انہیں ہے ہیں گئے میں ایک ما انہیں ہے ہیں گئے ہائا ہوں ۔ فریا ایک اسلم بالسم مالی کہ انہیں تھا ہوں ۔ فریا ایک اللم اسلم مالی کا تعلق قیام سے ہے اور قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں انظاف کے ۔ اس لئے یہ بوجھ بھے خود انظاف دو ۔ یہ چیزی الکراک مورث کو دی ۔ اس نے بائڈی بوٹھ انہی و کہ کھا یا اور مورث کو دی ۔ کھانا تیار ہوا ۔ بچوں نے سیر ہو کر کھا یا اور انہیں جو کہ کہ بیار ہونے کے قابل تھی تھے ' میک مورہ سے متھے ۔ چلنے گئے قواس عورت نے ہما کہ مالہ فدا میں جزائے بردے ۔ میرا بلومین ہونے کے قابل تھی تھے ' میک عرف ۔ امرا بلومین ہونے کے قابل تھی تھے ' میک عرف ۔ ایک میروٹ کے اورٹ کے دورے ۔ امرا بلومین ہونے کے قابل تھی تھے ' میروٹ کے گئے ' میروٹ کے کہ کو اس کورت نے کہ کار بیار کے تھے ' میروٹ کے کہ عرف ۔ اس کے کہ کو دی دورے ۔ امرا بلومین ہونے کے قابل تھی تھے ' میروٹ کے گئے ' میروٹ کے کہ کورٹ کے کھورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کور

فی الحقیقت امیر المومنین ہونے کے قابل یہی بھے۔

ا اسی طرح ایک دات گشت میں ایک بدّوکے پاس اس کے خیمے سے باہر بیٹے کرادھرادھر کی اس اس کے خیمے سے باہر بیٹے کرادھرادھر کی اس اس کے خیمے سے باہر بیٹے کی اور اس نے کہاکہ میری بیوی دردِ زہ میں بتال سے اور اس وقت کوئی عورت پاس نہیں ، آپ خاموشی سے میری بیوی دردِ زہ میں بتال سے اور اس وقت کوئی عورت پاس نہیں ، آپ خاموشی سے

ائیے، گھرائے، آبی دوئے محترمہ اُم کانوم اُم جوحض علی کی صاحبزادی تقیں) کوسائے لیا اور بروکی اجازت سے انہیں نہمہ کے اندر بیج دیا اور نود باہر بروسے با ہیں کرنے یکے ۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بائیں کرد با ہے کہ اندرسے اُم کلٹوم کی اواز آئی ، '' امیرالمومنیان! اینے دوست کو پیکے کی مبارکباد دی ہے ۔ اُسے ایمرالمومنیان!! سے مبارکباددی اور امیرالمومنیان!! سے مبارکباددی اور فرمایا کہ کل میرسے یاس آنا تاکہ اس بیکے کا وظیف مقرد کردیا جائے۔

رمی اور اسی گشت کی ایک شبت اریک میں آپ کو وہ گوہر تابدار مل گیا جس نے کا شاہ و کاروتی کو بقع کہ و کو برنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ میں بانی ملانے سے منع کرتے تھے۔ ایک لات گشت کر سے کو رہ بیا اس کی دیوارسے وودھ میں بانی ملانے میں گار بیٹھ گئے سے توایک مکان کے باہراس کی دیوارسے وودھ میں میں ملا نے والی لٹر کی اٹیک لگاکر بیٹھ گئے سے ناتوا ندرایک عورت ابنی لوکی سے کہ رہی تھی کہ انظوا وردودھ میں تقور اسایانی ڈال دو۔

اس نے کہا۔۔۔ امّال! تہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین منے دودوہ ہیں یا نی ملاسنے سسے شدّت سسے منع کررکھا ہے۔

ماں نے کہا ۔۔۔ انٹھا ورد دوھیں یانی ڈال' اس حگہ کونسا امیرالمومنین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا ۔۔۔ امال امیرالمومنین نہیں دیکھ رہا ۔۔۔۔ تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہیں۔ جس کا حکم امیرالمومنین ہم نک ہنچا تے ہیں۔

صبح ہوئی توآب نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے جا اور دیکھ کہ دہ لڑکی شادی شدہ ہے یا بھی اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے۔ ہونی ہے۔ اگروہ غیر شادی شدہ ہے تواسے بہو بناکر گھر سے آکہ اس قسم کی نعمتیں روز روز نہیں ملاکر ہم سے ہوا کہ لاک ہم سے اس کی شادی کردی۔ ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے۔ آپ نے اپنے بیلے عاصتم سے اس کی شادی کردی۔

ده) ایک وفعہ لوگوں کو کھانا کھ لا رہنے ستھے کہ دیجھاکہ ایک آدمی بایش ماعقہ سے کھانا کھار ہا ہے۔ اسس سے کہاکہ میال؛ دایش باعقہ سے کھانا کھا وُ۔ دویا رہ اوھ سے گزرسے تو وہ بھر بھی بایش باعق، سی سے کھانا کھار باعقا۔ ذراسختی سے کہاکہ دایش باعقہ سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ؟ اسس نے کہاکہ میرا دایاں باتھ کام آچکا ہؤا ہے۔ معلوم ہؤاکہ کسی جہادیں اس کا دایاں ہائے کٹ گیا تھا۔ حفرت عمر شاس کے باس بیٹھ گئے رہے تے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ انسوس سے تمہیں وضوکون کراتا ہوگا، سرکون وحوتا ہوگا، کیڑے کون پر بناتا ہوگا۔ بھرایک طازم مقرد کردیا کہ اس کے عزوری کام کردیا کرے۔

يريقا عاياك افراد يرمربراه كى نكاه كاعالم!

۱۱۹۱ س عورت کے داقعہ یں جو خالی بانڈی چولھے پر چڑھائے، بھبو کے بیّق کی بہلارہی تقی اہم نے ایک بہمارا حاکم اور بہماری حالت بھبوڑ دی تقی اہم کری دائستہ جبوڑ دی تقی جب اس بہمارا حاکم اور بہماری حالت بین دن سیکھانے کو بہیں طاء تو آب نے اس سے کہا تقاکہ تم نے امیرا المومنین کو اس کی اطلاع دی ہے اس کے جواب ہیں اس نے جو کہدا تقال سے اہمازہ لگ سکتا ہے کہ اس دور یس عام عربیں تک احکومت کی ذمتہ داریوں کو کس مد تک جانتی تقیں اس نے کہا تقاکہ

جوض عالم بوکر دعایا کے عالات سے بے خبر بسب اس تک شکایت بنجانے سے کیا عال!

ادر تین سے عادے سلف وہ واقعہ آ جا آ ہے کہ جب بھی عرف اسے یاد کرتے ، اسکوں ہیں آ نسو آ جاتے تھے ۔

ادر تین سے عادے سلف وہ واقعہ آ جا آ ہے کہ جب بھی عرف اسے والیں آ رہیدے تھے تو راستے ہیں ایک ایک اسکوں ایک جیمہ! قریب گئے تو ویک کہ اس بیل برا سے ۔ بوجھا کہ تہمیں عرف کا بھی کھے حال معلوم ہے ، اس نے کہ اکد سناہے وہ شام سے جل برا ہے ۔ اس سے زیادہ مذبحے اس کی بابت کھے علم ہے ، معلوم کرنے کی طورت ، آ ب نے بوجھا کہ ایسا کیوں اس نے کہ اکد جس نے آ جتک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ بر کیا گذر رہی ہے ، یں اس کے عالات معلوم کرنے کیا کوں اس نے کہا کہ یہ نیرا کام نہیں تھا ، عرکا کام میں تھا ، عرکا کام علام میں نے کہا کہ عرف کو اس نے کہا کہ یہ نیرا کام نہیں تھا ، عرکا کام تھا ۔ آ ب نے کہا کہ عرف کو اتنی دور کا حال کے معلوم ہو سکتا ہے ! اس کے جواب میں اس براہ سے انے جو کھے کہا دہ خورسے سننے کے قال ہے اس نے کہا کہ

اگر عمر این رمایا کے مبر فرو کے حالات کا علم منبی رکھتا تواسے عکومت کرنے کاکیا حق حاصل ہے۔ حصرت عمر عمر ایس میں داقعہ کو یا دکرتے تو انتھوں میں آنسو اجاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، مجھے شام کی اس بڑھیا نے بتایا۔ خلادندا! خلائی دردسسوسید.

اسی کا احساس تفاکد آپ نے ایک دفعہ فرمایاکہ

لیکن عمر نے ابغان کی اور اس دورہ کاموقعدی نرملا۔

ظاہر ہے کہ جب ان کی اپنی یہ حالت تھی تواہنے عَلّی کو کشفد سخت تاکید نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ اوگوں کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایس میں میں میں میں میں میں کہا واثل کو کھا ہے کہ اور انسان میں میں میں میں کہا واثل میں کہا واثل میں کہا ہوتا ہے کہ انہوں ساتے وروانہ سے پر در ان بھٹا دیا تھا ، کیسی میرت آموز میزا دی تھی ۔

حضرت سعدین ابی وقاص کے مکان کے سلمنے بازار کھا جس سے ہروتت شور دستخب کی آ دار آتی رہتی تھی ۔ آپ نے اس طرف کا در دازہ بند کر دیا۔ حضرت عمر کومعلوم انوا تو آپ نے محمدین مسلمیڈ وانسب کمٹرامور عامہ ) کو بلاکر کو فہ دوانہ کیاا در کہا کہ جاکم سعد کے در دارسے کو آگ لگا دے ۔ اس سلسلہ بیس آپ نے جو خط حضرت معتمد کو گا حقااس بیس کہا تھا کہ

جس ممل کے دروازے عوام پر بند ہوجا یک، وہ قصرِستعد نہیں، قصرِ فسادہ اس کامنہ مم ہوجانا ہی بہترے۔

آپ نے گورنروں کے نام تاکیدی احکام نا فذکرر کھے تھے کہ وہ پردوں کے پیچھے چھپ کرنہ بلیٹمیں عوم کے سامنے بلیٹمیں ابناحق وصول کریں ، ان کے حقوق کی ادائینگی کریں ۔

ہووہ اس اجماع بیں آجائے۔ وہاں شکایات سنی جاتیں، پیشی ہوتی اور جس کے فلاف شکایت وصح ثابت جوتی است لاکھوں کے اجماع میں سنادی جانی یاسرزش کی جاتی.

\_\_\_\_( •) \_\_\_\_

یہ عقاامیرا لمومنین محفرت عمر فارد ف کارعایا کے حالات سے باخرر ہنے کا طریق اور معول برج ہے ، جو فدائے میں وبھیرو خبیر کے نام پر لوگول سے اطاعت ہے اسسے خود ایسا ہی (بحدیب تریت) سمیع دلھیرو خبیر ہونا چاہیئے . یہی صحرائے شام کی اس بڑھیا نے کہا تاکہ

اگر عمر و است باس رعایا کے عالات سے با نبرر بینے کا انتظام نہیں تو است بابیتے کہ حکومت جھوڑد سے .

ان مقامات پر اره ره کر بیرسے جی بس آتا ہے کہ بیس فاروقی اعظم اللہ کا س بات کو بھی نوک قلم پر ہے آؤں جس کے تصور کے تصور سے رمگذر خیال روشی صدبہار ہو جا آ ہے سیکن کوئی عذبہ ہے جو ٹیر شعوری طور پر یہ کہد کر میرا مل تھ وک لیتا ہے کہ

ا بن سخ سين بن إسه اور ذرا عقام البي.

اس کے یں اُسے اس جادہ جنت نگاہ کی کسی اگلی منزل پراعفار کھتا ہوں ویسے بھی انتظار کی لڈست بڑی دلفر بیب ہوئی ہے ا بڑی دلفر بیب ہوئی ہے ۔ غالب توبہال تک کہ گیا ہے کہ جنت تمنا کہا جا آ ہے وہ انتظار ہی کی سحس کرنے پنی کادو سرانام ہے ۔

پیونکابے سے گوش مجرت میں اے نصلہ افسون انتظار تمنا کہیں ہے۔ اور اقبال منا کہیں ہے۔ اور اقبال اس سے افسون انتظار "کے ختم کرنے کے حق ہی ہیں نہیں ، جب وہ کہتا ہے کہ طبیدن و نرسیدن جرالے دارد ، نوشا کے کہ بگرنبال ممل است ہنوز

---- د. اب آسیکے اس سفر شوق کی انگلی منزل کی طرف.



#### الله وسوال باب



### بسيار سنبيوه بإست يتبار اكنام ميت

یک نگر کیک خندہ گزر دیدہ یک تا بنداستک بہر پہیسانِ عبّت نیست سوگندے دگر

بلکہ غالب کی نازک مزاجی تو " نگر" اور " نگاہ" میں بھی فرق کرتی ہے۔ جِنا پخہ وہ کہتا ہے کہ بہت دنوں کے تغافل نے تیرے کی ہیدا وہ اِک نگر جو بظاہر نگاہ سے کم ہت مویتے کہ وہ کون سی میزانِ عدل ہے جونگھ اورنگاہ کے اس فرق کا دزن کرکے بتا سکے گی ؟ بسے ہے . بسے ارشیوہ ہاست بتال راکہ نام نیست

یا اس سے نیجے اترکر برسوچے که دنیا کا دہ کونسا قانون ہے جس کی رُوسے آپ کسی کود حکماً ) یہ کہ سکیں کہ میاں اصاف ستھرے رہا کرو۔

اب سوچے کرآپ قانونا ایساکر بھی نہیں سکتے اور معامضرہ کوعلی صلابہ بھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اس کے قانون سنے میں سکتے۔ اس کے قانون سنے میں سکتے۔ اس کے قانون سنے میں سکتے۔ یہ کا مرزشس اور فہمائش سنے ہیں ہوسکے گا۔ افہمام دہ نہیم اور فم خواری و مساوری سے ہوسکے گا۔ افہمام دہ نہیم اور فم خواری و مساوری سے بھر کھے کہنے سے بہلے نود فمونہ بننے سے اس بطل جلیل کو بوقدم و مسریٰ کے تاج و تخت کا دارث تھا ان امور کا بھی خیال رہنا تھا اور وہ معارض کی اصلاح کا کوئی موقعہ باتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ (مثلاً)

(۱) ایک ورت اپنے فادند کو آپ کے پاس لائی، وہ برنا میں کچیلا، پراگذہ مُوا ور ژولیدہ حال تھا۔

علیہ طرصورت کی ندیرے قابل اس نے آپ سے کہا کہ " نہیں اس خوم کے قابل ہوں ، ندیریہ حال کیا ملی فلیس محموس کرایا جوں میں نظر میں محموس کرایا جوں کہا ہے۔

کہ دہ عورت کس بات سے کرام ت کر رہی ہے ۔ اُسے تو آپ نے گھر بھے ویا اور اپنے آدی سے کہا کہ اُس خون کو حام کواو ، اس کے نافن تر شواؤ ، بال کٹواؤ ، صاف مقرے کو ہے بہناؤ اور پھر میرے ہاس لے آؤ ، وہ ب اس نئی ہیئت (" آدم جون ") بی آیا تو آپ نے اس کی بیوی کو بلا بھیا۔ اس نے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر آپ کی طرف نگاہ اعظائی اور ایک خون سی بہنی اس کی بیوی کو بلا بھیا۔ اس نے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا، پھر آپ کی طرف نگاہ اعظائی اور ایک خون سی بہنی اس کی بیوی کو بلا بھیا۔ اس نے پہلے اپنے شوہر کو رسو اور اس کے شوہر سے کہا کہا در کھو ااگر تم نے پھر لیسی صورت بنائی تو تم بیس عمرہ کادرہ سیدھا کر دسے گا۔

(۲) اکثر کہا کر ہے سے کے کہ

مرددن سے اپنی فورت اور کمینه خصلت (زمیم امرددن سے اپنی فورتوں کی شادیاں نکیا کرو۔ ملم مورقی

اے آپ نے دیکھاکہ اس دور ہیں گھریعظے طلاق، طلاق، طلاق، کد کر تصنیحتم نہیں کردیتے تھے۔ میاں اور بیوی دونوں کو حق طلاق حاصل ہوتا لیکن اس کے لئے سکومت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ یادر کھو اجو کچھ تم اپنی بیوی کے سلسدیں بسند کرتے ہوا وہی کھے فوریں اپنے فاؤندوں کے سلسلہ یں بسند کرتے ہوا وہی سلسلہ یں بسند کرتی ہیں ۔ (۳) لوگوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ

(۱۲) عربوں کے ہاں انکائ کے رت نہ کے النے سب سے پہلے صب نسب دیکا با آ عاد وہ اس ابال میں بڑے متنا لا واقع ہوئے تھے لیکن سلام نسلی انتیاز کے بہت حسب نسب کا بہت کا بہت کے لئے آیا تقاد اس لئے آپ فرایا کرتے تھے کہ مرد کا حسب اس کا دران ہے انسب اس کی عقل .... اور مردانتی اس کا حن شی ہے ۔

مرد کا حسب اس کا دران ہے انسب اس کی عقل .... اور مردانتی اس کا حن ہے ۔

(۵) ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دینا جا ہتا تقاد آپ نے وج لچھی تو اس نے کہا کہ وہ میرے معیار مجت اس کی ویشاں بیدی کی دنیا میں نہ مربول ایک اس میں اس کی دنیا میں نہ مربول کے تعلقات بیں تصوّرات کی دنیا میں نہ مربول کے تعلقات بیں تصوّرات کی دنیا میں نہ مربول کے تعلقات بیں تصوّراتی (۲۰۵۸ میاد لاسٹ میں کیا

کرتے۔ یہ علی زندگی ہوتی ہے ، اس میں رعایت اور روا داری ( GIVE AND TAKE) کا مسلک افتیار کرنا چاہیئے۔

الا ایک وفعہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلہ یں ہاتیں کرتے ہوئے فرمایاکہ

مر من اور بہترین بیوی کے تعلقات کے سلسلہ یں ہاتیں کرتے ہوئے فرمایاکہ

مر من اور بہترین بیوی

یوی سے بہترکوئی شے نہیں اسی طرح ایمان بہترین شے ہے اِس

کے بعدایک نویش فُلق مجتنت کرنے والی بیوی سے بہترکوئی شے نہیں ا

دی ایک دفعہ بازار سے گزرر ہے۔ تھے۔ دیکھاکہ ایک شخص شارع عام برایک عورت سے باتیں کردہا فل مردی دفعہ بازار سے انہیں کردہا فل مردی کے اور اسے ایک ہیدرسیدکردیا۔ اس نے کہا۔ امرامونین مردی کا موقعہ منہ دول یہ بیری بیری ہے۔ فرایا۔ تیری بیری ہے توسم پازاراس سے باتیں کیوں کردہار خواہ مخواہ مسلمانوں کو عذبہ سے کہ نے پرمجبورکرتا ہے ؟

اس نے کہا، امیرالمومنان الہم فودار دہیں ، ابھی ابھی شہریں داخل ہوستے ہیں، باہم مشورہ کررسے

ہیں کہ ہم کہاں تقہریں! یہ بات بہرطال اسی جگہ کھڑسے ہوکر کی جاسکتی تھی۔ یہ سننگراپ کواپنی غلطی کا احساس ہؤا۔ دہی بیداس کے باتھیں دیاکہ" اسے بندہ خدا! اپنابہ لیہ لے لے۔"اس نے معندیت کرتے ہوئے کہاکہ۔

> امیرالمومنین؛ یہ بید ( درّہ ) آپ کا سبتے۔ آپ ہی اپنے ماعظ میں رکھتے ۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ

م سال کادرہ است اللہ کا درہ میرائ باید درہ میرائ باید اللہ کادرہ ہے۔ است درہ اللہ کا درہ ہے۔ است درہ اللہ کا درہ ہے۔ است درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ میں اللہ کا درہ

اسسنے کماکہ

یہ درست ہے کہ یہ دُرّہ اسد کا ہے لیکن الٹند نے اسے آپ ہی کو دیا ہے۔ یہ آپکومبارک ہو۔ الٹلاکبر؛ کیسا تھا وہ معاشرہ جس میں عام لوگ بھی اس تسم کی باتین کیاکرتے تھے۔ (۸) ایک عورت کو دیکھا کہ بناؤسنگھار کئے جسٹرٹ جاہلیّہ کا انداز لئے ' بازار میں بھررہی ہے۔ آپ نے

جرات اوریافت کیاتو معلوم ہؤاکداس کے فاوند نے اسے اس کی اجازت وکھی نے آپ مرب المیس مرب المیس مرب المیس کے فرایا کہ اس باب بی اس کی اجازت کھے معنی نہیں رکھتی بناؤسنگھار کی محافدت میکن میں بریند اور میز المیس میں ایک میں تک میں تک میں تا ہوں 
نهیں دیکن اس کا ظهار ابنے باب بھائی وجنرہ ( محرموں آنک محدود رہنا چاہیئے . تبرّر ج ماہلید کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔

دورست کی راس کے بعد فرمایا۔

ورست کی راس کے بعد فرمایا۔

ورست کی راس کے بعد فرمایا۔

ورست کی راس کے بعد فرمایا۔

بعن لوگ اینے آپ کواسطرے حجوڑ دیستے ہیں گویا وہ درندوں میں سے ایک درندہ ہے ۔ اس سلسلیس اس قسم کے ارشادات ہوئ بھی ہمارے سلسنے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صنور سنے

ا میتناه داند" اسلای معاشبات " از مولانامناظرات گبلانی دمروم) صد ۲۲.

جب الله في تهيين وشحال كيلسه توصروري سبع كماس كى اس نعمت اورمرفرازى كا انهمسار تهاری وضع قطع اوردن سهن سے مور دنسائی) اسی ارشادگرای کی وضاحت بی دوسری جگر آب نے فرمایاکہ اللّٰہ تعلیٰ اسے بسندکرتا ہے کہ جونغرت اس نے اپنے سی بندے کوعطا کی ہے 'اس کے نشانات وعلامات اس بندے میں دیکھے۔ ۲ ترمذی (۱۰) ایک دفعہ هزت عرشے ایک زاہرِ تراض کو دیکھاجس نے دنیا کی ہرنعمت کواہتے اوپرحرام قرار و او سے رکھا تھا۔ اسے ایک ہنظر سید کیا اور فربایا۔ فرات کرے ہمارے دین کا گلاکیوں گھونٹ تاہے۔ (۱۱) ایھے کھلنے اور ایھے پہننے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشا دھاکہ ا سنت كوش بنوا ورجميول كى طرح نا زدا نداز ندكرو . مر این آپ کو عمیوں کے لباس سے بحاؤ۔ زیب وزیزت کے اباس عورتوں کے لئے رہینے دو۔ اینی هبینت عورتوں جیسی تھی نربناؤ ۔ (۱۲) آپ سے دریا فت کیا گیاکہ لخم مال اور كثرت عيّال کم مال اور کزرت میال سب سے بٹری مصیبت ہے۔ (۱۳) آسیاجوانول سے اکٹرکہاکستے ستھے کہ عوانی کے زمانے میں ہرائیسی بات سے بچوجوتم ہاری بدنا می کا باعث ہو' تاکہ اگر تم ابعد میں بڑے آدمی بن جاور تو تم ہارا ماضی تم ہارے لئے وجرُ تمامت نہ ہو۔ ا بینی بخون کو کتابت، تیرانی، تیراندازی ا در شهرواری سکهاؤرانهین حکم دو که ده گهوروس بر کو در کرچیر هاکری. نیزانهی مشهورامتال ا ورای ایشار ا

ياد كراؤ.

خودا ہے بیٹے، عبدالرحمٰن سے فرمایاکہ" بیٹا! ایتھے ایتھے تنعریا دکیا کرو تاکہ تمہارے ادب میں اصافہ ہو ہے ہے من بر اشعریا دنہ ہول وہ مبھی ادیب نہیں بن سکتا!" منعسر سے دہتیں ہے ۔ سمعسر سے دہتیں کے بوں کی شاعری کے متعلق فرمایا ۔

ا بل عرب کابهترین فن اشعار بی که انسان اینی صروریات پیس ان سسے کام بیتا ہے۔ یہ خی کو مائل برکرم کر دیتا ہے۔ یہ خی کا دل بھی نرم کر دیتا ہے۔

ايك دفعه فرمايا.

سُعرائیب ایسی قوم کا فن عقاص کے پاس اس سے بہترکوئی فن نہیں عقا۔ جب اسلام آیا تواہلِ عوب جہادی مصوف ہوگئے اور شعراوراس کی روایات سے فافل ہو گئے۔ بعدازاں جب اسلام بھیل گیا، فتوصات کی کثریت ہوگئی اورا ہلی عرب شہوں ہیں اطبینان سے بیٹھ گئے، تو بھر آیایت شعری طرف رجوع کرنے ساتھ ، ان کے پاس نہ کوئی مدون ولوان عقا نہ کوئی ہوئی کتا ۔ بہت سے عرب طبیعی موت یا تلوار کی ندر ہو چکے تھے ، لہذا جو کھے انہوں نے پایا اسے یاو کر لیسا، اگر ج بہت ساشعری سرایہ صافح ہوگیا، وربہت کم محفوظ دام ۔

یہ تو بالتّحقیق بنہیں کہا جا سکتا کہ آپ نود بھی نتعربہتے نتھے یا بنہیں لیکن تاریخی وا قعات اس کی شہادت ویتے ہی کہ آپ کواس قدر شغر یاد تھے کہ جواہم بات بھی آپ کے سامنے آتی ،اس کے معلق آپ حسب حال شعرب نادیا کرتے اور شعر کا ذوق ا تنا بلندا ور مذاق ایساسلیم تفاکہ بڑے براے براے سے شعرار کا کلام آپ کے سامنے محاکمہ کے لیے بیش کیا جا آماد رہ آپ اس سلسلہ میں ایسے بطیف راکات بیان فراتے کہ اہلِ جلس عش عش کرائے تھے کہ بِ محاضرا

وادب آب سے تعلق اس قسم کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔
ہم سمجتے ہیں کہ یہ بڑے ہے وقت آپ کے دل میں دو نعیالات صرف دا بھرسبے ہوں گے۔ ایک یہ کر قراب می سنے شعوار کی مذرت کی ہے اور دو مرسے یہ کہ ( جیساکہ سابقہ باب ہیں ہمارے سامنے آج کا ہے ۔ احضرت عمرہ نے نعوان بن مدی کے شعر سنے تو انہیں یہ کہ کرگورزی کے عہدہ سے معزول کر دیا مقاکہ تم شاعرتو اچھے ہونیکن گورزی کے عہدہ سے معزول کر دیا مقاکہ تم شاعرتو اچھے ہونیکن گورزی کے دوق شعری کے شاکہ اجائے گا؟
گورزی کے اہل نہیں ہوسکتے۔ ان حالات کے پیشِ نظراب کے ذوق شعری کے شعلق کیا کہا جائے گا؟
ہم میں کے معلق یہ مجھ لینا چاہیئے کہ قرآن کرم نے جال شاعری کی مخالفت کی ہے تو اسسی

ر سے بیماد نہیں کہ اگر ایک بات نٹرٹیں بیان کردی جائے تودہ قرآن اور اگر اسی بات نٹرٹیں بیان کردی جائے تودہ قرآن اور اگر اسی بات کو سے کو سے نور کے معنی بیا کم از کم قابلِ قبول ہوگی اور اگر اسی بات کو موزوں الفاظ ایعنی استعار ، بی بیان کردیا جائے ، تووہ اس کی روست مذموم ومردود قراریا جائے گی۔ یہ میرج نہیں. قرآن اسے بوب بیان سے بحث نہیں کرتا ، مقصودِ بیان سے بحث کرتا ہے۔ قرآن کے نزدیک شاعرى ايك وبهنيت يانف ياتى كيفيت كانام سيئ جواس دبنيتت كيضلاف مصبحه قرآن سيداكرنايا ا بھارنا چا ہتا ہے۔ قرآ نِ کرم زندگی کا ایک متعین مقصد بتا تاہیے اور انسان کے سامنے ایک اضح نصابیت رکھتا ہے۔ وہ اس نصب العین کو بدلائل و برابین بیش کرتا اور بھراس راستے کی طرف را بہنائی کرتا ہے جو کادوانِ انسانیت کوسیرها اس منزل تک سلے جائے۔ اس کے برعکس سناعری انسانی جذبات سیکھیلتی ہے۔ اس کے سلسصنے ہزندگی کا کوئی متعنتن مقصد ہوتا ہے ، ہذانسانی تگے وتاز کا کوئی واضح نصری العین ۔ اسس کی کشتی جذباتی طوفان کی موجول کے رحم وکرم پر موتی ہے کہ بے جس جگہ پرجا ملی وہ بی کنارا ہو گیا۔ اس حقیقت کوقران کریم نے ان آیات جلیلہ میں ہنایت حسین اور بلیخ اندازیس بیان کیاہے جن ہس شعار کی مذِّرت كَى لَّى بِهِ . وه كهتاب كه وَانشَّعُذا ءُ يَنَّبِحُهُ عُ الغَاوِي مِنْ العَول كه يَجِي الكَيْراكِ وہ فریب خوردہ نوگ ہوتے ہیں جوجذبات کی رویس سلے بطے جاتے ہیں ادر کہی حقائق کا سامنانہیں کرتے۔ . تعدا دیے اور سے دیچھو تو تری ول کی طرح بلے شمار لیکن نتیجہ کے اعتبار سے دیکھو تو تخربیب ہی تخربیب ۔ اَكَ مَدْ تَوَ اَخَصْمَهُ فِي كُلِّ وَاحِرِيَّهِ بْمُونَ - باقى دسپے نودشاع وان كى صالت اس اُونى كى سنى ہوتی ہے جوجودٹی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہوا وراس کی وجہ سے مختلف وا دیوں اور بیا بانوں میں مارا مارا عمر تأ رسے اوراس کی بیاس کہیں بھنے نہائے \_ ساری عروزبات کی رویس بھے چلنے والا اورجزبات بَى جَوِلْ الدِبناوِيْ. وَ آخَهُ مُ يَقُو كُونَ مَا لَهُ يَفْعَلُونَ وادرسب سے بڑی بات یہ کوان کی ا بنی زندگی اس کے مطابق نہیں ہوتی جو وہ کہتے ہیں ۔۔ ان کے قال اور حال ۔ قول اور عل میں تط ابق نهي بِوَالَ إِلَّهُ الَّذِيْنِينَ المَنُولَ وَعَصِلُوا الصَّلِحَاتِ وَ ذَكُوُوا اللَّهُ كُثِبُ كِرًّا قُ انْتَصَوْلِ مِنْ كَيْدِ مَا ظُيِمُوا وَ سَبَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْ آ زَقَ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُونَ لِد ٢٢٧ - ٢٢٧/ ٢٦) ان كے برعكس وى برايمان لانے والے ہيں جوايك متعبّن نصب لعين بريقسين ركھتے اورزندگی کے صلاحیت بخش پروگرام برعمل بسیار سیتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہرگوسٹے یس قب نوپ خدا و مذی

کواپنے سامنے رکھتے ہیں بجب کوئی ان پرظلم وزیادتی کرتا ہے تو وہ ۱ شاعروں کی طرح اس کی ہجو ایکھ کراپنا کا ہم مین کی بھو ان کی ہو گئے کہ ایس سے زیاتی کا بدلہ یعتے ہیں (اورایک ایسا نظام قائم کرتے ہیں 'جس ہیں ظلم اورزیادتی کرنے والے بدلگام نہ بھرتے رہیں کہ جوان کے جی ہیں آسئے کرستے رہیں' انہیں کوئی روسکنے ٹو کنے والا ہی نہ ہو) اس نظام میں ایلے لوگوں کو صاف نظر آجا آ ہے کہ انہیں ان کی غلط روسٹ سے لوٹا کرکس مقام پر لایا جائے گا اوران کا تھکانا کون سا ہوگا۔" یہ وجہ ہے جواس نے کہا ہے کہ شاعری ایک داعی انقلاب درسول ، کے شایان شان نہیں ہوتی۔ (۳۹/۲۹۱)

دور کی وجہ یہ ہے کہ (ویگرا قام عالم مثلاً ابل بونان وغیرہ کی طرح) عربوں کا بھی یہ عقدہ تھا کہ اکا مہنوں اور پخومیوں کی طرح) عرب سے بیغامات لا تا اور پخومیوں کی طرح) شاعوں کو جھی" المیام" ہوتا ہے۔ القق یا سستروش ان کی طرف غیب سے بیغامات لا تا ہے۔ قرآن کریم نے اس تصورا ورحقدہ کی شدت کے ساتھ تردید کی۔ اس نے کہا کہ انسانی سلم کا فدیعہ اس کی اپنی قوتِ فکر ہے جو مطابعہ ، مشاہرہ ، تجربہ سے جلایاتی ہے۔ اس یس "غیب" کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس کی سے نوت کے ساتھ۔ بی کے علادہ اور کسی کو کوئی علم ، کی ہیں است نینار صرف وی کی ہوتی ہے جو محصوص ہے نبوت کے ساتھ۔ بی کے علادہ اور کسی کوکوئی علم ، کی ہیں سے نہیں ملیا۔ کشف المهام وغیرہ کے سب دعاوی باطل ہیں۔ بنا ہمیں ، قرآن کریم ہے نہ کا مہنوں ، نینا عوں (یعنی غیب سے علم حاصل کرنے کے مرفیوں) کو للکادکر کہا کہ تہا دا دعو لے باطل ہے۔ دتفعیل کے لئے ویکھنے لغات القرآن ، عنوان ش . ع د دیزاسی کتاب کا تری باب)۔

یہ ہے شاعری کی وہ فہنیت اور او مائیت جس کی قرآن نے تردید کی ہے۔ درنہ جال تک موزوں انداز بیان کا تعلق ہے اس کی نترت کسی نے نہیں کی جھڑت حسّان بن ٹابٹ نودرسول اللہ کے حضور شعر پڑھا کر ہے تھے بلکہ بیض اوقات حضور نودان سے شعرفوانی کی فرمائٹ کیا کرتے تھے حضور کا ذوقی شعر و بڑھا کر ہی کہ اور بر بڑا بلند کھا۔ فرق یہ کھا کہ جہاں کوئی شاعر دیا شعر انسان کو فلط راست مستعمرا ور بری کا کرف ہے جاتا اسے ٹوک اوردوک دیا جاتا تھا۔ امرا اِلقیش عرب کا امورشاء مقال اس کے متعلق صنور نے ایک موقع بر فرمایا تھا کہ اشعد استعمراء د قاد کھے ایک دفعہ شہورشاء وہ شاعروں کا سرتان بھی ہے اوران کے جہتم کی طرف جانے والے قافلہ کا سالار بھی۔ ایک دفعہ شہورشاء عنترہ کا یہ شعر حصنور کے سامنے پڑھا گیا۔

ولقدابيت على الطوى واظله . حتى انال به كريه المماكل

شامكادشالت

( میں نے بہت می دائیں محنت اور شقت میں بسر کی بین اکہ میں اکل طال کے قابل ہوسکوں) تو صفور کے سے سنکر بہت محظوظ ہوئے اور صحابۃ سے فرمایا کہ ''کسی معروف عرب کی ملاقات کا شوق میر سے ول میں کسجی پیدا نہیں ہو المیکن میں سبح کہتا ہول کہ جس نے یہ شعر کہا ہے اسسے دیکھنے کومیرا دل ہے اختیار جا ہتا ہے ''

شعروشاع ی کے متعلق ہی انداز حررت عمرً کا تقا۔ وہ شعر کو بدل بسند کرستے مستھے لیکن اسی شعر کوجو حقائق کے آئینہ دار ہوا ورزندگی اور حرارت کا بیغام بر۔ ایلنے شعر کے کیا سکتے ! اقبال کے الفاظ میں !۔

> وہ شعر کہ بیغام حیاسیت ابدی ہے یا نغمہ جب ریل ہے یا بائکی سوافیل

اب رہا دوسراسوال کہ جب آپ بود شعرب ندگرتے ہے و نعمان بن عدی کوان کے شعر کہنے کی بنا پر
گورنری کے جمدے سے معزول کیوں کر دہا تھا ؟ بات واضح ہے۔ شاعر کی کیفیٹت یہ ہوتی ہے کہ جب اس
کی طاقات " ہا تھ " سے ہوجائے تو وہ دنیا وہا فہما سے بے خبر ہوجا آہے۔ وہ جذبات نگاری اور نہات ہوتی ہوجا ہے۔ وہ جذبات نگاری اور نہات ہوتی ہوتی ہیں اس قدر جذب اور محوبہ وتا ہے کہ دنیا ہے ممکنات کا اسے کچھ ہوش ہیں رہتا اس کی کیفیٹت یہ ہوتی ہے کہ سے کہ اس قدر جذب اور محوبہ وتا ہیں مرست منوا ہیں ہ نہیں دنیا ہے ممکنات کا اسے کچھ ہوش ہیں رہتا اس کی کیفیٹت یہ ہوتی ہے کہ ایسانتی گورنری ہیں ہوتی ہے کہ سے افکاریس سرمست منوا ہیں ہ نہوا ہیں ، تب اپنے ہاں کے نامور شعرار کے صالات زندگی بڑھیے۔ اہم منصب کی ذمتہ وار یوں کو کے معے پوراکر سکتا ہے ؛ آپ اپنے ہولی نصیب ، بیوی بچوں کی ساری عمر فسقی اگران کا کہیں سے وظیفہ نہیں بندھ گیا ، تو ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی انتظام نہیں کرسکتے وہ ایک ملک کا نظام کیے سنھا کی سادی عمود گیا ؟

 ا وقع الما توجیسے علم لوگ گاتے ہیں ہم بھی گاستے ہیں۔

ہے۔ ایک ہی ہیں ہیں بلکہ جلوت ہیں ہیں۔ ایک دفتہ آپ سی قافلے کے ساتھ جار سیجے تو ایک شعراس ترقم کے ساتھ پڑھ اکد لوگ سننے کے لئے گرد جمع ہوگئے۔ آپ نے یہ دیکھا توجہٹ سند قرآن بڑھ ناسٹ وع کردیا۔ اس پر لوگ منتشر ہو گئے۔ بھر ویلیے ہی شعر گایا تو لوگ جمع ہو گئے اور جب آپ نے بھر قرآن پڑھ ناسٹ رمع کردیا تو وہ منتشر ہو گئے بہنس کر فر مایا کہ ان شیطانوں کی ڈریٹ کو دیکھو گانا گا تا ہوں تو لیک کر آجلتے ہیں ادر قرآن بڑھ تا ہوں تو بھاگ جائے ہیں۔

ایک قافل کے ساتھ، جس میں حضرت عثمان اور صفرت ابن جاس سے بھی ستھے، چروا ہول کی ایک ولا آئی۔ شام ہوئی تو چروا ہول سنے دہ آئے فہری سے، جومشہور گلنے والا تھا، مگری نوانی کی فرائش کی رباح نے یہ کہتے ہوئے الکارکر دیا کہ قافلے کے ساتھ صورت عمر جھی ہیں ، ابنوں نے ہما کہ تم مشروع کرو۔ اگر صفرت عمر شنے کوئی اعتراض نے کہا کہ تم مشروع کرو۔ اگر صفرت عمر شنے کوئی اعتراض نے کیا بلکہ مشنکر نوش ہوئے ، جب تی ہوئی، تو رباح سے ہما کہ اس میں تروع کی اور الی کا دقت آگیا ہے ۔ دومری شب چروا ہول منے رباح شنے ایک اور تا میں ہے ہما کہ اس میں کرو۔ ذکر الی کا دقت آگیا ہے ۔ دومری شب چروا ہول منے رباح کی نام وگری نوانوں ہی کے انداز کا تھا ، اس سے بھی صفرت عمر شاسی طرح کیف اندوز ہوتے رہے تیسری شب انہوں نے کھے بازاری قسم کے گانے کی فرائش کی تواسے شن کہ طرح کیف اندوز ہوتے رہے تیسری شب انہوں سے کھے بازاری قسم کے گانے کی فرائش کی تواسے شن کہ آپ نے رباح سے کما کریہ نہیں بھائی اس سے دلوں میں انقباض اور کدورت بیدا ہوتی ہے۔

ان واقعات سے موسیقی کے جواز وعدم جواز ۱ در مروو صلال وحرام کامسئلہ حل ہوجاتا ہے ۔ حصرت عمر نے کھینچے ہوئے ہی خطعط انتیاز تھے جن کی روشنی میں اتبال نے کہا تھاکہ "سرور صلال" وہ ہے کہ ۔۔ ۔۔ جس کی گرمی سے پھل صائے ستاروں کا وجود ۔۔

> جس کی تا شرست آدم ہوغم و خوفسے پاک دربیب دا ہو ایازی سے مقام محسود

اس کے برنس؛

اگرانوا میں ہے بوٹیدہ موت کا پیغام ، جرام میری نگا ہوں میں نائے دینا گے ہاب حریب محصر میں کہ جھٹے باب ( فتح مدائن کے سلسلم میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مائن کی فتح سیستھے کے بعد اسلامی سٹ کرا کسری کے قصرا بیش میں داخل ہؤاتو اس میں بہاں دہاں مجستموں کے سین وجمیل شاہ کارنصب بھے ، حضرت سعد بن ابی وقائق نے انہیں ہما یہ احتیاط سے محفوظ رکھا اور ادگہ خلافت نے ان کے اس فیصلے کی تصویب فرمائی حقیقت یہ ہے کہ فنون لطیف انسانی زندگی کے نرم ونازک فیرم نی گوشوں کے محسوس مظام ہے ہوتے ہیں ، اس لئے اسلام جیسے مبنی برحقیقت ، انسان تا ساز ، ویا یس بھی محق ہے ۔ وین یس ، جس کا مقصد انسانی ذات کی صلاحیتوں اور ذوق کی برومندی ہے ، ان کی محافعت یکسے ہوسکتی ہے ۔ یہ انسان کی تحیین جائی ایک مطاحت کی صلاحیتوں کو بیداد کر سنے ، اور انہیں نظود نما دینے کے ذرائع ہیں ، اگریہ اس مقصد کو پورا کر ستے ہیں تو محل سنے ہیں تو محل کے لئے بھی پورا کر ستے ہیں تو مطال ، ہیں اور اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو محرام ، ہیں ۔ اس امتیازی خطر کے لئے بھی میں کیر حکیم الاترت ہی کی طرف رجوع کر نا برٹر تا ہے ۔ جفوں نے کہا ہے کہ

السابلظر وقر الطرخوب مع اليكن به جوشف كى حققت كورز ويكف وه نظر كيها المعرود ويكف وه نظر كيها المعرود في المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف ال

اسلام کے صغیرا قال کا'' ہمنر'' صرب کلیمی کامنظہر تقاا ور اسی لیے صفرت عمرات عمرات کاف موم و فنون کے اہرین کی قدر ا فزا ن گزایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اب عَلم بخوم سیکھنے کی بھی تاکید کیا کرتے تھے تاکہ ستاوں سے صحیح سمت معلوم کی جا سکے۔ دعلم بخوم سے مراوعلم الافلاک ہے مذہ بخومیوں "کی طرح ستاروں سے قسمت معلوم کرنا)

(۱۵) ابنی دا قعات سے دہ برطیقت بھی ہارے سامنے آجانی بے کہ حزت عرائے متعلق ہوت تدعا ہور بر ذہوں ہیں دائے ہوتا ہے کہ دہ برطے در شت مزاح اور وعوسا قمطرین (حارویا ہس) قیم کے انسان تھے ، جن کے باعدیں ہروقت دی (معاذات ) مذہ یں جھاگ ، تھوں ہیں شعلے اور ماستے پر شکن رہنے تھے ، وہ ان کی غلط تصویر ہے۔ دہ ہنایت بطیف حیّات کے حاص تھے۔ بلند ترین ذوق جالیات کے بیک والد آپ میں شکفت کی بھی متی بوکھی ہی جسے کیف آدار مزاح کے رنگ میں جھیلک بھی بڑی ہے۔ ایک و فعہ آپ میں شکفت کی بھی متی بوکھی ہی جسے کیف آدار مزاح کے رنگ میں اجھیل کھی بڑی ہے۔ ایک و فعہ آپ میری شادی کو دیکھی کر اسے دیکھوا مہرکتنا کم باندھتا ہے اور بوی کیسی بوندیا یہ مانٹی ہے "

مین جس شخص کی طبیعت میں ایسی ملح ظرافت، ہوا وہ خشک مراج کیسے ہوسکتا ہے اموی خشک مزاج ہو اہی ہمیں۔ وہ توسب عجم کے حن طبیعت اعرب کے سوزوروں اکا والا ویزائتزاج ہوتا ہے لیکن دہ لینے دوق لطیف کو فرائفن ذندگی برغالب نہیں آنے دیتا۔ وہ اسسے ازندگی کی کاٹری میں '' موبل آئل ''کی طبیعے سر استعال کرتا ہیے۔ بیٹرول کی ٹینگی اس سے نہیں بھرلیتا۔ ۱۹۱) مزاج کی شگفتگی ہی نہیں ، تلب کی رقت بھی۔

قرق العلب بهي إلى المستجته أين كه" قلب كى رقت" كاعنوان ديكه كراً ب عزور متجب بويت بول العلل العلم العلم المعرب العلم العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب العلم المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعر

تنے پیداکن اذمشت فیارے من سنے محکم تر از سنگیں حصالے درون اُو دلِ درد آسٹنائے من بیو جوستے درکنار کومسارسے درون اُو دلِ درد آسٹنائے من بیو جوستے درکنار کومسارسے

ہم سابقہ باب بیں دیکھ ہے۔ یں کہ جب آب ایک شخص کی گر آئری کی آجٹنا تی کی دستاویز کھا ہے ہے ۔ یقے توشن کی گر آئری کی آجٹنا تی کی دستاویز کھا ہے ۔ یھوائن التھے تو کس طرح ایک بچہ آکر آب کی گودیں بیٹے گیا تھا اور آب اس سے پیاد کرنے لگ کے تھے۔ بھوائن انتخب گردنر نے کیا کہا تھا اور آپ نے اسے کس بنا پر اس منصب کا ناا ہل قرار دسے دیا تھا ۔۔ اس سابر کہ اس کے دل میں رقم کے جذبات بنیں۔

وم) ہم باب اوّل بین یہ بھی دیکھ چکے ہیں احصرت، عمر ازبانہ جاہلیہ بیں سلمانوں کوکس قدر اوّ تیس ویا کرستے تھے۔ حب اِن کی اِن اوْ تیموں سے تنگ اکرائم عبداللہ بن حتمہ اُنے مکہ جیوٹر کرمبش کی طرف ہجرت کرجانے کا فیصلہ کیا تو صفرت عمر ان ان کے پاس استے اور کھنے سکے کہ اُم عبداللہ اِکیا ہے جم جارہی ہو۔ اس نے کہاکہ بال اِ عالمی ہوں۔

تم رہواس دلیس میں اہم سے رہا ناجائے۔

یرسنگرعرُ پرعجیب کیفیت طاری ہوئی۔ مندسیس اتنا کمدسکے کہ سر جاؤ۔ خدامافظ '' ربان سے یہ کہاا ور آنکھوں سے آنسوٹیک پڑسے۔ یہ کیاا ور آنکھوں سے آنسوٹیک پڑسے۔

، عَرَّ كَا الْ يَعْيِنْتُ كُودِ لِيَ كُراُمُ عِبِداللَّهِ النَّارِ اللَّهِ الْمُقَاكِدِ مِحْظِي الميد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مُسى باب بیں ہم یہ بھی ویکھ چکے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب نے دات کے سناسٹے میں 'نے اف کجہ م حریم کعب معرب کے بیچھے چھپ کو نبی اکرم کوقٹ رآن پڑھے سنا ' تو آپ (عمر ؓ) کے قلب پرکس طرح م حریم کعب معرب رفت طاری ہوئی اور ...... انتھوں سے کس طرح آنسوٹپ ٹپ کرکے کرنے لگے۔ ہی وہ رقت تھی جوع گوکشاں کشاں باب نبوی تک لے تئی اور یہ بہتے ہوئے لوٹی کہ اہری با دِ بہار تو کہ درائجنست بر کف خاک آمیم دجوشِ بہال فیم

میں نے کہاکہ امیرالمومنیں؛ میں اکیلا بکسے جاؤں ، ہاقی لڑکے میری کھجوری جھین لیں گے ، آپ نے پہات سنی توجھے گھر تک چھوٹہ آ سے ۔

رم) انسان توایک طرف وہ توجوانات کی تکیف بھی بنیں ویکھ سکتے ستھے۔ مسیب بن دارم نے کہا کہ میں سنے کہا کہ میں سنے کہا کہ میں سنے ایک اونٹ پراتنا میں سنے ایک اونٹ دالے کو ڈانٹ دہتے ہے کہ اس نے اپنے اونٹ پراتنا بوچھ کیوں لاددیا ہے جسے وہ بہشقت اعقاسکتا ہے۔

(۵) اور قرآنِ کرم کی آیات ٹن کر تو وہ بچکیاں لے لے کروٹ نے لگ جاتے تھے ۔ حضرت ابن عمرُ کا بیان سے کہ ایک وارسانی سے کہ ایک وارسانی سے کہ ایک وارسانی سے کہ ایک ون میں نے آپ کے روسانے کی آواز سانی وسے رہی تھی ۔

۱۳۱۱ وراب کے خادم اسلم کی پرروائیت تو ہماری نظروں سے گزرجی ہے کہ جب کسی نے پوچیاکہ حنوت مخرج کو سے کہ جب کسی نے پوچیاکہ حنوت مخرج کو سے خصر آبات ہوئے کہ اعتماکہ ہم اس وقت قرآنِ کرم کی کوئی مناسب ایت ہوئے دھیتے ہیں، آپ کا خضر فوڈ فرو ہوجا آبان ہے۔ دھیتے ہیں، آپ کا خضر فوڈ فرو ہوجا آبان ہے۔

ایک اور واقعه سینی اورکلیج عفام کرده جاسیے -

آتِ نے ایک قتل کے مجرم ' یہودی کو موت کی سزا کا حکم سنایا . مجرم پا بجولاں ساسنے کھڑا تھا اور بہودی کی جوئی میں سے صفور کے امتیارہ کا منتظر کہ اسنے میں اس یہودی کی جوئی میں جودی کی جوئی میں ہودی کی جوئی کے ساتھ جلانی کے میں ہے جا باکو متل نہ کے جئے ۔ بجھے بتی کے داغ سے بچائے ہے۔

بی کی گریہ وزاری سے صنور کی انکھوں سے اسورواں ہو گئے ۔ آپ نے اس کے سرپر شفقت کا با تھ بھیرا۔ ادوگرد کھڑے لوگوں نے خیال کیا کہ اب آپ اس مجرم کوچیجوڑدیں گے لیکن صفیہ نے انگی کے اشالے سے جلاد کو حکم دیسے دیا کہ مجرم کاسے قلم کردیا جائے۔

بعدازال صحابہ فی عرض کیا کہ صنور اسک کی انتھوں کے انسور کے اسکوں کے اسکور کے ہدا انگلی کا وہ اسٹارہ بھاری سمجی منہیں آیا۔ اس کے جواب میں صنور نے جو کچھ ارشا و فرمایا اس برغور کیجئے اور سوچھے کہ کیااس کی مثال کہیں اور بھی ملتی ہے ؟ فرمایا کہ اس وقت

مخرابی مدالتدگی انگاروری عنی اور محدرسول الله کی انگی اشاره کریسی عی . تضاوم نبات کے ایسے پل صراط "سے یوں میچ وسلامت گزرجانا ہر ایک کے لب کی بات ہیں! درجنوں از خود نرفتن 'کار ہر دیوانہ نیست عمر فارم تی نے نگارسالم آگ سے اسی قعم کی ترتیت حاصل کی عنی .

(.)

تضادِ مِذَبات بیں سب سے زیادہ کمٹن منزل وہ ہوتی ہے جہاں فرائفِن منصبی اور بال بیخوں کی مجسّت بیں تضادِم واقعہ ہو۔ فاردی اعظم اس منزل سے سطرح قلندران گذرگئے اس کی مجھ شالیں پہلے سلمنے آجی ہیں۔ مزیداب ملاحظ فرایئے۔

(۱۷) جولوگ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے تھے، ان کی شادیاں ان کے اپنے قبیلوں اور خاندانوں ایس ہو ہوگئے۔ ان کی شادیاں ان کے اپنے قبیلوں اور خاندانوں میں ہوگئے اور بیوی تھے میں اکٹر ایسا ہواکہ خاوندہ سلمان ہوگئے اور خاوندہ شرک رہا۔ کا فرہ بیوی مسلمان ہوگئی اور خاوندہ شرک رہا۔ بعد اذاں ، قرآنِ کرم میں حکم آگیا کہ کا فرہ بیویوں کا عقد مست خردیا جائے۔ دو ار ۱۷) اس پر حضر ست عرش

نے اپنی دونوں د غیرسلم) بیوبوں کوطلاق دسے دی۔

یر توخیراحکام خداوندی کی تعمیل میں عقار جب آب نے خلافت کی دیمہ داریوں کوسبخصالا تو آب کی ایک بیوی تقی جس سے آپ کو بڑی مجت کھی اسس ایک میں منظورِ نظری میں امور جملک سے کہ دہ زیادہ منظورِ نظری ہیوی اس سے کہ دہ زیادہ منظورِ نظری ہی امور

مملکت مین دفال دیناست و عکردیا ای نے اسے من فر بایا کہ وہ اس دائر سے بین قدم نار کھے لیکن وہ از مالک دفعہ آپ کسی گورنز پرنالاش ہوریہ سے کھاس دیوی انے پھر مداخلت کی اور آپ اسے طلاق دیے دی۔

سٹایدیہ بات معمولی سی نظر آستے لیکن درا تاریخ عالم پرنگاہ ڈاسلئے دردیکھئے کہ کتنی مملکتیں اس کئے تباہ ہوگئیں کہ فرمانرواؤں کی بیگمانت امور مملکت میں ذھیل ہوتی تقییں اوران کے فاوند وفور مجتت کی وجہسے بیان ہوجاتے تنے ایس مقام پر مجتت کو فرائض منصبی کی قربان گالہ پر ذیح کر دینا ۔ کاربر دیوار نیست۔ اہنی کاکام ہے یہ جن کے حصلے ہیں زیاد .

(۱۸) اس باب بین آپ کی احتیاط کایہ عالم مقاکد ایک د فعہ حضرت او موسی آسفری د گورس نے آپ الم مقاکد ایک سجادہ بطور تحفہ دیا جوگز عبر للبنا ورجند بالمتنت جوڑا میں کو فحصرت او موسی کو فحصرت او موسی کو فحصرت او موسی کو فلائس سجادہ ان کے مربر رسے مالا اور کہاکہ خروار جو آئینرہ المیسی حرکت کی

(19) ایک دفعه شاه دوم کا قاصد آیا تو ملک کی طرف سے نوبان دواسے مملکت اسلامیہ کی بنگم "کے لئے ملک ورم مرک کا قاصد آیا تو ملک کا بیوی سنے ایک دینار قرض لیا عطر خریدا اور لسے مملکہ رقم مرک مسلم کی بیوی سنے ایک دینار قرض لیا ، عطر خریدا اور لسے مملکہ رقم مرک میں بندگر سکے ملکہ رقم کو بیسج دیا ، اس نے تحفہ موصول ہونے میں بندگر سکے ملکہ رقم کو بیسج دیا ، اس نے تحفہ موصول ہونے میں بندگر سے مداری مداری بیا ہوت میں بندگر سے مداری بیا ہوت میں بندگر سے مداری بیا ہوت کی بیاب کے مداری بیاب کے مداری بیاب کی بی

پر ٔ ابنی سنیسنیول کو جوامرات سے بھرکروائیس بھیج دیا۔ آپ کومعلوم ہوا تو آپ نے سارے جوامرات فروخت کرکے ایک فینار بیوی کو دے دیاا ور باقی رقب میت المال میں دا فل کردی، در بیوی کو آگندہ محتاط رہنے کی لمقین کی.

(۲۰) بیت المال میں خوست بوآتی توآب اپنی ب**یوی کو** دسے دیاکرتے کم وہ اسے فروخت کر کے ڈسس بیست المال میں جمع کرادسے . ایک دفعہ بیوی سفے خوست بونچی توجو انگلیوں سے سکی رہ گئی اسسے اپنے د<mark>ور</mark>یقے خود منبو کی گئی ایر مل لیا، خوشبونے بہرحال غآذی کردینی تھی ، اس نے کردی ، تو آپ نے بہرحال خآذی کردینی تھی ، اس نے کہ تو مسلمانوں کے سے مناکہ تمہیں نوشو بینے کے لئے دی گئی تنی ، نراس لئے کہ تو مسلمانوں کے مال سے نفع اندوز ہوجلسئے۔ یہ کہہ کراس کے دوہیٹے کو دھوڈالا۔ اس پر بھی نوشبونہ گئی تواسے منی سے ملا بھر سوننگاا ورجب یک خوشبوا تر نہیں گئی ایسا ہی کرتے دہے۔

۱۳۱۱) ایک دفعہ بحرین سے کچے مشک آئی تو آپ نے کہاکہ کوئی عورت صحیح وزن کرنے دالی مل جلئے تو آل منتصلی فرزن کرالیا جائے ۔ آپ کی بیوی (عاتکہ ، نے کہاکہ میں نوب تولنا جائی مستحصلی فرزن میں دن کئے دیتی ہوں ۔

آب نے کماکہ نہیں ، تو نہیں ، بیوی نے کماکہ کیوں ؟ فرمایاکہ تو مشک تولے گی۔ بھرجو ہا عقوں سے لگی رہ جلنے گی اسے سراور گردن بر دیوں بول، مل نے گی اور اس طرح مسلانوں کے مال سے نفع اندوز ہو جائیگا میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔

(۱۲۲) ایک دفعهٔ ب کے سامنے (عبولا سے آئے ہوئے مالِ فینمت کے ازیورات کا ڈھیرنگا ہوا تھا۔

• کا معلی کے است میں آپ کا ایک بچہ آگیا۔ اس نے کہا کہ مصابیک انتوعلی ہے کے ایک انتوعلی ہوا تھے۔

• معلی اور اسکو معلی آپ نے اسے پیار کیا اور کہا کہ " اپنی ماں کے ہاس جا۔ وہ بچھے ستو بِادی ہُا اور اسے کھے مذوباً.

• اور اسے کھے مذوباً.

(۲۳) اور آب امیرالمومنین کی اس ہوتی کا حال تو پڑھ ہی چکے ہیں جو فاقوں کے مارے پینف وزار ہو رہی تھی اور بیٹے کے کہنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ اور بچوں کو کھانے کو ملتا ہدے وہی اُسے میلیکا امریزو بن کی ہوتے ہونے کی جہت سے اس کے ساتھ کوئی ترجی سلوک نہیں رواد کھا جا سکتا۔

اورآب امیرالمومنین کے اس پوتے کاحال بھی پڑھ جکے ہیں جو قبط کے زمانے بس کھڑی (یا ترون کھار ہا تھا۔ اوراسے دیکھ کرآپ نے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ اُمّت کے بیکے بھوک سے مرسیے ہیں اورا میرالمومنین کا بوتا بھل کھا رہا ہے ، اور بیٹے نے معدرت پیش کی تھی کہ اسے میں کے ناسیتے میں جو کھوری کی تھیں ، اس نے اس کے وقل ایک بدوری کے اس کے وقل ایک بدوری کے اُس کے وقل ایک بدوری کے اس کے وقل ایک بدوری کے اُس کے وقل ایک بدوری کے اس کے وقل اسے انگ بھی نہیں دیا گیا۔

۲۲۷) آپ کے بیٹے محزت عِنْدُاللّٰہ کا بیان ہے کہ " میں نے کچھا ونٹ خریدے اور انہیں سرکاری جراگاہ میں بھیجدیا ۔ وہ موٹے ہو گئے تو انہیں بازاریں فروخت کینے کے لئے لئے لیے ایار آنفاق سے ای دقت حنرت عمر کاگذر اُدهرست بوار ابنوں نے پوچھاکہ ایسے فرہاونٹ کسس کے ہیں ؟ ہیں نے جواب دیا تو پوچھا کے منزت عمر کاگذر اُدهرست بوار ابنوں نے پوچھاکہ ایسے موٹے تازیبے کس طرح ہوگئے . ہیں نے کہاکہ میں نے ابنیں سے کاری بیسے کے اُحدید سے اُسے کے اُحدید سے اُسے کے اُحدید اُسے میں ہمیجہ یا عقا تاکہ جو فائدہ دوسے کے سلمان اعظامتے ہیں ، بیں بھی اعظام کاری دوسے کے سلمان اعظام نے ہیں ، بین بھی اعظام کاری دوسے کارسے کی اعظام کاری دوسے کی اعظام کاری دوسے کارسے کارسے کارسے کارسے کی اعظام کی دوسے کے اُحدید کی میں ہمی کے اعتراب کی دوسے کی اعظام کی دوسے کے اُحدید کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی

یہ سنگرآب کوسخت عضتہ آیا کہاکہ عام مسلمانوں کا ذکر کیوں کرتے ہو۔ کہوکہ امیر المومنین سے بیعظے کے اونٹ متھے اس لئے حکومت کی چراگاہ یں بھیج دیسے۔ سنو اونٹ فروخت کرو۔ راس المال رکھ نواور الراغ بیت المال میں جمع کرادو۔

(۲۵) حضرت عمر است بل المور نے معداللہ اور مبید اللہ جہاد سے واپس آرہے ہے۔ راست بل امرو کے گور نر برست المال کا روپ کے کا اور بیلے اس نے کھر دوبیہ بیت المال بیں داخل کرنے کے لئے بھیجنا ہے ، وہ یا ہے اور بیٹ بیں بطور قرض دینے دیتا ہوں ۔ تم اس سے کچے عواقی مال خرید لو بین جا کہ مال ہیں جو الحق مال خرید لو بین اور منافی خود رکھ لینا ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جھتر عمر الموس خود کھ لینا ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جھتر عمر الموس خود کھ لینا ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جھتر عمر الموس خود کھ لینا ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جھتر دی معلوم ہواتو بیٹوں کی طلبی ہوگی ۔ دریا فت کرنے برانہوں نے کہا کہ گورز نے یہ دوبیہ انہیں اور حسار دریا تھا۔ اس سے انہوں نے کاروبار کیا ہے ۔ آپ نے فریا کہ کیا گورز نے سارے سٹ کرکواسی طرح ادھار دیا تھا۔ اس بر آپ نے فریا کہ کہا کہ سارے سٹ کرکوتو انہیں دیا تھا۔ اس بر آپ نے فریا کہ کہا کہ سارے ساتھ یہ ترجی سلوک اس لئے کیا کہتم امیر المومنین کے بیٹے تھے ۔ جاؤ ایا ال اور نفع وولوں اس نے کیا کہتم امیر المومنین کے بیٹے تھے ۔ جاؤ ایا ال اور نفع وولوں ۔ بیت المال میں داخل کرو۔

مجلسِ مشاورت کے بعض دفقار نے مراصلے کی توبصد شکل آب اس پرداسی اوسے کہ نصف منافع انہیں دے دیا جلہتے۔

۱۲۹۱) اور آپ کے بیسرے بیٹے (عبدالرحمٰن) کا داقعہ توہم پہلے انکھ چکے ہیں کہ اسسے کس طرح مصر سے بلا کر سزادی تقی اوروہ قید کی صالت میں ہی دفات یا گئے تھے .

ادا المالمومنین صرت عقصهٔ عالمینی بینی تعین ایک دفعه آب کے اسس کچھ ال آیا تو دہ آیک حضرت کے اسس کچھ ال آیا تو دہ آیک حضرت حضرت کے دوہ رمی جینتیت اور کہا کہ اس میں سے کچھ بھے بھی دے ویجئے۔

فرایاکہ تہیں سکھے دیدوں؛ انہوں نے کہاکہ قرآنِ کرم یں اقربار کے ساتھ حن سلوک کا حکم آیاہے اور میں آپ کے اقربار میں سے ہوں .

ہے۔ رہے۔ یہ شن کرآئپ مسکراستے اور کہا کہ بیٹی! باپ کو دھوکا دیتی ہو! وہ حکم ذاتی مال کے لئے ہیے اور یہ مال میراذاتی نہیں ،مسلمانوں کا ہے۔ اس لئے اس برقران کے اس حکم کااطلاق نہیں ہوتا \_\_\_\_ جاؤ! کھاگ عادُ۔

(۲۸) آپ کامعول عقاکہ کوئی کھیل یا کھیلنے بیلنے کی کوئی اور اچھی چیزی آئیں تو انہیں صدرسدی اہلات المومنین الیعن بنی اکرم کی ازواج مطہرات اکو تحفظ تھے جھڑت حفظ الم المومنین بھی تھیں لیکن اس کے ساتھ احضرت حفظ کی بیٹی بھی آب امہات الاس کے جھتے لگاتے وقت احضرت حفظ کا حد سنت آخری لگاتے وقت احضرت حفظ کا حد سنت آخری لگاتے کہ کارمقداریس کی رہ جائے تو وہ آپ احضرت حفظ کی کے حصرت من ہو!

۱۹۹۱ ہم آ گے جل کرد معاشیات سے شعلق باب بی، دیکھیں گے کہ آپ نے دوگوں کے دظائف مقرر کرنے وقت محضرت اسامہ بن ذیر کوچار ہزار سالانہ دینئے تو آپ کے بیٹے دھزت، جدالتہ سنے کہا کہ آپ نے جھے بین ہزار دینئے اور اسامہ کوچار ہزار۔ حالان کی جوففیلت میرسے باپ کوحاصل ہے ان کے ب

آب نے فرایا۔ " میں نے اسے اس لئے زیادہ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو تھے سے اور اس کاباب تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا۔ "

اس مقام برآب کویقینااس خص کی بات اله اگئی ہوگی جسے ، جب مصرت عمر شنے کہا تھا کہ ہیں تم سے مجست کرانے ہے کہا تھا کہ ہیں تم سے مجست کرتا ہوں تواس نے کہا تھا کہ جھے ایسے سطح الیسے سطح کہ اس وقت مجھے حکومت کی طرفت جورعایتیں مل ہی ہیں ان ہیں سے کوئی رعایت جیین کی جائے گئی ۔ ہیں ان ہیں سے کوئی رعایت جیین کی جائے گئی ۔

سربراہ ملکت سے بھے جس قرزیادہ تعلّق اسے آئی ہی کم مراعات اکیااس کے بعد بھی یہ تحقق کرنے کی کورٹ کی اسے بعد بھی یہ تحقق کرنے کی ضرورت رہے گی کہ وہ وور اس قدر انسانیت ساز اور جنت بدلیاں کیوں تقا ا

اس، المیرالموثین استے اور استے اہل وعیال کے سلتے ، سسرکاری خود استے ہو کچھے لئتے تھے اسس کا ذکر '' معاشی نظام ''کے باب میں آسئے گا۔ اس وقت اتناکہہ دیناکا نی ہوگا کہ امیرالمومین کے ہاں عیس مسلمانوں کے معیاد کے مطابق رائشن جا آ کھا 'اورخود امیرالمومنین 'کپڑوں کا ایک جوڑا موسم سسرما میں

اورایک جوڑا موسم گرم**ا میں یلتے تھے۔ اسی لئے کپڑوں پر دس دس با**رہ بارہ بیوندیگے ہوتے تھے۔ جب ان کا اپنا یہ حال تھا توجوحالت ان کے اہلِ خان کی ہوسکتی ہے ، ظاہر ہے۔

صفرت ساریً کا قاصد آیا تو آب است این سائق گھر ہے آئے۔ امیرالمومنین کا دستر نوان بھا یہ کھانا آیا تو دہ ختک ردی کا دوغن زیوں اور بسے ہوئے نمک پرشنل عقا۔ آب نے بیوی (اُمِّ کلثوم ؓ) کو آواز دی کہ کیا تم دہ ختک ردی کا حدیث ہے ۔ اسے نہیں آوگی ؟ اس نے کما کہ اگر آب جاہتے ہیں کہ ہیں آبنی بیوی کا حدیث ہے ۔ یہ دوہٹ اوڑھ کر بیوی کا حدیث ہے ۔ یہ دوہٹ اوڑھ کر کیسے باہر آؤں ؟ آب سے ؟ اب دیا کہ کیا تہما دے سے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی بیو بواوہ سنے کے برشرف کا فی نہیں کہ تم علی کی بیٹی اور عمر کی کوئ صد ہونی جا ہیں ہے۔

حضرت عرشنے قاصد کی طرب دیکھ کر کہا تا گا ، کھا نا کھا اور اُمِّ کَلَّتُوم نالاص نہ ہو **یں ت**و شایداس سے اجھا کھا کا ل جاتا۔ ا

بنين أماعقاء أب في خود شهد به اليا ، كابينها يناك بيناك بلاى اوراس كى منظورى ك بعد شهدايا.

۱۳۲۱ جوسسربراه مملکت خود پیوند سلگے کیڑے ہے اور یوی سے کہے کہ اسی پرانے دو ہے سے گزارہ کروا دہی رعایا کوسا دگی سے ایک انصاریہ حاصر خدرت ہوئی اور کہا کہ امیرا لموسنین ابھے نیسا گزارہ کروا دہی رعایا کوسا دگی سکھا سکتا ہے ؛ ایک انصاریہ حاصر خدرت ہوئی اور کہا کہ امیرا لموسنین ابھے نیسا ہوا دیجے ۔ آپ نے کہا کہ ابھی کیڑوں کی تقسیم کا وقت نہیں تیا۔ اس نے کہا کہ بخدا امیرے باس تواب اس والدیسے کہا کہ بخدا امیرے باس تواب

برانے عرف کی مفاطب ایس کی مفاطب ایس کر آپ بیت المال گئے اور ایک سفید جادر لاکراسے

وسے دی اور کہاکہ اسے اوڑھ لولیکن پرانے کیڑوں کی حفاظت بھی کو۔ بانڈی روٹی کے وقت اپنین ہین لیا، باہر نسکتے وقت نئے کیڑے ہین لئے ۔ یا در کھو! جو پرانے کیڑوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے باکسس ننے کیؤے یے بھی نہیں رہتے ۔

، ۱۱۳۳) ورجس فرمان کے کھانے ہیں روغن زیمون اور پسا ہؤا نمک آیا ہے وہی رعایا کے خورونوش ۱۳۲۱ طرز بودوما ند کی طرف سے ہمٹ کر بھر آجا ہے صن افلات کی طرف ، آپ اپنے رفقار کو تاکیب معنی معنی کی اسے ہمٹ کر بھر آجا ہے صن کر کھر آجا ہے میں افلات کی طرف آجا ہمارے تعلق کیا کہتی ہے ۔

مقت من مورون کی کاممیں اس اسول کو یا در کمو کہ خدا کے ہاں تبدارا وہی مرتبہ ہوگا جو تبدارا مرتبہ خلق کی نگا ہوں ہیں ہے ؟

ویکھاآپ نے فداکے مقرب بینے کامعیاری

المعرف المراد المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ا

۳۸۱) اور آب کایمقوله بھی ہماری نظروں سے گذرجیکا ہے کہ اگر کسی خص میں غرور دیکھو توسیمے لوکہ دہ احساب

کری میں مبتلا ہے۔

(۳۹) لیکن اس سے ہوسکتا تھا کہ لوگ اپنے عرد اخلاق اورا علی صلاحیّتوں کا اظہارہی نکریں کہ مبادا اسے خود خمانی اور کہ برخوں کر لیاجائے۔ فاردی اُظمٰ کی نگر حقیقت شناس سے کیرفس اور اطلب اور کہ برخوں کی سے کیرفس اور اظلب اور کہ برخوں کی سے کیرفس اور انظمہ کی کی سے معمول کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے ایسے کے کہ میرا کرتے تھے کہ وہ تفس دکس نوسی کی بنار برہی ہی کسی معبوب بات کا اظہار کرسے اور بازیرس پر کھے کہ میرا باطن اچھا ہے تو ہم اس کے باطن کی تصدیق نہیں کریں گے ، ظاہر پر فیصلہ دسے دیں گے ۔ باطن اچھا ہے تو اس کا اظہار بھی اچھا ایسے ۔

ن ۱۲۱۱ اس کے ساتھ ہی آب پیشہ ورواعظوں کی ایجی طرح نبرلیا کرتے خرا کے کئے کہ اکٹروعفا تیطانی میجان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

واعظ كو ڈانٹ

## 器 گيارېوال باب



# كىن بىڭدەرجامىسى بىلىن ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

دنیائی تمام ناکامیوں میں سب سے بڑی ناکائی خودانسان کی ہے ، اس انسان کی جوستِ زیادہ مذفی ابقی جودان ہے اورسب سے زیادہ فقلند بھی ۔ اس کی وہ ناکائی یہ ہے کہ یہ آن کی کوئی ایسانظام وضع نہیں کرسکا جے وُدوسے بھی ایجی کومت کما جلسے ۔ اس نے اس با بہر برای برطی کوشیشیں کی ہیں بہت سی ایسی جو فی الواقعہ مجر العقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی الواقعہ مجر العقول ہیں اور بہت سی ایسی جو بڑی جرات از ماقعیں لیکن جب ان کی علی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیج جسس ویاس کے سواکھ نفیا۔ اس کا سبب یہ بھا کہ نظری طور پر محکومت اس کے سواکھ رہنیں کہ یہ افرادِ مملکت کی صور پر محکومت اس کے سواکھ رہنیں کہ یہ افرادِ مملکت کی صور پر محکومت اس کے سواکھ رہنیں کہ یہ افرادِ مملکت کی صور پر محکومت اس کے سواکھ رہنیں کہ یہ افرادِ مملکت کی صور پر محکومت بہلک کے ضاوم ہیں ۔ لیکن جب اس نظریہ برعل کا وقت آئی ہے تو محکومت کا فریعنہ بہلک کی ضورت بہلک کے ضاوم ہیں ۔ لیکن جب اس نظریہ برعل کا وقت آئی ہے۔ تو محکومت کا فریعنہ بہلک کی ضورت بہیں ' سلب ج نہدب ہوجا تا ہے۔

یالفاظ کسی جدودمی کے سیاسدان یامفکر کے نہیں جواس نتجر پراس زمانے بیں بہنچا ہوجب انسان نے ہنوز دوایک اسالیب کومت کا تجربہ کیا تھا اوراسے ان نظاج باطوت کا علم نہیں تھا ہ اوراسے ان نظاج باطوت کا علم نہیں تھا ہ اوراسے ان کاعلم ہو سکتا تھا ) جنہیں انسانوں نے بعد میں وقع کیا یہ الفاظ خود ہمارے زمانے کے ایک نامور ماہر سیاست معرمینکن ( ۲۳ کے سرح کے ایک نامور ماہر سیاست معرمینکن ( ۲۳ کے سرح کے بیں جنہیں اس نے اپنی کتاب ( ۲۳ کے سرح کومت کا جمام نظام مائے کومت کا میں عدودم سے لے کر عمروا فرتک کے تمام نظام مائے کومت کا

جائزہ یلنے کے بعد کھا ہے۔

مینکن نے ایک مثالی حکومت کے متعلق کہا یہ ہے کہ:-

وها فراد ملکت کی صروریات زندگ مبتاکرنے کا فدیعہ ہوتی ہے۔

ا سیکے ہم دیجیس کرعہدِ فارُوقی مسٹرمینکن کے اس معیار کے مطابق مثنا لی حکومت کا دور قراریا سکتا ہے یا ا نہیں اس سسلسلہ میں اتنا واضح کردینا صروری سے کہ مغربی دہنیت کی مصر ے بیونکھانسانی زندگی عبارت ہوتی ہے فقط انسان کی طبیعی زندگی ( PHYS ICAL 21F E) سے اس کے اس کی صروریات بھی محدود مرتی ہیں طبیعی صروریات دیعنی انسانی جسم کی نشوو منسا) یک الیکن قرآنی نقطهٔ نگاه سے انسان کی زندگی محض اس کی طبیعی زندگی نہیں۔ اس کے طبیعی جسم کے علاوہ ایک ۔ ا ورشیے ہی ہے جصے انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات رہ فطرت کے علی تحلیق کے طبیعی ارتھے ارکا نتیجہ ہوتی ہے اندان طبیعی قوانین کے تابع جن کے مطابق اس کے جہم کی شیئر کی منہ دِف حرکت وعل رہتی ہے۔ انسانی ذات بیں خابی کا کناست نے ایسی صلاحیّتیں مضمردکھی ہیں کہ اگر ان کی مناسب نشوونما ہوجائے توانسا کی اس دنیا کی ۱ اخفرادی اوراجتماعی ) زندگی بھی شادا بیول اور کامرا نیول کے حجو الیے سے اور آخرست کی زندگی بھی سے فرازیوں کے مدارج طے کرتی . یہ آخری الفاظ ذرا وضاحت طلب ہیں ، جب انسان کے جسم کی مشینری دطبیعی قوانین کے تابع ، حرکت کرنے سے گرک جائے تواسے موت کہا جا تاہیں اور مغرب کے لمدی نقطة نكاه سيد موت سيداس فسدركا فاتمه موجا آسيد ليكن قرآنى نقطه نكاه سيد اكرانسان كى داست كى مناسب نشوونما ہوجائے توجم کی موت سے اس کا بھر نہیں بھرتا. یہ ایسے چلتی ہے اور زندگی کے مزیداِ تقالی مراص ملے کرنے کے لئے منتے بروگرام کی صدودیں داخل موجاتی ہے. اس طرح لیک میٹود و آیا فتہ واست کی اس دنیا کی یه زندگی بھی حسین ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی حسین ۔ کتَننا ٓ الْبَتْنَا ۚ إِنْ ٱللَّهُ مُنيا حَسَنةً قَ فِي ٱللَّهِ مَا يَكُمْ مَسَنَفَةً . (٢/٢٠١) عنه مراوي.

جسم اور ذات کے اداد سے اور فیصلے انسان کی موجودہ سطح پر ٔ انسانی ذات کے اداد سے اور فیصلے انسان کی طبیعی زندگی کے ذریعے کو وبرعمل آتے ہیں۔ اکسس سلنے

یرمزوری ہے کہ اس کے طبیعی جم کی بھی میرے نشو و نما ہوتی جائے۔ مثال کے طور پر ایس ہے کہ انسانی ذات ایک سوار ہے ادراس کا جم اس کا مرکب در گھوٹرا جس پر سوار ہو کر وہ رندگی کا سفر طے کر سکے دموجودہ سطح زندگی کی اسفر سطے کر ایک سوار کے تزدیک 'اس کا گھوٹرا مقصود بالذّات نہیں ہوتا ،اس کے مقصد کے صول کا فدایعہ ہوتا ہے لیکن چونکہ دہ اس فریعے کے بغیر 'اپنی مزلِ مقدود تک بُہنے نہیں سکتا ،اس سلئے اس کے گھوٹر سے کا تنومندو تو انا ہونا اور رہنا صروری ہوتا ہے۔ یہ حیثیت ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے انسان کی طبیعی زندگی کی .

تصریحات بالاسسے واضح ہے کہ قرآنی نقطہ کا ہستے انسانی زندگی کی صروریات کو مندرج ذیل بین شقول میں تقسیم کیا جائے گا۔

ٰ ۱۱) انسانی جیم کی برورش کے سلتے سامان و ذرائع۔ ان پیں نیواک ' بہاس ، مکان ' علاج ا ورانفرادی اوراجتماعی زندگی کی اسائش کے دیگراربباب شامل ہوں گے۔

۲۱، عقل وفکرکی صلاحیّتول کی نشوونرا بیسے 'اصولی طور پرتعلیم سے تعیر کیا جائےگا اور ۱۳۱) انسانی ذات کی نشوونما۔

انسانی ذات کی نشود نما استقل اقدار غداد ندی کے اتباع سے ہوتی ہے۔ اس کے سلنے ضوری ہے۔ اللہ کا اسلام ملکت دیسا معاشرہ قام کر سے جس میں اف رو اقام سے فرکو ق معاشرہ استقل اقداد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل موسکیں۔ اسے قرآن کرم کی جائے اصطلاح میں " اقامت صلاۃ " سے تبعیر کیا جاتا جات واضح دہے کہ نظر اس نظری اس نظری اسلاۃ ابن کی حیقے ہے اور صلاۃ دنمان کے اجتاعات ' اس نظری اسلاۃ 'کا سی مسلاۃ ابن کی حیقے ہے کہ گذشتہ ابواب میں سیاسی ایک گوشہ ہیں۔ اس کی تنفسیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ، اجمالی طور پریوں سمجھے کہ گذشتہ ابواب میں سیاسی اور معاشری زندگی کے متعلق جو کچر کھا گیا ہے وہ نظام صلاۃ ہی گذشتہ ابواب میں باتی دوشقوں دیعنی شق ما ذیا کے لئے ادی اسباب و ذوائع کی نشو و نما اسی نظام کی روستے ہوتی ہے۔ باتی دوشقوں دیعنی شق ما ذیا کے لئے ادی اسباب و ذوائع کی مزود سے ہوتی سابان نشو و نما بہم ضرورت ہوتی ہے ۔ سے تبعیر کیا ہے ۔ سے تبعیر کیا ہے ۔ سے تبایل کی فرونہ کو اسلاہ عمل استانی فراد کیا ہے۔ اسے ذراد کیا ہے جانک کی فرونہ کو اسلاہ عمل کی فراد کیا ہے۔ اسے ذراد کیا کہ خوالی کی فرانہ کے جاکہ کی اصطلاح میں ایتا کے ذکار کیا کو در معاشی نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تفصیل اس اجال کی فرانہ کے جاکر کا صلاح میں ایتا کے ذکاری کو معاشی نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تفصیل اس اجال کی فرانہ کے جاکر کیا صلاح میں ایتا کے ذکار کو در معاشی نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تفصیل اس اجال کی فرانہ کے جاکر کیا صلاح میں ایتا کے ذکارہ کو در معاشی نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تفصیل اس اجال کی فرانہ کے جائے جائے کیا کہ در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تب اس کا کی در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تب کی استان کی در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در کو کی در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تب کی در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تبلی کو در انسان نظام سے تبھیر کیا جائے گا در تب کی در انسان نظام سے تبعیر کیا جائے گا در تب کی در انسان نظام سے تبعیر کیا جائے گا در تب کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی دو

سامنے آستے گی۔)ش وقت ہم یہ دیجیں کے کہ اسلامی معکنت اس فریصنہ کوکس طرح ا واکرتی ہے اورع بیارہ تی یں اس کا علی مظاہرہ کس طرح ہوا!

اس مقام برایک اورامم نکته کی ومناحت بھی صروری معلوم ہوتی ہے ۔ وہ یہ کہ اگرچے معاشی نظام کاتعتی طبیعی سیامان و وَدائع سے ہے میکن کوئی معاشی نظام کامیاب بہیں ہوسکتاجہ بک اس کی بنیادانسیا فی ذاست كے تصور براستوار نہ ہو۔ بظا ہر یہ ہات كچے عجر بسى نظر آئے گى ديكن سے يہ قيقت. تفصيل اس حقيق ست.كى توطول طویل ہے دا در میں اس موضوع بربہت کچھ لکھ جیکا ہوں ) لیکن اجمالاً اسے دوفقروں ہیں سمٹایا عباسکتا يد ، وكل جس معاشى نظام كوبهترين قرارد ياجا ماسيء اس كااصل الاصول يه معاشى نظام كوبهترين قرار على ذر التع (زبن ، کارفلنے وغیرہ ) حکومت کے قبضہ بیں ہونے چا ہیں. معاشى نظام اورانسانى ذات ايساكرنامشكل نهيد. حكومت ايك قانون باس كرك تسب ذرا كع بدرا واركوايد في قيض بي ي ي ساح سكى بينا يد وشلسط حكومتون في الماكيا بهى ليكن عير بهى وه نظام کامیاب تابت نه بوسکاراس کی وجدید بتائی جاتی ہے کہ یہ تو قانون کی روستے کیاجا سکتا ہے کد ذرائع بیداوار انفرادی ملکیت سے چین کر حکورت کی اجتماعی ملکت میں لے ملتے ما بیس الیکن یہ چیز کسی قانون کی مسیم مکن منہیں کہ ایک محنت کش ون عجرجان مار کر محنت کرسے اور اس کے بعد اینی محتست کے ماحصل ہیں سے کم از كم اينے لئے ركھ كر اقى سب كاسى ورسوں كى صروريات بورى كرف كے لئے وسے دے وہ بطيب خاطرایساکرنے برا مادہ نہیں ہوگا۔ اور اگراس سے اس کی محنت کاساحصل زبروستی جمینا جائے تووہ محنت كزاجَهوردي كا. يربع وهجِنانجسسع كراكرسوشلسٹ نظاموں كى كشى باش باش موجاتى بعداداس شکل کامل ان کے یاس کوئی نہیں۔

اس کاحل انسانی ذات اور حیات آخرست پر ایمان کی گردسے مل سکتا ہے۔ انسانی جسم کی پروکش اور نشوو نما ہراس چیز سے ہوتی ہے جسے انسان استے صرف میں لآبا ہے ۔ یعنی بھے وہ اینے لئے " لیستا ہے " لیستا ہے " لیکن قرآن کی گروسے انسانی ذات کی نشوو نما ہراس چیز سے ہوتی ہے 'بھے انسانی دو مروں کے لئے دیتا ہے " اس ایمان کی گردسے ایک فروجان مارکر محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے ماحصل میں سے کم اپنی صروبات کے سلے رکھ کر اباقی مرب دومروں کی صروبات پوری کرنے کے سلے دے دیت و سے اور این موردیات پوری کرنے کے سلے دے دیتا ہے اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی اور اس طرح اس کی

ذات كى نشود نمازياده سيے زياده بوسكے .

یہ ہے وہ اساس محکم جس پر قرآن کے معاشی نظام کی عارست استوار ہوتی ہے۔ (ہی وجہدہ کرم میں اقامیت سنوہ اور ایتا سے زکوہ کے فریفنہ کو بیشتر اکتھا ہیان کیا گیا ہیں۔ یہ دونوں لازم وطروم ہیں۔)
اس نظام ہیں جمد ذرائع ہیدا دار مملکت (کی ملکت پر نہیں اس) کی تحویل ہیں رہتے ہیں تاکہ ان سے دہ افسلو مملکت کی صرویاتِ زندگی پوری کرنے کی اہم ذمر داری سے مہدہ برا ہوسکے اورا فرادِمعا مشرہ ہیں سے ہرا کی دیا دو میں اسے ہرا کی سے مہدہ برا ہوسکے اورا فرادِمعا مشرہ ہیں سے ہرا کی دیا دہ می ناوہ می ناوہ می ناوہ می ناوہ میں کا دو اورا دو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کی نشوہ نما کرسکے ۔

اس اسونی تہدیکے بعد کہنے یہ دیکھنے کہ قران کرمیم اس عظیم مقصد کے صفل کے لئے طریق کارکیا بخور کرتا ہے اور اس کے بعدیم دیکھیں گے کہ اس طریق کاربر جمد فارق فی میں عمل س طرح کیاگیا۔

معاشی سید کی پیچیدگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہیں اسے ایک مثال سے بھیئے ۔ ایک مسبح کمی معاشی مسلم کی پیچید بیدا ہوتا ہے معاشی مسلم کی پیچید بیدا ہوتا ہے اوراسی وقت اس کو علی کے مروشس کوارٹر (نو کر گھر ) ہیں اس کو علی اور اس کو علی کے مروشس کوارٹر (نو کر گھر ) ہیں اس کو علی اور اس بھی ایک بیتہ بیدا ہوتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ نہ تو کو علی ہیں بیدا ہو لیے والے بیچے کی کوئی ہمزمندی یا معلی صلاحیت بھی جس کی وجہ سے وہ اس امیر گھر انے ہیں بیدا ہوگیا اور نہ ہی نوکر گھر س جنم لینے والے بیچے کی کوئی ہمزمندی یا معلی صلاحیت بھی جس کی پاوشس میں اسے وہ اس امیر گھر انے ہیں بیدا ہوگیا اور نہ ہی نوکر گھر میں جنم لینے والے بینے کی اس کی دولت کے بل بوتے پر دنیا کی ہم آسان سے متعتع اور ہم مقالی عوق وہ میں کی نود کے مواقع ۔ شور نیا کی ہم آسان و فدرائع اور نہ ہی ان کی فود کے مواقع ۔ سامی میں نور ان کی نود کے مواقع ۔ سامی نور نور نیا کی مرشوض کی اولاد کی برورشس ، تعلیم اور نشو و نیا کے لئے سامان و فدرائع اور نہ ہی ان کی فود کے مواقع ۔ یہ اس لئے کہ ہم خص کی اولاد کی برورشس ، تعلیم اور نشو و نیا کے لئے سامان و فدرائع اور دنہ ہی ان کی فود کے مواقع ۔ یہ اس کے دنہ کی ان کی فود کے مواقع ۔ یہ اس کے دنہ کی کا فرمة دلاد ۔ یہ کاس کے دنہ کی کار کردار دری اس کے دنہ کی کا فرمة دلاد ۔ یہ کاس کے دنہ کی کار کردار دری اس کے دنہ کی کی کردار دری اس کے دنہ کی کورک کی کردار دری اس کے دنہ کی کورک کی کردار دری اس کے دنہ کی کردار دری اس کے دنہ کی کردار دری کردار کردار دری کار کردار دری کی کردار دری کار کردار کردار کو کردار کو کردار کردار کی کردار کو کردار کی کردار کی کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کی کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار کردار ک

ادلاد دری، سے سری بارسر سات میں بردور دن بھرجان بارکر مینت کرتا ہے لیکن اسے جواکبرت ملتی ہے، اس دوسری مثال یہ لیجئے کہ ایک مزدور دن بھرجان بارکر مینت کرتا ہے لیکن اسے جواکبرت ملتی ہے، اس میں اس کا در اس کے بیوی بچوں کا بیبٹ نہیں بلتا۔ ان کی صروریات زندگی پوری نہیں ہوتیں میں ہوتی ایس یا میں اس سے کسی کوسے وکارنبیں ہوتا کہ اس محدت کش کی صروریات اس کے معاومنہ سے پوری ہوتی ایس یا ہنیں اور اگر وہ بیمار پڑجائے ، تھی حادثہ کی وجہ سے معذور ہوجائے ، اسسے کام ہزسلے کیا وہ فوت ہوجائے توان مصائب کو بھی اس خاندان کوخود ہی عبگتنا پڑتا ہے۔ یہ کسی کی ذمت داری ہنیں ہوتی کہ ان کی حزور است پوری کرسے ۔

یہ ہیں رزق کے سلسلہ میں وہ ہج سے دگیاں جن کاحل انسانوں کے وضع کروہ معاشی تظاموں میں سے کوئی نظام ہمیں کرسکا۔ اس کاحل قرآن نے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حزوریات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمتہ داری ہمیں ، یہ نظام مملکت کی فرتہ داری ہے۔ افراد کے ذستے اینی اینی اینی مسلاج تت اورا ستعداد کے مطابق اس کام کاسرانج وینا ہے جوان کے سیرد کیا جائے۔ ان کی اوران کے اہل دعیال کی ضروریات ندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے سے صرف اہنی افراد کی تہیں بلکہ مملکت کے وائر سے سے اندوم وی حیات کے رزق کی ذرق کی ذرق کی ترداری قرآنی حکومت کے مربر ہے۔ قرآن کرم یس ہے۔

وَمَا مِنْ حَابَيَّةٍ فِي الْاَمْنِ إِلَّا عَلَىٰ اللهُ الْمَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَمُرَا اللهُ اللهُ اللهُ ال

میرذی جی است کے درق کی ذمتر داری ایساں یہ کہا گیاہے کہ" ہرذی حیات کے درق کی میں مرذی جی است کے درق کی میں میں ایساں انہیں کرتا کہ ہرض کک درق خور ہنچا ہے۔ قرآن کرم میں ہے کہ مرزق کے وہ سرچشے جو خدانے سامان زیست کے طور پر تہیں اللہ ان ایساں انہیں کو کہ جو کا اور ہم ہیں اللہ کے ہیں کھلے دکھوتاکہ دنیا میں کوئی بجو کا زن کے دو اس جواس حیقات کو است کے طور پر تہیں تو جو لوگ اس بنیادی صدافت سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے جواس حیقات کو تسلیم کرتے ہیں ، ہنے تو جو لوگ اس بنیادی صدافت سے انکار کرتے ہیں ، ان لوگوں سے جواس حیقات کو تسلیم کرتے ہیں ، ہنے میں کہ آ فطلیعہ من تو کہ ہم بھوکوں کی دو ٹی کا انتظام کریں ، اگر ضدا کو انتظام کریں ، اگر ضدا کو انتظام کریں ، اگر ضدا کو انتظام کریں ، اگر ضدا کو انتظام کریں ، اگر ضدا کو انتظام کریں ، ان کو انتظام کریں ، ان کو انتظام کریں ، ان کو انتظام کریں ہو کہ کہ کو ان ہو ہو کہ کہ کو انتظام کریں ہو کہ کہ کو انتظام کریں ہو کہ کو انتظام کریں ہو کہ کا انتظام کریں ، ان کو انتظام کریں ہو کہ کو انتظام کریں ہو کہ کو کہ کو انتظام کریں ہو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کا کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کیا ہو کہ کو ں ہو کہ کو کہ کو کہ کے اند کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

نَحُنُ مَنْ فَكُمُ مَكُمُ وَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس سے واضح ہدے کہ انسانوں کے سلسلہ یں وہ وقردادیاں ، جنہیں ضلیفے اسف اوپر عائد کرد کھاہے کس حکومت کے اہتوں پوری ہوتی ہیں جوضل کے نام برقائم ہوتی ہدے۔

(۱۲) میکن ظام رہنے کہ مملکت اپنایے ظیم فرلینداسی صحت میں پوراکرسکتی ہے جب ذرائع بیب راوار افراد کی طکیت میں رہیں تاکہ وہ ایسا انتظام کرسکے جس سے ہر فرد کی طکیت ہیں رہیں تاکہ وہ ایسا انتظام کرسکے جس سے ہر فرد کی حزد ریاست بوری ہوتی رہیں۔ رزق کا بنیادی دریعہ اسمض ( زیمن) ہے اور زمین کے متعلق قرآنِ کرم سنے واضح الفاظیس کہہ دیا کہ یہ "النشر کی طکیست ہے "کوئی انسان اس کا مالک نہیں ہوسکتا۔ (تفصیل آگے جل کرسا منے آئے۔)

اس معلہ ہ کی روسے ' ہرمون ' اپنی جا ن اور ا بینا مال ۱ ا بینی کمائی '' خدا کے باقت ' بہتے دیتا ہے اوراس کے عوض '' خکرا '' اسے جنّت کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا ہیں جنّت کی یہ زندگی نظام خداوندی کی

وسا طست است ملی به د آخرت بن به براوراست خدا کی طرف سے ملے گی اس دنیا کی جنت کی بنیادی خصوصیّات یہ بول گی که و کلا منها د غدا کینٹ سخت کی طفت است بیٹ بهاں بھی کسی کو محبول ملک است بیٹ بهرکر کھانے کو مل جائے گا اس بیل ۔ اِتَّ کلک اُلَّهُ بَجُورُ عُ وَیْکُمْنَا دَلاَ تَعْدُی ۔ وَ اَمْدَی لَهُ مَکُولُول کی وج سکی تغیری ۔ وَ اَمْدَی لَهُ مَکُولُول کی وج سکی تغیری اور کی در ایس منائی کو کول کی در سکی قدم کی بریشانی بوگی در ایس من طرف سے منہ کی کو بیاس ستائے گی دوس کی گری (مردی) با وق کی خف قدم کی بریشانی بوگی در ایس من مرفر دکو مروریات دندگی (ردئی کیلان مکان وغیرہ) بنامیت اطبینان بوگی در ایس من مرفر دکو مروریات دندگی (ردئی کیلان مکان وغیرہ) بنامیت اطبینان بحث می می کردی اس می مرفر دکو مروریات دندگی (دوئی کیلان مکان وغیرہ) بنامیت اطبینان کی کھائی کونظام ملکت کے میرد کردینے کا تعلق ہے ، اس کا علی طریق دامولی طور پر ، سورہ بھرہ کی اس آیہ جلیلیں بیان کردیا جس میں کہا کہ

يَسْئُلُوْنَكَ مَا ذُا يُنْفِقُوٰنَ.

اسے دسول ای کھے سے دیجھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کس قدر دو روں کی صرور است پوری کرنے کے لئے ویدیں ؟

ان مصے كددوكة جس قدر تمهارى ابنى صروريات

قَلِ ( لعَمُو ً ﴿ (١٢/٢١٩)

سے زاید ہے وہ سب کا سب ۔

اس سے بھی آئے بڑھ کرا ان کی کینیت یہ ہوگی کہ یک یو یو گفت کا آئفسیم کے کو کائی یہ ہے۔ خصاصت میں اور دوسروں کی صنوریات کو اپنی صروریات ہر است ہر ترجے دیں گارہ کو لیں گے اور دوسروں کی صنوریات کو اپنی صروریات ہر کے کہ لا ترجے دیں گے اور جن صروریات کو اپنی صروریات ہو کے کہ لا ترجے دیں گے ان سے ہر دیں گے کہ لا کوئی معاوضہ نہیں جا ہتے ۔ کوئی کی میں گارٹی کی میں گارٹی کی میں کا کوئی معاوضہ نہیں جا ہتے ۔ معاوضہ یا صلے کہ ہم نے یہ سال معاوضہ یا میں اس کے کہ ہم نے یہ سال معاوضہ یا ہوا ہے ۔ یہ ہمارا ہے ہی نہیں ، اس کے کہ ہم نے یہ سال معاوضہ یا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ؛ یہ ہمارا ہے ہی نہیں .

( · ) ===

یہ بیں قرآن کے اس معاشی نظام کے اسساسی خط وخال بصے قائم کرنے کے لئے اسلامی مملکت وجودیس آتی ہیں قرآن کے اسکا مسلم ملکت وجودیس آتی ہیں بائی اہتمائی اور مختل شکل میں سشبا شب دانے نہیں کیا جاسکتا

ا سے بتدریج عمل بی لایا اوراس کا آغاز و قوم مخاطب کے حالات کے مطابق مناسب کڑی سے کیا جاسکتا ہے۔ قران کریم نے اس سلسلہ میں جواحکام وینئے ہیں ان میں بھی اس تدریج پروگرام کو کمح ظار کھا گیا ہے۔ ہم مناسب شیحتے ہیں کدان تدریج مرامل کو تعصیل سے بیان کرو یا جلسنے تاکہ قرآن کا معاشی نظام اور اس کی تشکیل کاعلی پروگرام نکھ کررسا سے آجلئے۔

# م<u>ازل اول</u> انفرادی زندگی

جب قرآنِ كرمِم نازل جوًا تواس كي مُوسسهاس نظام كي آوازاس معاست ره بي بلندكي تني جونظس مِ سرمایه داری کی زیجیرو کیس چکوا این ایسا ایس بین ایک طرف اسید متحول افراد ستھے جو اپنی دولت سے نشد میں برمسیت ہے اور دوسسری طرف ایاسے مغلوک الحال جو اُن سٹ ببینہ تک سے محروم ہے۔ اس معامشرہ بی<sup>س ب</sup> سے پہلے متمول توگوں سے ابیل کی گئی کہ وہ ان ناداروں اور محتابوں کی روقی کا انتظام کریں جو خود اپنی زندگی کی صروریات بودی کرسفے سے کسی طرح معذور ہو پیچے ہیں ۔ ان سے کما گمیا کہ اگرتم سفے ان مسکینوں اور حتاج ئ قصيل ميس مي كفرانبي يه بتايا كياكه أكرتم في معاسف كاموجوده نقشه زبدلاجس مين بيشتر إنسان ابنى بنیادی صروریات زندگی تک سے محوم رہتے ہیں تو ملک میں ایسا فساد بریا ہو گاجس میں تہاری عزمیں خاک میں مل جائیں گی اس وقت تم حواس باخته موکر بدھیو گے کہ ایسا کیوں ہؤا ۔ فطرست کاالل قانون تمسیس بتائے گاکہ یہ اس لئے ہؤاکہ تمارے إل عزب وتكمم كامعياد دولت اور جعفه كى اكثريّت على. تم يس جو تنهاره جاتا تقاتم است عرست كاستى تنيس سمعة تصاورجس كاجلتا بؤا كارد باركمسى مادندكي وجهس ركب جاما عقابت تخوراس كى روفى كا انتظام كرية عظم ند دوسسرول كواس كى ترفيب دالسة يحد ١٠٠٠ ١٨٩/١٨ ان میں سے جو لوگ اس بئی واز برابیائ کہ کراس واعی انقلاب کی رفاقت کا ممدکرتے دانہیں جا وت

مومنین کماجا آنا تقا). ان سے بی کماجا آلک ما در کھو! اس اواز کی ہمنوائی سے تم بہت بڑی ذمتہ داری استے مسر بريية بويتبين ممتاجون التيمون ادراسيرون كيروفي كانتظام كرنا بهوگاه درستانسس كي تمنا اورصيله كي أمتيب کے بغیرایساکرنا ہوگا۔ ۹۱۔ ۹۱/۸) یرایک سخت گھاٹی ہے جس پرتمہیں چڑھنا ہوگا ۱۱۱۔ ۱۱/۹۱ جوایسانہیں كرسك كا دهايين دعواست ايمان كى تكذيب كرسك كا- ١ سا-١٠/١، تمهارس وعوى أيمان كى صداقت كا تبوت یہ ہوگاکہ تم محتاجوں اور ناداروں کی صروریات پوری کرنے کے سلے کیا کچھ دیستے ہو۔ ۱ اسسے قرآن کی اصطبادات وسب الماريم المستقركية بين اس كى ابتدارتم البينے اعربة و اقارب سے كروا وربيم اكس كا کرمٹ اور دائرہ وسیع کرتے ہوئے اپنے اور بیگانے کی تمیزسے بلند ہو کر سرحزورت مند کی صروبیت بدری کرنے کا انتظام کرو۔ ۱ ۳۰۲۳۸ ۱۳۰/۳۸۱ ایکن ایسانه مبوکه جس محتاج کی کوئی صرورت پوری کرد ، اس کے سربراحسان کی من عبر کی سل رکھ دوکہ وہ بے جارہ ساری عمراس کے بوچھ سلے دیارہ سے منہی اسے توگوں كو د كھا و كھا كر اسينے بندارنفس كى تسكين كاسابان بىيدا كرو اسسے انسانيتىت كا فريف سمجھ كرا داكرو يعقل فربیب کارتم سسے کہے گی کہ ہم دوسسروں پرخرخ توکریں لیکن اس سسے ندان لوگوں سیے اپنااحدان منوایش ا ورند ہی معامترہ میں یا پولر ہونے کے سلئے لوگول میں اس کا چرجاکریں، توسم اپنی دولست، دومروں برخرین كيول كري ؟ تم است مجما وكرجو كجم اس طرح سي خرش كيا جلسة كا وه صنائع نبيس جلسة كا - اسس كى مثال مان سمجھو جیسے کسان بیج کے دانے مٹی میں ملادیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جلتے۔ اسے ایک ایک دانے کے وض سے بنکروں واسنے واپس مل جاتے ہیں۔ان صدقاست سے ایسے معامشرہ کی بنیادر کھی جائے گ جس میں حقوق انسانی سے معفوظ ہوجائیں گے اور تم اس تماہی سے ریح جا و گے جو انسانی ناممواریوں کا فطری تیجه موتی سے ۱ ۲۷۲- ۲۷۱۱) ز (۱۳/۳۱)

قرآن کرم نے اس بہلی اسٹیج پر جہاں ایک طرف صودت مندوں کی صروبات پوری کرنی انفرادی میں اس کے ساتھ ہی دوسری مال و ولیس میں اصلاح کی ہدایات بھی دیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری مال و ولیس میں اصلاح کی ہدایات بھی دیں۔ اس کے ساتھ ہی دیں۔ اس کے ساتھ ہی دیں۔ اس کی تصریح کوئی کہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر مست کھاؤ (۲۸۱۸۸) تر ۱۹۸۲۸) اس سلمیں اس کی تصریح کوئی کہ نہ جہی علمار ومشارک کوگوں کا مال باطل طور پر کھاجاتے ہیں ہندا انہیں بچے نہ دو۔ وہ خود میں کے کھائیں کھائیں۔ ۱۹۲۱ کا گریوں کے مال کی حفاظ ت کرو۔ ۱۹۲۱ تا ۱۹/۱۵ تا ۱۹/۱۵ کا گریوں تھی کھے کھائے

قوم دخواہ نخواہ نا صبانہ طور پراس کا مالک نب بہ جائے۔ عورت اپنی کمائی کی مالک ہوگی، مرد اپنی کمسائی کا اور ۲/۳۲۲) مقروض اگر در ۲/۳۲۲) بین وین کے معاملات کے تعلق تاکید کی کہ انہیں ضبط بخریر میں سے آیا کرو۔ (۲/۲۸۲) مقروض اگر تنگدست ہو تواست قرض کی اوائیگ کے لئے ہملت دوا وراگراس میں اوائیگ قرضہ کی استبطاعت نہ ہو تواست قرض معاف کردو۔ (۲/۲۸۰) اپنے ترکہ کے متعلق وصیّت کرو۔ (۲/۱۸۰ ن ۲/۱۸ ن (۵/۱۰ نا پر ۲۸۰۱ ) اگر ایسی صورت بیدا ہوجائے کہ متوتی وصیّت نہیں کرسکا، یا اس کی وصیّت پورے ترکہ کو محیط نہیں ہوتی، تو ترکہ کی تقسیم ان اصحام کے مطابق کردو جو قرآن کرھیم میں دستے گئے ہیں (۱/۲ ن ۱۱ مرا ۱۱) اور جن کی رُوست دو لت ایک جگر مرکوز ہونے کے بجائے عبولے حصوں میں بیٹ جاتی ہے۔ خریدو فروخت یا آجر دم تاجر امردوں ایک جگر مرکوز ہونے کے بجائے عبولے حصوں میں بیٹ جاتی ہوئے۔ خریدارکواس کی قیمت کے بدلے یں جسی کے تعلقات میں حوالی کا دورک مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۱/۸۷) اور مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۱/۸۷) اور مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۱/۸۷) اور مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۱/۸۷) اور مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۱/۸۷) اور مردوری ، قاعد سے اور مردوری مورد کی مردوری ، قاعد سے اور محال ان اداکرو۔ (۱۵/۱۷ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ ن ۱۵/۱۵ نیک کو بی مردوری ، قاعد سے اور مردوری نوروں ، قاعد سے اور مردوری موردی ، قاعد سے اور موردی مورد سے مورد سے مردوری ، قاعد سے اوردوری مردوری ، قاعد سے اوردوری موردی موردوری ، قاعد سے اوردوری موردی ، قاعد سے اوردوری موردی مورد سے موردوری موردی موردی مورد سے موردوری موردی موردی مورد سے موردوری موردی موردوری موردی مو

#### <u>زرعی اصلاح</u>

عربوں کی معیشت (بالحضوص محتمیں) زرعی نہیں تھی۔ اس لئے اس منزل میں زیادہ تر توجہ کاو اری معاطات کی اصلاح کی طرف مبذول کوائ گئی۔ ذرعی اصلاح کے سلسلہ میں کہا گیا کہ جو بھے تم اپنی محنت سے کما و اس میں سے بھی نادارصرورت مندوں کی صروریات پوری کرسفے کے سلنے دو اور زمین کی بیداوار میں سے بھی ۔ (۲/۲۷۷) اسے " خدا کاحق" کہ کہ کربیکارا گیا۔ (۱ بیسا کیوں کہا گیاء اس کی تفصیل ذرا آ گے جل کرسا منظے نے گیا۔ جس طرح صدقات کے سلسلہ میں کہا گیا تھا کہ اگر تم سنے مفلوک الحال محتاجوں کی صروریات پوری نہیں ' تو محاسف معاسف و بر پا ہوجائے گا جو تہارے موجودہ مقامات عورت و توجیم کوالمٹ کر رکھ ہے۔ محاسف میں ایسا فساو بر پا ہوجائے گا جو تہارے اس میں سے " خدا کاحق" محتاجوں کوند دیا تو تھا اس میں سے " خدا کاحق" محتاجوں کوند دیا تو تھا اس میں سے " خدا کاحق" محتاجوں کوند دیا تو تھا اس میں سے " خدا کاحق" محتاجوں کوند دیا تو تھا کہا کہ اگر تم سف میں کے تک کھیتوں کا جردا نہ گذم میل کروا کھ جوجلے گا۔ (۳۳ ہے ۱۸۸۷) زریم کے اس میں گے۔ (۲۲۹۲) اور تہا دے بال بیکے تک تباہ ہوکر دہ جا تیس گے۔ (۲۲۹۲) اور تہا دے بال بیکے تک

## منزل دوم

# اجتماعيت كيطرف أقلام

منزل ِاوّل میں تمام بدایات اور تاکیدات الفرادی تقیں ۔ اس دوران میں ' وہ لوگ جواس دعوستِ انقلاب کی صداقت کے قائل ہوسگئے، اس داعی انقلات کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اوراس طسیر ان کا د یوں کیئے کہ) ایک انگ معاسف رہ وجودیں ، ناسٹ روع ہوگیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل بھی۔اس میں انفرادتیت سے اجتماعیّت کی طرف قدم انھایا گیا. منزلِ اوّل میں افرادسے کہا گیا بھاکہ وہ ناداروں اور صدقات كا اجتماع نظر فسي المتاجل كي البيضائي طود پرمددكري و السي صدقت" سي تعيير كيا گيا كتيا كاب كها كه نهيس و صدقات البين عطیآت )کواسٹے اینے طور پرخزخ ناکر و بلکہ اسسے ایسنے نظام سے مرکز کے پاس جھ کرو ۔ بلکہ اس مرکزِ نظام ویعنی بنی اکرم ، سے کہاگیا کہ ان کے صدقات خود وصول کرو (۹/۱۰۳) اوراس روپے کومعاشرہ کے فسالای امورکے سلے اُن مدات پرصرف کروجن کا ذکر سورہ تو مسلکی ۱۹/۹۰۱ میں آیا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ ا المي ما جست كو قرض دياكروا وراس كى دائيگيس مقروض كى سېولت كوييش نظرركهاكروراب كماكم "قرض التُدكودياكرو " (٥٤/١٨ ز ٢٠/ ٢٠) يعتى جب تمهارك نظام كى مركزى اعقار فى ديعى حدنبى اكرم اكسى اجماعى صرورت کے لئے اپیل کرے تو جو کھے کسی سے بن پارے است دیے دیا کرو۔ وہ اس قرصنہ کو تمہار سے حفاظتی اموریں صرف کرے گاا ورتھ وڑے عرصہ کے بعد جب تہدارا معامت رہ مضبوط ہوجلئے گاا وریہ نظام كوبدى طرح متشكل وج كيه تم اب" اللَّه كو" بطور قرض دوكي اس كيائي يا ف تهيي وابس مل جائے گی. ( ۸/۲۰۱ ) میکن اگرنم نے اس وقت بخل سے کام میا تو بھرتم تباہ ہوجا وُسے کے .اس لیتے تم اپنے اچھو

ا یہ " صدقات " کے مصارف ہیں جنہیں ہمارے اللہ اعلقی سے اور اعلقی سے مون کو تہ "کے مصارف سمجے دیا گیا ہے۔ زواۃ کا بیان آ گے جل کر آ ہے گا۔

ا بنی تنابی مول نه نور (۲/۱۹۵۱) یه بلاکت یا تبابی کیا بهوگی ؟ یه که تم مث جاؤگے اور تمهاری حبکه کوئی اور قوم یے یے گی جوتبارے مبیی نہیں ہوگی ۔ ( ۲۸۸/۳۸) انفرادی مفادیر ستی سے جذبات رجنہیں شیطانی سادس كهاجا آيه المايت على المنك كاينا بيسه الله إلى ركهور وقت برتمهارسك كام سنة كار (٢١٨٨ ٢) اليكن تم اس فريب بين مراجانا و معاست وهين الهمواريون من جوفسا ورونما موتا من استين انفسرادي ملکیتیں کھے کام نہیں آیا کرمیں ۔ ایسا شیمنے والے اکہ ہمارا ذاتی بیسہ ہمیں تباہی سے بچالے گا) ادر دوسروں کو بھی اسی قسم کی بٹی مرطب انے دایے ، تبا ہیوں اور ہلاکتوں کو بلا بلاکر اپنا گھرد کھاتے ہیں ۔ (۹۲/۸ء ،۵/۳۰) و ۹۲/۸) یا در کھو! جو کچھ تم اجماعی مفار انسائیہ کے لئے دو گے اس سے تماری اہمیت ہی نہیں ہو گی بلکم زیرنشوونما بھی ہوتی چلی جائے گی۔ ۱۸ / ۱۹۲ تہماری طبیعی نشور نما بھی ۱ درتہماری ذات کی نشور نما بھی مجودر حقیقات منہمی و مقصود بد موجوده سطخ زندگی کی تمام تگ د تازد جدوجهد کارانسانی ذات کی نشود نماکواطلاح یس " قرب خداد تدی" کماجاتا ہے کیونے اس سے انسان میں ا صربشرتیت کے اندر خداکی صفات کی نود ہوتی ہے۔ یہ " تقرب الى الله " مال د دولت جم كرنے سے ماصل نہيں ہوتا۔ اسے " خدا كو دے دينے " سيے ہوتا ہے۔ ۱ سر به ۱ اس میس شبه نبیس که زن و فرند کی طرح ، مال ودولت میس بھی کششش وجا ذبیت ہے۔ ۱۳۱۱مائین مال و دولت كى جاذبيت احلاح الرن و فرزنديا مال و دولت كى جاذبيت اجماع عفارً مال و دولت كي نظام ميس اصلاح انسانييّت پرغالب آجائے تو يمى زن د فرنداور مال ودلت فتنه بن جلستے ہیں۔ (۱۳/۱۵) اس لئے تم انفرادی مفادیرستی کے فریب میں نہ او ۔ اسی سے تہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ۱۷، و ۱۲/۱۲) انفرادی دولت جمع کرکے یہ منسجد لوکم معاشرہ کے اجتماعی تعاون مسيمستغنى موكم من عن من الماسيمة المار SELF - SUFFICIENT) موسكة . قطعًا نبي رجواليساسيمة ہے تباہ ہوجا آہے۔ (۹۲/۱۰ ، ۹۹/۷)

مرام و مرام کا حق من المال و مرام المال و مرام المال و مرام المال و محروم کا حق المال و محروم کا حق المال و محروم کا حق معنی یہ تھے کہ وہ تم سے ابنے حق کے طور پر کے نہیں مانسکتے تم انہیں بطورِ المال کی کا مینی یہ تھے کہ وہ تم سے ابنے حق کے طور پر کے نہیں مانسکتے تم انہیں بطورِ المال کی المرام ہوں المال کی دورت مندوں کا حق ہیں دورات مندوں کا حق ہوں المرام خودان ابنی صروریات کے بقدر الموریات کے بقدر الموریات کے بقدر الموریات کے بقدر کی تو معامترہ تم سے ان کا یہ حق ولوائے گا۔

آب نے دیکھاکہ اس منزل میں صدقات کی فیڈسٹ فیرات کی نہیں رہی ، حق کی ہوگئ ہے بغیرات کی نہیں رہی ، حق کی ہوگئ ہے بغیرات کی نہیں اس سے جذبۂ احسان ابھرتا ہے لیکن جو چیز بلاخ والا ذکت محسوس کرتا ہے اور دینے والے کے دل میں احساسس کرتری دسول کی جائے ، اس سے مذیلی والے کے دل میں احساسس کرتری دروں کی جائے ، اس سے مذیلی والے کے دل میں احساسس کرتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جائے ، مذریہ فی والے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جو کروں کی مدالے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جو کروں کی مدالے کے دل میں جذبۂ برتری دروں کی جو کروں کی مدالے کی دل میں جذبۂ برتری دروں کی مدالے کی دل میں حدول میں جذبۂ برتری دروں کی مدالے کے دل میں جدول میں جذبۂ برتری دروں کی مدالے کے دل میں حدول میں جدول 
عربوں کے بال ، مال عنیمت بہت بڑا فریخ آمدنی تھا، دران کے معامشرہ کاروائ یہ تھا کہ جنگ مال عنیم نے اس بی بھی مال عنیمت بہت بڑا فریخ آمدنی کا بوٹ نے ، دہ اسی کا بوجا آتھا۔ قرآن کریم نے اس بی بھی مال عنیمیت اصلاح کی اور کہا کہ مال فلیمت ، انفرادی طکت بہیں ہوگا ، اسسے مرکز میں جمع کرنا ہوگا مرکز اس بی سے ایک حصتہ اجتماعی صروبیات کے لئے الگ کرکے ، باتی مال سیامیوں میں تقسیم کرے گا۔ اس ہم اس ایک تبدیلی سے ، ندصرف یہ کہ اس فرایئ آمدنی کی حیثیت اجتماعی ہوگئ بلکہ جنگ کا جذبہ محرکہ بھی بدل کیا۔ بہلے جنگ کا جذبہ محرکہ لوٹ کا مال حاصل کرنا تھا ۔ جو جتنا حاصل کرسکے ، لے جائے ۔ ایے فربہ کرکہ بھی بدل محقوقی انسانیت کی حفاظت قرار باگیا ، اسے قرآن کی اصطلاح میں تحتال نی سبیل ادلیٰ ، ''کہا جائے ۔ یعنی اللہ کی داہ میں جنگ ۔ واضح رہدے کہ جو کچھ اجتماعی مفاد انسانیہ کے لئے کیا جلئے 'اسے قرآن کی گوشے میں بنگ ۔ واضح رہدے کہ جو کچھ اجتماعی مفاد انسانیہ کے لئے کیا جلئے 'اسے قرآن کی گوشے نے نہاں اسٹد'' (یعنی اللہ کی داہ میں ) کہا جاتا ہے ۔

دولت کالکنانی افزادی مورت بین اینامقصد بوراکرسکتی ہے جب یہ گروش میں رہے ۔

دولت کالکنانی افزادی موں درلت کے معنی گروش کرنے کے ہیں ۔ ایکن افزادی موں دربری اسے گردش میں رکھنے کے بجائے ، جمع کر کے دولت کا اکتناز ۔ یعنی اسے جمع کی روک دولت کا اکتناز ۔ یعنی اسے جمع کی روک دولت کا اکتناز ۔ یعنی اسے جمع کر کے دول دولت کا اکتناز ۔ یعنی اسے جمع کر کے والے ،

سنگین ترین جرم ہے ۔ اس سے جہتم کے شعلے بھڑ کتے ہیں جن میں یہ دولت اوراس کے جمع کرنے والے ،

دونوں ، بری طرح جملتے اور جلتے ہیں ۔ (۹/۲-۱۳۵) یہ شعلے ،ان کے دوں کو ابنی لیسٹ ہیں لے لیتے ہیں ۔

دونوں ، بری طرح جملتے اور جلتے ہیں ۔ (۹/۲-۱۳۵) یہ شعلے ،ان کے دوں کو ابنی لیسٹ ہیں لے لیتے ہیں ۔

دونوں ، بری طرح جملتے اور جلتے ہیں ۔ (۱۸۳-۱۳۵) یہ شعلے ،ان کے دوں کو ابنی لیسٹ ہیں اور اتش فشال بہاڑ کے دول کا دی کی طرح ان کاسب کے تباہ کردیتی ہیں ۔ (۱۸۰-۱۸) ،

دولت کوگردشس می در کھنے کے سلسلہ ہیں اس کی بھی وضاحت کردی کداس کے یہ معنی نہیں کہ یہ

ادبر کے طبقہ ہی ہیں گردش کرتی رہیے ،استے بورے کے بورے معاشرہ کے رگ وہلے ہیں اس طرح گردست کرنے طبقہ ہی ہیں اس طرح گردست کرتے ہے۔ (۱۷ ۵۵)

ر در در الت جمع کرنے کے خلاف اس قسم کی تنبیہات و التی ایسان کے دیاجس اللہ ایسان کے دیاجس اللہ ایسان کے دیاجس

#### ريو قرآني نظام كيخلاف جناكت،

سے دولت جمع کرنے کے مقصدا ورجذبہ ہی کوجراسے کاٹ دیا۔ روید، صروریات زندگی کی خرید فرونوت مُحاذرلِعهم عن السين ازخود كيم بيدانهي موتاء آب ايك سورد بيركسي بكس بين ركه ديجيّر است آب دس برس کے بعد بھی نکالیں سکے تو وہ سو کاسوہی ہوگا۔ دہ ایک بعید بھی بیدا نہیں کرے گا۔ اگر رولیے کی جنتیت بى رسى كە دەمىتى دىرى ماسىد بارسى اسى يى كوئى اصافەنى بو ، توظا بىرسىدىكدو بىيى كىدىكىدىكى دىكە جەزاراتىت ہوگا \_\_\_ سیکن اگرآب وہی سوروپیکسی صرورت مندکوسود پروے دیں تو وہ روپیدا پنے ساتھ کھاور رفیہ ك كراك كالعنى اب، سب كارويريرا ابن بعيسه الدروب في بيداكر على الكرد جورو پر محنت سي بني بلكه رويه سے از خود بیدا ہو۔ اسے قرآنِ کرم کی اصطلاح بی دید کتے ہیں۔ قرآنِ کرم نے دیو کے تعلق واضح الفاظ ين كهددياك دوحام بصاورسنگين ترين جرم ... ايساجرم بحصاس في اسلافي نظام ك مدِّمقابل ايك باغي نظام قراردیا ا درکهه ویاکه ایسا نظام قائم کرنے والول سسے کهه دوکه اگروه اس سسے بازندا سنے تو بھاری طرحنب سے اعلانِ جنگ سیجیں ۱۰ ۲۰۹- ۲۷۵ (۲) دلیل کے طور پر اس نے کہاکہ ربوسسے تہاری انفرادی دولت میں بیشک اضافہ ہوجاتا ہد سیکن اس نظام معیشت کے نتا رکئے دعواقب اس قدر مصرت رسال ہیں کہ الخام کار اسس ست اجماعی دولت میں بے مدکمی واقع ہوجاتی ہے. ایک طبقه ٔ دوسرول کی محنت کا غاصب بن کرا تورّت عمل ست محدم ادر سعادات انسایت سے عاری ہوجا آہدے ادر دوسرا طبقہ اپنی محنت کے ماحسل سے محروم ہو کرفلس ونادار ہوجا آب<u>ے۔</u>اوراس سے اس کے سیلنے میں انسایٹ کے خلاف نفرت اورا نتقام کی اگے بہلے ساگھی رہتی اور أخرالامر بحراك الطنتي بيد ١٢٩١. ١٢٩١)

 اورمزادوست دزین کی بٹائی یاکرایہ) وی وسب آجاستے ہیں۔ اس نے اصول یہ بتایا کہ کیٹس کے لیگو نسسیان اِلّة حَاسَعَیٰ ۱۳۹۱ ۲۰۱۵) معا دعد مرف محنت کا ہے سسرایہ کا نہیں رسسرایہ کا معاوصہ دبولہ مے نواہ اس کی کوئی سی شکل بھی کیول نہو۔

راو كوحرام قرار وسير و قرآن في دوير عم كرف كامتعدا ورجذب ك ضم كرديا.

اب آئے بڑھے۔انسانی معیشت میں زمین کے مسئلہ کو نواہ نیجیدہ بنادیا گیا ہے حالانکہات مع اس قدروا ضي ورصاف سنے كداسسى بجنے كے لئے الحسى مل ا فلاطان کے ماغ کی ضرورت سے نہ ارسطو کے مطق کی ماجت فلنه این آپ کو اَ لَحَی مُ کِنے کے ساتھ اِن اَ لَقَیتُو مُرْ بھی کہا ہے۔ یعی زندگی عطاکرنے والا اور نندگی کوقائم رکھنے والا۔اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے زندگی عطائی تو زندگی قائم رسنے کے لئے جس قسدہ سامان واسبباب کی صرورت بھی است مھی سائق ہی عطا کردیا۔ قیام زندگی کے سلتے روشنی مرادت ہُوا ، یا نی ادر خوراک کی صرودت ہوتی ہے۔ اس نے ان تمام اشیار کو انسان کے بیداکر نے سے پہلے جہاکرہ یا۔ ڈشنی ، حارت ابوا عادر بانی توعام طور برسط ارض کے او برموجود رہتے ہیں۔ نوراک کے متعلق اس نے کہاکہ اس کے ذخاتر زین میں جمع کردیہ نے گئے ہیں۔ انسان انہیں اپنی حزدرت کے مطابق کمال لے۔ (۱۵/۲۱) ۔ وَجَعَلْنَا كَكُمْ فِيْعَا مَعَايِشَ وَمَنْ كَسْتُمُ لَهُ يِدَانِ قِينَ (١٥/٢) أيم لي الله تہارے ملے سامان معیشت رکھا میں اوران کے لئے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو۔ " آپ فور کھے کہ "معیشت" کالفظ قرآن نے زمین کی پیدا واد کے لئے استعال کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس میں سسے ِتم خود بی کھا وَا وراسینے مویشیوں کوبھی کھلا وَ. ٢٠٠٥ ، دوسری جگراس سنے اسے مَتَاعٌ کَلُکْ وَلِانْعَامِکُوْ یکاہے۔ (۱۲۲/۲۲ : ۲۹/۲۳)

بسیاکدامجی امجی کماگیا ہے اوش اور ویکر ذرائع حیات انسان کی پیدائش سے پہلے موجود سے اب آپ سوچھے کہ دنیا کے کسی مبنی برعدل قانون اور قاعدے کی روستے کوئی شخص ان فرائع حیات احرارت ورشنی ، بهوا ، پانی ، زبین ) یس سے سی کا مالک قرار پاسکتا ہے جو تمام نوعِ انسان کے لئے مست ترکداور یکسال دور قیام زندگی ہوں۔ آئ آپ کمرسکتے ہیں کہ بی نے یہ قطعہ زندن فلال شخص سے نریدا ہے یا لینے باب سے در پر بی بایا ہے۔ آب اس سلسلہ کو ہیجے کی طرف لوٹا تے جا بینے اور اس شخف تکسے بہنے باب سے در پر بی بایا ہے۔ آب اس سلسلہ کو ہیجے کی طرف لوٹا تے جا بینے اور اس شخف تک سے بہنے

جا سیّےجسِ سفے پہلی مرتبہاس قطعہ اداحنی کواپنی ملکیّت کہا تھا۔ آیپ اس سے پوچھتے کہ اس نے اسپےکسس سے خریدا یا کس سے در تریس پایا تقا ؟ ظاہر ہے کہ اس نے دھاندلی سے اس قطعہ کو اپنی ملکیت بنالیا تھا۔ اب جوچیزسشدوع بی وصاندلی سے کسی کے قبصہ بی آئی ہوا اس پرااس کے بعد آنے دالوں کا قبصہ کسس طرح جائز قراریاسے تاہیے ؟ فرائع حیات ہیں سے سی پر کسی کا مالک بن کر بدیٹے جانا ، اُس نوع انسان کے خلاف برم عظیم سے جس کی زندگی کے قیام کا سسے ذریعہ بنایا گیا ہے ایکن پونکہ یزطلم اور دھاندنی زبارۂ قدم سے رواجًا قانونًا جارًا جلى آربى على اس كے قرآن كرم نے اس باطل تصور كون وسي محوكر نے كے لئے برانے محکم دلاکل ویسے ،اس سفے ضلاکو ماسننے والوں سے کماکہ تم جسب آسمانوں کے ادپر ضراکے اقتدار واخت پیار کو تسليم كرست بهوتوزين براس كى الوم يتت كوكيون تسليم نهي كرست ؟ يا در كهوا ده جس طرع الله السمارسي اسى طرح الدالارض بيج السيع - وَ هُو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَ فِي الدَّرْضِ إِلَّهُ و ١٨٣١) ودسرى جنگرہے۔ ك هُوَ اللّٰهُ رِفى المسَّمُ واللهِ كَرِنِى الدَّنْ صِ. (١١/١١) اس سفے واضح الفاظيس بك دیاکه آسمان میں اورخداتسلیم کرنا اور ارض میں کوئی و دسرا غدا ، کھُلا ہوَاسٹرک ہے . ۲۱/۲۱۶) سورۃ انتحلَ می<del>ں ہ</del>ے كفلن كمايت كمم دو الله اختيارة كرو. الكرم ف أيك بداورده الله وه بد كه مما في المتلطوت كه الأنماض. (۵۲ - ۱۵/۱۱) سنولت ورادض مين جو كيه بيت سب اس كى ملكيت بيد اس ليخ تم انسانول ' كوزين كے رقبول كا بالك قراروسے كرا أنهيں ضراكا جمسرند بناؤ ٢ ٢٢٢١) اس كا مالك وہى ہوسكتاب يے بسس نے انہیں بیداکیا ہے اور تمام ذی حیات کے لئے ذرایعہ رزق بنایا ہے ۔ (۱۲۱ ، ۲۹ / ۲۹ )

اس قدر واضح ولائل وینے کے بعداس نے کہاکہ اسے دسول ااب تم ان سے پوچبوکہ سے الکوئن من ق من فی یک گنتگ و تغلیمون ۔ اس کے بعد سے کہ اگر انہوں نے علم وبصیرت سے کام اساتو لیکن اس کا بواب علم کی بازگاہ سے لے کردو ۔ اس کے بعد سے کہ اگر انہوں نے علم وبصیرت سے کام اساتو مستیقی فون نیا ۔ انہیں کہنا بڑے گا کہ یہ سب خدا کی طلات ہیں ۔ میل اخاکہ تذکیب تا میں کہ کہ میں اسان کی طلات ہیں ۔ میل اخاکہ تذکیب تو میں المن المنظم میں المن کے بعد اس میں کو کے اس میں میں کو کے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کہ اس میں کو کے اس کی بین کو در تم شیطان کے طلاح المن ہوسکتی ، اس حقیقت کو سلیم کرد کے قوین کی بیدا وار مہالہ سے کہاں وطیب ہوگ ، ورد تم شیطان کے نقش قدم پر جلتے جا د کے جس نے تم ارس کا دیا ہوں کے بین اللہ بھی ہوسکتے ہو۔ ۱۱۸۱۱۱۱۱

جیساکہ پہلے کہاگیا ہے ، روشی ، حوارت ، ہوا ، پانی اورزیان ہیں ایک فرق ہے ۔ پہلی سب چیزیں

معلوم معلوم میں میں اندازیں سے تم مرف اپنی فرن کے معاوم نہ کے مقامت برنہایت دل نشیں اندازی واضح کر دیا کہ زین کی پیدا وار ہیں سے تم صرف اپنی فرنت کے معاوم نہ کے حقدار ہو یہ باتی " فدا کا حقد " ہے شال کے طور بریوں مجوکہ تم کسی زمیندار سے بھائی برزین ہے کراس میں کا شت کرتے ہو تواس میں سے ایک حت مطابق ، فور لے یہ جوادر دو مراحقہ زمیندار کو دے دیتے ہو و جصے تم زئین کا مالک سمجتے ہو ااسی قاعد سے کے مطابق ، ذراعت میں ایک فنت کو رہے دو۔ سورة الواقعہ کی آیات اللہ تا ملک میں اس حق تقت کو بوے و رکش اندازیس بیان کیا گیا ہے . غور سے سینے و موایا ۔

(اس مقصدیکے لئے تم ذرا اس نظام پر غور کر وجس کے مطابات تماری پرورش اور نشود نما ہوتی ہے اور سوچو کہ کیا یہ سریکے خدا کے قانون کے مطابات ہوتا ہے یا تماسے وضع کردہ تو ایمن کے مطابات استلاً ، تم جو کھیں باڑی کرتے ہوتو غور کرد کہ اس میں ہمارا عل وضل کتباہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے ۔ تم زبین میں بل جلاکر اس میں بہتے وال دیتے ہو۔ اب بتا وکہ اس بہتے ہوا ہوں گا کہ ہے؟ کیا یہ تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی دوسے ایسا ہوتا ہے ۔

اس کے بعدکہا۔

مرجمین کے اُکنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے ؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی آفہت ہم ہے کہ کوئی ایسی آفہت ہم ہے ہے۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی آفہت ہم ہم ہے کہ کہ ہم ہم ہم ہم ہم کر بھٹے ہم اس طرح تہس نہس کہ تم مربح کر بھٹے جا وا ورایک دو مرے سے کہنے مگو کہ ہم باسکل تباہ ہو گئے۔ ہم کیسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلّہ ملنا تو ایک طرف ، ہماری محنت اور جے ہم بیکا دیں گئے۔

اس کےلبدسیے ۱-

عبرتم ذرااس پانی پرغور کروجس پرتهاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ تودتم اری زندگی کا دارو مدار ہے ایک کیا ہے۔
اُسے بادوں سے تم برساتے ہو؟ یا ہمارا قانون ربوبیت ایساکرتا ہے۔
دید بادل سمندر کے پانی سے ترتیب باتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ تہ بینے کے کام آسکتا ہے۔
دید کھیتی باڑی کے، ذرا سوچ کر اگر بادوں کا پانی دہارش، ویاسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیسا کرتے ؟

چرت ہے کہ تم اس قدرصاف اور سید مصمعاملہ براس انبج سے غور کرکے میں تیجے کے کیول بہیں بہنچتے اور نشو و نما کے متعلق خدا کے نظام کی قدرشناسی کیوں نہیں کرتے :

اس کے آگے ہے ،۔

اسی طرح تم اس آگ پرخود کرد بست تم دوشن کر کے اس سے استے کام ٹیلتے ہو؟ کہوکہ سبزدرختوں کی شاخوں میں حوادت کو یوں سمٹاکر دکھ دینا ۔ دگی خس میں شعلے کو نہاں کر دینا ۔ تہاری کاریگری ۔ سے سے یا ہما راقا فون ایسا کرتا ہے ؟

ان حقائق کے بیان کرنے کے بعد کہاکہ ۱۰

درزق بیداکرنے کی اس تمام کا کناتی متیسزی پرخورکروا درسوچو کہ یہ کس کے قانون کی کارفرائی ہے بھر
اس پرجی خورکروکراس تمام پردگرام بیں تہاراحقہ کس قدر ہدے اورنظام خداوندی کا کس قدر ہم تم کسی
اس پرجی خورکرو، بہرطال اسی نیٹے برین بچو گے کہ اس کارو بارس تم صرف محنت کرتے ہو، یا تی ب
کیے فوا کا نظام کرتا ہے ، بہذا اس کے ماصل اسامان فیست ایس بھی تہاراحقہ بقدرتہاری محنت کے ہوسکتا ہے ، تم پوسے کے پورے مالک نہیں ہو سکتے ) یہ تمام ذرائع پیداواراز خودموجود رہتے ہیں ۔
یہ نہارے بنائے ہوئے میں ام خریدے ہوئے۔ یہ تہیں اس حقیقت کی یادد افی کراتے ہیں کہ آئیں مذائع بیداواران فردموجود رہتے ہیں مذائع بیداواران فردموجود رہتے ہیں ۔
مذائے معروں کے لئے سامان زندگی بنایا ہیں۔

یسی اس کاروبارین عمنت تبماری بے اور ذرائع پیاوار ہمارے۔ لہذا اسیس سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنی اس کی صورت میں ا اپنے سامان پرورشس کی صورت میں اپنے پاس رکھ لوا ور '' ہمارا جوتہ ہیں دے دو۔" سوال ہیدا ہوا کہ آپ کا حصتہ آپ کو کس طرح پنہائی ؟ جواب دیا کہ متاع المحقویان ۔ یہ ان تک پنہا دو جواب نے کے سامان پر درش حاصل کرنے کے قابل نہیں ، ان تک بہنج گیا تویہ بھے لوکہ ہم تک بہنج گیا اسی حقیقت کولالم ۱۷/۷) میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کرم کی ان تعربات کی روشی میں اسلامی نظام نے علی قدم اعثایا اور جولوگ اسے صدو ہایت ا زین کے رقبوں کے ملک بستے بیٹے منظ ان کی ملکنت کی تحدید (حدیندی) کرنی سٹر وع کردی علام بیت کواس کے لئے معیاد یہی ہوگا کہ ایک شخص کے پاکسس اسی قدر رقبہ الاضی ربیت جس کی پیداوار اسس کی احداس کے اہل وعیال کی پردرشن کے لئے کائی ہو۔ اس طرح اس سے زہن پر ذاتی ملکت ختم کرنے کے عملی پروگرام کیا بتداکردی سورة الرَّعد میں ہے کہ داعی انقلاب حضور نبی اکریم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور میل پردا ہوا کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل ہوگا ہے گئی یا نہیں ؟ اس کے جواب میں ہماکہ تم اس کی فسکر میں نہوگی یا تہماری وفات کے بعد ۔ تم اس پیغام کو عام کرتے جا وگر یہ ممکل ہوکر دہے گا ہ خواہ تہماری زندگی میں اور خواہ اس کے بعد ۔ تم دیکھتے نہیں کہ ، ۔

ہم کس طرح زبین کے رقبوں کوان بڑے بڑے سرداروں سے ابھوں سے سکیڑتے اور سینے اکم کتے بھوں سے سکیڑتے اور سینے کم کتے بھارے ہوئے جارہ ہے ہیں۔ یہ مارافیصلہ ہے اکدان ہران کی طکیت ختم ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کو لڑا نہیں سکتی ہم بہت جلد صاب کرنے والے ہیں۔ (۱۳/۲۱)

سورة الا نبیآ رئیں کہا ہے کہ انہیں اوران کے آبا وَ اجلاد کو زئین متاج حیات حاصل کرنے ہے۔ لئے ملی تھی ۔
اس پر زمانہ گزرگیا تو انہوں نے اس پر قبضہ مخالفا نہ جمالیا۔ اب ہم آہستہ آہستہ اسے ان کے ما محقوں سے نکال دہنے ہیں ، ہمارے اس پر وگرام کی تکیل ہو کررہ ہے گی ۔ یہ ہیں مغلوب نہیں کر سکیں گے ۔ (مہم ۱۱۷)
یوں اس دو سری منزل ہیں اس نظام کے عملاً قیا کی ابتدا کروی ۔

### تيسترىمنزل

# تىمىل كار

اب ہم اس پروگرام کی ہیسری (اور آخری) منزل میں پنج رہے ہیں۔ اب اسلامی ملکت وجود ہوگ گئی ہے اور خدانے دلوبریت عالمینی (یعنی تمام افراد کوس مان نشووندا دینے) کاجو وعیدہ کیا تقاائے سے اور خدانے دلوبریت عالمینی دیونی تمام افراد کوس مان نشووندا دینے) کاجو وعیدہ کیا تقاائے سے اور اکرنے کی اس ملکت نے اپنے سر پر لے کی اس ملکت کے وجود کی وجر جواز تھی۔ سورة المحتج اس ملکت کے وجود کی وجر جواز تھی۔ سورة المحتج بین سرم

اَلَّذِيثِنَ إِنْ تَمُكَّنَّهُمُ فِي الْآرْضِ أَعَامُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوالزُّلُومَ ... (٢٣/٣١) يه (مومنين) وه بين كهجب ابنين زمين مين اعتدار حاصل بهو گا توبيرا قامت صلوة اور ايتاءِ زكواة کافرلیندا داکری گے۔

یه آیهٔ جلیله اسسلامی مملکت کی وجه جوازا وراس کی ذمّدداری کو نهایّت دا ضح الفاظ پس بیان کرتی ہے جبیهاکه ہم پہلے بھی بیان کریے ہیں، کہایہ گیا ہے کہ اسلامی ملکت کا فریف اقامت صلوۃ اورایتا تے زکاہ ہے۔ ایتاً سے زکواہ سے معنی ہیں" زکواہ دینا" یعنی قرآن نے کہا یہ سے کہ اسسامی ملکت کا فریصنہ یا ذمستہ داری "ذكواة وينا" بيه المحته برا توجه طلب بيه بهارت إن زكواة سيدمراولي جاتى مده رقسم جوايك ملدارا ایک فاص سنسرے کے مطابق اپنی دولت سے سکالتا ہے اور محومت کا فریعنہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کووصول کرکے اُسے متعین مصارف کے مطابق خرف کرتی ہے۔ یعنی ہمارے مرقب مفہوم کی رہے، حكورت كافريهند وكون عدزكوة ليناسي كين قرآن كميم كى مندج بالاآيت بي كمايد كياسد كه اسسالى عكورت كافريضه زكاة دينا " جع- زكاة كايمفهم كدوه ايك متعيّن رقم ب جصه مالدار (صاحب نصاب) این دولت مسد مکالتا ہے ، قرآن کرم میں کہیں نہیں آیا۔ نہی اس میں " زکواف کے مصارف " کا گوئی ذکر ہے۔ دجنہیں مصارف زکواۃ کہاجاتا ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں مذکر ذکواۃ کے۔ دیکھئے (۹/۲۰) زکواۃ کے معنی ہیں" نشوونما" بہذا ایتائے زکواۃ کے معنی ہوں کے سامان نشود نماعطاکرنا۔اس سے ابت صاف ہوگئی۔ قرآنِ کریم نے کہا ہے کہ اسسال می حورت کا فرلھندیہ ہے کہ وہ لوع انسان کی نشوونما کا سامان بهم بنجاسته وراس طرح راوستيت عالميني اوررزاقيت كي وه ومردادي بصه ضراف ايف اديرايا عقا، بوری کرے۔

جیساکہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ، یہ ملکت ان ہوگوں (مومنین) کے باعقوں متشکل ہوتی ہے جوا یہ نے

م المعابدة كمراس معاهد كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابدة كالمنابذة المنابذ كالمنابذة كالمنابذة كالمنابذة كالمنابذ كالمنابذ كالمنا

كَمُوَالَهُمُ مِانَّ لُهُمُ الْعَبَّةُ و (١١١/٩)

یعنی اس سوسائٹی کاممبربننے والا اینامال اور اپنی جان ، خدا کے ماعنوں فروخت کردیتا ہے اور اس کے بدلے میں ضرا سے جنت عطاکر ویتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عملاً یہ معاملہ (TRANSAC TION) اسلامی

مملکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ۱۰۱۱/۸۸) اس طرح ایک عبدِ بومن کاجان و مال انفرادی ملکرت کے بیائے سلامی نظام کی تویل میں جلاجا تا ہے۔ ۱س کے عوض اسے اس ونیا میں بھی جنتی زندگی مل جاتی ہے اور آخرت یں بھی جنتی زندگی مل جاتی ہے اور آخرت یں بھی جنتی ندگی مل جاتی ہے اور آخرت یں بھی جنتی ، جس کا وعدہ خدا سنے بلے شادمقامات برکرد کھا ہے۔ بہذا اسلامی نظام میں ال برانفرادی ملکیت کسی فرد کی نہیں رہتی ، وہ "خدا کا مال" ہوجاتا ہے۔ (۲۸۷/۳۳)

قُرْآن اسے تسلیم کرتاہے کہ مختلف افراد میں اکتساب وزق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، مختلف ا بھی اور کم و بنیش بھی۔ ہم اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جب انا عابستے کہ صلاحیتوں کا یہ فرق کیسے پیدا ہو اسے اور اس فرق کوسس طرح كم كياجا سكابسيداس وقت بم اس طيقت كوتسليم كرسته بكوستة كم مختلف افراد كى صلاحيَّتُول بين فرق ہوتا ہے،اس باب بیں قرآنی نقط انگاہ کو پیش کرنے پر اکتفاکریں گے۔ قرآن کرم ہیں ہے کے صلاحیتوں کے اختلاف سے معامترہ کے مختلف کام بآسانی سے دانجام پاتے رہتے ہیں۔ ( ۱۳۲/۱۳۲) سیکن (وم کمتاہے کم)آل اختلاف كوصرف اسى مدتك ركھو. اس سيدمعاشى نائىموارياں ئەپىداكرد - چنا بخداس نے سورة النحل ميں دائتى الفاظ يس كهاكه" اكتساب درق مسح سله يس مختلف افراديس صلاحيَّتُوں كا فرق موتا بهديكن اس اختلاف كامطلب يرتنين كدجولوك زباده كمان كي صلايت ركھتے بين ده اپني كمانى كو أبني ذاتى ملكيت سمجه كراست د باكر بعظ مايس والنهي جاسية كه اس فاصله كمانى كواسيف ان ما تُحتول كى طرف لوظادي جن كے تعب ون و استُ تراک سیے کمائی میں اتنااصا فہ ہوَاسے۔ لوگ ، یہ کمہ کرایسا کرسنے پر آمادہ نہیں ہوتے کہ واہ ااسسے تواعلی وادنی سب برابر ہوجائی گے ؟ ایسا کہنے والے اس فریب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اہنیں جوزیادہ صلاحیت حاصل سے وہ ان کی ذاتی بید اکروہ سے ۔ یہ غلط سے ۔ بنیادی طور بیدیوصلاحیت ان کی اپنی بیداکروہ بنیں، خداکی عطاکردہ نعمت ہے جوانہیں بلامزدومعاوضہ ملی تھی۔ ۱۹/۷۱ را ۱۹/۵۳ اس نے کما ہے کہ ا قارقن ابعد قران نظم اسرایدداری کے مائندہ کی چنیت سے بیش کرالہد عام مندي المحاسى فريب بن مبتلاتها وبراس ني كها تفاكد إنَّمَا أَوْرَيْتُ لَهُ عَلا عِلْمِد عِنْدِی (۲۸/۷۸) میرامال ودولت امیری این مهزمندی کانتیجهدی بیر است دوسرون کو میوں دیے دوں ؟ قرآن کہتا ہے کہ ہی دہنیت سارے فتند کی جوادردنیا میں فساد بریاکرنے کی موجب ہے۔ د ١٩٩/٢٩ دور \_ مقام بروه كمتاب كداس مى ذهنيت ركف والي سع جب كما جالم مع ككياتهي اسكا

احساس اورخیال نہیں کہ تم نے ایک ون خدا کے سامنے جانا ہے جہاں اس کی عطاکردہ نعتوں کے جات ہو جہاں اس کی عطاکردہ نعتوں کے جات ہو جہاں اس کی عطاکردہ نعتوں کے جات ہو جہاں اس کی عطاکردہ نعتوں کے افریب دہی کیلئے ہو جہاں اس کے افریب دہی کیلئے ہوں ہو جہاں اس مال و دولت میں سے جو دوجالہ بیسے نیر فیرات کے طور پر "خدا واسطے" دسے دیتا ہوں ترجی تھیں ہوں ترجی تھیں ہو جھے آس اورنیا ہیں بھی اسی طرح خوشکو اریاں حاصل ہوجائیں گی جنظرح ہوں منیا ہیں جات ہوں ترجی تا میں ماصل ہوجائیں گی جنظرح ہوں دنیا ہیں جات کہ اس کے عوض مجھے آس اورنیا ہیں بھی اسی طرح خوشکو اریاں حاصل ہوجائیں گی جنظرح اس و دنیا ہیں وہائی ماصل ہیں۔ قرآن کہ تا ہے کہ ایسا سمجھناک فرہے اوراس کا قیم سخت عذا ب ۔ ۱۳۵۱)

ارب کے داخ کر وینے کے بعد و آن کرم نے وہ فیصلہ سنادیا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے افد میں است یہ مسئلہ ہمیشہ کے افد میں است یہ مسئلہ ہمیشہ کے افد میں است کے دائر کے افرا قطعی طور پر طے ہوگیا ا ورجے ہم بہلے بھی درخ کرچکے ہیں ۔ یعنی بسٹنگؤ دک قرار سے ہم بہلے بھی درخ کرچکے ہیں ۔ یعنی بسٹنگؤ دک قور پر بتا میں انہیں حتی طور پر بتا میں انہیں حتی طور پر بتا میں انہیں حتی طور پر بتا

دیاجائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپنا حق کس قدر ہے اور دو سروں کاکس قدر کماگیا کہ فکر الکھفو (۲۳۹٪)

ان سے کہ دو کہ اس میں تم اراحق صرف اس قدر ہے جسس سے تم اری ضرویات پوری ہوجا میں باتی سب
کاسب دور دوں کی صروریات پوری کرنے کے لئے ہے۔ حلی کہ اگر ایسا موقعہ آجائے کہ دوسر کی صرورت
تم اری صرورت سے زیادہ شدید ہے تو تم اپنی صرورت پر اس کی صرورت کو تم جے دو۔ ۹۱/۹۵٪

رسنًا) ہمارے ہاں عام طور پر انفاک کا ترجمہ مالی غیمت کیا جاتا ہے لیکن ہم ہمجتے ہیں کہ یہ سے بہ بہت ہیں کہ یہ سے بہت ہیں ۔ اول تو الله الفاظ استعمال کئے ہیں ۔ مغاندہ ، اول تو الله الفاظ استعمال کئے ہیں ۔ ورسے مالی غیمت کے سلتے قران کرم نے اس میں سے پانچوال حصتہ التّدا ور رسول (مرکزی حکومت) کے دورسے مالی غیمت نہیں ۔ انفال " جمع سے ہوگا اور ہاتی و درس کے ایرین میں تقسیم کردیا جائے گا۔ ۱۱۲۸۸) لہذا انفال " مالی غیمت نہیں " انفال " جمع سے نفل کی جس کے عنی زآید کے ہیں ، جیسے نماز میں فرضوں کے علاوہ نوافل پڑے جم جاتے ہیں امفہ و کے سے نفل کی جس کے عنی زآید کے ہیں ، جیسے نماز میں فرضوں کے علاوہ نوافل پڑے جے جاتے ہیں امفہ و کے سات ہیں انفال " اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

اعتبارسے اس کی مختلف میں ہوسکتی ہیں بمثلاً ،۔

دا، ہمارے ماں انکم شیس حکومت کے واجبات ہیں سے ہوتا ہے، یعنی وہٹیکس جس کا اواکرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ' انکم ٹیکس کے علاوہ ' صروری امور کے لئے حکومت کو پچے بطور عظید دیتا ہے تو یہ انفال میں واضل ہوگا۔ یعنی واجبات سے زاید۔ اسی کو صدّ قدر جمع صدقات ، بھی کہا جاتا ہے ۔

۱۲۱) انتظامی نقطهٔ نگاه ست مرکزی حکومت مقامی حکومتوں کو اجازت وسے دور کے دوہ اس قسم کی آمدنی خود وصول کر سے اس میں سے اپنے اخراجات بورے کر لیاکریں۔ اگر ایسا ہوکہ کمی جگرا خراجات بورے کر لیاکریں۔ اگر ایسا ہوکہ کمی جگرا خراجات بورے کر لیاکریں۔ اگر ایسا ہوکہ کمی جگرا خراجات بورے کر سیاے کو یہ انقال (زاید از صرورت) ہوگا۔ اسے مرکز کی طرف نتقل کر دینا چاہیئے۔

اس اور تیسری شکل العقوی ہے ، لین این صروریات پوری کرنے کے بعد ، جو کھے افراد کے پاکسس بڑک جائے ، فرمایا کہ یہ زاید از صرورت دولت بھومت کی تویل میں جائے گی۔

اب ظاہر ہے کہ جب زایداز صرورت مال کسی کے پاس نہیں رہے گا؛ تونہ دولت بھے کرنے کا سوال پیدا ہوگا' نہ جائیدا دیں کھڑی کرنے کا ویلے بھی ' جب ہرخص (اوراس کی اولاد) کی صوریات زندگی ہوری کرنے کی ذمتہ داری حکومت اپنے اوپر لے لے اورولت جمع کس سلنے کی جائے گی ۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کرم ہیں دولت جمع کس سلنے کی جائے گی ۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کرم ہیں دولت جمع کس سلنے کی جائے گی ۔ یہ وجہ ہے جو قرآن کرم ہیں دولت جمع کرنے ہے۔ کے خلاف سخت تاکیدی اور نبیہی احکام آئے ہیں۔ (تفعیل پہلے گزد چکی ہے۔ )

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کردیا تقا کہ زمین پرکسی کی واتی ملیکت کا معرف کا مسلم دی حیات اسکے لئے .

مد رفین کا مسلم الموال ہی پیدا بہیں ہوتا۔ یہ تمام افرادِ انسانیہ (بلکہ تمام ذی حیات) کے لئے .

کہ یہ ذریعۂ رزق ، تمام صرورت مشروں کی صروریات پوری کرنے کے ساتے پیمال طور پر کھلا لہتے۔ سَدُوْا یُوا مِن کَلُول کُر اللہ اللہ کُل کے اللہ کے ساتے کیمال طور پر کھلا لہتے۔ سَدُوا یُک کَل مِن فرویات کے ساتے کیمال طور پر کھلا لہتے۔ سَدُوا یُک کَل مِن مَن اللہ کُل کَل مَن مَن اللہ کُل کَل مَن مُن اللہ کُل کَل مَن مُن اللہ کُل کُل مِن کُل مِن کہ ہو اسکا کی حاصل ہیں کہ اس پھا گاک مَن مُن اللہ کہ میں کہ ہو اسکا کو کہ درق کے ان چشمول کو جنیس ہم ہو اول کی طرح جہتے دہنا کا درق کے ان چشمول کو جنیس ہم ہو دول کہ کہ میں کو اسکا واللہ کہ مرضرورت مندا ہی کے مدریات بلادوک لوگ بوری کرسکے اس بنے لئے روک کی طرح جہتے دہنا چاہیے تاکہ مرضرورت مندا ہی صروریات بلادوک لوگ ہوری کورسکے اس بنے لئے روک

لیت این وه ویندار او نے کے مدی ہونے کے باو جود مما دین کی تحذیب کرتے ہیں۔ان کی نمازی اوٹاکران کے مدند پر ماد دی جات ہیں۔ وہ کا کی سے میں اس حققت کوکس قدر فکرانگزانداز میں بیان کیا ہے ۔ جب کہا ہے کہ ایک نین کے مالت پر بی فورکیا ہے ، جودین کی تحذیب کرتا ہے ۔ کیا تو نے اس خص کی حالت پر بی فورکیا ہے ، جودین کی تحذیب کرتا ہے ۔ فَذَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ

له سرزمین مدین میں اس قسم کا داقعہ صرنت مولی کے ساتھ بیش آیا کھتا جہاں صاحب اقتدار سردار دل کے چروا ہے کمزورونا توال لڑکیوں کم مریشیوں کو پانی نبیں بیٹے دیتے تھے۔ (۲۸٬۲۲)

حضرت صائع سنے کہا کہ یہ بڑی آسان بات ہے کی گفتہ نوئے قد کلکٹ یڈسڈ یک یوز پر تمخانی بریانی بی ہے ۔ تم جانوروں کی باریاں مقر کروو۔ ہرجانور بلائضیں اس کے کہ وہ کس کا جانورہ ہے ابنی اپنی باری پر یانی بی ہے ۔ سر باریاں مقر کرنے 'کے مینی ہی یہ بیں کہ یہ کسی کی ملکت نہیں۔ اس سے فائدہ اعقائے میں ہرایک کا اعتراک ہے۔ ارمی ویٹ نے فور فر مایا کہ ارص اوٹ کے معنی کیا ہیں ؟ یہ کوئی ذہبی تصور یا نظری عقیدہ نہیں۔ یہ قرآن کے معاشی انظام کی علی بنیا وہ یہ کہ ذاتی ملکت نہیں ہوسکتی۔ اس پرکسی کی ذاتی ملکت نہیں ہوسکتی۔ ارمی اوٹ کے انسان کے لئے ذریعہ پروش ہے۔ اس پرکسی کی ذاتی ملکت نہیں ہوسکتی۔ ارمی اوٹ کی وہ سے مشرک ہے۔ ارمی اوٹ کی وہ سے مشرک ہے۔ ارمی اوٹ کی وہ سے مشرک ہے۔ اس ایک عقیدہ رکھتا 'اور عملاً سے زیاد ، کمر 'عر' کی ملکت میں وسے دینا ، قرآن کی وہ سے مشرک ہے۔

> کفرسے ، تکذیب دین ہے۔ اقبالؓ کے الفاظ میں ۔ باطن ِ اُلاَّرضٌ رِمَتْدِ ظاہر است ہرکہ ایس ظاہر نہ بیند کا فر است

ضمنًا ایسمجدلینا صنوری بے کہ نزولی قرآن کے دقت ہونکہ ابھی صنعتی نظام وجودیں نہیں آیا تھا اس لئے اس فیات فی ان کے ان کی منعتی تنظیمات میں ایک ان ان احکام کی روشنی بی سنتی تنظیمات کے ان آئی تنظیمات کے متعلق بھی یہ حقیقات واضح ہوجاتی ہے کہ ان پر بھی کسی کی ذاتی ملکت نہیں رہ سکتی ۔ وہ بھی مملکت کی تحویل بیں رہے گی .

اس مقام پراتنامعلوم کرلینا فالی از کیسی نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ دورصنعتی نہیں بھا، باب ہم، حضور نئی اکرمً کے ارشادات گرامی بیں بعض الیسی ہدایات ملتی ہیں کہ جن سے آجرومت اجرا مالک اورم دور) کے تعلقات پرسلیت عدہ روشی بطرق سے ۔ ایک مدیرت ہیں ہے کہ حصنور سنے فرمایا ۔

مزدور کواس کی محنت کے ماصل میں سے بھی صفتہ دو کیونی و خلا کے عامل "کو محروم و نامساد نہیں رہنا چاہیئے. دمندا صرب

مزدوروں کا اندازیہ ت کیا ہونا چاہیئے ، اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں صور گا نے فرمایا ہے کہ

مزدورا تهارے بھائی ہیں جنیں فالے تہارے مائی ہیں جنیں فالے تہارے مردور اتھارے بھارے مردور الکے تعلقات مائیت فالے اللہ میں جن کے مائیت فالے اللہ میں جن کے مائیت فالے میں جن کے مائیت فالے میں کو بھی کھلائے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے جو خود ہینے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے جو خود ہینے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے جو خود ہینے کہ

وہی اس کوبھی پرناستے اور جوکام اس کی طاقت سے باہر ہوا اسے اس کے سپرونہ کرسے اوراگر ایساکرنا ناگزیر ہو تو بھراس کی مراغ ام دہی ہیں اس کی مددکرسے ۔

ان ارشا دات گرامی سے پراہ نمائی مکتی ہے کہ مزد در کو اگرت ہی نہیں ملی چاہیئے بلکہ منافع ہیں بھی اس کاصلہ ہونا چاہیئے اور اجرت مقرر کرنے کامعیاریہ ہونا چاہیئے کہ اس سے وہ دیسا ہی کھا بہن سکے جیسا کا مفالے کا مالک کھآنا پہنتا ہے۔

یبال پرایک اہم سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا وار کے تمام وساً لی افراد کے بجائے ملکت کی ایم سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا وار کے تمام وساً لی افراد کے بجائے ملکت کی اور کسی کے پاس صرورت سے زاید رو پریہ بھی نہ رہے ، وہ بھی است تعبداً و بہدل ملکت ایسی مستبداً ورجا بربن جائے گی کہ وہ جب جی جاہے افراد کا گلا گھونٹ دے۔ اس سے بدتر مستبد نظام کوئی اور جو نہیں سکتا۔

بیشک عام مملکتوں میں ایسا ہی ہوگالیکن ( بیساکہ ہم دیکھ چکے ہیں ) اسلامی مملکت اسی سلئے وجود میں ہی دو وافراو کی منصر ف طبیعی پرورش کا انتظام کرے بلکہ ان کی ذات دانفرادیّت ) کی نشود نما کے لئے جا اسبب دورا کو بہم پہنچائے۔ اس مملکت کی تو یل میں جو کھے جاتا ہے دواس مقصد کے صول کا فدیعہ ہوتا ہے۔ اگروہ مملکت اپنے بیا فارد کی فاصل ہیں ہوتا کہ دہ فرائع بیدا وار اگروہ مملکت اپنے بین ادائی میں قاصر رہتی ہے تواسے کوئی می صاصل ہیں ہوتا کہ دہ فرائع بیدا وار یا افراد کی فاصلہ دولت کو اپنے قبضے میں سے لیے۔ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا مرف اس کا جی صحمت ہی باتی نہیں رہتا ۔ اسبلای مملکت تو دجودہی میں اس لئے آئی ہے کہ وہ " اقامت صلاف اورایتا کو ایک خود اورایتا کو ایک اور ایک اس کے آئی سے کہ وہ " اقامت صلاف اورایتا کی افراد کی نشوو مناکا ، مذکران گلے گلا گھو نگے کا حین افراد کے با تھول میں اس مملکت کا نظم و نستی ہوتا ہے ، ان کی سیرت و کروار کی جانک اس کتا ہے میں اس کی آذادی سلب کی ہے ۔ کہ یان کے متعلق تصور بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ذرائع درق کو اپنی تحویل میں لے کرافراد انسانیہ کی آذادی سلب کریں گے ،

"ایتات زکوة" کی بات بچرسائے آگئ تو ہم نے مزوری ہم اے کہ زکوۃ کے متعلق مو کچھ پہلے کھاجا چکاہے اس کی مزید دضاحت کردی جائے۔ یہ اس لئے بھی طوری ہے کہ زکوۃ کے متعلق ہما دامر قرح تصب کو (اور فقبی احکام) قرآنی تصورے اس قدمی کاف بیں کہ جب تک قرآنی تصور نہایت وضاحت سے سلسنے مزائے مروج تصور کا پخرت آنی ہونا سمجھ یں نہیں اسکتا۔ جیساکہ پہلے بھی بتایا جا جکا ہے، قرآن کرم اَلَّذِیْنَ رِنُ مَّحَیَّنَهُمْ نِی اَلاَنْ اِ اَلْکَامِی اَقَاصُوا الصَّلُوٰ یَ وَانْفَا النَّکُوٰ اَ اَلْکُو یه (مومنین) وه لوگ بین که حب ان کی حکومت قائم بوگی تویه اقامت صلاة کریں گے اور زکوٰة دیں گے۔

یہ تفاذکواۃ کا قرآنی مفہوم ، آپ نے دیکھاکہ اس میں ال ودولت جمع کرکے سال کے بعداس بی سے کھے جسم بطور خیرات دے دیے دیے نے کا تصور قطاع منہیں تھا۔ صدراول کے بعدجب مسلمانوں کی گاڑی دو مری بٹری پر جا بڑی ، قوران کے معاشی نظام کی جگہ دجونظام مراید داری کی جو کا طفے کے لئے آیا تھا) پھر سے نظام مراید داری کی جو کا طفے کے لئے آیا تھا) پھر سے نظام مراید داری کی جو تعمل کے معافدت کی گئی ہے ، قائم ہوگیا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ قرآن کرم کی وہ آیات جن میں مال دولت بھے کرنے کی محنت ممانوت کی گئی ہے ، اس کے راستے میں مائل ہوتی تھیں۔ اس کا وطل کو دُور کرنے نے لئے وخی رو ایات کا مہارا تراشاگیا اور وجیرت المدجے ہے مائل ہوتی تھیں۔ اس کا وطل کو دُور کرارادا کرنے کے لئے صفرت عمر کو جو نگا گیا ۔ اپ سورہ قوبہ کی ان آیا آدہ ۱۹۸۳) کو پہلے دیکھ عمر میں کو جو کی داری کے خلاف جن بھی ایا جائے گا ۔ آپ سورہ قوبہ کی ان آیا آدہ ۱۹۳۳) کو پہلے دیکھ ان کی دولت کو جن کی گئی میں تیا یا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں فرق کی گئی ہے۔ کہ سلسائیں وراس سے سرایہ داروں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں ذرل کی دوایت دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں ذرل کی دوایت داروں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں ذرل کی دوایت دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں ذرل کی دوایت دیا تھی کہ ان دولت کو تا کا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں ذرل کی دوایت دیا تھا کہ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں دولوں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائیں دولوں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائی دولوں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائی دیا کہ دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کو داغ دیا جائے گا ۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسائی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی د

اصرت، ابن عباس مسلم من مقت به آیت نازل مون الدین بگنزون الده هست المن من الدین بگنزون الده هست که افزین بگنزون الده هست که افزین براس کا خاص الزیموا بینی انهول نے اس کم کوگران خیال کیا . صدرت عمر نے لوگول سے کما کہ میں تہماری نکر کو و در کر دول گا در اس مشکل کومل کوئل خیال کیا . حصرت عمر نے لوگول سے کما کہ میں تہماری نکر کو و در کر دول گا در اس مشکل کومل کوئل کی بیس عمر نا الله کی ضرمت میں صامن ہوت اور عمل کیا ۔ یا بنی الله ایر تا ایس کے خرص کیا ۔ یا بنی الله ایر تا ایس کے خرص کی ہے کہ وہ محال برگرال گزری ہے ۔ آجے نے فرمایا که فراد ند متعالے نے ذکواۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تہمارے باقی مال کو باک کروے . . . . . (حضرت) ابن عباس کے جم نے میں کہ صنور کا یہ بیان سن کر احدرت عرض نے جوشن مرت سے اللہ اکر بکر کہا ۔

آپ نے غور فر مایا کد قرآن کے حکم کو دعملاً منسوع قرار وین اور نظام کسس واید داری کو بھرسے دائے کرنے کے سے 'ہارسے دور ملوکیت بیں کیا کیا جیلے وضع اور اختیار کئے گئے تھے! آپ سوچھ کہ خدا کی طرف سے ایک واضح حکم نازل ہوتا ہے اور وہ محابہ کبار پر امعاذات کہ گراں گزرتا ہے! حصزت عرف ان کی نما مُن کی کیے تے ہوئے دال مشکل کے صل کی تلاش میں) رسول اللہ کے پاکسس جانے ہیں اور صفور فرما ویہ تے ہیں کہ تم لوگ خواہ خواہ خواہ پریشان ہو گئے۔ جتنا جی چا ہے مال و دولت جمع کرو۔ بس اس میں سے سال سے بعد الحصالی وہ ہوا میں دیے واہ خواہ پریشان ہو گئے۔ جتنا جی چا ہے مال و دولت جمع کرو۔ بس اس میں سے سال سے بعد الحصالی وہ ہوائی داہ میں دے دیا کرو۔ باتی سال مال صلال وطیت ہوجائی اور حصرت عرف

اس عل كوسن كرنغرة تبحير ملندكر ته إين! (معاذالله. مم معاذالله)

یہ ہے ذکوا قاکلکے مرفرجہ منہ ماراس کی عملی شکل کے افاز کی واستان اقرآن کرم کی آیات آب کے مواشی نظام کے افاز کی واستان اقرآن کرم کی آیات آب کے مواشی نظام میں است آپ کے مواشی نظام کی روشنی میں یہ حقیقت روزروشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ قرآن کے مواشی نظام کی روسنے ازاید الا صرورت روپریکسی کے باسس رہتا ہی نہیں ۔ وہ سب بحوص میت کی تویل میں آجا آب ۔ یول جماعت ہومنین اپنے اس معاہدہ کو عملاً بورا کرتی ہے جواس نے اپنے اللہ سے استوار کیا عقا اور جس کی روسنے "انہوں سے اپنی جان اور ال فدا کے باتھ فروخت کردیا عقا۔" اور اس کے عوض انہیں جست کی زندگی عطا ہوگئی تھی۔

یہ بین قرآنِ کرم کے احکام واصول مواشی نظام کے متعلق صفور بنگارم نے سب سے پہلے اسلای ملکت قائم فران اوراس بین اس معاشی نظام کی بھی بنیادر کی اس کے لئے صفر کو چونکہ بہت کم وقت ملکت قائم فران اوراس بین اس معاشی نظام کی بھی بنیادر کی اس کے سلئے صفر کو چونکہ بہت کم وقت کہ مام مسلمانوں پر تواس نظام کی منزل اقل سے متعلق احکام کا اطلاق ہوتا عقامیکن نود بنگ اکرم کی حیات کہ مام مسلمانوں پر تواس نظام کی منزل اقل سے متعلق احکام کا اطلاق ہوتا عقامیکن نود بنگ اکرم کی حیات کے مام مسلمانوں پر تواس نظام کی منزل اقلی سے اسلام کا آغاز حصور کی می زندگ برگی سے ہوگیا عقاجب اسلام ملکت کا قیام تو ایک طرف ادم سلمانوں کی مختص بی جماعت کی زندگ برٹری عشرت اورم فلوک الحالی میں گزرر ہی تھی۔ اس زمانے میں حضور نے جماعت کے میں انہوں مشیر فرمایا عقابان کا اندازہ حضرت ابو ہوسی اشعری کی اس روایت سے مگ سکتا ہے جس میں انہوں اختیام اسلام کا اندازہ حضرت ابو ہوسی اشعری کی اس روایت سے ماگ سکتا ہے جس میں انہوں انہا ہوگیا ہوگیا ہے۔

اشعرقبیله دالول کے بال یہ دستوریقا کہ جب کسی جنگ میں ان کے بال کھانا مقول ارہ جا آیا ان کے بال کھانا مقول ارہ جا آیا ان کے بال کھانا مقول ارہ جا آیا ان کے بال دکسی حادثہ کی وجہ سے افاقوں کی نوبت آجاتی قویہ لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کوایک بلکہ بیسی مقسیم کریائتے ۔

صنور نے فرطاک یہ لوگ جھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں ۔ اسیعیلیں ،

مدینہ پہنچنے کے بعد اسسلامی مملکت کی بنیادر کھی گئی۔ صنور فی وفات کے وقت اس کی وسعت قریب کرسس لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی لیکن اس سسسر ہرا ہِ مملکت ( ملیہ التھت واست ملام) کی اپنی زندگی کا یہ عسالم

عقاكہ (محزت ماكشہ کی دوایت کے مطابق،۔

حنور کاکوئی کیا اتدکر کے بنیں رکھ آگیا ۔ صرف ایک جوال ہوتا تھا ، دوسرانبیں ہوتا تھا جسے تہ کر کے رکھاجا ، جن کیروں میں آپٹ نے دفات یائی ، ان میں ادپر تلے پیوند سکے ہوئے تھے ۔

ایک اوروایت میں ہے کہ :-

مرض الموت کے دقت صنور کے ہاں چند دینار کہیں سے آئے تھے صنور نے فرمایا کہ انہیں صدور کردد المعنی بیت المال میں بھیج دو اکد ان سے حاج تمندوں کی صروریات پوری ہوں الیکن اس کے بعرضور برخشی طاری ہوگئی اور سب لوگ آپ کی تیمار داری میں معروف ہو گئے۔ آپ کو ہوش کا یا تو فسریا وہ دینار لاق دینار کو حضور نے اپنے ہاتھ پر دکھا اور کہنا ۔ مختد کا اینے دب کے تعلق کیا گمان ہوگا جب وہ ایسنے دب اور اس کے باس یہ دینار ہوں ۔ اس پر حضور نے انہیں خود صفر کردیا۔ اس پر حضور نے انہیں خود صفر کردیا۔ ایس پر حضور نے انہیں بھیجے دیا گ

جہاں تک صنور کے ترکہ کا تعلق ہے ، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ صنور نے فرما دیا تھاکہ مہاں تک صنور کے ترکہ کا تعلق ہے ، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ صنور یات اور منتظم کے خراجا میں ہوگار میری بیویوں کی صروریات اور منتظم کے خراجا کے دو صدقہ ہوگا۔

مستلم کی ایک و دایت دی به که مصنوت عاتشهٔ نے فرایا که ایک دویت کی مستلم کی ایک ایک دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کی دویت کرد کرد کرد کرد در دویت کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک

ا ور بخاری بین سے کہ صنور سے نیے ججرا درم تقارب کے سوا کھ نہیں جھوڑا تقا۔

یہ اس لئے کہ اگرچہ مملکت ایسی وسیع و عربض بھی لیکن اس سے ساتھ' دعایا جس قدر فلاکت زوہ تھی۔ اور ان کی صروریات زنرگی پوری کرنے کی جوم فلیم ذمّہ واری مصنور نے اپنے اوپر سے رکھی بھی ' اس کی وجہ سسے مصنور اپنامعیارزندگی اس سنے بلندکر ہی نہیں سیکتے ہتھے۔

معاشی ذمیراریاں معاشی ذمیراریاں معاشی ذمیراریاں

ئے اس قسم کی ایک روایت پا بخویں ہا ہے میں بھی گزر میں ہے۔ جس سے واضح ہے کہ حضور کو یہ خیال اپنی میا ہے وسی کے افری محات ہی میں نہیں آیا مقا بھر حضور کا زندگی بھر ہی مسلک رہا تھا کہ زایداز صروت ال کھویں نہ ہے ، میت لمال میں چلا جائے .

بیں متندام محدیں بے کہ صور نے فرمایاکہ

جس بنتی بین کسی شخص فی اس مال میں مبع کی کدوہ دات بھر بھوکار ہا، اس بستی مصفداکی نسرًا فی اور حفاظت کا ذمته ختم ہوگیا.

، اسسلامی صکومست کا فریھنہ سے کدوہ کسی کو محسوس نہ ہونے دسے کہ وہ تہنا یا لادارث، یتیم ، سے ،اسی لئے صنور سنے فرمایاکہ

جس کا کوئی سسر برست نه بواس کاسسر برست "التداوراس کارسول " دلینی اسلای نظام میت" ، استداوراس کارسول " دلینی اسلای نظام میت" ، بسید در ترمذی

حتی کہ اگر کوئی شخص ایسی صالت بیس مرمباستے کہ اس پرکسی کا قرض ہوا دروہ تنگدستی کی وجہ سے استے اوا نہ کرسکا ہوتو اس کے قرض کی اوائینگی بھی مملکت کے ذمتہ ہوگی۔ چنا پخہ حنور سنے اعلان فرما دیا تقاکہ

يس مسلمالول سے ان كے اپنے افرار خاندان كى نبست زيادہ قريب بوں . سوان ميں سے جو وفات

پاجائے اس کے قرض کی ادائیگ میرے ذیتے ہے۔ (ابوعبید کتاب الاموال)

دیگرددایات دمسلم تر منری وغیرہ اپس ہے کہ ایلسے تفس کے قرض کی ادائیگی تو حکومت کے ذیتے ہوگی لیکن جو پھی دو اس کے ورثار کاحق ہوگا۔ اسی سلسلہ میں صنور نے فرمایا عقاکہ

يمى وايت تريزى بي ان الفاظرس آنى بعد كه صور في الفاظر الماء.

جوالم ، خرورت مندوں ، متابوں ا ورسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لبتا ہے اللہ تعالیٰ اسس کی ضرورات اورات با اللہ تعالیٰ اسس کی ضرورات اورات باجات کے سلئے آسمان کے دروادے بند کرد بتا ہے۔

مم وك دسول الله كع ساقة سفر من تقد الك شخص آيا وردايس مايس ديك لكار أب في فسرايا

کہ جس تھے ہاس صرورت سے زایرسواری مودہ اس آدمی کو دسے دسے بھے اس کی صرورت ہو۔ جس کے ہاس زاید زادراہ ہو وہ اسے وسے دسے جس کے ہاس زاید زادراہ ہو وہ اسے وسے وسے جس کے ہاس زادراہ نہ ہو۔ اس طرح آسیت نے بہت کی چیزدں کا ذکر فرمادیا۔ حتیٰ کہ ہم نے ہم لیاکہ ہم میں سے کسی کو بھی صرورت سے زاید کسی چیز کے رکھنے کا حق صاصل نہیں۔

مضرت بلال سيم مروى يه ١٠

رسول التُدن فراياكه جورزق بتحفي عطاكيا گيا بداست جهياكر ذركه اور جو كچه تخدست التكاجلت اس بي بخل سن كام ندلي. بي ني كها است الله كه دسول أيد كست بوسك گا ، آپ ني فراياكه يا يدروش اختياركرني موگي يا جهتم كا يندهن بننا پڙست گا ، (حاكم)

مسلم مل حضرت الوم يرة سيدم وى بن كدا-

رسول الشدنے فرایاکہ بندہ میرابال میرابال کمتا ہے۔ حالانکہ مال میں اس کا حقد تین جیزیں ہوتی میں۔ (۱) جو کھروہ کھا کرہفتم کر لیتا ہے۔ (۱) جو کھروہ کھا کرہفتم کر لیتا ہے۔ (۱) جو کھروہ کھا کرہفتم کر لیتا ہے۔ (۱) جو کھروہ کو اور (۱) جو کھروہ کو دوسٹر کے لئے دیے کرا ہے لئے دخیرہ آخرت کرلیتا ہے۔ ان مین چیزوں کے علاوہ جو کھر جی ہوتا ہے وہ یا تو حلاجا تا ہے یا وہ دوسٹوں کے لئے جھوٹر کرم جاتا ہے۔

یہ بیں ممائنی نظام کے متعلق دہ چیدہ چیدہ اقوال واعمال نبوی جوہیں کتب رایات یں سلتے ہیں۔ جیساکہ ہم نے پہلے لکھا ہے ، حضور ، قرآن کے معاشی نظام کی اکہ جصے نظام رہیت کہا جاتا ہے ، صفور نے فردر تمندوں کے سختے لیکن حضور کی سیرتِ طیتہ میں اس ابتداریں بھی اس انتہا کی جھاک نظراً جاتی ہے . حضور نے ضرور تمندوں کے ساتے وظائف مقرد کرنے کا بھی سلسلہ مثروع کردیا تھا جسے حضرت صدین اکبر نے اپنے ذیا نے میں مزید ترقی وی متی ۔ داس کی تفصیل حضرت عرف کے زیانے کے معاشی نظام میں بیان کی صاب گی، احضور محتلف قبائل میں اپنے عمال میں چید کہ وہ دہاں کے عزد رقم دوگوں کی فہر تیں مرتب کر کے مرکزیں بھی میں ۔ مرکزیسے ان کی مناسب امداد کی جمال کے ضمن میں جاتی نظام ہے تھاں بھی جمد فار دق کے نظام کے ضمن میں جاتی نظام کے ضمن میں سامنے لگی جاتی ہوار دق کے نظام کے ضمن میں سامنے لائی جائے گی۔)

\_\_\_\_(•)

رسول المدرك بعد خلافت كابارامانت حفرت صديق اكبرنف اعظايا ايك توان كاعبدخلافست

بڑا مختے مقااور دومرے ان کا پیشتر وقت اندرونی اور بیرونی سائٹ یں فروکر نے بیں صرف ہوگیا۔ اس لئے انہیں بھی معانتی نظام کواس کے انہائی بہنچانے کا موقعہ نہ ملا ۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اف راو معلکت کی صورت میں پورا کرنے کے لئے بڑے اہم اقدارات کے دان کی معلکت کی صورت میں پورا کرنے کے لئے بڑے اہم اقدارات کے دان کی تفصیل آگے جل کرسا صف آسے گی ، جہال بک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے وہ اسوہ رسول اسٹ کی معروت میں پر بلے ، آپ تجارت کرتے تھے اور اپھے تو تو الله معروت کی معروت کی در معافی ان کی تو معالی اسٹ کو اور اپھے تو تو تا لیا معروت کی معروت کی در معافی ان کی تو میں ان کے معاور اپھے تو تو تا لیا ہوں ہے ان کی تو میں ان کی تو میں ان کی تو میں ان کی تو میں ان کی تو میں ان کی معروت کی دفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بیٹ المال سے جس قدر لیا ہے اس کو اور آپ کے معافی ان کی معروت کی دفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بیٹ المال سے جس قدر لیا ہے اس کو دفات کی دفات کا وقت قریب آیا کی معروت کی دفات کا دول کو بیٹ المال سے جس قدر لیا ہے اس کو دفت کر دیا جاتے اور جس قدر لیا ہے اس میں دورت کر دیا جاتے اور جس قدر ایا ہوں با نہیں ۔ اس اضطراب کو میٹل بسکون کرنے کے لئے انہوں نے اپنے درجس قدر فرضت کر دیا جاتے اور جس قدر ایا ہا کہ میٹ کا درجس قدر ایا ہوں کے باس ہے اسپ فروضت کر دیا جاتے اور وہ سے درجس قدر ایا ہوں کے باس ہے کے معالی اور دو اس صاب کو درخت کر دیا جاتے اور اس صاب کو درخت کر دیا جاتے درجس قدر ایس سے ایک دیل کے نام است کے باس میں گئے کے درجس قدر کے کا درجس قدر اور کے نام کے درخت کر دیا جاتے درجس قدر کیا ہوں کے درجس قدر کے درخت کر دیا جاتے درجس قدر کے درخت کر کے

\_\_\_\_(•)\_\_\_\_

مجھے اپنے "یادواستوں کے کاغذات " میں دوواقعات ایلے طے ہیں جن سے سیرت مدیقی مجرابندہ کا طرح جگانی ہوئی ساسنے آجاتی ہے لیکن لاٹھے افسوس ہے کہ) ہیں ان کے حالے کھنا عبول گیا۔ اس کے میں انہیں درین کتاب کرنے ہیں متأسل بھا دین جو نے صرت صدیق اکبر کی حیاب طیبہ کے دیگر کو اگف و احوال برنگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایات مجمع ہوں گی اس لئے ہیں انہیں تعاریح کی خدمت ہیں اموال برنگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روایات مجمع ہوں گی اس لئے ہیں انہیں تعاریح وسیریس دیکھا ہو بیش میں دیکھا ہو بیش میں دیکھا ہو تو مجھے ان کے حوالے سے مطلع فرادیں.

پہلاداقعہ یہ ہے کہ جب یہ سوال زیر عور عقا کہ خلیفتہ المسلین کا وظیفہ کیا ہونا جا ہے تو حضت ر صدیق شنے دریافت فرایا کہ مدین ہیں ایک مزدور کی کم سے کم روزانہ انجرت کیا وظیف کا تعین ہے، وہی اجرت آب نے اپنے سلئے بطور وظیم فیر کر کی رفقاریں سے کہی نے ا بسیم کماکدات کم روزین بی آپ کاگزارا کیسے موگا ، تو آپ نے جاب بی فرایاکداس بین براگذارا اس مین براگذارا اس مردور کی اُجرت برهادول گا اس مردور کی اُجرت برهادول گا اس مردور کی اُجرت برهادول گا تاکداس طرح میراوظیفه بھی بره جائے ۔ جول جول مورور کی اُجرت برهتی جائے گی میرامعیارِ زندگی اُئی نبیدت سے بلند ہوتا جائے گا.

۲۱) دور را داقعہ یہ ہے کہ ایک دن کھلنے سے بعد آئے نے بیوی سے کماکہ کوئی میٹھی جیز نہیں ہ... .... انہوں نے کہاکہ میت المال سے جوراشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی ۔

بات آئ می ہوگئ. چندونوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے بیں علوہ بھی ہے۔ آپ نے بیوی سے اللہ ان میں ہوگئی۔ چندونوں کے بعد آپ ان میارے داست نیں میٹی چیزاتی نہیں تو آئ یہ حسلوہ مراب الم ان میں میٹی چیزاتی نہیں تو آئ یہ حسلوہ مراب الم میں نے جواس دن محسوس کیا کہ آپ میٹی چیز کیا کہ اس میں نے جواس دن محسوس کیا کہ آپ میٹی چیز پندر کرتے ہیں تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آٹا ہر روز آتا تھا' اس میں سے محقی بھرا ٹا الگ محقی گئی۔ اس طرح یہ علوہ یک گیلے میں اتنا ہا جم ہوگیا کہ اس کے بعد لے بیں بازار سے کھجور کا شیرہ منگا لیا جائے۔ اس طرح یہ علوہ یک گیلے میں۔

ای نے اسے تناول فرمایا اور بیوی کاسٹ کریہ اداکیا۔
کھانے کے بعد سیدھے بیت المال کے مودی کے پاس پہنچے اور کہاکہ ہمارے ہاں راشن میں جس قرار اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ہمارا اللہ میں الکے معلم کے برابر کم کروینا ، کیونکہ تفتہ بھر کے بخربہ نے بتایا ہے کہ ہمارا گذار المملمی بھر کم آٹے ہیں بھی ہوجا آ ہے۔
گذار المملمی بھر کم آٹے ہیں بھی ہوجا آ ہے۔

یہ بے علی تفییر قرآن کریم کے اس اصول کی جس میں کہاگیا ہے کہ یستملُونت ماذا یُنفِقُون ۔
اے رسول ایر بچے سے دیے ہے ہیں کہ ہم دوسوں کی صرورت کے لئے سی قرر دے دیں ، گیل المحفور ، المحفور ہیں ہوں کی صرورت کے لئے سے کہو کہ جس قدر تہاری اپنی صرورت سے زاید ہے اوہ سب الہٰذااگر ایک مُنتھی بھر آٹا بھی اپنی صرورت سے زاید ہے توایک مرورو من اسسے بھی اپنے صرف میں نہیں لائے گا۔ اسے دوسوں کی صرورت یوزاکر نے کے لئے دیے دے گا۔

ایسے ہوتے ہیں دہ حضرات جن کے انقول اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ طوبی المصدد حسن مالیے۔

## عمرفاروق

قبل اس کے کہ بھم اس گوسٹے کی طرف آئی کہ حضرت عرض نے اسلامی حکومت کے بنیادی فریفید (ایسٹائے زکوا قدیار بوبیعت عالمینی) کوکس انداز سے پوراکیا بھاا دراس کے سلتے کیا کیا علی اقدامات کے بھے ضروری معلم ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انہیں اس فریفنہ کا احساس کس قدر شدّت سے بھاا ورا بنوں نے دبا تبارع سنت برسول اللہ انحوا بنی زندگی کوکس طرح قرآن کے معاشی نظام کی اخری منزل میں رکھا تھا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآنِ کرم ہیں ہے کہ

ان مرؤی حیات کے درزق کی و تر داری خلانے اپنے اد پر لے دکھی ہے۔ لیکن
 ان وہ اپنی اس فرتمہ داری کو براہِ راسست پورا نہیں کرتا۔ استے اسسلامی مملکت پورا
 کرتی ہے۔

ا جیساکہ پہلے بھی تھا جا چکا ہے اس اسول کی تشریج کرتے ہوئے صرت عرظ فرما یا کرتے تھے کہ ا

من قى كى جبتوكرو يەن كەلىپ كەلىپ كەلىپ كەلىپ كەلىپ كەلىپ كەلىپ دۇق كى كىلىب دېجىتوسى باد نەر كىمواسىسى كەلىپ كەلىپ كەلىپ كەلىپ كىلىپ هن نہیں برساکرتا۔ النزایک انسان کو دوسرے انسان کے اِتھوں درّق بنہا آہے۔ غور فرایئے، قرآنی غوامض برآب کی نگاہ کسقدرعیت تھی۔

فعل کا شیتے دقت اس میں سے مضاکات "مجی دسے دیاکروساس حق "کے تعلق دوسری جگہ فرایا کہ یہ مُدَّاعًا رِلدَّمُ فَوْیْن که (۵۲/۹۳ میلام) لیعنی «عبوکول کا حصته "سعیفی جصے خلانے اپناحق کما ہے 'اس کے متعلق بھی وضاحت کر دی کہ وہ درجیتے مت طرورت منذل اور محتاج ل کاحق ہے۔

آب نے دیکھاکہ جس ایک مقام پرخدانے اپنے حق کا ذکر کیا ہے، وہ بھی درحقیقت بندوں ہی کا حق بسے ۔ قرآن کرم کے سہر بنظر میں اس مدیر کے ویکھئے جسے عام طور برصدیت قدسی کہا جاتا ہے۔ وروایت کے مطابق ، دسول انٹد نے فرمایا : .

خلاد ندع وجل قیامت کے دن فرائے گا۔

" اسے ابن ادم إيس بيار برا التو توميري عيادت كونه آيا."

ابن آدم جواب دسے گا۔ ہرورد گار ایس تیری عادت کو کیسے آتا۔ تُوتورب العالمین ہے ،اس پراللہ تعالیٰ فر ملئے گاکہ میرافلاں بندہ بیار پڑا تو تُواس کی عیادت کو ندگیا۔ اگر تواس کی عیادت کو گیا ہوتا ' تو محصاس کے پاس یا آ۔

التُّدتَعاكِ فراسَتُ كَا يَ استابَ آدم إلى نع تِحدست كمانا مانگاتو تُون بِحص كمانا بعى نكه ايا وه كمي التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدتعاك التُّدت التُّدتعاك التُّدت التُّدتعان التي كا يُحديد التَّدت التُّدت التَّدت التَّدت التَّدت التَّدت التَّدَا التَّالِيَة التَّالِيَة التَّالِيَة التَّالِيَة التَّالِية الْ

(اسى طرح التدتعانى بياسي كوبانى بلانے كے متعلق كيے كاد) دمستم بحالد العدل الاجماب بيتقطب)

له "حادیث قدس "حدینوں کی ایک خاص قدم ہے جس میں خدا کی طرف سے واحد مسلم کے جیسنے یں بات کی جاتی ہے۔ اند جرح و تعدیل کے نزدیک است سے کی حدیثیں عام طور پروضنی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجودا نہیں 'عام احادیث سے بھی زیا وہ وحدیل کے نزدیک است سے کی حدیث مام طور پروضنی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجودا نہیں 'عام احادیث سے بھی زیا وہ مقدی 'سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ تصفر بنیادی طور پر غلط ہے کہ خدا کا کلام 'کتاب اللہ و قرآن جیدا سے باہر بھی کہیں ہوسکتا ہیں ہم است باہر بھی کہیں ہوسکتا ہیں ہم اس ہم نوایت کے وضعی ہونے میں کوئی شیر نہیں ہوسکتا ، بایں ہم ان ہم نے اسس حدیث کو اس لئے نقل کیا ہے کہ جو لوگ ان احادیث کو صح مانتے ہیں 'ان پروا ضع ہوجا سے کہ خقوق اللہ ' درحقیقت سے الاور ہیں ۔ حقوق العباد ہی کا دور سرانام ہے ؟ نی سبیل اللہ ' کامفنوم بھی عالم کی لؤع انسانی کی منفعت کے الاور ہیں ۔

یہ بیں وہ '' فراکے حقوق '' جواسلامی حکومت کی وساطت سے پورے ہوتے ہیں۔

(۲) قرآنِ کریم نے رزق کی تنگی کوخدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ سورہ طکہ میں ہے کہ ،

فرض کا غذرت عَن الله عَدْرَق عَن ذِکْدِی فَاتَ لَهُ مَعِیْشَهُ تَعَنُ کَا مَعْنُ کَا فَاتَ لَهُ مَعِیْشَهُ تَعَنُ کَا مَعْنُ کَا مِعْنُ کَا مَعْنُ کَا مُعْنُ کَا مَعْنُ کَا مَعْنُ کَا مُعْنُ کُلُورُ کَا مُعْنُ کُلُورُ کَا مُعْنُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُن کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُورُ کُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُورُ کُلُورُ کُلُ

ا ورسورهٔ نحل میں ہے کہ" نوف اور بھوک خدا کا عذا ہے ہیں جس میں ان قوموں کو مبتلا کر دیا جا آیا ہے ، ہو کفرانِ نعمت کرتی ہیں '' ( ۱۹/۱۱۲)

دومسری طرنئ قرآن کرم میں ہے کہ اگر قوانین خدا دندی کو فراموش کر دیا جائے تورزق کی فرادا نی بھی قوموں کی تباہی کاموجب بن جاتی ہے۔ ۱۲۸/۵۸۱

معفرت عمرُ نسنے افراط و تفریط کے ان دونوں گوشوں کو ایک ہی قول میں اس طرح سمیٹا دیاکہ اسے است عمرُ سفتا دیاکہ اسے است کہ میں مجھ سے رکشی اختیاد کر دوں اور نہ اسے کہ میں مجھ سے رکشی اختیاد کر دوں اور نہ اشتی کی کردینا کہ میں تیری راہ کو فراموش کر کے اور ہی راستے اختیاد کرنے لگ جائیں)

حفرت عمر کابی اصاس مقاحس کی بنا پر یہ واقعہ بھی ہمارے ساسنے تا ہے کہ جب جلولا کا مال فنیمت آیا تو و کو لت کی افراط سے ان رابعی است و پیچ کرا ہل مدینہ کی آنھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگ و و لت کی افراط سے ان رابعی سے دیکھ کر فرط مسرت سے جموم رہے تھے الیکن محفرت عرف کو دیکھا کہ وہ مسجد کے ایک گوشتے میں کھڑے تا آنسو بہارہ ہے ہیں ۔ محفرت ابن عوف شنے کما کہ امیرا لمومنین ایہ و فی کوریکھا کہ وہ مسجد کے ایک گوشتے میں کھڑے تا ابن عوف اس وقت ہم فوگوں کی حالت کچھ اور ہے الیکن میں فیرد مسترت کا ہے یا رو سنے کا جم کی حالت بھی ویسی ہی نہ ہوجائے جیسی دولت کی افزاط سے اقوام سالحہ کی ہو

اس کے بعد صفرت عرش نے دونوں باتھ اعلی سے اور بحضور رب العزت عرض کیاکہ الا العالمین! تومیری حفاظت فر اکر میں کہیں بلاکت کی طرف نہ میلا جا دیں نے قرآن میں (تیری اس بات کو) سن لیا بوا جے کہ مشد تک دیجہ کھٹ تین کے بنٹ کے دیکھٹ کو کا میں ۱۹۸/۴۴)

گئی تھی . دولت کی فراوا نی سے دہ آ ہیں میں ایک دومسرے کی دشمن ہوگئیں اوران میں حسد کے جذبات اعجرائے۔

ہم ایسی قوموں کو اس طرح بتداری کی طرف لے جاتے ہیں کہ انہیں اس کا بتہ بھی نہیں جلتا۔ (۳) ہم نے دیکھا ہے کہ اولٹر تعالیے نے فرمایا ہے کہ " مبر فری حیات (حراب کے رزق کی وُمِرُ داری خداپر ہے۔" (۱/۱۱) یہ وُمّہ داری اسلامی حکومت پرکس طرح عائد ہوتی ہے' اسسے حصزت عمر شنے ایک فقرہ میں اس جامعیّت سے بیان کردیا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ انداز ذہن ہیں نہیں آسکتا، آپ نے فرمایا،

الرايك كتابى بهوكت مركب الومات كلب عط شاطى الفوات الرايك كتابى بهوكت مركب المولة عنه الكان عدر مستولا عنه

يوهر اليقيلم في الوفيق الرحل مطبوع معرا

اگرفرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرگیا توقیامت کے دن عمر سے اس کی بھی باذہری ہوگی شاہ ولی اللہ سے اللہ الخفایی ایک اور قول نقل کیا ہے جس میں کلت (کتے) کی جگہ جمل (اونٹ) کہا گیا ہے۔ بہرطال کتا ہویا اونٹ ، فلافت کی ذمتہ داری کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے۔ وہ جو روایاست میں ہے کہ حنور نے فرایا کہ ایک شخص کو خدا نے اس لئے اپنے دامان رحمت میں جگہ دی کہ اس نے سیاسے گئے ۔ کو بانی بلایا تھا اور ایک عورت کواس لئے داخل جہم کر دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا تھا کہ نہ اس فردہی کھی کہ وہ اپنا پیدے آپ بھر لے ، تویہ اسی ف لئے خداوندی سے عہدہ برآ ہونے کی تاکید تھی۔ خداوندی سے عہدہ برآ ہونے کی تاکید تھی۔

رمی ایک دفعه آپ کے خادم دحزت استی کیا کہ بیت المال میں ایک اونٹنی آئی ہے جواندھی '' اسے کیا کیا جائے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کوئی مصرف نہیں توف رایا کہ اسے ذباح کرلو۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کا گوشت ازواج مطہرات اور محابہ کیارٹ کے بال تحفقہ بھیجدیا ۔ گوشت ملئے پر حضرت عباس استے اور کہا کہ امیرالمومنین ! آپ ہمارک کئے ہمردوز اسی طرح کیا کرتے توکیا احجما ہوتا ؟ اس پر سنے فرایا۔

معات رہ میں عور میں سب سے زیادہ کس میرسی کی عالت میں ہوتی ہیں ۔اس لئے ، حب حضرت عمر سنے یہ کہنا چا ہا کہ میں ایسا انتظام کرناچا ہتا ہوں کہ معاسف رہ نیک فئے فرومحتاج نررسے تو آپ نے اسسے ان الف اظ

يى بيان فرماياكه.

اگریس زنده ر با تو (مدینه تو ایک طرف اعراق کک کی بیوا دُن کوایسا بهنادون گاکه وه میرسے بعکسی کی متاج نه رئیں۔

١٥١ كفالتِ عامه كي سلسله بي آب في اعلان فرماياكه

قلمروخلانت یں بلاتخصیص منہب وملت ، برتنگدست کی امداد کی جائے۔ برمقوض کا قسد صندادا کی جائے۔ برمقوض کا قسد صندادا کی جائے۔ برخالم کوظلم سے روکا جائے برننگے کو کہڑا رہنا یا حائے۔

میعنی کوئی صرورت مندایساندرست پائے جس کی صرورت محومت کی طرف سے پوری نہ کی جائے۔

۱۹۶ ہم اسابقہ باب بیں ، دیکھ چکے ہیں کہ محتاجوں اور نا داروں کے لئے یہ صروری ہبیں عقاکہ وہ ابن احتیاج کی اطلاع خود خلیفہ تک ہبنچا بیس خلیفہ کا فرض تھاکہ وہ رعایا کے مرف و کی صروریات سے باخیت احتیاج کی اطلاع خود خلیفہ تک ہبنچ جاتا اسس کی اور اہنیں از خود پوراکر سے ، اس سلسلہ میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم عقاکہ جو محتاج آپ تک بہنچ جاتا اسس کی صروریات کا پوراکر ناآپ کسی اور ہر نہ جو دئے۔ خود و یکھتے کہ ایسا ہوگیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قاصد رقیس انجی کہ تب کے یاس آیا۔ اس کا بیان سے کہ

یں آیا تو آپ لکڑی کی ٹیک نگائے اس طرح کھڑے تھے جس طرح چروا ہا اپنے دیوڑ کے پاکس کھڑا ہوتا ہے۔ آپ لاگول کو کھانا کھ لوار سہتے ستھے۔ آپ جبکر لگاتے جائے اور فرماتے جائے۔ اسے پر قااِ اسے گوشت دسے 'اسے دو ٹی دسے 'اسے شغر ہادے۔

اس طرح افرادِ معامشره کی صروریات پوری کرستے مقے اور ایساکر نے یں احترام اور ترتب اور شرف انسانیت کا پورا پورا نویال دیکھتے ستھے۔ جنا پخه حضرت اسلم کی وابت ہے کہ ایک ون میں حضرت عمر انکے سے اختبالار کیا تو وہاں ایک اوجوان مورت آپ سے ملی اور کہنے تک کہ امیرا لمومنین اسمیرا شوم مرکیا اور جھوٹے جھوٹے بینے جھوڑگیا ہے۔ ان کے سانے کھانے بینے کا کوئی سامان نہیں میں خفاف بن ایما را لغفاری کی بیٹی ہوں جو حدید بیری رسول اللہ کے ساخة تھے ، آپ اس کی آئیں خاموشی سے سنتے رہیے ۔ گھرآتے اور ایک جو حدید بیری رسول اللہ کے ساخة تھے ، آپ اس کی آئیں خاموشی سے سنتے رہیے ۔ گھرآتے اور ایک اسمان کی سامان کی سامان کی مورور کا در کہا کہ بیٹی اور سامان کر سرا در دیکر اشیائے عزور یہ لادکر اس کے اسمان کے اسمان کی سے مورور کا در کہا کہ بیٹی اسے منکا لے جا ، اب بھے نود آئی عزورت نبی پڑا گا۔

تمام صروری سامان تم تک خود بخود پہنچ جایا کرے گا۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہا ، امیرا لمومنین ! آپ نے اس نے اس لڑی کو بہت زیادہ وسے دیا۔ فر مایا کہ بچھے کیا خبر کہ وہ کس باپ کی بیٹی ادرکس بھائی کی بہن ہے ؟ یہ میں جانتا ہوں ۔

(٤) قبط کے زمانے میں آپ نے رعایا کے کھانے پینے کے جوانتظامات کئے تھے انہیں ہم سابقہ باب میں بیان کرچکے ہیں۔ جب بدوی قبائل کے بھوکے لوگ بجوم کرکے مدینے آگئے تھے ، تو آپنے پہلے یہ حکم دیا تقاکہ :

جس جس گھریں کچھ وسعت ہے میں اس گھر کے افراد کی تعداد کے برابر ان محتاجوں کو ان کے خاند انوں کا جزو ہنا دوں گاتاکہ جو کچھ اس خاندان کے سلنے ایک وقت میں پکتا ہے اسے یہ سب ملکر کھالیں ۔ اس سے لوگ ہلاکت سے زکا جائیں گے ۔ مل کر کھالیں ۔ اس سے لوگ ہلاکت سے زکا جائیں گے ۔

اس کے بعد' دوسراقدم یہ کھاکہ اہلِ مریزہ اور ہاہر سے آنے والوں کے سلے مشترکہ دمتر نوان بھا دیتے گئے۔ اور جو کچے مریزہ یں موجود عقا اور جو کچے باہر سے آیا اسے سب نے مل بانٹ کر کھالیا۔ یہ اس سنڈت رسول اللہ کے اتباع بیں مقاص کی روسیے صنور نے فرمایا کھا کہ ہیں اشعری قبیلہ والوں ہیں سے ہوں۔ اسی ارشا و بہوی کی تشدرے میں حضرت این عمر کہا کہ سے تھے کہ ہے۔ اس

التندك نزديك مب سعيمتركهانا وهبيع بصدمب ل كركهائي.

بات ہم میرکررہ سے تھے کہ قرآنی مملکت میں رق کی ذر واری افرادی الگ الگ بہیں ہوتی بلکہ اجتماعی نظے اس ہم میرکررہ سے تھے کہ قرآنی مملکت میں جو سامانِ زیست بھی ہو، وہ سب سے سلئے مشترک ہوتا ہے۔ اس میں ادفی اوراعلیٰ کی ہوتی ہیں ہوتی میں بوتی میں ایک تو دیکھاکہ اہلِ خانہ کے ملازم، وسستر خوان ہر موجود ہیں۔ وریافت کرنے ہرصاصبِ خانہ نے کہا کہ ہم بہلے کھا یائے ہیں وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ اس برائب نے ہرافرد قتہ ہوکر فرطیا ۔۔

غدایا اس قام کاکیاحشر ہوگا جواب نے آپ کوا پنے ملازموں برتر جے دیتی ہے۔ بھرآیہ نے ان ملازمول کو بلایا اور پہلے انہیں کھلایا اور لبدمیں خود کھایا۔

براسس مرجانے کا نون بہا فارد ق کے معاملہ میں محومت کی ذرداری کے سلسلہ میں است مرجانے کا نون بہا فارد ق اظمر البی شدست برینے تھے کہ ایک دفعہ ایک

بستی کے رہنے والوں نے ایک پیاسے مسافر کوپانی نہ دیا اور وہ پیاسسس کی وجہ سے مرگیا تو آسینے اس کا نون بہا اداکیا اور کھرا سے اس بستی وصول کیا۔ اسی فارد تی فیصلہ کی رہسے والون بن گیا کہ اگر کسی بہا داکیا اور کھرا سے اس بستی والوں سے وصول کیا۔ اسی فارد تی فیصلہ کی رہسے والون بن گیا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص محبوک بیاس سے مرجائے تو اہلِ بستی پر اس کی ویت (خون کی قہدے) الذم آجاتی ہے۔

(صنمنًا) الم ابن حدم ( دفات المهيئة) الدس كے مشہور محدث اور فقیہد تھے. انہوں نے ان قوانین كو ا بینی كتاب المعلَق ميں تقصيل سے بيان كيا ہے . وہ بہلے كتے ہيں كد

فقهار کافول ہے کہ اگر کوئی پیاسسا ہے اور اسے موت کاخطرہ لائ ہوگیا ہے تواس برفسر من ہوجاتا ہے کہ اگر کوئی پیاسسا ہے اور اسے موت کاخطرہ لائ ہوجاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں پانی پاستے جھین کرنی سلے اگرچاس سے سلتے اسسے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑھے۔

اس کے بعد الم ابن حرم سکھتے ہیں :-

اسی بنا پروه کیتے ہیں کہ،۔

مضطرا یسی جوعبوک پیاس سے جبور ہوجائے ) کومقا کہ کاحق عاصل ہے۔ اس مقالہ اور تقابلہ یس اگروہ مضطرا اوا جائے توحق رو کنے والے پر اس کا خون بہا لازم آ جائے گالیکن اگسروہ رو کنے والا دارجی قت دو کنے والا دارجی قت مدد کنے والا دارجی قت کورو کنے والا درجی قت تت بوگ والد درجی قت کورو کنے والا درجی قت بنا دت کے جرم کا ترکب ہوتا ہے۔ حضرت الو بکوم گرات نے جو مانعین ذکوۃ کے خلاف جماد کا اعلان کما نقا ، تو وہ اسی بنا پر نقا ا

یہ الم ابن حرم کا فقولے ہے لیکن ہم ہمھتے ہیں کہ مضطر کو مقاتلہ کا حق الفراوی طور پر تنہیں دیا جانا چا ہیئے۔ اس سے معاشرہ میں نوضویت (انارکی) پھیل جائے گی۔ یہ حق مضطر کی طرف سے حکومت کو حاصل ہونا چا ہیئے۔ بہر حال 'یہ ایک ضمنی گومٹ مقاریم کہ یہ رہے تھے کہ جس پیاسے کو اہلِ بستی نے پانی نہیں دیا عقاا دروہ بیایں سے مرگیا تھا، اس کی دیت، حضرت عمرُ سنے نوداد اکر سکے، است اہلِ بستی سے وصول کیا تھا۔ یہ تھا رزق کے علمہ میں حکورت کی ذمتہ داری کاعملی مفہوم۔

ا 9) حضرت عمر کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آئی ہے جب متعلقہ شخص حکومت کے رفاہِ عامہ سے سنے ستفید ہوچکا ہو، اسی ضمن ہیں ایک آزاد شدہ غلام اسعید) کا بیان کردہ واقعہ بصیرت افروز ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہیں اپنی آزادی حاصل ہونے کے بعد حکومت کے واجبات کی تم محت کے واجبات کی تم محت کے دورت عرض کے میں ان کا بیان کے میں اعتمال سے کھ فائدہ بھی اعتمال ہے کہ واجبات کی متن کے واجبات کی اعتمال ہے کہ فائدہ بھی اعتمال اسے کھ فائدہ بھی اعتمال اسے کھ فائدہ بھی اعتمال سے کھ فائدہ بھی اعتمال اسے کھ فائدہ بھی اعتمال کے میں ان کا بیان کوئی فائدہ بنیں اعتمال اس برآی سے نے فرایا کہ کوئی فائدہ بنیں اعتمال اس برآی سے نے فرایا کہ

بهراینی قسسه داپس می جاؤ - جب تہیں ہماری طرف سے کھول جائے تو پھراسے لیکر آنا۔

(۱۱) یہ تعی محتقہ (۱۰ رزق کے معاملہ بین ضافت داسلامی حکومت) کی ذمر داریوں کی ایک ہائی سی جلک اور یہ محافظ امر سبے کہ جب حکومت ، یہ فریفندا پنی ذمر داری کے طور پر اداکرے ، تواس سے وہ رعایا کے سر پر احسان نہیں دھورے گی ۔ (مثال کے طور پر ) ہم دی ہے جکے ہیں کہ قبط کے دوران ، حزت عرش نے کس طرح اپنے آپ کو فاقوں سے ادھ مواکر لیا اور جب تک اس کا اعینان نہیں کرلیا کہ ہر بھو کے کو کھانے کے لئے مل گیا ہے ، اپنے مندیں ایک لقمہ کے سب قوالا اور وہ لقمہ اسی کھانے کا تقابو ہر ایک نے کھایا تھا جب قبط رفع ہوگیا اور قافل لینے بنے گھروں کو دابس جانے گئے تو حزت عرش انہیں دخصرت کرنے کے لئے خود تشریف کے لئے خود تشریف کے گئے ۔ وہ لوگ اپنا اپنا سامان لا در سے تھے اور نوش وخرم دابس جارہے ہے ۔ اس منظر کو دیکھ کہ حضرت عرش کی آ تھوں ہیں مسترت کے آنسو بھر آئے ۔ اہل قافلہ ہیں سے ابنی محارب کے ایک شخص نے آپ حضرت عرش کی آگا کہ اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا اس منظر کو دیکھ کے ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا اس کوئی کے ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا ہم کا کہ ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا ہم کا کہ ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا ہم کی ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے ایک کی ایک اہل قافلہ کو آپ سے کوئی تکے تا ہم کا کہ ایک ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کی کوئی تکے ایک کا ایک کا مال السلام کے میں دور سرب آپ کے منون اصان اور شکر گرارا ر

بين السير حفرت عرض في وايا: -

بھئی! تم نے ایسا کیوں کہا ۔ جو کچو میں نے آپ لوگوں پر خرزح کیا ہے ، یہ مال ہمرایا ممرسے ا پ خطاب کا ہمیں تقا۔ یہ اللہ کا مال عقاء (اس لئے ممری شکرگزاری کیسی ؟)

مال الله كا موتاب اورسرراه مملكت كى حيثيت دحنور بنى اكرم كارشاد كے مطابق ) قاسم كى بوتى بعد وہ است احكام خلاف كا موتى بعد ہوتا احكام خلاف كى موتى بعد محترت احكام خلاف كى منتب سے بڑى تصوصيّت بھى جسے صرحت ابن جاس شاك نا اور حصارت عمر الله كاك : .

وه كتاب للد كم مطابق فيصل كون تلف ا وربرابر برابر تسم كرت تقد -

اس مقام پراتناوا ض کردینا فیرستاق نہیں ہوگاکہ ہمادسے نزدیک امام مہدی کے متعلّق یہ عام تصور کہ آب ہنری زاذیں مدائی طرف سے مامور ہوگر ہیں گے اوران کے باعقوں دنیا ہیں اسسلام کا غلب ہوگا، قرآنی تعلیم کے مطابق نہیں ۔ قرآن کریم کی روستے ، فتم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے بعد کوئی مامور من اللہ نہیں ہے کا مامور من اللہ حضور کے بعد کوئی مامور من اللہ کہ خات کا مامور من النہیں کی ذات منہیں ہوتے تھے جن کا سلسلہ حضور خاتم النہیں کی ذات گرامی برختم ہوگیا۔ حضور کے بعد دنیا ہیں اسسلامی نظام کو قائم اور بلند کرنے والے افرادِ امت حضور کے متبعیان ہوں گئے ۔ اپنی کو خلفات راشدین کہ اجامے گا اور یسی مجمدی کہ ملایش سے جورحضور نہائے گرامی اس بیشا ہر بسی میں میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے نہائے گرامی اس بیشا ہر بسی سے ۔ جب ہیں نے فرمایا عقاکہ ۱۰۔

عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ التَّراشِدِيْنَ الْكَفْدِ بَيْنِينَ وَمُسَكَّوُهُ السَّالِ وَالسَّتِهِ )

تم پرمیرسے طربیلتے اود میرسے خلفا را شدین اہد کین کے طربقوں کی بیروی لازم ہے۔

ك مجمع الزوايد - باب ماجاء في المهدى -

کے شیعہ حضرات کا بینے المکرام (منجدامام مہدی) کے متعلق عقیدہ کچھا ورسے ۔ اسسے ہیں بحث نہیں ۔ ہم بہب ا سنیوں کے عقیدہ کے متعلق گفتگو کررہے ہیں -

لهذا بومردِمون جس زملنے میں قرآك كانظا) قائم كركے سنّت رسول الله كا احياء كريگا وہى اس زمانے كاج سرى اور امام برحق ہوگا را آت آل كے الفاظ ميں اور المام برحق ہوگا را آت آل كے الفاظ ميں او

ہے وہی تیرے زمانے کا امسام برن جو بھے صاصنے ٹرموجود سے بیزار کرے موت کے آئینے بی بھے کو دکھاکر ٹرخ دوست نارگی تیرے لئے اور بھی دشو ار کرے

دے کے احساس زیاں تیرا ہوگر ما دسے فقر کی سسسان چڑھاکر بچھے تلواد کرسے

اس کے برعکس ،۔

فتنهٔ ملت بیضا ہے المت اس کی جوس ماں کو سلاطیں کا پرستار کر ہے بنابریں ، حفزات فلفار داشدین ، می وہ امام مہدی عقے جورزق کی تقسیم مساوی مساوی کرتے تھے۔ ایعنی ہرایک کی طرورت کے مطابق ) اور یہی تھی وہ ست بڑی فصوہ بیت جس کا ذکر حضزت ابن عباس نے حضزت عمر کی وفات کے وقت کیا تھا۔ نیز حضزت علی کا وہ قول جس بیں آپ نے حذبت عمر شدے کہا غفاکہ آپ کے وقت کیا تھا۔ اس قدر امان شداراس لئے ہیں کرآپ نود المین ہیں۔

را ایک دن سخت گری مقی محفرت عثمان کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دواونٹ ہنکا کے جا آرہا ہیں۔ گری سے زمین تب رہی مقی دفعا جملس رہی تقی آب نے دل میں کہا کہ نہ جائے اس شخص کو سے میں مصیبت پیش آئی ہے کہ آس وقت یول جھا گے بھا گے بھا گے بھار ہا ہدے ؟ قریب آنے پردیکھا کہ وہ امیرا لمونسین مصیبت پیش آئی ہے کہ آس وقت یول جھا گھری کیا مصیبت آئی تھی فریا یہ بیت المال کے دواونٹ باقی او نٹول سے پیچےرہ گئے تھے بیں نے کہاکہ انہیں باتی او نٹول سے ملادول آککہیں ضائع نہ ہوجائیں اور اللہ مجھ سے مواخذہ کر سے محضرت عثمان نے کہاکہ آپ اندر تشریف لائید ، سایہ میں بیٹے ، بانی پیجے ، مورت عثمان نے کہاکہ آپ اندر تشریف لائید ، سایہ میں بیٹے ، بی کہ میں خود ہم یہ کہا کہ شکریہ ا آپ اور او نٹول کو ساتھ لئے آگے برطھ گئے ،

حضرت عثمانٌ نے فرمایا۔

جَسُ خص نے قوی واپن انسان کو دیکھنا ہوا وہ انہیں دیکھ لے ۔

اس پرواقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر ہم بیت المال کے بیمارا ونٹ کوکس طرح تیل کی السنس کر مہدے تھے اور آپ نے باہر سے آنے والے وفد کے قائد حضرت احتف بن قیس کی کوکس طرح اس کارخیرس مثرکت کی دعوت دی تھی۔ مشرکت کی دعوت دی تھی۔

ر سیاب ہم دیجھیں کہ جس شخص کے احساس ذرّہ داری کایہ عالم عقا 'بہ چیٹیت الیمرالمومنین 'اس نے اپنی اور پیشن کیار کھی تھی . اپنی اور پیشن کیار کھی تھی .

\_\_\_\_(\*) \_\_\_\_\_

### ٢ - سنراهِ مملک<u>ت</u> کابنی پوزیشن

خلافت کی وقد داریاں سبنھالنے سے بعد وسب معول سب سے بہلا سوال علیفہ کے وظیف می وظیف کے وظیف می وست کی وقت کے وظیف می معرف سے بہلا سوال علیفہ کے وظیف می است کے متعلق رفقاً سنے متعلق رفقاً سنے متعلق رفقاً سنے متعلق رفقاً بسم مرکز کیا تھا' اسی طرح حضرت عمرشنے بھی اپنے لئے آپ وظیفہ بچریز کیا ، اور دہ یہ عقا .

تروں کے دوجوڑے ایک مردی کا ایک گری کا رج اور عمرہ کے لئے ایک احرام اور میرے اور میرے ایٹ ایک احرام اور میرے اور میرے ایل اور میرے ایک آدی کی خوراک ہے۔ نہاس سے اور میرے ایک آدی کی خوراک ہے۔ نہاس سے زیادہ نہ اس سے بعد میں سلمانوں کا ایک فرم ہوں۔ جوان کا صال سومیرا صال ۔

بیت المال بی سے اتنا سایلتے دقت بھی دل پر جو لو جھتھا اس کا اظهار نہایت بلغ اور مَوَثَر انداز سے کیا۔ قرآنِ کرم بیں کہاگیا ہے کہتم بیموں کے مال کا بنایت دیانت داری سے انتظام کرو۔ اگرتم صرورت مند نہیں ہوتو اس سے عوض قاعدہ اور نہیں ہوتو اس ضربت کے معاومند بیں کچھ نہ لو امیکن اگر تم خورصا حب احتیاج ہوتو اس کے عوض قاعدہ اور قانون کے مطابق تھوڑا بہت لے سکتے ہو ( ۱۹۸۱) حضرت عمر شنے د اسینے میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامیں فرمایا کہ

ارباب تقیق کااندازه بے که حضرت عمر جو کچھ اپنے بیت المال سے یلتے بقتے وہ بقدر دودرہم روزانه کے ہوتا تقااور دعلام طنطادی کی تقیق کی رئے سے ایک درہم ہماری تج فی کے برابر ہوتا تھا۔ اس صاحبے حضرت عمر بیست المال سے اپنے اور اپنے اہل دعیال کے لئے زیادہ سے زیادہ آتھا۔ اس صاحب لیکن اس میں گزارہ بڑی سنگ سے ہوتا تھا۔ رفقار نے اسے محسوس کیا تو کسی کواس کی جرائت نہ ہوئی کہ آپ سے کہتا کہ اس میں گزارہ بڑی سنگ سے ہوتا تھا۔ رفقار نے اسے محسوس کیا تو کسی کواس کی جرائت نہ ہوئی کہ آپ سے کہتا کہ اس میں اضافہ کر یہتے ۔ انہول نے مشورہ کر سے ہوتا ہوئی کہ آپ کی بیٹی ام المومنین ، صفرت حفقت کو اسس کے لئے آمادہ کیا۔ دہ باپ کے پاس گئیس اور کہا کہ اب جب کہ اللہ رتعا ہے معلکت کو کسٹائش عطا کردی ہے ، آپ بی بھی اپنے ڈونر بنے میں مجھوا سے ۔ آپ نے سنا قرجواب میں آپ بھی اپنے ڈونر بنے میں مجھوا سے ۔ آپ نے سنا قرجواب میں فرایا کہ:

بیٹی تم نے اپنی قوم کاساتھ دیا لیکن اپنے باپ کے ساتھ خیرنواہی ندکی۔ جہاں تک تہادے شورہ کا تعلق ہے است میں میں ا کا تعلق ہے ایس واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھروالوں کا میرے مال اور میری جان برتی ہے دین اور امانت میں ان کاکوئی حق نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عریز نے جو وظیفہ اپنے لئے مقر کیا تھا اس میں قریش کے ایک عام آدمی کے معیاد سکے مطابق کھانا اور دوجوڑ سے دسالانہ اکپوے تھے۔ اب دیکھنے کہ اس کھانے اور ان کپڑوں کی کیفی تت کیا تھی . یہلے کھانے کو یعجے ۔

ہم بہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ساریہ کا پیغام اجرجب آپ کے پاس آیا ہے قو آپ اُسے اُسے اُسٹ

ك الك ادر ابن مي سد كديد وا قدعتب بن فرقد ك سائق بيش آيا عقا جوكوف ك مال فق

اسامة گھر المونين كا كھانا آگيا كھانے ہوراس كے سامنے اندرسے آپ كا كھانا آگيا كھانے ہيں جو الميزا لمونين كا كھانا آگيا كھانے ہوراس كے سامنے كا كھانا آگيا كھانے ہيں جو الميزا لمونين المونين المونين كا حصانا كى دو تى كيوں بنيں كھاتے ؟ آپ نے جاب بن كھا ا-

ابن فرقد إسسرنيين عرب مين اس وقت مجه سي زياده صاحب مقدمت كونى بهد ؟

اس نے جواب میں کہاکہ کوئی نہیں او آب نے فرمایا کہ اس مقدرت کے با وجود میں جوگیہوں سے بجائے کو کی روٹی کھا تا ہوں تو اس کی وجہ عدم مقدرت نہیں اکھا اور ہے۔ تم بتاؤ کہ کیا اس وقت ہماری ملکت میں ہر تخص کوگیہوں کی وقی مل رہی ہے وہ اس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ،۔
کی وٹی مل رہی ہے وہ اس نے کہا کہ میں ایسا تو نہیں کہہ سکتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ،۔

عَرُواْس وقت اس کا یقین بنے کہ ملکت میں اس کو کم از کم جُوک رد ٹی میسرآ رہی ہے ، وہ کیہوں کی روٹی اس دن کھائیگا جس دن اگست اس کا اطبینان ہوجائے کہ میرخص کو کیہوں کی روٹی مل رہی ہے ۔

یرتوعام مالات میں کھانے کا معیارا وراصول تھا، قیط کے زوانے میں آپ نے اپنے اوراپ نے اہل وعیال پر جو مزید پابندیال عائد کر لی تقییں ان کی تفصیل پہلے گرزم پی ہے۔ مام مالات میں جب ساتن میسر آتا تھا تو وہ ایک ہی ہوا تھا۔ دست نوان پر بھی ایک سے زیادہ ساتن میں دیکھے گئے۔ "ایک سے زیادہ سالن" کا بحگاب کے نزویک معیار عجیب عقاد ایک دفعہ کھانے میں گوشت اور دودھ آیا تو آپ نے کہا کہ یہ دوسالن ہیں ران کے خوان پر معیار عجب تھا۔ ایک دفعہ کھانے میں گوشت اور دودھ آیا تو آپ نے کہا کہ یہ دوسالن ہیں ران میں سے ایک وقت میں صرف ایک ہی کھیا جائے گا اور ان میں سے بھی دہ کھایا جائے گاجس کے تعلق اطبینا مورک دہ عام مسلمانوں کو معتسر آسکتا ہے۔ ایک دفعہ آفر با یکھان کا قاصد آتے دفت آپ کے لئے دہاں کا محمد میں معدہ لیت آیا ، آپ نے چھاتو فرمایا کہ بہت اچھا ہے لیکن ساتھ ہی پوجھا کہ کیا یہ معلوہ وہاں تمام مسلمانوں کو میشر سے بھانے دوک لیاا در فرمایا کہ اسے ایک اسے ایک آب نے جائے دوک لیاا در فرمایا کہ اسے ایک اسلام کے جائے داک کیا یہ مارک کیا اور فرمایا کہ دولے ایک کا جائے دوک کیا اور فرمایا کہ اسلام کے مارک خطاب کھا کہ ان کا خطاب کا جائے دوک کیا اور فرمایا کہ دولے ایک کا جائے دوک کیا اور فرمایا کہ دولے ایک کا جائے دول کا کہ دولے ہاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عائی کو خطاب کھا کہ دولے ایک کیا تھا وہ کا کہ دولے ہاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عائی کو خطاب کھا کہ دولی ہا کہ کو میں گھی کے دولی ہے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی عائی کو خطاب کھا کہ دولی ہے۔

میان؛ اس قسم کاملوه کھانا نہ تہمارسے بسس کی بات بھی مذہباری ماں کے ۔ دہی کچھ کھا ڈاورسلانوں

کوکھلاؤ ہو کچھ ما بنے گھون تک کھاتے ہیں ، اس قسس کی پر نکلف چیزوں کے استعمال سے اجتناب کیوں برتاجا تا بھا' اس کے لئے آب سے ایک فعہ جو دلیل دی تھی وہ دیدہ تصریرت کے لئے وجہ صدفروغ ہے بصرت جابر بن عبٌدائٹد نے کہا ہے کہ ایک ڈن

ان ایک دایت بی سے کہ آب نے اسے شہدار کے بچول بی تقسیم کردیا۔

میں حضرت عمر اللہ کیا تومیرے ہاتھ میں تازہ گوشت کا ٹکوا تھا۔ آب نے کہاکہ جا آبریہ کیا ؟ میں نے عوض کیاکہ گوشت کھانے کو جی جاماعا ، خرید لایا ؛ فرایا :۔

کیاصورت یہ ہونی کے جب بھی بی جا ہا' اسے خرید لیا ؟ کیاتوا س ارشادِ فعلاد ندی سے بی درتا جس بی بھی ہی جا ہا' اسے خرید لیا ؟ کیاتوا س ارشادِ فعلاد ندی سے بی درتا جس بی بھا گیا ہے کہ کیا ہس جس بی بھا گیا ہے کہ جب کفار کو جہ تم کے کنارے لایا جائے گاتو وہ فعل سے عرض کریں گے کہ کیا ہس زندگی کی نوشگو ایون میں ہما راکوئی بھی حضہ نہیں توان سے کما جا بگاکہ اُخ جُنشہ فی طبیب ترکی نے فی کھیاؤکہ اللّی نیکا ۔ (۳۲/۲۰) تم اینے عصفے کی خوشگو اد جیزیں دنیاوی زندگی میں اے کرختم کر چکے ہو۔

جب كھاناساھنے آیا تو وہ قدرے بُرْتم كلف عقار فرمایاكہ

یہ توہارے ملئے ہؤا ان ممتابوں کے لئے کیا ہے جو معبو کے مرسبے ہیں اورجنہیں نانِ جربن کمیٹیٹنینِ حضرت خالِد بن ولیڈ نے کہا کہ موان کے لئے جنّت ہے ۔" یکٹن کر اپ کی انتھوں میں انسو ڈوبڈ با آئے اور فرمایا۔ کہ خالَد!

اگر مهاری قسمت بین به بن اوران کے مقدّر میں جنت ، تو پھر سوچ کہ یہ فرق کتنا بڑا ہؤا ؟
واضح رہ ہے کہ حفزت عُرُّ اپنے آپ کوان آسائٹوں سے اس لئے محروم بنہیں رکھتے ہے کہ آپ (اہل تعتوف کی طرح) نہر دقورع کی فقرانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہے۔ قطعًا بنہیں ۔ اس قسسم کی زندگی بسر کرنے والوں کو آپ کس طرح ٹوانٹتے ہے ، میں بہ ہیں داس کی وجہ وہ محق جسے آپ نے ان الفاظیں بیان فرما دیا مقاکہ ؛
مرح ٹوانٹتے ہے ، میں بہ ہیے دیکھ جکے ہیں ، اس کی وجہ وہ محق جسے آپ نے ان الفاظین بیان فرما دیا مقاکہ ؛
اگر مجد بردہ کچھ نگزرے جو عوام برگزرتی ہے تو بمجھے ان کی تعکیفوں اور بردیشا نبول کا احساس کے بعد بوسمتا ہے ؟ اور جب مجھے ان کا احساس ہی نبیں ہوگا تو بی انہیں دفع کہ نے کی تکریکے کرسکول گا۔
دومرے مقام بر آپ نے فرمایا کہ

اگرمیں پریٹ کھرکر کھڑا ہوجاؤں اور دوسرے انسان بھو کے ہوں تواس کے ایک ہی معنی ہیں کہیں لوگوں کا اچھا والی نہیں ہوں ۔

سے بعد لیک کی طرف آیتے۔ یعنی سردی اور گرمی کے لئے ایک ایک جوڑے کی طرف جھزت میرا امنیان کا لیک سے ازار میں ایک نے فرمایا کہ " یس نے عمرابن الحظائی کودیکھا۔ آپ کے ازار میں اکسی المونیان کا لیک سے ازار میں اکسی بیوند جیڑے کے اور ایک بیوند کیڑے کا تھا۔ " حضرت انسی نے

شابهكادِيساليت بیان کیا ہے کہ میں نے صرت عمر کی قیض ہیں ، ان کے موٹر حول کے درمیان جار پیوند دیکھے . " حصرت عداللدن عباس كى روايت سے كە" يى ايك دن حرت عمراسى ملنے كے لئے گيا، آپ گدھے برسواركميں جا رہے تھے۔ ہیں بھی سائقہ ہولیا۔ گدسے کے گلے ہیں سیاہ رسی بندھی تقی اور حصرت عمر ایک قبیص اور تببند بندھے ہوئے تھے. تہدند کایہ عالم کہ وہ پنڈلیوں سے اوپر چڑھتا جار ماعقا بیں اسے ایک طرف سے تھیک کرتا تودہ ووسرى طرف سے اوپر چراعه جاتا۔ يه ويككر آپ مسكوائے اوركهاكه اسے چيواردو. يه تهارى بات نبيل مانے گا۔ ا تنے میں ہم ایک باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے تہدند میری طرف بھینکتے ہوئے فرایا کہ فرا ما تھ بٹاؤ اور اسسے وصور الوريه كه كرقيض خود دهوسنے لگ كيئے -

کھی کھی آپ، وقت مقررہ پر گھرسے باہر ہیں آتے تھے۔اس کی وجہ پوجی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے وتدواريدميرك كراس بي ايك بي جواله عدد است دهوكر وال دست بول تويه و كيفي ويرك

جے کے اجماع میں شرکت امیر المومنین و اور دیگر عمّال حکومت ) کی سسر کاری ڈیوٹی تھی ، ظاہر بعد کوآل ج اے اخراجات حکومت کو برداشت کرنے ہوتے ستے صدرملکت کس" شان د مرت الموكت "مع يدم فركرة عصاس كاندازه حصرت عبداللدين عامر بن ربيت كى اس وایت سے لگ سکتا ہے جس میں وہ فرائے ہیں کہ" میں ایک دفعہ جے کے سفریں حضرت عمر سے ساتھ رہا۔ س کے لئے نہیں خیمدلگایاگیا مسائبان ، مرکی ایسی عمارت متی جس میں آپ آدام کرسکتے جہال قیام کرا ہوآا، ایک چادرسی ورخت پروال ویتے اوراس کےساتے یں ہم سب آرام کر لیتے۔ حضرت بسارٌ بن نمير كي وايت سے كدايك دفعه حضرت عمر السف وجهاكداس متب رج بركل كيا خور كا يا -

یں نے کہا پندرہ دینار ۱ دوسری وایت میں دوسواستی درہم کہاگیا ہے اس پرآسیہ سنے فرایاکہ " ہم نے بي**ت المال كابرت سارديد ا** الراديا "

مكان الميرالمومنين كاوبى عقاجس ين آب زمارة خلافت سع يهلي رماكرستم يحهد جب الوان حكومت وبى سبى يقى توايوان صدرجدا كان كيول بوما ؟ يربيل كهاجا چكاست كه مفرت عمروبن عاص في ني الساع دی کہ انہوں نے صدرِ مملکت کے لئے مصریں ایک مکان بنوایا ہے۔ اس پر مصرت عمر شنے انہیں جواب دیا کہ " عِمانُ ذراسوچ إحجازيس رسبين والي كام كان معريس كيست موسكتا سهد اس مكان كورفسسا وعميا

کے لئے کھلارسینے دورٌ

صنباً مکانات کے تعلق عام نوگوں کے لئے بھی آپ کی ہدا ہے۔ یک ہم ایت ہی تھی کدوہ ہنایت سا وہ سے ہونے چا جی اس کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکائوں ہی جا جی اس کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکائوں ہی جا جی اس کے مکانات بنائے گئے۔ ایک دفعہ ان مکائوں ہی آگ لگ گئی تو وہ جل کر داکھ کا ڈھر بن گئے۔ اس پر آپ نے اجازت وے دی کہ ان کی جگر مکانات بختہ بنا لئے جا بئی فیکن ساعت ہی یہ تاکید بھی کردی کوئی تعصر نہیں کموں سے بطام کان بنائے ازیادہ او بخا میں ہوائی ہے۔ بہرطان ، یہ تھی امرا لمومنین کی زندگی۔ ایک وقعہ قیصر دوم نے ایک قاصد مدینہ جھیا کہ وہ حالات کا جائزہ امر منین کی زندگی۔ ایک وقعہ قیم دوم نے ایک قاصد مدینہ جھیا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے ؟ اس نے مدینہ جنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ ایک امیر ہے جو مدینے سے با ہم سور ہے ہیں اور آپ کا لیست بیٹائی سے ٹیک کرزمین کو ترکر رہا ہے۔ یہ دیکھ کروہ وہ ورطۂ حرش میں تو دوس میں گیا اور ہے۔ یہ دیکھ کروہ وہ ورطۂ حرش میں تو دوس ہیں گیا اور ہے۔ یہ دیکھ کروہ وہ ورطۂ حرش میں تو ہمارا ورخوف زدہ رہتا ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرادین برق ہے۔ اگر اس کا اصاری حیث ہوں کہ تیرادین برق ہے۔ اگر والیس آؤں گا تواسی وقت اس لئے اصراکہ لیتا ، اب جاکر والیس آؤں گا تواسائی عیں قاصد کی حیث ہوں۔ اب حاکر والیس آؤں گا تواسائی عین قاصد کی حیث ہوں۔ اب حاکر والیس آؤں گا تواسائی عین قاصد کی حیث ہوں۔

( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

یه عقاانداززیست اس امیرالمومنین کاجس کی مملکت بائیس لا کھ مزیع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسس کی زندگی کا ایسا انداز کیوں تفا؟ اس سلتے کہ جس علم (علیہ التیسة والسّلام) سے اس نے تعلیم و تربیّبت حالل کی تھی اس کا دستا دعقا کہ:-

سربرا وملکت کی حیثیت محض ایک خزایک (قاسم) کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس طحھروں مال جمع رہتا ہے۔ میکن سب اس لیئے کہ جہال تقسیم کرنے کا اسے حکم دیا جائے وہاں تقسیم کردے۔ (زادا لمعاد اعلاد ا

اسی بنا پر صرت عمر نے فرمایا کہ ہماری اور قوم کی مثال اسی ہدے بیسے کچھ لوگ سفر کے سلتے نکلے قوانہوں نے اپنا اپنا سے مشتر کہ طور پر سفر کے اخراجات بورسے کرتا جائے۔

کہا کیااس مورت میں استخف کے لئے بہ جائز ہوسکتا ہے کہ دہ ابینے ساتھ کوئی ترجی سلوک کرے۔ وگول نے کہا کہا کہ نہیں۔ آب نے فرمایا کہ بس یہی کیفیت قوم ادراس کے سربراہ کی ہے۔

اس باب میں آپ کی احتسبیاط کایہ عالم عقاکہ آپ بیکت المال سے قرض کک لینا بھی ہے۔ ریے ہتھے۔

سرسے سے۔ یہ بھی امیرالمومنین کی زندگی۔ ہم نے اسلام کے معانی نظام کے سلسلہ میں، خود مربراہ مملکت کی زندگی دہیش کرنااس لیے ضردری سمجھا ہے کہ اس نظام کو وہی شخص متشکل کرسکتا ہے جواپنی زندگی اس قسم کی رکھے اور اسس حقیقت پرایمان رکھے کہ ،

ایک ایک قطرے کا مجھے دینا بڑا حساس نا فون حب گرددیوت مڑگان یار تھا۔

#### ر بر بن الرئالوراس كي سيم امدي اوراس كي سيم

صحآح کی مشہور مدیث ہے کہ حضور نے فرایا کہ قیارت میں جن امور کے متعلق خصوصیت سے بازیرسس محال کے متعلق بوجی الم کے متعلق بوجی الم کے متعلق بوجی الم کے متعلق بوجی الم کے متعلق بوجی الم کے متعلق بوجی الم کے کہاں میں ایک ایم معاملہ یہ بھی ہوگا کہ مال کے متعلق بوجی الم کے کہاں میں ایک اللہ کے متعلق بوجی اللہ کے کہاں میں ایک کا کہ ا

من این اکتسبه و نسیما انفقه اس نیادرکهان کمان فرخ کیاد

یعن ہی نہیں کہ مال کے خرنے کرنے کے معلق ہی بازیرس ہوگی، بلکاس کے ساتھ یہ بھی بو چھا جائے گاکہ ہے نے ہو الطام لک سطریت سے اس کا موافدہ الطام لک سطریت سے اس کا موافدہ بوق ہدے کہ ان سے لیا اور کیسے خرخ کیا ۔' بر برخاو کی ہوگا۔اسلامی حکومت اس امر کی جوابدہ ہوتی ہدے کہ اس نے کہاں سے لیا اور کیسے خرخ کیا ۔' جغرافیا کی پوزیشن اور آب و ہوا کے لحاظ سے ملک عرب کی جو حالت متی اس کی وجہ سے اسس کے ورائع بدیدا وار بہایت محدود سے ملک کا بیشتر حصد ریج ستان مقاراس میں جہاں جہاں نخلستان متے ، ورائع بدیدا وار بہایت محدود سے ملک کا بیشتر حصد ریج ستان مقارات میں جہاں جہاں نخلستان متے ، وہاں گھاس جارہ ہوجا تا مقاا وراس سے قبائل بھیڑ ہریاں پال لیتے تھے۔ یہی ان کا ماآل مقا اور اسی مال کی طاطر لڑائیاں ہوتی تھیں ۔ کی لڑا بیوں میں لوٹ بڑتی تھی ۔۔۔ بلکہ یوں کہنے کہ اکثر و بیشتہ اسی مال کی خاطر لڑائیاں ہوتی تھیں ۔۔۔ کی لڑا بیوں میں لوٹ بڑتی تھی ۔۔۔ بلکہ یوں کہنے کہ اکثر و بیشتہ اسی مال کی خاطر لڑائیاں ہوتی تھیں ۔۔۔

عربی زبان میں میر بحر آون کو ختر ہے۔ کہتے ہیں۔ اس کے جنگ میں لوٹ کے مال کو غیبہ ت کہا جا آ تھا۔ ہذا مال غیبہ مت ہو انتقاء تاعدہ یہ تھا کہ جنگ مال غیبہ مت ہو شخص اپنے غیبہ کو تعلی کردے اس کا مال وا ساب اس رقائل کو بطور غیبہ ت مال جا آ تھا۔ قرآن کی سے بہلے اس میں اصلاح کی اور کہا کہ سب سے پہلے اس حقیقت کو مجولینا جائے کہ جنگ مال غیبہ میں کی جائے گی جائے گی کہ خدا کا نظام عدل وانعاف غالب کہ جنگ مالی غیبہ میں کی جائے گی بلکہ اس لئے کی جائے گی کہ خدا کا نظام عدل وانعاف غالب رہے (کلمة الله الله العلیا)۔ اس ایک اصلاح سے جنگ کا جذبہ می کہ سے میں گیا۔ اب رہا مالی میں سواس کے متحق فرمایا کہ اسے انفرادی اور اجتماعی مزوریات کے مطابق تقسیم کرے گی سورہ انفال میں ہے۔ ویدیا جائے گا بواسے انفرادی اور اجتماعی مزوریات کے مطابق تقسیم کرے گی سورہ انفال میں ہے۔

یا در کھو ؛ جو کچھ تمہیں بطور مال تنبہت حاصل اس کا یا بخوال حصنہ "اللہ اور سول" کے سلتے اور ذی القربيل

ادریتامی اورمساکین اوراین اسبیل کے لئے ہے۔ (۸/۴۱)

یداس مال ننیمت کے متعلق ہے جو حریف سے جنگ کرنے کے بعد ماصل ہوئیکن اگر وشمن بینرجنگ کئے ہواک مال ننیمت کے متعلق ہے جو حریف سے جنگ کرنے سے اصطلاح میں مالِ نے کہاجا آ ہے) تواس کے علق ماک واسال بیجے جبوڑ جائے (بصے اصطلاح میں مالِ نے کہاجا آ ہے) تواس کے علق ماک وہ سب کا سب حکومت کی بخویل میں جلاجا ہے گا۔ ۱۵۸۹۵)

مالی فنیمت کا با بخواں حصنہ اخمین یا مالی فے ، جو حکومت کی تحویل بیں جائے گا ، وہ سربراہ مملکت کی فواتی ملکت کو قان در دزیند) سے داتی ملکت قرار جہیں بائے گا۔ سربراہ مملکت کوتو ، ویگر افراد معاشرہ کی طرح ، کفاف در دزیند) سلے گا جس سے اس کی اور اس کے اہل وعیال کی ضروریات پوری ہول ۔ یہ مال ، مملکت کی اجتماعی صروریات پوری کر نے اور زفاہ عامہ کے لئے خریج کیا جائے گا۔ چنا بخر حضور بڑی اکرم نے یہ فرماکراس کی تت ریج کردی کہ

تہماں مال غینمت میں سے میرے لئے پانخواں صدر سے اور محصد بھی تہیں لوگوں کو والیں شے دیا جاتا ہے۔ ( بخارتی وسلم)

اب ربا وہ مال جولوگوں بین تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلّق قرآن کرمے نے دونبیادی اصول بیان کر دیئے۔ ایک یہ کہ ؛۔

كَ مُنَا الْ تَحْكُمُ اللَّسُولُ فَخُلُ وَلا ، وَ مَا نَهْ حَكْمَ عَنْهُ فَا نَهُدُا . (۵٩/٤) عِنْ اللَّهُ الم

یعنی اس تقسیم کا اختیار حکومت کو حاصل ہے۔ ہرایک کواس کا فیصلہ بطیب فاطر قبول کرلینا چاہیئے۔ اور دوسرا اصول نود حکومت کے لئے کہ

كُ لَد يَكُونَ وَدُ لَدُ سِينَ الْاغْنِيلَ عِرَمْكُونَ وَدُ لَدُ مَ سِينَ الْاغْنِيلَ عِرمِنْكُمِ وَمُعَالِده ا ايسان بوك يه رال : تم يس سے دولت مندوں كے طبقہ بى يس كروشس كرتا رہے -

یعی تقیم ایسی ندموکه یه مال اوپر کے طبقہ ہی میں گروش کرتادہ ہے۔ است تمام معاست وہ میں اس طرح گروش کمتے رمانا چاہئے جس طرح انسان جسم میں خون رواں دواں دمتا ہے کہ مرعصنو کو صرورت کے مطابق سے امانِ نشوو ملتا رہتا ہے کہ مرعصنو کو صرورت کے مطابق سے امانِ نشوو ملتا رہتا ہے۔ اس اصول پر نبی اکرم نے جس طریق سے عمل فسسمایا 'جب نبکہ بھیرت اس پر خور کرتی ہے توانسان دجد میں آجا تا ہے۔

تاریخ انسانیت کا اہم ترین اورشکل ترین مسئلہ وولت (یا سامانِ دزق) کی تقسیم کا ہے ۔ اس کے سکے یکے بعد دیگر ہے مختلف اصول وطریق کے بعد انسانیت بعد دیگر ہے مختلف اصول وطریق کے بعد انسانیت کو بصد حسرت دیاس کمنا پڑا کہ

ملکشس جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

اس سسلیزی لاحاصل کی خری کڑی کارل مارکش (سکے نظام کمیونزم اکا وہ اصول ہے جسے اس باب بی حرف ان خرقرار دیاجا آ ہے۔ بیعی یہ کہ

مرایک سے اس کی صلاحیّت کے مطابق کام لیا جائے۔ اور ہر صلاحیّت مطابق لیاجت ایک کواس کی صرورت کے مطابق دیا جائے۔

ایک وا ان عرورت مید مطابق و با جست ایسان میرورث مید مطابی دیا جاسی است. صرورت مطابق و با جست ایران میران میران میران میران میان میران می است میران میران میران میران میران میران میران می

کی ایک کڑی ہے جس کا ذکرا دیر کیا گیا ہے۔ یہ اس ملے کہ خود کارل مارکش اور لیکن سنے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ اصول ہے تو بڑا انسانیت ساز الیکن اسے عمل بی کس طرح لایا جلئے ، یہ ہماری بھویں ہنیں آیا۔ ال ملئے ہم اس باب بیں معذور ہیں۔ یہی وجہدے کہ است تراکی ونیا بی سوسٹلزم کا لفام توکسی حد تک جاری ہو تا میں کیونزم کا نظام کہیں آز مایا تک نہیں گیا۔ کارل مارکس نے تو اپنے دفقار کو یہاں تک کمہ دیا تقاکداس مسئلہ پر محث وقیص بھی نہ کی جائے۔

مذکورہ بالا اصول فی الا قعہ بڑا درخت ندہ ہیں لیکن بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ اسے سب سے پہلے بیش کس نے کیا تھا ؟ اسے کارل مارکتی نے نہیں ، حضور نئی اکرم نے چیٹی صدی عیدوی ہیں و نیا کے سیان پیش کیا تھا (جب ساری دنیا نظام سرمایہ داری کی تاریخوں ہیں ڈوبی ہوئی تھی ااور خصرف نظری طور پر پیش کیا تھا۔ بیش کیا تھا اور است میں کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جنگ ہیں تمام ہا ہی پیسال صدیلے تھے اور اپنی اپنی میلیت اور است معداد کے مطابی نبروا زبانی کرتے تھے۔ مالی غینمت ہیں ان کا حصتہ یا تو دسب کے لئے ایکسال مونا عبا ہی تھا یا ان کی ضرمان کرتے ہے۔ مالی غینمت ہیں ان کا حصتہ یا تو دسب کے لئے ایکسال مونا عبا ہی تھا یا ان کی ضرمات کے مطابی ۔ لیکن حضور ٹینے اصول یہ طے فر بایا کہ ہراکے کو اس کی صرفریات کے مطابی حصتہ ملتا تھا اور اہل و عیال والے کو دو حصتہ (ابوداؤ و ، کتاب الخراج والا مادہ) ہم آگے جل کر دیکھیں کو ایک حصتہ ملتا تھا اور اہل و عیال والے کو دو حصتہ (ابوداؤ و ، کتاب الخراج والا مادہ) ہم آگے جل کر دیکھیں کے جب بعد میں ، مال خنیمت کو اس طرح تقسیم کرنے سے بجائے افرادِ ملکت کے دخالف مقرد کی صرفریات کے مطابق ، ختیار کیا گیا تو اس کے سلے بھی اسی اصول کو بنیا د قراد دیا گیا ۔ لینی وظیف ہرا کہ کی صرفریات سے مطابق ، ند کہ خدات کے تناسب سے !

\_\_\_\_ داره

### اراضیات کا بندوبس<u>ت</u>

خالی کا کنات نے انسان کو پیدا کیا توجن چیزوں پراس کی زندگی اور پردرش کا درومدار تھا انہیں بھی ساتھ ہی مہتا کردیا ۔ "سا تھ ہی "نہیں، بلکہ یول کھیے کہ انسانوں کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ۔ پائی ہوا، روشنی موارت، سب، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے، ونیا ہیں بھر سے ہوئے تھے اور خدا کی طرف سے بلامعا وضد ابطور موجبت عطا ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ انسان کو خوراک کی بھی عزورت تھی۔ اس کے خزانے زئین (ارض) ہیں مدفون تھے اور زئین بھی خدا کی طرف بلامزد ومعا وصد عطا ہوئی تھی۔ شرع مشرف عیں دنیا ہیں انسانوں کی آباوی بہت کم تھی اور زئین کی قدرتی پیدا وار اس کثرت سے کہ کسی کے دل ہیں یہ سوال ہی بیدا نہیں ہوسکتا تھا کہ جھے بھوک تی تو ہیں کھاؤں گا کہاں سے۔ قرآن کرم نے انسانوں کی یہ سوال ہی بیدا نہیں ہوسکتا تھا کہ جھے بھوک تی تو ہیں کھاؤں گا کہاں سے۔ قرآن کرم نے انسانوں کی اس اولین زندگی کو " جنت ارضی " کہہ کر پچارا ہے جس میں کیفیت یہ تھی کہ اور میں جس کی کھوک سے کے اس کسی کو کھوک سے کے اور میں جس کی کھوک سے کہا کہ میں جس میں کہ کو کھوک سے کا میں جن شری تھی کہ اور میں جس میں کہا کہ کہاں کسی کو کھوک سے کا کہا کہاں کے دور کھا کہا کہاں کے دور کھا کہا کہاں کہ کہاں کسی کو کھوک سے کہا کہاں جہاں کسی کو کھوک سے کہا کہاں کا کہاں کا کہاں کہاں کہ کہاں کسی کو کھوک سے کے میں جن کہا کہاں گئی کہاں کسی کو کھوک سے کہا کہاں کسی کو کھوک سے کے اور کیا گئی کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کو کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کہا کی کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کو کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کو کھوک سے کھوک سے کو کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے کھوک سے

است پریط بھرکر کھانے کوبل جاتا تھا۔ ذرا آ گے بڑستے تواس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین کھود کر ( بذریعہ کاسٹنٹ) اس کے اندرستے غذا برآ مدکی جائے۔ اس سے انسانوں کی زرعی معیشت کا دورسٹ روع ہوا۔ زمین کاسٹنٹ) اس کے اندرستے غذا برآ مدکی جائے۔ اس سے انسانوں کی زرعی معیشت کا دورسٹ روع ہوا۔ زمین کھلی بڑی تھی۔ ہر شخص ' با ہر خاندان اور قبیب ملہ' ابنی بینی ضرورت کے مطابق اسسے کاش بیٹ کر کے خوراک حاصل کر لمتناعقا۔

کماکرلادیا جواسسے زیادہ مقاجتنا وہ آقائس علام پرصرف کرتا تھا۔ اس سے ایک انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان دوسے انسان کی ایش را بی ایش را بی این این سے کچے چیزیں بنواکرا اپنے لئے آمدنی ماصل کرتے۔ دہ زرعی مسیشت کا دور تھا اس لئے دہ اپنے غلاموں سے نظام سے کچے چیزیں بنواکرا اپنے لئے آمدنی ماصل کرتے۔ دہ زرعی مسیشت کا دور تھا اس لئے دہ اپنے غلاموں سے زمین ہی کاشت کراسکتے تھے۔ اس مقصد کے لئے صاحب اقتدار لوگوں نے زمین پر سیح پری کھینے کر " میری زمین اور تیری زمین " خدا کے بندول کے لئے مام زمین اور تیری زمین " خدا کے بندول کے لئے مام زمین اور تیری زمین " خدا کے بندول کے لئے مام زمین اور تیری زمین " خدا کی مسابق سوز تھتوں کا بنایت سے ابطال کیا اور زمین درجی " انسانوں کی ملکست کو انسانیت کے خلاف سنگین جرم قراد دیا۔ اتفصیل اس اجمال کی سابقہ صفحات میں گذر سی کے دوسے دی

قرآن کریم نے جواصول دیا دکرزین پرانفرادی ملکت بنیں ہوسکتی، اسے مملکت کی تو یل بین بہنا چاہیے تاکہ وہ اس کا انتظام اس طریق سے کرسے جس سے تمام افرادِ معاسشرہ کو سامانِ زیست ہمیا ہوتارہ ہے اسسالی مملکت نے عمل میں لانا تھا لیکن (جیسا کر پہلے بتایا جا چکا ہے) انسانی معاسفرہ میں اس قسم کی بنیادی تبدیلی سنباشب بنیں لائی جاسکتی . اسے حالات کے تقامنے کے مطابق بتدریج علی الی باسکتا بنیادی تبدیلی سنباشب بنیں لائی جاسکتی . اسے حالات کے تقامنے کے مطابق میکہ تو وادی فیرزی زرع نے بنیادی تبدیلی سنباشب بنیں الی ایک مطابق صفور نبی اکرم نے اس انقلاب کی ابتداء فرمائی ۔ میکہ تو وادی فیرزی زرع نے دا ہے برگ وگیا ہ زمین انقی اس لئے وہ الی زرعی اصلاحات کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویلے بھی وہال سائی مملکت کا آفاز نہیں ہؤا تھا۔ مدینہ میں انقیار کے باکس زرعی زمین کے چوٹے چوٹے تھو اے قطعات تھے ، جن میں وہ کاشت کرتے تھے ، اسی سلے اس انقلاب کی ابتدار وہاں سے ہوئی۔ اس سلسلہ میں صفور سنے اصولی طور پر اعلان فرمایا کہ .

جونکوریرنظرکتاب کااساسی موضوع جمد فاره قی شیست تنقیب، اس لئے ہم اس مقام پران اصلاحات کی تفصیل بیں نہیں جانا چاہتے جنہیں حضور نبی اکرم سنے آہستہ آہستہ نافذ فرمایا . مختصراً یسمجھ یلجئے کہ حضور نبیا اس طریق کی مانعت فرما وی جس کی روست ایک خص زمین کا مالک قرار پا تا عقا اور دو مراشخص اس کی زمین بیس کاشت کرتا تھا اور اس سے عوض مالک اراضی اس مزارع سے یازمین کی بیدا وار میں سے ایک حصتہ (بٹائی) سے لیتا تھا ایا نقد کرایہ (پرلم) است اصطلاح میں مزار عسے بیازمین کی بیدا وار میں سے دبکہ وں کیدے کہ مسلمانوں میں صدیوں سے سلسل چلا آر الم جسے ) حضور نے اصولاً یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ،۔

جس شف کے پاس زین موں اس میں خود کا شت کرے یا ایف بھائی کو مفت وے دھے۔

دمسلم. ابودا دُدوغيره)

اس فیصله کی عملی تنفیند کے سسلسلہ میں ہمیں کتیب احادیث میں متعدّد ردایات ملتی ہیں ۔ منثلاً محفرت ابن ابی تعیم م کی ردایت سعے کہ ،۔

رافع بن فدرن شف ایک دین برکاشت کی وه اسسے پانی دے دہ ہے تقے کہ حضور کا گزد اُ دھرسے ہوا۔
آپ نے دریا فت فرایا کہ پرزبین کس کی ہے اور کھیتی کس کی روا فق نے کہا کہ یہ کھیتی میرے بیج احد میری معنت کا نتیجہ ہے ۔ اس کا ایک حضر میرا ہوگا اور ایک حضر فلاں فاندان کا جس کی پرزین ہے ۔ حضور شنا من فرایا تم دونوں سودی کا روبا رکورہ ہے ہو . زبین صاحب زبین کو والسس کر دوا در اپنا نورچہ اس سے دصول کراو۔ (ابودا وَد)

حصنور کے اس فیصلہ کی تشہر رہے میں نسائی میں یہ تصریح آئی ہیے۔

رسول انتدست سوال كيا كياكدكيازين كالمالك كاشتكارست تفورًا بهبت اناج بهي نهيس لے سكتا۔

کے بعض وایات پس ہے کہ آپ نے فرایا تھاکہ زین کو تود کا شنت کرسے یا اپنے بھائی کومفت دیدسے یا روسکے دیکے ۔ یہ آخری الفاظ بطور تہدید نظراً ستے ہیں ۔ اتنا ہرحال گواضح ہے کہ تصنوگر نے ذمین کو بٹائی پر دینے یا فروضت کرنے سے منع کردیا تھا ۔

فرمایا ، نبیس. پھرسوال کیاگیا کہ اچھا غلّہ نہی ، بھوسہ تو۔ اےسکتا ہے۔ فرمایا بانکلنہیں ۔ جس انقلاب کی ابتدااس طرح ہوئی تھی وہ جمدِ فارقی میں تھی منزلیں آگے بڑھ کرو ماں پہنیے گیا تھا جہال اراضیا<sup>ت</sup> كومملكت اپنى تحويل ميں ملے ليتى بعد يه سوال اس وقت زير غور آيا جب شام اورعراق كاعلاقه فتح مؤا واق یں دجلہ و فرات کی وادیاں سیمجے معنوں میں زرخیز ' (سونا ایکلنے والی) تنیں۔ اس قسسم کی اس قدر وسیع اراضیات جب مفتوحه قراریا میک توان کی تقسیم کاسوال سائے آیا.اس سے پیشترمفتوح زمینوں کوبھی مال غنیمت قرار دیا جاآ، تقا، اس کے وہ سپا ہمیوں میں تقسم کردی جاتی تھیں . اگر صفرت عمر خ ان اراضیات کو بھی حسب دستور ا سابق، سبابه ميول من تقسيم كردينا چاست تواس كے لئے م كسى غوروفكرا وربحث وتحيص كى عزورت نهيس تقى ليكن ان كاخيال اس سع مختلف عقااس ك انهول في صنورت مجى كداست مباس مشاورت مي بيش كياماك . چونکدیدسوال برااہم سے \_\_\_اس حیثیت سے بھی کہ اس میں 'اس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا جوجمد رسالت مات اوروورصدیقی شین افذانعلی نقا "اوراس جهت سے بھی کرمعاست کے سلسلمیں یرایک اہم منگے میل کی حیثیّت رکھتا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجا ہے کہ اس کے تعلق جو بحث ہوئی تھی 'اُست پوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے حضرت عرشنے جب" غیرسی طوریر" صحابہ کے سامنے اپنی رائے كااخلهار فرمايا توآب نے ديھاكہ جہال اكثر صحابة آپ سيے تفق سے ابعض كواس سيے احتلاف بمي مقاسد ان د مؤخر الذكر) مين حضرت عبدالرحمن بن عوف اورحضرت بلال بيسي حضرات خاص طور يرقابل وكرين وان كے ا ختلاف كا وكركرست ، موسئ مصرت عمر السن مجلس مشا ورت ك سلسن ابنى تقريري فرمايا -یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں زمین کو آپ نوگوں میں تقسیم کردول اوربعد کے لوگوں کو الیسی صالمت میں جھوٹر دول كراس مين ان كا يكه صعة مندسه كياآب لوكول كامقصديه بي كراس كي آمدني ايك طبقه مين ط كرره جاستے اورنسلاً بعدنسل اسى طبقه يس منتقل موتى رسے . اگريس في ايساكرديا توم وال كى حفاظست کس مال سے کی جائے گی۔ بیوا وُں اورجاجت مندن کی کفالت کہاں سے ہوگی۔ نچھے اس کابھی اندلیشہ بیے کہ بعض لوگ یا نی کے بارسے میں بھی فسیاد کرسنے نگیں گے۔

میری راست سے کہ کا شتکا و آل وراراضی کو جول کا توں رہمنے و یجئے تاکدیہ (اداضیات) سب نوگوں کے

اس كى تائىدىي حضرت عى لين فرمايا ،

لئے پکسال معاشی قوت کا ذراید ہوں ۔ ۱ فوجوں میں زمین تقسیم کرنے سے یہ اہنی میں مثل کررہ جائے گی)

حضرت معادُ شنے فرمایا ،۔

آگرا ہے نے زمینی تقسیم کردی تو زر نیز زمینوں کے بڑھے بڑے مٹر سے فوج میں برط مایش گے۔

ہران کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا دارت کوئی اکیلامرد - اس کے عسلاؤ

مسر مرد ل کی حفاظت اور فوجیول کی کفالت کے لئے حکومت کے پاکسس کچھ نہیں دہنے گا - اس کئے

آپ کو وہ کام کرنا چا ہیئے جس میں آج کے وگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہوا ور بعد میں آ سے

والوں کے لئے بھی ۔

اس بخویز کی مخالفت میں ، صفرت عبدالرحمان **بن** عوف اور صفرت بلال سنے جو تمقار میر فر ما <sup>ی</sup>یک ان کاملخص بہ مقالہ ہ۔

جومال المتدنية بين عليه سي عطا فرما ياب، وه مم لوگون بن تقسيم مونا چلهيئ اسى طرح مس طرح رسول التدني تقسيم كرديا. يكسى طرح مناسب نبين كرجولوگ اس وقت موجود نبين ال كے بيٹوں اور إد توں كے خيال سے ہمارى حق تلفى كى جائے مهم ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے ابنى اولاد كے سلط بين اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى اور البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البنى البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد واسلے البد و

حصرت علدارمان بن عوف في في الميرالمومنين كو مخاطب كرك متعين طور براد جياكه كيايه اراضي اوران كي غيرسلم مالك التدسف مين فت كي نتيج مين نهي مسيدك .

اس کے جواب ہیں حضرت عرض نے ف رمایاکہ:

اسے عبدالرحان! بات کہ ہے جو آب فراتے ہیں لیکن ہیں ان ادامنیات کی تعییم کے حق ہیں ہنیں کیؤکو ہیں دیکھ رہا ہوں کہ آب میرسے بعد کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے سلمانوں کو اتنا نفع حاسل ہوا جتنااب تک ہوچکا ہے۔ بلکہ (یہ بھی ممکن ہے کہ) آیندہ فتح ہونے والے علاسقے مسلمانوں پر اوٹا ہ ہول۔ سواگرت مما ورحواتی کی ادامنیات موج دہ مسلمانوں میں تقسیم کردی گئیں تو آئدہ اسلامی سے موں

اے نیبرکی ادامنی کے معاملہ یں بھی تاریخ ہیں بڑاا لجھا وَ ہے سیکن چونکہ اس کا تعلّق مجدِفا دِرقی سے نہیں اس سلتے ہم لسے زیر کجٹ نہیں لانا چاہتے ۔ کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آستے گا اور آج کے بعد فتح ہونے والے علاقوں کے بتیم اور براؤں کی کھالت کیونٹرکی جاسکے گی۔ اِ

لیکن پر حضرات اس پرجی حضرت عمر کی تجویز سے متفق نه ہوستے ۔ لبغا سطے پایا کہ اس مسلہ پر مجلس مشا درت کی آئیدہ نشست میں غود کیا جلس نے اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلۂ ادس وخزارے کے متازعما کہ کو بھی دعوت مشرکت دی گئی کیونکہ وہ الاضیات کے معاملہ میں ' مهاجرین کے مقابلہ میں بہتر سجر بردیکھتے تھے۔ اسس کشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا د

یل سف آب صرات کواس سلتے دعوت دی ہے کہ مں بارا مانت کو آپ نے میرے سر پر دکھا ہے اس کی ادائیگی میں آب ہیری اعانت فرما میں ۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت ملیف کی بنیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی سی ہین گرینے کا حق عاصب ہے۔

ایک فرد کی سی ہے ۔ اس سلتے آپ بی سے ہر خص کواپنی داستے آزادی سے بیش گرینے کا حق عاصب ہے۔

میں سفے جو بتح یز بیش کی بی اس بیں بعض صرات نے میری مدافعت کی بچی اولیف نے مخالفت ۔ بچھے ماس پر ملال ہے کہ اس باب میں کس نے میری موافقت کی ہے ، مذاس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی ۔ میں ہر گرز نہیں چاہتا کہ آپ صرات کی طرف مبدول کر آنا جا ہتا ہوں جسے میں می سی میں اس موجود ہیں ۔ میں آپ کی قرض اس بات کی طرف مبدول کر آنا جا ہتا ہوں جسے میں می سی میں اس موجود ہے اسی طرح میں اسی طرح میں اسی موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے ۔ بہی ناطق بالحق ہے ۔ آپ اسے سامنے رکھو میں ہوگا۔

میرے باس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے ۔ بہی ناطق بالحق ہے ۔ آپ اسے سامنے رکھو مواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا ۔

آب نے بہاں کے فرمایا مقاکد آوازین نے میں اُسے ایرالمومنین ایمیں تسلیم کے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہوہی مناسب سے ۔ صرت عمر نے تقویر جاری دکھتے ہوئے فرمایا۔

آب سنے میرے ان دوستوں کی آدازیں سنی ہوں گی جو اس باب ہیں میری نحافظت کرتے ہیں ۔ ان کا خیال بعد کہ میں شاید ان کی حق تلفی کرنا جا ہت ہول حالان نے میر سے نزدیک سی فرد کی بھی حق تلفی کرنا جا گزاہیں ۔ خلا شاہر ہے کہ میں سنے آج آک سی خص کے جا کرحت برتق ف کر کے اس برطلم نہیں کیا ۔ یہ حفزات خود گواہ ہیں کہ مالی منقولہ میں سنے فوجیوں میں تقسیم کردیا حتی کو تحش بھی اس کے مناسب موقد مرصرف کردیا ہے ۔ اب سوال زین کا ہے ۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ استے قسیم نہ کیا جہ ہے۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ استے قسیم نہ کیا جہ ہے۔ اس بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ استے قسیم نہ کیا جہ ہے۔

(اسسے ملکت کی تحویل ہیں رہنے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے معلق ہیں نے سوچاہے کہ) اسے مرد دورہ کاشت کا وس کے باس رہنے دیا جائے اوران سے خراج وصوں کر دیا جایا کرسے ، تاکہ یہ آمرنی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جاسکے اور اس کے ذریعے فرج کے انراجات نیز ہوجودہ اور بعد میں آنوالی نسلون سول کی پروٹر کا سالان مہیا کیا جائے۔ آب صناب و یکھنے کہ کیا یہ عالک سرصوں ک حفاظت کے بغیر بیرونی خملوں سے محفوظ رہ سکیں گے ، آنوز ، جزیرہ بھر آنوز ، مثام ، مصرو پنرہ کے بڑے ہے بان پر یں گی ، آخران کا خراج کہاں سے بڑے بڑے سے بڑے سے بڑے نہاں کا خراج کہاں سے بوراک اصابے گا ،

اس مقام پر دوقت می رو آیات ساسنی آن بین ایک ید آب نے سورہ تحشری ان آیات سے جن کا ذکر آب کیا جائے گا اسی مجمع بیں است مطال فر مایا عقاجی پر تمام صوارت متفق ہوگئے اور بعض روایات بیں ہے کہ بہاں بھی اختلاف ہو آ آب نے مزید خور و نکر کے لئے تین دن کی مہلت طلب کی اور اس دوران میں قسآن مجید پر گبری سوڑے میں ڈو بلے رہے ۔ تیسرے دن جب بھر مجلس کا انعقاد ہو آ قرآب نے فرمایا کہ بی نے کہ البیت مجلس کا انعقاد ہو آ قرآب نے فرمایا کہ بی نے کہ البیت کے بعد آ ب نے سورہ پر مزید خورو فکر کیا تو للتم الحمد کہ جھے اس سے اپنی تجویز کے حق بیں راہ نمائی سال گئی ۔ اس کے بعد آ ب نے سورہ حشری آیات (۱۰ ۔ مر ۵۹) کا اورت فرمایک اور کہا کہ و سیکھئے ، ان میں مال نے کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اس بین

ا امهاجرین کاحق ہیں۔ جہاجرین ہیں ، جنگ میں شرکت کرنے والوں اور بشرکت نہ کرنے والوں ہی کوئی تخصیص و تمیہ زنہیں کی گئی مصرف احتیاج (صرورت مندی) کوسٹ مطاقرار دیا گیا ہے۔ تخصیص و تمیہ زنہیں کی گئی مصرف احتیاج (صرورت مندی) کوسٹ مطاقرار دیا گیا ہے۔ ۱۱) افصار کاحق ہے اور ان ہیں بھی مندرجہ بالا تفریق نہیں کی گئی ۔ ان وونوں کے بعد کہا گیا ہے :

> حَالَّذِيْنَ جَاءُ أَمُّ فَا مِنْ كَبْحَرِهِ هِـمْ ـ (۵۹/۱۰) اوران لوگوں كا بھى حق جوان كے بعد آئيں ـ

روایات میں ہے کہ حضرت عمر کی طرف سیسے اس قرآنی استدلال کوسکن کر صحابہ کے چہرسے خوشی سیسے تستما استھے اور دور افغان دموافقین سبب) جوشِ مسرت سے بیک زمان پکار استھے کہ آپ کی لائے باسکل درست ہے۔ ہم سب آپ سے متفق ہیں ۔

اس طرح اس شكل ترين اورائم ترين معامله كافيصله بنايت نوش اسسوبي سيصطح باكياء

۱۱) اسلامی نظام مملکت کی روسید قرآن کرم کے عطاکردہ اصول توابدی طور برغیرست بدل دہتے ہیں الکین ان اصولاں کی جزئیات اوران پرعمل کرنے کے طراق مالات کے مطابق برسلے جاسکتے ہیں۔ آپ کیے میں کہ عہدفا اوقی کی اسلامی حکومت نے اس اہم مسئلہ میں جوفیصلہ کیا وہ اس سے مختلف کتا جس پرعہس برسالت مکٹ اور دور میڈی پی معل ہوتا رہا۔ اس فیصلہ کے متعلق صحابۂ میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کرنا خلاف سندت ہے اورا سے صبح سم خیا انکار رسالات ہے۔ جیساک پہلے بھی (فریں باسب میں) بہنے صحوب اسلامی کی متعد و مثالیں مذکور ہیں جن کی دوسے محزت عمر شنے لین محرمت اسلامی اسلامی سے بہلی حکومتوں کے فیصلوں میں تبدیلی کردی اور بعض امور ہیں سنتے فیصلے بھی دیتے۔ بہی طریق آجی اسلامی سے بہلی حکومتوں کے فیصلوں میں تبدیلی کردی اور بعض امور ہیں سنتے فیصلے بھی دیتے۔ بہی طریق آجی اسلامی صاحب اختیار ہوگی ہوا جب اور جہاں بھی قائم ہوگی ۔ یعنی وہ قرآنی اصولوں کی جزئیات کی تعیین میں صاحب اختیار ہوگی کے امرا مونین کو بھی دانفرادی چیٹیت سے بہیں انسان کی انفرادی چیٹیت سے بہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کا حق می فرد کو صاصل نہیں ہوتا۔ حتی کہ امرا مونین کو بھی دانفرادی چیٹیت سے بہیں۔ اس کا فیصلہ ارتب کی مباس مشاورت میں بحث و تھیص کے دید ہوسکتا ہے۔

وس) مجلسِ مشاورت میں سربراہ مملکت کی حیثیت بھی دیگرارکان جیسی ہوتی ہے اور مبررکن کوآزادی رًاستے کا حق حاصل ہوتا ہے۔

دم) اختلافی امور کے فیصلہ کا معیاریہ ہے کہ خدا کی کتاب اس باب یس کیارا ہ نمانک دیتی ہے۔ (۵) اس راہ نمانک کے سلسنے آجائے ہرائمام اختلافات ختم ہوجائے ہیں اور مخالف موافق سباس کے سامنے میں کے سامنے ہیں۔ سامنے میں بیم خم کرویتے ہیں۔ احیں

سر ۱۹۱ اسلامی حکومت میں "علمار" کا کوئی الگ گروہ نہیں ہو تاجن سے اختلافی معاملات میں فتوسلے مانگا جلئے۔ اس میں تمام امور کے فیصلے حکومت کرتی ہے اور اپنی فیصلوں کو اجو قانون کی حیثیت سے افذ کے جلتے ہیں ، "سٹریویت اسلامی "کہ کر بچارا جاتا ہے۔ ادا صنیات کے متعلق مذکورہ بالافیصلہ اصولی حیثیت رکھتا ہے اس کئے اس کا اطلاق عراق اورسٹ ام کی زینوں کے ان مختصر زینوں کے محدود نہیں رہا متھر کی زمینوں برجی ہی فیصلہ افذ کیا گیا۔اس فیصلہ کا اعلان حضرت عمر فیضلہ ان مختصر اورجا مح الفاظیس فرما دیاکہ

لنا دقاب الاسف

تمام زمینیں ہماری دیعنی حکومت، کی ہیں۔ کتاب الاموال ا

اسى بناپر؛ حكومت كوحتى ماصل بهوتا ہے كه وه مفادٍ عامه (يعني ربوبيّنتِ عامه) كے پيشِ نظر؛ اراضيات كاجو انتظام منارب سمجے، کرسے قادسید (ایران) کی الرائی ہیں، قوم تجیلہ کے کافی افراد جنگ ہیں مشرکی تھے۔ فتح سے بعد صرت عرشنے وہاں کی زمینوں میں سے فاصار قبدان افراد کو دسے دیا سکن وقین سال کے بعد جب مینی و ایس کھی لی جاستی بیس زمینی و ایس کھی لی جاستی بیس رئیسنی و ایس کھی لی جاستی بیس کئے ۔ دکتاب الاموال، لوگوں کوچور بیسس طرح دييے جاتے تھے انبيں قطائع كما جاتا تھا۔ قطائع كے متعلّق اصول يه تھاكه يكسى خاص مقصد (بالخصوص افاد ا زین کو آبا دکرنے اسے لئے دینے جاتے تھے اور حکومت کہ اس کاحق عاصل ہوتا تھاکہ وہ جب مناسب سمجے اہنیں وابس سے مے جنامخ ارکے میں ایسے وا تعات بھی ملتے ہیں کجن لوگوں کوخود رسول الدسلے الله واقعالع عطا فرمائے تھے مفادِملکت کے پیشِ نظر حضرت عمر شنے ان میں سے بعض کو واپس سے لیا۔ (مثلاً) رسولُ اللہ نے وادی عقبتی میں ایک قطیعہ حضرت بلال بن عارت کو عجو حضور کے قریب ترین صابہ یں سے تھے وسے کھا عقار حضرت عراسنے ان سے کہاکہ رسول الله نے آب کویرزمین اس لے نہیں دی متی کہ اسے نہ آب خود آباد كريه نه دور ول كوآبا دكرف وي لهذا احتى زلين آب آبادكرسكين اين إس كمين باقى زمين حكومت ك حلار دیں مینکوکھرت بلاگ نے کہا کہ جوزین مجھے دیول انٹد نے عطافرانی تھی میں اسے دائیں نہیں کو نگاخواہ یں اسے آباد کروں یا مرکوں ۔ ے ماری است کی دہی برصوار کیا اور آباد شدہ صفہ کو مجبو کر باقی زمین واپس سے لی اسی بنار تھر میں اعلان کر بیا تھا کہ جو تصن زمین آباد نہیں کرے گا اس سے وہ زمین وابس ہے لی جائے گی جن لوگوں کے پاس زمین رہے گی ان سے حکومَت مفادِ عامہ کے سلسلہ میں کیالیگیٰ اس ئه زيين كوبية بادر كھنا توايك طرف سولانا جاتى في فيات الانس بين ينتخ علا والدين سمناني كايہ تول نقل كيا ہے كہ جوشنحق زمین کا بیسا قطعه رکھتا ہے جس سے مزار ان غلّے حاصل ہو سکتا ہے ،اگراس کی سستی اور کوتا ہی سے اس سے فُرسوس غلّے حاصل ہوا ا وراس وجہ سے مخلوقِ خداسومن غلّہ سے محروم ہوگئی تو قیاست کے دن اس سے اس کی بازیرس ہوگی۔

كے لئے صرت على في فرما يا تفاكه:

حورت صرف وہ لے سکتی ہے ہو کاشت کار کی ضروریات سے زاید ہو۔

یہ فیصلا، قرآن کریم کے اس اصول کی ترجمانی کرر اسے جس میں کہا گیا ہے کہ" لوگ م سے بوجھتے آپ کہ ہم ا دور روں کی صروریات کے لئے کتنا دیں ۔۔ قل المحفو ۔۔ ان سے کہوکہ جس قدر تمہاری اپنی صروریات سے زائد جود وہ سب " ۱ ۲/۲۱۹)

اس زمانے میں، مولیشی پالنا، نظام معیشت میں بڑی اہمیّت رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لئے جراگا ہوں کا مزدرت ہوتی ہے۔ ان کے متعلّق صنور نے فرمادیا تھاکہ ؛

جُرِ الْكَامِينِ لِللهِ حَمَّى اللهِ يَلِيْنِ وَ دَسُولُهُ ـ جُرُ الْكُامِينِ عَرْفِ فَلَافْتِ كَى أَيْنِ . ( مِثَانَى) عَرْفِ فَلَافْتِ كَى أَيْنِ . ( مِثَانَى)

حضرت عمرُ نے نہ صرف یہ کہ بہی چراگا ہوں کو مفاد عامہ کے لئے کھلار کھا بلکہ ان ہیں اضافہ بھی فرایا النا جوراگا ہوں کے مویشی چریں جن صاحب ٹروت کے إلى ابنا انتظاہ ہے جراگا ہوں کے معتق تاکید تھی کہ ان میں عزیبوں کے مویشی چریں جگیں جن صاحب ٹروت کے إلى ابنا انتظاہ ہے ال کے جانوران وہبلک چراگا ہوں "نیں نہ آئیں۔ (حضرت) اسلم کی وایت ہے کہ حضرت عمرُ نے ایک کارند سے کو ببلک چراگاہ کا محافظ مقرر فرمایا اور است تاکید کی کہ ا

بو درگ غریب بین ان کے جافوروں کو بیبال چرسنے دو۔ دیکھو (صاحب تروت مثل) عثمان کُبن عفان اور عبد را برحمٰن بن عوث کے اونٹ بیبال داخل نہ ہوسنے بائیں کیونکے اگران کے جافزوں کوچاہسے کا شرم مورکی توان کے لئے بہت سی کھینتیاں اور کھجو ول سکے درخت موجود بیں لیکن اگرغر بول سکے جافور محدو کے مرف کے تو دہ سوائے اس کے کرمیرسے پاس واویلا کرتے ہوئے آئیں اور کیا کرسکیں گے۔ صفرت عران جرا گا ہوں کی حفاظت خود کیا کرتے ہے اور دیکھتے تھے کہ سی نے ان کے گھاس جارہ یا ورخول کو مصنون تو نہیں بہنچایا۔

جب حضرت عمر شنے مدینہ کی چراگاہ کوسسرکاری تویل میں لیاا وراس پرنتوان مقرد کرونیئے قولک۔ سری نے آگر آپ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ" اسے عمر اکتیا ہم نے اسسلام کی خاطراس سلئے المائیال اڑی ہیں کہ آپ ان چیزوں کے استعمال ہر ہماری نگرا نی کریں " به اس بر آپ خفا ہوئے اور اس سے کہا کہ سُن رکھو!

مال الله كامال سے اور بندے اللہ کے بندے بیں اس لئے یں ایسانہیں كركت (كم انہسیں مزورت مندوں كے لئے منتق فركردوں)

باقی رسید چشید، سوان کا پانی تو کوئی دوک ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آکرشکایت کی کہ میری زمین کر بانی بنیخ کا ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن جس خص کی زمین سے دہ راستہ گزرتا ہے وہ ججہ اس میں سے ربافی میں بنی بنیخ کا ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن جس خص کی زمین سے دہتا۔ آپ نے اس خص کو بلایا اور اس سے ڈانٹ کرکھا بائی روکا بہیں جاسکتا کہ بھے یانی کے لئے راستہ دینا ہوگا.

بہ تو تیری زمین ہے۔ اگر یا فی کا داستہ تیرے بیٹ کے سواکوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تیرسے بیط کے اوپرسے بیٹ کے سواکوئی اور نہیں ہوگا تو وہ تیرسے بیٹ کے اوپرسے یا فی لے جائے گا۔

کیکن مملکت کی اس قدرمرقه الحالی و صون حسن انتظام کا نتیجه نهیں تھی. اس کے ساتھ دبلکہ بنسیادی طور پر اس میں ، سسمربرا و مملکت کی ویانت وا مانت بھی شامل تھی راس باب میں حضرت عمر میکس حدیک متشدّ و یقیے ' اس کا اندازہ مہم ان واقعات سے نگا سکتے ہیں جوگذمشتہ ابواب میں ہماری نظرسے گزر جیکے ہیں۔اس فقت ہم ان ہیں صرف ایک واقعہ کا اصنافہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام مالک اورا مام شافئ کی روایت ہیں کہ ایک صاحب مصنوت عمر شبکہ پاس سے بوچھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے مصنوت عمر شبکہ پاس سے ہو چھا کہ یہ دودھ تم کہاں سے اللہ تعرب کہا کہ فعال چشمہ پر صدقہ (بیت المال) کے اونٹ جمع تھے اور نگران ان کا دودھ دوہ رہیں سے اسم مصنون کی مصنوب کے دودھ مصنوب کے دودھ مصنوب کے دودھ میں مسلم میں سے انہوں نے بھے بھی دسے دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر شناخی شانگی ڈالی اور شے کرکے دودھ مطال دیا اور فرمایا کہ بیت المال سے کھی بھی جمی بلاتیمت لینا جائز نہیں قرار پاسکتا۔

مسربراہِ مملکت کی ابنی اس احتیاط کا نتیجہ عقاکہ دیگڑ عمّالہ حکومت بھی اس قدرامین اور دیا نندار سقے اوراسی امانت و دیانت کے ساتھ حنِ انتظام کا نتیجہ عقاکہ مملکت میں زرو مال کی اس قدر فراوانی تھی ۔

\_\_\_\_\_(·) \_\_\_\_

## وظالف كالنعتن

لیکن مملکت بین زرومال کی فراوانی مقصو و بالذات نبین تھی۔ یہ ایک عظیم مقصد کا فراجہ تھی۔ یہ بہلے بتایا جا جہا ہے کہ اسلامی مملکت کی بنیاوی فرتہ داری" ایتلے تے ذکو تھ" (۲۲/۲۱) ہیں۔ یعنی دابتدائی افسار و معامض دا در آخرا لام عالمیگر انسانیت کی کوسامانِ نبنو و مناہم بنچانا ، فرائع بیدا وارکو مملکت کی تو بل بیں لینا اور و بیگر وسائل آمدنی بین نظم و منبط بیداکرنا اس مقصد کے صول کا فریعہ ، یا مملکت کے لئے اسس عظیم و منبط بیداکرنا اس مقصد کے صول کا فریعہ ، یا مملکت کے لئے اسس عظیم فرقہ داری سے جمدہ برا ہونے کا موجب ہیں۔ جو مملکت اس فرد معاسف و میں ایک جبتہ کی وصول کر ابی جائز فرد ایک بیدا وارکو اپنی تحویل بین کر ایک طرف ، کسی فرومعاسف و مسے ایک جبتہ کی وصول کر ابی جائز بین تو اربا اسکتا۔

نظاہر بہے کہ اس ومقہ داری کا بوراکرنا مملکت کے صالات کی نبیدت سے ہی ہوسکتا ہے۔ حضور ا بنٹی اکریم نے جب اس مملکت کی بنس یا و ڈالی تو یحیفی تنت یہ علی کہ ملک میں افلاس اور غربت کا دور دورہ عقا اور مملکت کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ۔ یہ محقے وہ صالات جن میں صنور کے لب پر اکثر اس تسسم کی دعائیں رہتی تقییل کہ :۔

> بروردگار ا یر مجوک این تُوانهیں بیٹ عرکر کھلا . یہ خنگے ہیں ، تو انہیں کیڑے ہینا ۔

يدييدل سفركرت بي تُوانبي سوارى عطافرا.

ظاہر سے کہ ان دعاؤں سے مقصد یہ عقاکہ مملکت کواس قدر فراوانی حاصل ہوجلئے کہ وہ ان محتاجوں اور اور کی تمام صروریات زندگی دہیا کرسنے سے قابل ہوجائے دجید اکد بیسلے لکھاجا چکاہے ،اس پوگرام کی مزرل اوّل بین، بیضوریات ، انفرادی طور پر، خوشنی ال وگوں کے عطیّات اصدقات ) کی روسے بوری ہوتی تھیں سیکن انفرادی خیرات وصدقات کا جونف یا قراری از ہوتا ہے 'نگر رسالتگ اس سے بلخ بڑی موت بین اس صحف کے انقراب کی موت ہیں ۔ آپ اکثر فرایا کرتے ہے کہ العدل قد تحدیث صحف کے انقادی کی موت ہیں ۔ اس صحف کے فرات انسان کے قلب کی موت ہیں ۔ اس سے سوال کرسے '' (بغاری کا اپنی بیشت پر لوجہ لاد تا ہم ہر ہدا ہوں کہ وہ دو سروں سے سوال کرسے '' (بغاری کا اس کے کا بنی بیشت پر لوجہ لاد تا ہم ہر ہدا ہوت مندوں کی صروریات انفرادی کرسٹ فرائی کہ حاجت مندوں کی صروریات انفرادی خورات اس مقصد کے لئے آپ نے وظائف کا سلسلہ خیرات کے بجائے وہ موجود نے صوری نے اصوری کیا اختیار فرایا تھا' اس صفن میں علام ابن القیم کر الا المتحاوی ابن النہ کے دیا ہوت ہیں کہ اب النہ کی دوری ہوا کہ اس النہ کے دیا ہوت ہیں کہ اب النہ کہ دوری ان الا المتحاوی بی کہ دوری کھی تا ہم کہ دوری کھی اختیار فرایا تھا' اس صفن میں علام ابن القیم (ادا المتحاوی میں) بھے تیں کہ ا

حصنور دولت مندل اورغریبول کوبرابر برابر برابر بنیس دیستے یہ میرات کے قاعدے کے مطابق القسیم فرات سے ۔ آئے صرورت کے مطابق عطافر ماتے ہتے ۔ یعنی کنواروں کی شادی کرستے ہتے ۔ مقرومنول کا قرض اداکرستے ہے اورغ بوں کوبقدر ماجت فینے ستے ۔

صرت صدیق اکبر کے عدیں ، ممکنت کی آمدنی میں وسوت ، تو کی تو آپ نے وظالف کے سلسلہ کو بھی اسی نبیت سے آگے بڑھا یا اور کی اور کی اسے رسول اسلانے اختیار فر ایا تھا۔ بینی کسی قسم کی تفسیص و تمیز کے بیز ، ہرایک کو اس کی صرورت کے مطابق ۔ اس پر بعض صحابی نے دجن بس کہ اجا آب سے کہ صرت عمر جمی شال بیز ، ہرایک کی صرورت کے مطابق ۔ اس پر بعض صحابی نے اس کی خاطراس قدر تکلیفیں برواست کیں ، ہجرت مرایک کی صرورت کے مطابق میں ہوا جا ہے ۔ صدیق اکبر نے اس کی خاطراس قدر تکلیفیں برواست کیں ، ہجرت کی ، جماو کئے ، ان کے ساتھ ترجی سلوک ہونا چا ہیے ۔ صدیق اکبر نے ان کے جا ب میں جو کچھ فرمایا ، وہ ادا پ بھیرت کے لئے ابدی شعل ہدایت ہے ۔ آپ نے کہا کہ میں اور لیت وافعیلیت کا ذکر کیا ہے ، بیں اس سے بخون واقف واقف

ہوں ۔ انہیں اس کا اجران کے خداکے ہاں سے ملے گائیکن یہ معاش کا معاملہ ہے جس میں ترجی سلوک کے بہائے استے اصولِ مساوات تقاصات عدل ہے ۔ بعنی بلاتخصیص ہرا کے کواس کی مزورت کے مطابق ر کے بجائے اصولِ مساوات تقاصات عدل ہے ۔ بعنی بلاتخصیص ہرا کے کواس کی مزورت کے مطابق ر دکتاب الاموال ۔ ابی عبید)

سے خلاف اعتراض این سکون اور دیوں میں سے کہ اس کی محکیت کس طرح ذہنوں اسکی خلاف اعتراض میں سکون اور دیوں میں سے ساتھ ہی حبب مم صحابہ کرام کے اعتراض پرنگاہ ڈاسلتے ہیں توہیں ایک ٹاینہ کے لئے رکنا پڑتا ہے، بالخصوص جب ہم ان میں حضرت عمر مبین تفقیت می دریکھتے ہیں جن کی قرآن کرم کے نظام راد بریت پراس قدرگہری نگاہ تھی۔ اس وقت یہ اعتراض "معصوم" سانظرا آبسے لیکن اسے میل کرہم دیجیس کے کہ اس سے اُس تاریخ نے ، جو ہمارے دورِ ملوکیت میں مرتب ہوئی تھی، ایک بنیادی اینٹ رکھی تھی جس پر نظام مرمایہ داری کی بلند عمارت تعمیر کرنی مقصور تھی۔ تاریخ کی پستم طریقی بھی قابلِ دید ہے کہ اس نے" زکوۃ "کی سرمایہ دارایہ تعبیر کے سائے بھی حضرت عمرٌ ہی کومنتخب کیا کہ وہ حضور تک صحابہؓ کا اعتراض پہنچا میں د تنصیل پہلے گزرجی ہے)اوراپ وظالف کے اصول کے خلاف اعتراض کرنے والوں کی فہرست میں بھی انہیں شامل کردیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبڑ کے زملنے میں مملکت کی آمدنی اتنی کٹیر نہیں تقی اس لئے معلیم ہوتا ہے کہ وظا گف کا ری اسلسلہ عالم کی بنیں ہوسکا تھا۔ عہدِ فارُّو تی میں ملکت کی آمدنی میں اصافہ ہوا تو آ سینے اسکے ایسے اسکے اس مقصد کے لئے آپ نے مردم سنسماری اسکے اس مقصد کے لئے آپ نے مردم سنسماری كرائى اس مردم شارى برتبهره كرست بوست مشهورجرمن مستشرق، فان كرم ريحمتاب كه، یوں تومردم شاری قدم ایت یان سلطنتوں میں بھی کی جاتی تھی، ورسلطنتِ روما میں بھی، لیکن اس سے مقصدیہ ہوتا عقاکہ کوئی فرد حکومت کے ٹیکس سے بیچنے نہائے۔ (حضرت) عمر شنب جومردم تماری کائی قواس سعىمقصدكها لديمقا اس سعىمقصديه عقاكه كوئى فرواجين اس حق سع محروم بدرجين بائه، جو' ازروسے اسلام' مملکت کے ذیتے واجب کا ا النا عداد وشارا وراحوال وكواكف كےمطابق آپ نے مختلف فہرستیں مرتب كرائیں اور انہیں وظا كھے رجیزوں میں درج کیا۔ ۱ردایات کی روسے) آپ نے وظائف کے تعین میں اترجی سلوک کا اصول اختیار کیا اور ترجی کے است داری۔

النے دومعیار تقسیر کے۔ (۱) رسول اللہ سے قرابت داری۔

وظایف کا ترجی معیمل ادر (۱۱) مسابقت فی الاسلام.

مسابقت فی الاسلام کی بنا پرمدارج میں اختلاف خود قرّانِ کرم میں ندکورہ سے اور حضرت عمرُ سنے اپنے فیصلہ کی ائید میں بہی دلیل بیش کی تھی ۔ اس حد تک اس باب میں کسی کو اختلاف نہیں ہوسکتا نسکن ان مرارخ کومعا کی تقسیم کامعیار قرار دینا داگر یہ دِوایت میرجے ہے تو) آپ کی اجہمادی غلطی تھی ۔ اس کا جواب وہی تھا جو حضرت ابو برج میں نے دیا تھا۔ (اور جواویرگذر حیکا ہے)

الیکن حسب ونسب کی بنا برمدارج کا تعین توقرائی کرم کی بنیادی تعلیم کے خلاف بعد اس نے یہ کہد وارى كامعيار مراك كامعيار ورجواس كه اعمال كه مطابق بهديد اور ان اكور عند الله اَ يُفَاكُون (١١١/ ٢٩) و تم ين سب سنة زياده واجب التنكريم وهب جوسب سنة زياوه تقوى شعار (كيربير الم میں بلند ہے ، حسب ونسب کے بُت کو پاش یاش کر کے رکھ دیا تھا اور یہ قرانی تعلیم اور اسورہ رسالت کا وہ التیازی نام سے جسے م دنیا سمے سامنے ہجا طور میر) ہنایت فخر سمے سابھ پیش کرتے ہیں ، بنا بری ، ہم یہ باور کھنے کے لیے تیار ہی ہنیں ہوسکتے کہ صنرت عمر ان ایسا اصول اختیار کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ ہم حضرت عمر الاکسی اور انسان) کومنٹزہ من الحظاتصور نہیں کرتے۔ منٹزہ عن الحظا توصرف وی کھراو ہری ہوسکتی ہے سیکن اس کے ساتھ ہی،س حقیقت کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کرمے کے کسی اصول کی عملی تجیروسٹ کیل میں اجتمادی غلطی موجانا اور بات مع سیکن یه چیز که دست بروردگان رسیاست آب د معایر کبار ، قرآن کریم کی بنسیاوی معلیم کے خلاف کوئی اقدام کری اسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا ، اگرکسی معاملہ میں قاریخ ایسا بیان کرتی ہے ، تو وہ یقیناً تاریخ کی غلطی ہے۔ یہ بات کہ ..... قرب رسالت آت کی بنیاد مسلمانوں کے اعمال ہیں مذکر نسی تعلق م خود صفرت عرو کی اس روایت سے بھی واضح ہے جو تعین وظالف ہی کے سلسلہ میں ہمارے ساسنے آئی ہے ۔ اس بی کماگیاہد کررسول اللہ سے قرابت داری کی بنا ہر وظالف کے تعیّن کے خلاف احتماج کرنے کے لئے. حضرت عمرة كے ابل قبيلہ بنوعدى آب كے پاس آسے اوركهاكد آب نے خود اپنانام وہيں كيوں نہيں رہنے ديا۔ جهاں رسول التّٰدا ورصفرت صدیق اکبٹرنے رکھا تھا۔اس پر آپ نے انہیں غضب آبود نگا ہوں سے دیکھا اور

فسسرمايا ـ

اسے بنوعدی ! تم میاب سے ہوکہ تم میری پشت پرسوار ہوکر کھا و اور تمہاری وجہ سے میری نیکیاں برباد ہو جائیں ۔ ابیسا ہرگز نہیں ہوسکتا ۔ جب تمہارا نمبر آنے گا تب ہی نام فکھا جائے گا ۔ . . . . . فعدا کی تسب میں ونیا میں ونیا میں جوعز ت می ہے اور ہم آخرت میں اپنے عمل کے بدسلے اللہ کے جس ٹواب کے امیدوار ہیں اور آپ کی قوم الشرف الور ! وہ بدب محدر سول اللہ کا صدقہ ہے ۔ اس سلے آب ہی ہماراست رف ہیں اور آپ کی قوم الشرف الور ! اللہ کا صدقہ ہے ۔ اس سلے آب ہی ہماراست رف ہیں اور آپ کی قوم الشرف الور ! اس کے بعد جوان سے قریب ہیں .

اس کے بعد (اسی رایت میں سے کہ) آپ نے ان سے کماکہ

(اپنے نسب کی طرف ندجاؤ) یا در کھو ؛ اگرا ہل عجم ہم سے عمل میں بڑھ گئے تو دہ قیامت کے دن ہماری نبیدت رسول انٹرسے نریادہ قریب ہوں گئے۔ لہذا ، تم ہیں سے کوئی شخص حسب نسب پرنگاہ نریکھے۔ جواحمال اللّٰہ کے بال مقبول ہیں ، وہی کرنے چا ہتیں کیونی جس کا عمل کوتاہ ہوگا اس کا نسب است میروھا سے گا۔ بروھا سے گا۔

آب دیکے بیں کداس (ایک بی) روایت بیں دومتفاد بایس کی گئی ہیں۔ ایک یہ کدمداری کامیبار انسان کے اعمال ہیں نہ کہ حسب ونسب جس کے اعمال ہیں ہوگا۔

جس کے اعمال ہیں نہ کہ حسب ونسب جس کے اعمال ایھے ہوں گے دہی رسول اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔

عمل رسول اللہ کے عین مطابق ہے ، ہنداروایت کا اتنا حصۃ یقیناً قابل قبول ہے لیکن اس کا دوسسراحمۃ سے بینی مشرف کامعیار رسول اللہ سے نسبی تعلق ہیں ۔ قرآنی اصول اور اسوری رسول کے خلاف ہے ۔

اس لئے اسے میں تسلیم ہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی اصول کے مطابق ، بلال عبشی (جواسیا بقون الاولون ہیں سے اس لئے اسے میں تسلیم ہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی اصول کے مطابق ، بلال عبشی (جواسیا بقون الاولون ہیں سے شفری رسول اللہ سے نیادہ قریب تھے ، ہنسیدے صفور کے حقیقی بچا (حصزت) عباسش کے جو ہجرت ، بلکہ جنگ بشرکے بعداسلام لائے تھے۔ اسلام نے حسب ونسب کی انسانی ہی عباسش کو وہ خطبہ ہے ہی طرح مساواتِ انسانیہ کا علم بلند کیا اس کی سب سے ہم شماوت ، صنور کا جمتہ الودا ع کا وہ خطبہ ہے ہی میں آئے نے احلان فرمایاکہ

الا! لافضل العربي على المجيئ و لا العجى على عربي - ولا الاحمر على اسود ، و لا الاسود على احمر - الا بالتقوى - (منداحمد) وگو اِ آگاه رم و که عربی کوعمی باغی کوعربی پروسسدن کوسیاه پریاسیاه کوسسرن بر کوئی نفیدات ماصل نهی برخ تقوی کے۔

آب نے اپنے اہلِ خاندان اور قریبی رست تدداروں کو اعلانیہ کہد دیاکہ

اسے اہلِ قراش اسنے لئے تورسامان تیار کرور میں اللہ کے مضور تہمار سے کھے کام نہیں آسکوں گا۔ اسے بنی عبد مناف ایس اللہ کے صنور تہمار سے کھے کام نہ آسکوں گا۔ اسے عباس ابن مطلب! میں اللہ کے صنور تہمار سے ذرق برابر کام نہیں آسکوں گا۔ اسے حمد کی بیٹی فاطمہ اور اسے درول کی بھوجی صفیہ اللہ کے صنور تہمار سے سات کھے نہیں کرسکوں گا۔ (متفق علیہ)

معاشی تقسیم کے معاملہ میں بھی آئے نے صرت علی اور فاطر اسے بوآپ کوسب سے زیادہ عزیز تھے افرایا کہ یہ نہیں ہوسکے گا کہ میں تہیں کچے دول اور اہلِ صُفہ کو اس حال میں جھوڑ دول کہ بھوک کے مارسے ان کے

بیٹ چکے جلوسے ہوں۔ امسنداحد)

دوسے مقام پر آئ نے ان سے فرمایاکہ

یہ نہ ہوگا کہ بیں تبداری خدرت کروں اورا ہل صف کو فاقد کشی کے لئے جھوڑ دوں۔ (ایصنّا)

اس سے داخے ہے کہ صنور کے دستنہ داروں سے محض اس بنا پر کہ وہ صنور کے قرابت دار ہیں کوئی ترجی سلوک خود صنور کی تعلیم اور مسلک کے خلاف ہے اور تقسیم رزق کے معاملہ میں تو آ ہے نے برصراحت فرما دیا کہ اس کا معیار "صنورت "ہے ندکہ قرابت داری .

بہرجال (تاریخ کے بیان کے مطابی جے بیساکہ اوپر بیان کیاجاج کا ہے ، صحح تسلیم کرنے بین ہیں ہیں اس ہے ، صحابی حضرت عرض نے ترجی سلوک کے معیار کے مطابی وظائف کا تعین کیا ۔ ان کی مقداد کے تعین وظائف کا تعین کیا ، ان کی مقداد کے تعین وظائف کا تعین بہ ہدیئت ججوئ ، آپ نے خوا وظائف کی مقدار کے جفر وظائف کی مقدار کے جفر اس خوا ہے اس خوا ہے ہوئی اور آپ کے صابح ادگان عہاش کو صنور سے ان کی قزابت کی بنا پر ، پائن ہزار درہم ۔ اس طرح حضرت علی اور آپ کے صابح ادگان حضرت حسن وحسین کے سے بھی بائن ہائی ہائی ہزار مقرد فرائے ، جو صحابی مسل کے دروہ اور اس میں سے بہلے ، ہجرت کر نے والوں کے مند دوہ ہزار مقرد کے ۔ باقی لوگوں کوایک ، پی کوئین تین ہزاد اور فتح مکت سے بہلے ، ہجرت کر نے والوں کے لئے دودوہ بزار مقرد کے ۔ باقی لوگوں کوایک ، پی

درجری رکھا۔ وظیفہ سے کوئی بھی محروم ندر ہا۔

یبان کک تومیار مدارج تھالیکن فرزائیرہ بیوں کے سلسلہ میں معیار طرورت تھا۔ چنا پخد آب نے ہرفومولاد کے سلے سُو درہم مقررکے (جواس کے یوم پیدائش سے شرق عہوجاتے ہے) اورجوں جو وہ براہ ہوتا جا آ وہ بوتا جا آ ۔ تا نکہ وہ سِن بلوغ پر پہنچ کر عام معیار کے مطابق وظیفہ ماصل کر لیتا۔ لاوارٹ بیول کی نگ برداخت مختلف گھراؤں کے سپردکردی جاتی اوران کا وظیفہ بھی دو مرب بیوں کی طرح مقرد کردی جاتی اوران کا وظیفہ بھی دو مرب بیوں کی طرح مقرد کردی اجاتا ۔

عیال داری کا بوجدکس قسائر باعث بریشانی بوتا ہے، اس کا آب کو نودا صاکس عقال چنا بخد ایک روایت میں ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ:

كم مال اور كثرتِ عيال

آب کے اس احساس کے بیشِ نظری یہ باور کرنے کوجی نہیں جا ہتا کہ آب نے وظالف کے تعیق میں "عیال کے بوجھ "کے اس احساس کے بیش نظری ساوک کومعیار قرار دیا ہوگا۔

الدیخ کابیان ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زیدٌ کا فطیف چار ہزار دریم مقرّر کیا اور اپنے ہیلے جداللّہ اللہ علی کے باس بہنجا تو آپ نے اللہ اللہ کے باس بہنجا تو آپ نے اللہ اللہ اللہ میں مقرّد کیا اور اپنے کے باس بہنجا تو آپ نے اللہ اللہ اللہ میں بندے بیر فو فیزنسٹ اس سے کہا کہ یں نے اسے کہ دسواللہ اسے میں اور اس کے باپ کو تہما دے باپ سے زیادہ چا ہے تھے ؟'

دیا. دہاں سے عسفان ہنچے ادر اسی طرح ایک ایک کا وظیفہ اسے بہنچا دیا۔" یعنی صرت عمر از مدینہ اور اس کے اطراف کی بستیوں میں وظائف خود بہنچا سے سخے اور دوسرے شہروں میں اینے عمال کے ذریعے تقسیم کراتے جہیں احتیاط ہرتنے کی سخت تاکید تھی ۔

یرنقد وظائف نوراک کے علادہ ہے جو ہرایک کو بیت المال کے مودی فانہ سے ملتی تھی۔ یہ طفک نے حوراک دی جائے۔ آپ نے دا پنے معول کے حوراک کا محت میں ادی سے کہ فی سی کس قدر نوراک دی جائے۔ آپ نے دا پنے معول کو محوراک کا محت میں آدی سیر ہوگئے۔ بھر اسی طرح شام کو پکواکر کھلایا ورجب اطمینان کر بیا کہ اتنا آٹا فی کس کا فی ہوتا ہے تواس کے مطابق ہرایک کا راشن مقر کر دیا۔ اسی کے مطابق آپ نے مال کو بھی ہلیات بھی جیس اور اس کے ساتھ ہی تاکید کر دی کہ" لوگوں کی خوراک ان کے گھر پر بہنچا و اور اتنا دوجس سے ان کا اور ان کے بیوں کا نوب کے اخلاق درست تہیں ان کا اور ان کے بیوں کا نوب کے اخلاق درست تہیں

ان کا ادران کے بچوں کا نوسب گزارہ ہوجائے۔ یا در کھو اِسٹی تھی ویسٹے سے لوگوں کے اخلاق درست ہمایں ہو سکتے ''سبنہ اخلاق کا معامشس سے کس قدر گہرا تعلق ہے ،اس کا اندازہ حضرت عمر کی ہدایات کے آخری مر پر

الفاظرسے لگ سکتا ہے۔

تاریخ سے پہنیں پتہ جلتا کہ افرادِ معائنہ و کے وظائف اور راش مقر ہوجانے کے بعد معائنہ وکا کار دبارس منج سے جلتا عقا الیکن جب ہم افران کی رکو سے مملکت کی ذرتہ واری اور اس کی عملی شکل کے سلے صفور کا وہ ارشادِ گرامی سامنے رکھیں جس کا ملخص یہ تقاکہ ہر کام کرنے والے کو اس کی صفر ورت کے مطابق دیاجائے اوائس معاشرہ کا نقشہ اصولی طور پرسلمنے آجا گاہے۔ بعنی مملکت نے تمام افرادِ معاشرہ کے رزق کی ذرقد اری لے معاشرہ کا نہیں معاشی پریشا نیوں سے فارغ کردیا کہ وہ اپنے اپنے فرائضِ مفوضہ (یعنی جوکام ان کے سپوکیا گیا ہے) کر انہیں معاشی پریشا نیوں سے فارغ کردیا کہ وہ اپنے اپنے فرائضِ مفوضہ (یعنی جوکام ان کے سپوکیا گیا ہے) کی بجا آوری پورے اطبینان سے کر سکیں۔ اسی بنا پر صفرت عمرشہ نے ہمایات جاری کر دی تھیں کہ اسس کے بعد عمال حکومت اپنے لئے کوئی اور ذریعہ رزق تلاش اور اخت یار نہ کریں۔ اسی سلسلہ یک المرج ہمی طنطا کی تھے ہیں کہ د

من میر فرالع املائی کو بیند کرور ایستان مراک در استان کی کثرت بهوئی قوآب نے مراک من فرالع املائی کو بیند کرور ا من مقرر کرویت اس کے بعد آپ نے مال جمع کرنے سے روک دیا اور سلمانوں ہر اراضی بطور جائیلاد رکھنا اور کاشت کاری کرنا یا کرانا احرام قرار دسے دیا کین نکہ ان کے اور ان کے اہل وعبال کے ماش کابندولیت بیت المال سے کردیا گیا تھا۔

( نظام العالم والأعم . حلد عـ٢)

حضرت عمرُ نے بنابرا متیاط اس قسم کی ہایات نا فذفر مایک اسکن تقسیم وظائف کا جواصول اختیار کی تقال میں میں تقسیم وظائف کا جواصول اختیار کی انتقال ہوایات سے تقال کے حرآ ن کے معاشی نظام کا بنیادی اصول یہ بنے کہ فاضلہ دولت جونظام سے انتقال میں مولیدای

اس معید است کے مصر افرات کے اصول مساوات کی روسے کسی کے پاس فاصلہ دولت نہیں رہم اورات معید الرس معید الرس معید الرس معید الرس الرح " قبل العکف " ازاید از صرورت مال اپنے پاس ندر کھنے) کے ارشاد خداوندی پرخود بخود عمل ہوتا رہتا ہے لیکن جب وظالف کا معیاریہ ندر ہے تو چراجن لوگوں کو ان کی صروریات سے زیادہ لے گا، ان کے پاس فاصلہ دولت جمع ہوجائے گی۔ اس فدین کی طرف صورت عمر کی توج بھی مبندول کرائی گئی جنا پخر ایک سے اللہ اللہ میں ماصر ہوئے۔ آپ نے ان سے اللہ دریا فت کے توان ہوئے۔ آپ نے ان سے اللہ دریا فت کے توان ہوں نے کہا کہ

امیرالمومنین الوگ آپ کودعائیں دیتے ہیں جو آپ نے ان کے لئے اس قدروظائف مقرر کردیئے اورداسٹ نعطا فرا دیا میکن بعض گھرانے ایسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور بعض زیادہ کھلتے ہیں ۔ سوجولوگ کم کھاتے ہیں ایعنی ان کے اخراجات کم تو آپ کرویا نیا دیا والے ہیں دیورہ نے ہی اور کھا کہ دوہ زیادہ کھا کرد اپنا دظیفہ وغیرہ فتم کردیں گے ہ

العذرى في بات واضح كردى كرجن لوگول كوان كه اخراجات سيدنياده وظيفه ملتابيد وه زايد مال كوكياكري؟ وه است خرج توكر تنهين سكي كه .

آب نے جواب دیا کہ یہ ان کا حق ہے جو میں نے انہیں بہبیا دیا۔ اگرکسی کے پاس رقم بڑے جاتی ہے تواسے کو انہیں بہبیا دیا۔ اگرکسی کے پاس رقم بڑے جاتی ہے تواسے دو گوئی نہیں جاسکتا۔ وہ اس سے کھر بجریاں خرید لے اور موئیشی پالیے اور اس طرح کھر دقم جمع کر لے۔ شاید میرے بعد ایسے والی آئیں جو وظا کف بند کردیں تو یہ اندوخت اُس وقت اُن کے کام آئے گا۔

یا اس فاضلہ دولت جمع ہوجلے گیا در ہی سارے فساد کی جڑے۔ اس فاضلہ دولت جمع ہوجلے گیا ہوں سے کہا عقاکہ اس طرح لوگوں کے باس فاضلہ دولت جمع ہوجلے گیا در ہی سارے فساد کی جڑے۔

اے" اصول مساوات "سیے مرادیہ نہیں کہ مرتفق کو وَطیعة (یاسامان رزق) یکسال ملے۔اس سے مرادیہ ہے کہ اُنفراوی خصوصتیا وابتیازات سے قطع نظر سامانِ رزق ہرایک کی صرورت کے مطابق دیا جائے ۔

فاضلہ دولت کی کیفیت یہ تھی کہ جب ام الموئین حضرت زینٹ کا دطیعہ ان کے پاس پنجا توا نہوں نے قم دیکھ کر فرمایا کہ بیں اتنی خطررقم کو کیا کروں گی۔ میری کئی بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ ستحق ہیں۔ یہ انہیں دے دینا چاہیئے۔ جانجہ آپ نے اسے اہنے ان عزیز دل میں بائٹ دیاج نہیں زیادہ صنرورت تھی ۔

یه ظاہر ہے کہ حفرت عمر کے زمانے میں ذمینوں کی خرید و فردخت بہیں ہوتی تھی د زمین سب مملکت کی سے بلکت کی سے بلکت کی سے بلکت کی سے بند میں البت سے باز میں ہوتی تھی البت اللہ اللہ اللہ بندادیں بنائی جاسکتی تھی البت بندادیں بنائی جاسکتیں البت بعض لوگوں نے اس سے بخارت شروع کردی تھی ۔

وظائف کایہ نظام سنگ بڑی سنہ وع ہؤا تھا۔ دوہی سال کی قلیل مدت ہیں جب اسس کے خلط کا یہ نظام سنگ بڑی ساسنے آنے شروع ہوئے تواروایات کے مطابق مطابق مصرت عرش کوا پی غلطی کا احساس ہوگیا۔ چنا پخراس کے الالہ کے لئے آب نے فرمایا کہ:۔

(۱)جب محصاب نے بہلے نیصلہ پر نظرِ ان کاموقعہ طلاقویں دولت مندول سے ان کی فاصلہ دولت کے ماروں کے فاصلہ دولت کے کرجا جمندول میں تقسیم کردول گا۔

(۲) اگریس اسکلے سال تک زندہ رہا تو سارے ملک کا دورہ کروں گا اور دخطا کھنے کا اصول مضرت الو کرفیدی کی طرح مساوات برمبنی کردوں گا۔

سے اس مساوات بیں یہ نہیں کروں گاکہ بلنداؤگوں کوبست اوگوں کی سطح پر لیے آؤں گا بلکہ بست نوگوں کو بلنداؤگوں کو بلنداؤگوں کی سے ملا دوں گا۔ اور بلنداؤگوں کی سے ملا دوں گا۔ اور

(۴) یہ کچراس طرح کروں گا کہ کوئی شخص بھی ایسان رہنے جس تک گھر پیٹے اس کا رزق نہ ہینے جائے، اگرجہ اس نے کوئی کام بھی نہ کیا ہوا ور کوئی مشقت بھی نہ اعثان ہو۔ (یعنی جہاد و چیرہ یس مشرکت کی شرائط بھی اعثادی جائیں گی اورمعیار صرف صرف دیات قرار دسے دیا جائے گا۔)

لیکن اس " ایکے سال کے آنے سے پہلے ہی آب کی شمادت ہوگئ اور یہ نوں گشتہ آرزو میں حسرت بن کررہ گیئ .

ہم اس کتاب کو جدرِ فارد کی تک محدددر کھنا چاہتے، یں نیکن تاریخ کابیان ہے کہ تعیینِ وظا کف سے تعلق

حفرت عمر کے فیصلہ کے اثرات جہرِ عُمَانی میں جاکر منودار ہوئے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اُریخ اسے بھی عمر عشما کی میں سارتے ہے اسے بھی عمر عشما کی میں سارتے ہے اسے بھی جہر عشما کی میں سارتے ہے اسے بھی سارتے ہے اسے بھی سارتے ہے اسے بھی سارتے ہے اسے بھی سارتے ہے ہیں ۔ اس خمن میں سید قطب (ہرم) ابنی کتاب العدالة الاجماعیہ فی الاسلام میں میں ہے ہیں ،۔

احضرت عثال خلیفہ ہوت تو اہنوں نے حضرت عرض کے دونوں ارادوں میں سے ایک کو بھی علی جامہ نہ بہنایا ۔ جن نوگوں کے پاس صرورت سے زاید دولت بھی ہوگئی تھی، اسے بھی والیس نہ لیاا وروظائف بھی اسی ترجیعی سلوک کے مطابق تقسیم کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اہنوں نے دظائف میں اور بھی وسعت کردی ، چنا بخد دولت مندوں کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور صورت مندوں کی تمنی بسیا اوقات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد صورت عثمان شنے اہنی دولت مندوں کو بڑے بڑے انعامات و مطابا سے نوازا ۔ بھرتسری کواس کی بھی اجازت وسے دی کہ وہ دوسرے ممالک میں جہاں جا ہیں جا سے خوازا ۔ بھرتسری کواس کی بھی اجازت وسے دی کہ وہ دوسرے ممالک میں جہاں جا ہیں جا سے تعزین اور ان کے جو مال بیکا رہڑ سے ہوئے ہیں، انہیں بخارت میں لگا سکتہ ہیں ۔ سب سے تعزین اور ان کے جو مال بیکا دیا ہے اسے بھی مباح (جائز) قرار دیا کہ وہ سوا دیا غیر سوا دہشوں کو اس کی بھی بیں ۔ اس سے جاگر داری کا نظام اسلامی اجھیئت عملانے ہیں جا سے جو گئیرداری کا نظام اسلامی اجھیئت بیں مسلط ہونا مشروع ہوگیا۔

واكترط حين امصري) اين كتاب الفتنه الكري من سكية بي كه ...

جب فسادنیادہ بڑھ گیا تواسعہ دو کے کے لئے (حزت عمّان ) نے ایک" اختراع" کی جسس کے نتائے ان کی منشار کے انسل برکس برآ مربوت ۔ ان کی اختراع یہ تمتی کہ سوات ان لوگوں کے جن کا کسی خاص شہریں رہنا ملکت کے تقاصا کے لئے ضروری ہو ( مثلاً فون کے افراد) باتی لوگ جس جگہ کسی خاص شہریں رہنا ملکت کے تقاصا کے لئے ضروری ہو ( مثلاً فون کے افراد) باتی لوگ جس جگہ چاہیں قیام کرسکتے ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے ان کی جائیداد دہیں منتقل کردی جائے گی مدینہ والوں نے دھزت، عثمان کی اس " اختراع " کو سنا تو وہ جیرت زدہ برہ کئے کہ آب ان لوگوں کی جائیدادوں کو دورسری حجم کے کہ آب ان لوگوں کی جائیدادوں کو در یہ اور حجم کے کہ آب ان جائیدادوں کو خریدلیں گے اور حجم کے کہ میں ان جائیدادوں کو خریدلیں گے اور

اس کی قیمت سے یہ لوگ جہاں چاہیں اور جائیدادی خرید سکیں گے۔ مدینہ والے بہت نوش منے کہ خدانے ان پرایک ایسا دروازه کھول دیا ہیں جوان کے سان گمان ہیں بھی نریقا ۔ چنا کیزلوگ دومرسے مقامات ہیں بسنے کے لئے منتشر ہوگئے۔ ( بحوالہ طری سنتاہے) اس كے بعدواكم المحين سيجة بي كه ا

يه چيز حجاز وعراق تک مي محدود نه رسې بلکه تهم بلاد عرب اور مفتوحه علاقول مكيبيل كئ اور مرطرت برسى برى جاكيرداريان

(PROLETARIAT) كملاتاب وجنم ليا.

یه بهاس تاریخ کا بیان جواس دور اعدیجباسید، پس مرتب بهونی حب ملوکیت اور اس شجرة الزوم کی مختلف سے اشاخیں کے سرایہ داری از مینداری مالگیزاری طبقائی امتیالا وغیرہ مسلمانوں سے معاشرہ پرمسلط ہوچی تھیں۔اس تاریخ

تاریخ کے متعلق ہمارا مسله

كم تعلّق مم إيناموقف ومسلك ايك سعنياده بارواضح كريك بي ديد ،

١١) قرآن كرم في واضح الفاظير صحابه كوامم (جهاجرين وانصار) كو" مومن حقاً " قرار ديا ورانكي مخفرت كااعلان كياسيه.

۷۱) لہذا اگر تاریخ میں کوئی ایسی ہانت ان حصرات کی طرف منسوب ہے جو ایک «مومنِ حقّا " کی خصوصتیا كے خلاف سبے توہم استے بچے تسليم كرنے كے لئے تيار نہيں ۔ اس لئے كدكوئى ات جو قرآنِ كرم كى شہادت كے فلان جاتى سے السى مسلمان كے الے قابل قبول نہيں ہوسكتى ، ہمارا المان فداكى كتاب برسے تاريخ برنہيں ، تظام سسرمایه داری کو اجس میں زمیندادی، جاگیرداری سب شامل ہیں، قرآن کرم نے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت قرار دیاہے۔ قرآن کرم اسے مثل نے کے لئے آیا بقا اند کہ مسلّط وستحکم کرنے کے لئے۔ لہذا اگر تاریخ میں صحابہ کبار ۱ در خلفائے راشدین کامر تبہ توان میں اور بھی بلندہے) کی طرف کوئی ایسی بات منسه ب جاتی بسے جس سے نظام سرایہ واری کے قیام اور استحکام کی نشاندہی ہوتی ہوتو ہم اسے بلا آمل مسترد کردیں گے ۔۔ د جیساکہ ہم پہلے بھی بچھ چکے ہیں) قرآن کرم کے کسی اصول پرعل بیرا ہونے کے طریق کارمیں کو ڈکا جَہما ڈی غلطی مردجانا ، اور بات بسے میکن خود قران کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف علی الرغم کوئی قدم اعطانا کسی مون حقا"

كى سيرت وكردار كے مطابق قرار نبي ياسكتا. اس كے ہم محابك الله كے متعلّق تصوّر تك نبي كرسكے كدا نبول فيايسا كيا بوگاريه بهارامسلك بيديكن اگركوني شخص كتاب الله كهمقابله ي انسانون كي مرتب كرده تاريخ كوزايدهمتند سبجتا ہے ادراس سلے محابر کہاڑ کی طرف اس سے خلاف اسلام اقلامات کی سبعت کو سے تصور کرتا ہے ، تویہ اس کاا وراس کے مداکامعاملہ ہے ۔ اصل یہ ہے کہ جب مسلما نوں میں ملوکیت ورا تی تومغاد پرست طبق یہ کہنے كى حراًت بني كرسكتا عقاكر باساء قدامات خلاف اسلم، ين تو مؤاكري واس وقت منوزعوام من اتنى حميست دینی ا تی تنی کدوه علانیه خلاف اسلام اقدامات کوبرداشت بنیں کرسکتے ستے . په طبقه وران کرم کی روست است ا قدا بات كومطابقِ اسلام نابت نبي كرسكتا عقاراس كے سلتے ابنوں نے تركيب يه سوچى كه وصنى روايات كى كوسے، عدرسالت مآب اور ووصائم كا اريخ ايسى مرتب كروى جلسة حسست ابنيس ا بني البند خلاف اسلام) اقداما کے جواد کی سندمل جائے۔ اس طرح ہمارے مارے صدرِ اوّل کی تاریخ مرتب ہوئی اور پیمرُ اسی مقصد کے پیش نظر، اس تاریخ کومقدس ایسا بنادیا گیاکه اس برکسی سسمی منقید کفر کے مرادف قرار یا گئی یه سلسله آگے برهتا گیااور اس تاریخ کوسلف کی تأسیداور" تواتر" کی سند بھی حاصل ہوتی چلی گئی۔ چنا مخداب حالت یہ ہے کہ آپ (مشللًا) قرآن كريم كى نف صريح سعة نابت كرديس كداسلام مي دولت كاجمع كرناجاً رئنيس ، تواس كے جواب مين ماريخ سے است سے واقعات بیش کردیئے جائی گے کہ فلاں صحابی کے پاس اس قدر مال و دولت تھا اور فلاں ا تنى بڑى جائيدادكے بالك سے اوراس كے بعد كہا جائے گاكه فرمائيے إصحاب كبارٌ قرآن كوزيادہ سمجے تھے يا آب ؟ يعنى بعارس إل تاريخى سندكوا وليت حاصل بوقئى بسے اور قرآن كريم اس كے تا بع آ چكاب، بجائے اس کے کہ یہ سمجا جائے کہ تادیخ کا وہی بیان میح ہوسکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو اکہا یہ جاتا ہے کہ قرآن كادى مفوم ميح موسكتاب جوتاريخ كے مطابق مو.

بھر تاریخی بیانات میں تصناد بھی ہے۔ اسی تاریخ میں ایک طرف دصفرت عِثَانٌ دکھائی ویتے ہیں جن کے متعقق کہ اور دہیں مصرت ابو ذرغفار اُ

اله اس کے اسباب وعلل کیا ہے، یہ ایک الگٹ موضوع ہے۔ اگر جھے فرصت اور توفیق نصیب ہوئی تومیرادادہ '' اسلام کی تاریخ'' سکھنے کا بھی ہیںے ۔ اس بیں بتایاجا ہے گا کہ اسلام کیا عقا اور وہ رفتہ رفتہ اس اسلام میں کس طرح تبدیل ہوگیا جوہارسے ہا صدیوں سے موقرے چلا آر ہا ہیںے. روپرست ، کتاب کے آخری باب ہیں اس کے متعلق اختصارًا کچھ تھاجائے گا۔

کھڑے نظرات ہیں جوافلیفۃ المسلمین ، صرت عقائ کے منہ پر کہدرہ ہیں کہ اکتناز دولت ازرے قرآن محرام ہے ، نیجان تاریخ تصادات کا یہ ہے کہ ہر شخص (اور ہر فرقہ) کوا پنے اپنے خیال یا مسلک کی تائیڈی سادماصل ہوجاتی ہے ۔ مسرایہ دار اپنے مسلک کے جوازیں " حضرت عقان والا اسلام" بیش کردیتے ہیں۔ ادر سوشلسٹ " محضرت ابوذر غفاری فوالا اسلام " حتی کہ حضرت عثان کا (بزعم خویش) مسرایہ دارانہ اسلام ویسی کہ کہ مسلم کے ایک کے حضرت عثان کا (بزعم خویش) مسرایہ دارانہ اسلام ویسی کہ کہ ابنون فولیا کہ دارانہ اسلام کی کہ ابنون فولیا کہ دارانہ اسلام کی کہ اس بیان کونظرانہ از کرجاتے ہیں جس میں کہ اگیا ہے کہ ابنون فرمایا کہ در مایا کہ دارانہ اسلام کی ایک در مایا کہ دارانہ اسلام کی کہ ابنون کونظرانہ دار کرجاتے ہیں جس میں کہ اگیا ہے کہ ابنون فرمایا کہ در مایا کہ در کہ در میکھ کی میں کہ در میں کہ در مایا کہ در مایا کہ در مایا کہ در مایا کہ در میں کہ کہ در میں کو در میں کہ در مین کے در میاں کی در میں کہ در میں کہ در میں کہ در میں کہ در میں کہ در میں کے در میں کو در میں کو در میں کر میں کر میں کر در میں کر میں کر میں کر در میں کر در میں کر در میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر در میں کر در میں کر میں کر میں کر در میں کر میں کر در میں کر میں کر در میں کر در میں کر میں کر در میں کر در میں کر در میں کر میں کر در میں کر میں کر در در در میں کر در در میں کر در

اس وقت میرے پاس سواری کے دوا ونٹوں کے سوا اورکوئی اونٹ نہیں ہے اور دہی میرے پاس کوئی دورھ دینے والی ادنٹنی یا بھی رہ گئے ہے۔ حالانک خلافت سے پہلے تمام عرب میں میرے پاس سب سے زیادہ اونٹ اور بھی اں تقیس لیکن آج میرے پاس نہ کوئی ہجری ہے نہ کوئی اونٹ سوائے سوای کے ان دوا ونٹول کے جویں نے سفرجے کے لئے دکھ چھوڑے ہیں۔

(مَارِيحُ طِرَى مبلديم مديهم المطبوع مصرجديد الدينين)

يسهي بارئ اربخ كى كيفيّت.

اگرتاریخ کے بجلئے قران کرم کوسندہ جست تسلیم کرلیا جائے اکہ وہ ہی دین بیں سندہ جست ہے ، صحیح مسلک کے مقاواسلاموں کی اور تاریخ الاس کے تازع رکھا جائے ، تواسق مے مقلف اور متضا واسلاموں کی معرف مسلک کے مسلک کے ان کر کھا جائے ، تواسق میں ایک اسلام باتی رہے جسے قران کی مندھا صل ہو۔

مورک مسلک کے مسلک کے ان کر کہ تاریخ کرتا کے کام تام ، اور ان اور تام داری تاریخ کام تام ، اور اسی میں میں ممکن میں کر کار کر کرتا کے کام تام ، اور ان ان اور تام داری تاریخ کام تام ، اور ان کار کار تاریخ کام تام ، اور تاریخ کار خ 
اوریہ اسی صورت بیں ممکن ہے کہ تاریخ کو تاریخ کامقام دیا جائے۔ اسے ایسا حقدس نہ بنا دیا جائے کہ راسے چھوٹا کک حوام قرار دسے دیا جلستے۔ بہی ایک صورت ہے جس سنٹے اسلام کا احیار ہوسکتا ہے اور کسس کے سلتے ہمارا تعامت پرست طبقہ تبار نہیں ،

بہرمال ہم ان تاریخ بیانات کو صنی سجتے ہیں جن یں کہا گیا ہے کہ صرت عرش نے تعیین وظالف کے سمعاملہ یس " ترجی سلوک" کو معیار قرار دیا تھا اوراس کے تنیجہ یں صرت عمان نے سرایہ داری نظام اور جاگیرواری نظام کو انسان کے استحام کے لئے تھی، دورِجا ہلیت کے نظام سائے حیات کو داہس لا نے حیات کو داہس لا نے کے انتہاں کے انتہاں ما فقولیت مشھیدی ۔

#### باربوال باب



### درسینهٔ ما بیجند رزام ، فروم ! اینم قطره خوس که زمرگاهی بین ا

جیساہ می کتاب کے تعارف ہیں تفصیل سے تھے چکا ہوں میری زندگی کا نصف اول ، قدامت پرسی کی تیرہ و قار وا دیوں ہیں گزرا۔ تعلیم بھی ہوئی قوائمی ہنج پرا ور تربیّت بھی ہوئی قوائمی اتول بس جس ہیں شریعت اور طریقت دعون کی بہلو بہ بہلوگا مزن سقے بلکہ یول کہیے کہ مغریعت طریقت کے قابع دہی تھی۔ اُس اندا زِ تعلیم و تربیّت میں اول تو قرآن کریم کو صف تُواب کی خاطر پرطرصا جاتا ہے اور الکریمی اسے سمجنے کوجی چاہے تو اسے تعلیدی زنگ سے معنی بہاں کدانسان اسے تعلیدی زنگ سے معنی بہاں کدانسان اپنی عقل و فکر اور علم و بسیرت کو کام میں نہ لائے بلکہ ہو کچھ اسلان کی طوف سے نتقل ہو کر آر ہا ہے اور ول منزل من اور دل من میں نہ لائے بلکہ ہو کچھ اسلان کی طوف سے نتقل ہو کر آر ہا ہے اور ول منزل من اور دل من میں اور دل کو اور دل کے اور دل کو اطمینان و سے سے کہ ہو کچھ کہاگیا ہے وہ صحیح معلوم بنیں ہوتا ، تواس قسم کے شیطانی وساوس سے خار میں وہ کہ کہ در لکو اطمینان و سے سے کہ میں ہو ہورگوں نے کہا ہے۔ اس کے سے خار زووں نے کہا ہے۔ اس کے سے خار نہود زراہ ورسیم منزلہا۔

اس کے بعد میری زندگی کا دوسرا دُورسٹ روع ہواجس ہیں میں نے قرآنِ کریم کوغورو تدتراور عقاق اجیز کی روسے سمجینے کی کوسٹسٹ کی ۔اس پر قریب چالیس سال کا عرصہ گزرجیکا ہے،جس میں سوائے ایلسے مواقع کے جن میں معذود ہی مذہوگیا ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں گزراج بیس نے خدائی اس کتاب عظیم کے حقائق دمعارف پر عزر و فکر نہ کیا ہو۔ آرزو ہے کہ زندگی کا باقیماندہ حصتہ بھی اسی روش برگزرجائے کہ یہ کتاب ایک بجر بید پایاں ہے جس کے حقائق کمی ختم ہی نہیں ہوسکتے بلکہ اس میں جوں جوں انسان آ کے بڑھتا ہے ، ساسنے کا کنارہ اور بیجے ہٹتا چلاجا آ ہے۔

اس مرحلہ میں بہت سے مقامات ایسے آئے جن میں جھے برسوں ایک ایک بحتہ برغور کرنا پڑا اور ب کہیں جاکر بات سبجے میں آئی۔ ابنی نیکات میں ایک نکتہ دعا کے متعلق تھا۔ قرآنِ کریم میں دعا ایعنی خداکو پہار نے ) کے متعلق متعدّد آیات ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کی حسبِ ذیل آیت خاص ہمیّت رکھتی ہے اس میں کہاگیا ہے۔

كَ إِذَا سَالِكَ عِبَادِى عَنِي فَاِيَ فَإِنِ فَرِيْبُ. أَجِمْيُ كَغُوةً اللَّاعِ إِذَا كَمَانِ. لَكُلُّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِذَا كَمَانِ.

# وعاكامفهوم سمجني مين دشواري

اورجب تجميس في مير ب بند مع كور سويس توقريب الول قبول كرتا الول وعاما في وال كرد المول وعاما في واله كل واله كل وعاما في واله المراه بر كا و مناه المنطقة والحسن المناس مي والوريقين لا يس مجه برا تاكه فيك راه بر المرجد مولانا محود الحسن )

اس ترجمہ اوراس کی روسے تعین کردہ مفہوم کو شیخے ہیں میری دیشواری یہ تھی کہ اس جن کہا گیا ہے کہ " یس قبول کرتا ہوں وعا ما فینے والے کی وعاکوجب مجھے ہیں میری دیشواری یہ تھی کہ اس جن اور روزم ہی کا مشاہدہ بھی کہ دعا ما نیکئے والے فعالے سینکٹروں ' ہزاروں ' لا کھوں وعا بین مالٹے ہیں جوقب و بنیں ہوتیں۔ جب ہمارا تجربہ اورم شاہرہ یہ ہے قویجے قرآن کرم کا یہ وعویٰ سمجھ بی بنیں آتا کہ اللہ تعلیٰ ہر وعاما نیکئے والے کی وعا قبول کرتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب ہیں جو کچھ کہا گیا ہوت وہ اکم فنیسس اسب میری نظروں سے گزرائیکن مجھے اس سے اطمینان منہ ہوا۔ اکثریہ کہا جا اسے کہ ضوا و موالی می قبول کر۔ کیتا ہیں خوالی می موالی ہوجا اس کے قبول کر۔ کیتا ہو ہوالی می قبول کر۔ کیتا ہیں خوالی می قبول کر۔ کیتا ہے کہ الکی میں مزوری منہیں کہ جو کچھ دعا ما نیکئے والا چا ہمتا ہے اس کے مطابق ہوجا ہے۔ فعاوہ کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہو۔ بہذا واگر اللہ کے بعد اکسی کی مصیبت رفع نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چا ہے کا س

کائکیف یا میبت میں مبتلار مہنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ علاوہ اس کے کہ یہ توجیہہ بڑی کمزور ہے، یہ قرآنِ کرم کی اس آیت کے بھی خلاف ماتی ہے جس میں کما گیا ہے کہ اُسٹن کیجیٹے میں المستنظر آیڈا کھا گا کہ یکٹنیفٹ التسوء (۲۷/۹۲) دہ کون ہے جومعیبت زوہ کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکار تا ہے اور اس کی معیبت دفع کر دیتا ہے۔

اس کے بعد کہا ہے کہ وہ خدا'اور صرف خداہہ جوایسا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی الانہیں۔ یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت ندوہ کی مصیبت دفع ہوجائے۔ لہذا' یہ کہنا کہ مصیبت ذوہ کی مصیبت دفع ہویا نہ ہو'اسے یہ ہے لینا چاہیئے کہ جو کچھ ہور ہا ہے'اس کے تی ہی مساکہ میں مصیبت درفع ہویا نہ ہو'اسے یہ ہے لینا چاہیئے کہ جو کچھ ہور ہا ہے'اس کے تی ہی وہی بہترہے' قرآن کرمے کے مندرجہ بالاارشاد کے بھی خلاف ہے۔

میں فرو فکر کے بعد اس نتیج بربینچاکه ان مقامات میں « فداکو پکارسنے "سے مراد اس سے میحے

اراست کی راہ منائی طلب کرنا ہے۔ انسان ابعض اوقات ایسے مقامات برہی جاتا

اراست کی راہ منائی طلب کرنا ہے۔ انسان ابعض اوقات ایسے مقامات برہی جاتا

بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلاسمت کی طرف موجاتا ہے تونقعمان اعطاتا

بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلاسمت کی طرف موجاتا ہے۔ قرآن کرم ہے۔ اگر اس و دراہ ہے پر اُسے می حوالت کا نشان مل جائے تواس کی پریشانی رفع ہوجاتی ہے۔ قرآن کرم ہے ہوجاتی ہیں دور ہے پر انسان کی راہ منائی صحور استے کی طرف کرتا ہے جس سے اس کی پریش نیاں دور ہوجاتی ہیں۔ قرآن کرم ہے نے تعلیم یہ دی ہے کہ ذمہ گی کے ہر دورا ہے پر تم خدا سے راہ منائی طلسب کرو۔ یہ دورا ہے کہ اور می حراست کی طرف ہماری راہ منائی کرد ہے گا ورصی حراست کی طرف ہماری راہ منائی کرد ہے گا . یہ منہوم ہے فدل کے قریب ہونے اور ہر پر بریٹ اس فاطر کے سوال کا جواب دیے گا .

ان آیات کامفہوم تویں کہ سمجہ کا تقالیکن ایک اور آیت تھی جس سے میری نسکاہ کا دُن ایک اور طرف بلٹ گیا۔ ہجرت بہوی کے بعد مدینہ ہیں اسلامی مملکت کا قیام وجودیں آگیا اور و إل کے سلمان آن کا بنف اور بریشا نیول سے جوانہیں مکی زندگی ہیں بیش آئی تھیں معفوظ ہوگئے لیکن جوسلمان مرکز میں گھر گئے ہے ، اور بریشا نیول سے جوانہیں مکی زندگی ہیں بیش آئی تھیں مفلوم ومقہود کی ورو نا توال مسلمان رہ رہ النہیں مخالفین بے صدرت کے رہے۔ یہ بلے کس وبلے بس مظلوم ومقہود کی ورو نا توال مسلمان رہ رہ

کرفداسے دعائیں مانگے تھے، التجائیں کرتے تھے کہ دہ ان کی مدرکر سے اورکسی طرح ان کے مصائب سے انہیں بخات ولائے۔ فدا کے مشکل نہیں تقاکہ دہ ان کی مشکلات کا حل" براوداست" بہیدا کر دے دیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا 'اسے فورسے سنتے۔ سورہ النسا ومیں ہے کالند تعالی نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا کہ ا۔

رَ مَا لَكُوْرُ لَهُ ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمِسْتَنْ عَلَيْكُونَ رَقَبْنَا آخُونِ خَنَا مِسْ لَمُ لَا وَالْمِسْلَةِ وَالْمِلْكَ اللّهِ وَالْمُلْكَا وَ الْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمِعْلَى اللّهُ وَالْمُلْكَ وَلِيتًا قَلَى اللّهُ وَلِيتًا قَلَى اللّهُ وَلِيتًا قَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

داسے مدینہ کے سلمانو ؛ اتبہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم خداکی راہ ہیں جنگ کے لئے نہیں اعظمے کیا تم بہیں دیجھے کہ دمکہ کے استم رسیدہ ، کمزور و نا تواں ، مرو ، عورت ، بہتے کس طرح بکار بہار کرہم سے فریا دکرر ہے ہیں اور کہدر ہے ، بی کہ اسے ہمار سے بروردگار ! ہمیں اس بتی سے ، جس کے ہنے و اول نے طلم وستم بر کمر با ندھ رکھی ہے ، کسی طرح نکال لے ۔ ابنے بال سے ہمار سے سائے کوئی مر پرست بھیج ۔ کوئی مددگارادھ رہنجیا۔

یہاں دیکھئے، مکھ کے مطلوم، خداسے دعاگر رہ مے ہیں اورخدا مدینہ کے مسلمانوں سے کہد رہا ہے، کیا تم وی کو کے مسلمانوں سے کہدوہ کس طرح آہ و فغال کرتے ہوئے ہیں بچار رہے وی کو کیس کر کے کیوں نہیں ہنچتے ہوئے ہیں نے دعا کا یمنہوم سمجہاکہ خدا دعا کرنے والے کی مدد برا ہواست نہیں کرتا۔ دہ ان کی مدد ابنے ان بندوں کے ذریعے کرتا ہے مطلوم کی مدد کرنا ابنا فریف ہمجھتے ہیں۔ اس سے دعا کی قبولیت کا ایک گوش بھیری سمجھیں آیا اور قرآن کریم کے دیگرکئی ایک مقالت سے اس کی تائید بھی سلمنے آگئی۔

اسی سے قرآن کریم کا یہ نکہ بھی میری سمجھ میں کیا کہ جس طرح خداکا قانون خارجی کا کنات بیں کا فسر ما اسی طرح وہ انسانوں کی ونیا میں بھی روبعمل رہتا ہے لیکن انسانی حساب و شمار کے مطابق اس کی کارفرائی یا متیجہ فیزی کی دفیار بڑی مسست ہوتی ہے ۔۔ خداکا ایک ایک ون 'ہمارے حساب شمارے مطابق ، ہزار ہزار سال دھر ۱۳۲) کا بلکہ بچاسس بچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ ۱۸۸۱، کا بلکہ بچاسس بچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ ۱۸۸۱، کا بلکہ بچاسس بچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ ۱۸۸۱، کا بلکہ بیان جب انسانوں

سخف تكفتة داج تسسلندار يكنتم

کی کوئی جماعت و انہنِ خدا دندی کوانسانی معامشرہ میں عملاً نا فذکر نے کے اعثی ہے تو وہ ﴿ قوانین اُ انسانوں کے صاب و شار کے مطابق اپنے نتا بح مرتب کرویتے ہیں اوراس طرح جوانقلاب (خسرائی رفتار کے مطابق ) صدیوں میں جاکر مشہود ہونا تھا ' وہ 'اس جاعت کے الم تھول ' دنوں میں وجود پذیر ہو جا تا ہے۔ اس جہت سنے ' یہ جاعت مومنین خداکی دفیق قرار یا تی ہے دلیکن دفیق ادنی ۔ رفسی تواعلی مصنور نبی اکرم کے الفاظ میں ' خدا ہی رہتا ہے ۔

مئے کے مظلومین نے فداستے جود عائی مانٹی تھیں ان کی جودیت کے سلسلہ کا آغاز بررکے میان سے ہوگیا تھا۔ اُس میدان میں ، مجاہری کا است کرمکہ کے ابلکہ یوں کھیے کہ ساری ونیا کے مظلومین وُقہورین کی امداد کے سلے اسربکف وشمنیر برست ، مخالفین کے سامنے صف آدار ہوگیا عقلہ تادیخ کے سن فقید لمثال معرکہ کا ذکر کرتے ہوئے ، اوٹ د تعالی نے کہاکہ اس دن

ظَرُ تَفْتُكُوهُمُ وَلِكِنَ اللهَ تَتَلَهُمُ . وَمَا لَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمَيتَ وَلَا رَمِينَ وَلَا رَمِينَ وَلَا رَمِينَ وَلِي . . . . ١٨٨١)

خسکے تیراور تباری کمانیں تیرنبیں میلاب عضو، ہم چلارہ تھے۔ تیرنبیں میلاب عضو، ہم چلارہ تھے۔

غورفربائے ااس ون تلواری بھی بہی مجاہدین چلارہدے تھے اور تیر بھی کی کمانوں سے نیکل رہدے ہے۔ انسانی ونیا بیں فداکی وسے نیکل رہدے ہے۔ کہ انسانی ونیا بیں فداکی وسّہ واریال ان انسانوں کے باتھوں پوری ہوتی ہیں جوان وُمّہ وارپول کے پوراکرنے کا فریعنہ اہدے وُسّے یلتے ہیں۔ فالمب نے اس حقیقت کہ کی کو اید ہے ہوں وہ بین اندازیس بیان کیا ہے کہ دنعت کے لٹریچرمیں) اس سے بہتر شعر دکم اذکم ) میری نظر سے نہیں گزرا۔ اس نے کہا ہے کہ : •

تیرِقضام را بیندورتریش حق است. امّاکشاد آن زکمانِ محدّ است. است و امّاکشاد آن زکمانِ محدّ است. اسی حقیقت کوا قبال مفال الفاظ میں بیان کیا ہے کہ بندهٔ مون ۔

چوں فنااندر صالے عق شود بندہ مون قصائے عق شود

ئے اس مقا پراہنی اشارات پراکتفاکیا جا تا ہے۔ دیجا کے متعلّق تفصیل بحث بمیری تصنیف" کتاب التقدیر" میں سلے گی ' جہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیجا کانفسیاتی افرخود انسان کی اپنی ذات پر کیا ہڑتا ہے۔ بہرمال بینقاد قاکامفہوم جو قرآن کرم پر غود و فکرسے میری سجویں آیا تقااوراس کے مطابق یں نے مفہوم القرآن میں بھی انھا تھا۔ بابل ہمد ، مجھاس کی جستجورہی کد کیا صدراقل بیں اس مفہوم کی کہیں سے تاثید مل سکتی ہے ؟ اور میری نوشی کی انہما ندرہی جب مجھے خود جناب فاروق اعظم کے بال بہی مفہوم ملگیا۔

سے بہی مفہوم اور ایلے بلیغ ترین انداز میں جومیرے حیطم تصوریس بھی نہیں آسکتا تھا۔ آپ نے حضرت سعدین آبی وقاص کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے سعدین آبی وقاص کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے مضرت میں آبی وقاص کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لئے مضرت میں کہا ،

انى بينكو وبين الله وليس بينى وبينة احدا و ان الله قد الزمنى وفع الدعاء عنه و فاء نهوا شكاة كم الينا فهن لم يستطع فالى من يبلغنا و ناخذله الحق غير متمتع والنهاية لابن افير بحوار طنطاى طالا)

اس سے میری نگا ہوں میں جمک بیدا ہوگئی اور وہ بے ساخة اسلام کے اس بطل مبلیل کے احترام میں جمک جبگ گئیں بصے تعلیم و تربیت بوی نے قرآن فہمی کے اس مقام بلند تک بہنچا دیا تقا! میری نگائیں احترام میں جبک گئیں اور جھے محسوں بواکہ ہی تھے وہ موتن جن کے متعلق خود فدانے کہا تفاکہ کھے آئیں گئیں میں جبک گئیں اور جھے محسوں بواکہ ہے تھے وہ موتن جن کے متعلق خود فدانے کہا تفاکہ کھے تیں۔ تم ہر فیصنی تا تھیں تا کہ میں کے میدل مرساتے ہیں۔ تم ہر مقدی وہ موتن کے متعلق میں کے میدل مرساتے ہیں۔ تم ہر مقدین وا فرین کے میدل مرساتے ہیں۔

آب ان الفاظ برايك ماريم وفر فرمايك كه: -

اللهن مجے اس بات کا ذمر دار عم سدایا ہے کہ میں تمهاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے

روک لوں .

ا درسوچئے کہ اس قدر جمین حقیقت کوکس قدر لطیف اندازیں بیان کیا گیاہے! ظاہرہے کہ انسان ، فدلسے اس وقت دعا مانگاہے جب اس کی کوئی صرورت ڈک جائے۔ اسلامی جملکت کے سربراہ کی وُرّد داری پہتے کہ وہ وسیکے کہ افرادِ معامشرہ بیں سے کسی کی کوئی جائز صرورت رکی ندر ہے۔ اگر اُسے معلوم ہو کہ فلال کی کوئی صرورت کہ وہ وسیکے کہ افرادِ معامشرہ بین سے کی دعا کو واہیں روکھلے معرورت کر گئی ہے تو وہ فوراً اس کی دعا کو واہیں روکھلے خدا تک پہنچنے ہی نہ دسے .

ا دراس کے اندر یہ نمتہ بھی بوسٹ پر کہ اگر کسی شخص کوا پنی کسی ضرورت کے سلئے خداسے کچے کہنے کے مسلخ کے کہنے کے کی صرورت پڑجا سے تو یہ گویا مملکت کے سسر براہ کے خلاف خداستے شکایت ہوگی کہ وہ اپنی ذمرداری بوری کرنے سے قاصررہ گیا ہے۔ یہ مطلب نقا حضرت عمر سے اس اعلان گرامی کا کہ میں الیسی صورت ہیں اہی نہیں ہوئے۔ ہونے دول گاکہ تم میں سے کسی کومیرے خلاف خمراسے شکایت کرنے کی صرورت بیش آئے۔

یہ عقامقصدا سلامی مملکت کے قیام کا اور پھیں اس کے سربراہ کی فرد داریاں اِ صرورت مندوں کی دعاؤ کے قبول ہونے کے لئے قرآ فی نظام مملکت کا وجود لا پنفک ہے۔ فدا بندوں کی مشکلات براہ راست مل بہتیں کرتا ، اس نظام کی وساطنت سے کرتا ہے جواس کے قانین کونا فذکر نے کے سلتے اس کے نام پرقائم ہوتا ، اس نظام کی وساطنت سے کرتا ہے ہوتا ہے ، بن جاتا ہے۔ (۱۰/ ۸۸) اور انسانوں کی ونیایس ، جو ہوتا ہے۔ اس نظام کے سربراہ کا مائے " اللہ کا مائے " بن جاتا ہے۔ (۱۰/ ۸۸) اور انسانوں کی ونیایس ، جو فقہ داریاں خدا سنے اسپنے اوپر کے محمد میں ، وہ اس کے اعتوں پوری ہوتی ہیں ۔ یہی ہوتا ہے ۔ وہ بندہ مؤس جس کے متعلق اقبال نے کما ہے کہ

المنته الشركابندة مومن كا الم كق فالمساز فالسب وكارة فريس كاركشا كارساز

اس سے یہ حققت بے نقاب ہوگئ ہوگئ کہ اپنی معینبتوں اور شکلوں کے ساتے ہم جو ہرروز خداسے عالی مانیکتے ہیں ، وہ قبول کیوں ہیں ہوتیں ایہ ہرا ہوراست قبول ہو نہیں سکتیں۔ یہ بوری ہوتی ہیں "مقربین بارگا ہو خدا دندی "کی وسا طب سے لیکن یہ" مقربین بارگاہ خدا دندی "خانقا ہوں اور مزاروں میں نہیں ہوتے یہ قرآنی مدا دندی "کی وسا طب سے لیکن یہ" مقربین بارگاہ خدا دندی "خانقا ہوں اور مزاروں میں نہیں ہوتے یہ قرآنی مملکت خدا دندی کے ایوانوں ہیں ملتے ہیں۔ یہ صزات مند "روحانیت " اور سمنظہ پرشان الو ہیں "کے مری ہوتے ہیں اور ہی اور سال اللہ علی الارض " (زمن برخدا کے سایہ کے) مری یہ احکام واقدار خدا وندی کی روشی میں اس مسلمان واقد اس کے ہوئی شنشا ہوں کے بیت میں مسلمان واقد آئی ہا ہمان واقد اس کے بیت میں مسلمان واقد آئی ہا ہوں کے بیت میں مسلمان واقد آئی ہا ہوں کے بیت میں مسلمان واقد آئی ہا ہوئی شنشا ہوں کے بیت میں مسلمان واقد آئی ہا ہمان

معاشرہ قام کرتے ہیں جس ہیں کسی ضرورت مندکی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی یہ اس کا (CREDIT) بھی خود نہیں لیتے بلکہ جن کی صروریات پوری ہوتی ہیں ان سے برطا کہدویتے ہیں کہ لا مُومیٹ کی مِنْگُمْ حَبِیْ اَوْ عَلَیْ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا



ابقيرفث نوش از مساسى)

پادشا ہوں سنے بی اپنے سنے منے وہ خلال اللہ علی الامان ''کا تمفہ وضح کرایا عقار ذراغور کیجھے کہ وہ ذات گرا می کیجسس سے اعظم واسطے ہتی آسان کی آنکہ نہ دیکی تھی نہ دیکھ سکے گا' اپنے آپ کو عشب کا احتماکا غلام ) کھے اور اس میں انہتائی نخ محسوں کرسے اور یہ صرات '' زین پر ضراکا سایہ' ہونے کے مدی ہوں!
تفاوت را ہ اذکباست تا بہکا!!

#### الله تيرجوال باب عليه



عمرُ بإدرُ عبهُ بُت منه من الدحيا تازيز عشق يم وانائے رازا يدرُوں

فاوق اعظم نے سل ہے ہیں فلافت کی ذر داریاں سنبھالیں۔ اب ہم سل ہے ہیں ہینج گئے ہیں۔ اسس دس سال کی قلیل ترین مدت میں دجو قوموں کی زندگی میں کلمے ابھر ہوتی ہے، جوانقلالت رونما ہوئے ان کی تفصیل کے لئے ایک جداگاند (مستقل) تصنیف کی ضرورت ہے۔ مختصرا لفاظ میں اتناہی کما جاسکتا ہے کہ آپ مختلف، قوام عالم کی تاریخ پرنگاہ ڈاس لئے اور دیکھئے کہ جن حالات میں یہ جدید مملکت وجودیں آئی تھی اور جس قوم کے باعثوں یہ تشکل ہوئی تھی اس کے بیش نظر کیا آپ کو دنیا کی کسی اور قوم کے بال اتنی قلیل مدت ہیں ایلے وسیع اور غلیم انقلاب کی مثال ملتی ہے ؟

فتومات کے نقطہ نگاہ سے دیکھاجائے تودس سال کی تعلیل مدت ہیں ، بورے کا پورادیران ، سٹ م ، عواق ، معر، مملکت اسلامیہ کا جزوبن چکے ہیں ۔ یہ اُس زمانے ہیں ہوَاجب سامانِ رسل ورسائل اور ذرائع عواق ، معر، مملکت اسلامیہ کا جزوبن چکے ہیں ۔ یہ اُس زمانے ہیں ہوَاجب سامانِ رسل ورسائل اور ذرائع خوارے خواری کی دنیا میں اسلامی کے محالت یہ بھی کہ گھوڑے خواری کوئی نہ بھی اور سائڈن سوا کے سوا ، نامہ دہیام اور احکام وہ ایات رسانی کا کوئی ذریعہ نہ عقا ۔ ان حالات ہیں ، فاروی اعظم مدینہ ہیں ہی ہواروں سے میدانوں کے نقشے مرتب کرتے ، کمانڈروں اور سیرہ سالاروں کو ہمایات بھی اور

علاقہ فتح ہوجائے پر، وہال کانظم دنسق سسرانجام دیستے ستھے۔ نئے مفتوح علاقوں کا سنبھالنا آسان کام بنیں ہوتا ایکن یہ حقیقت کیچے کم تعجب انگر نہیں کہ اس قدر دورور از گوشوں میں مجھیلے ہوستے ممالک میں سے کسی ایک میں ابغاوت توایک طرف مخفیف سی سازش بھی خودار نہیں ہوئی۔ اس کے سابھ ہی اس حقیقت کو بھی ہیش نظرر کھیئے کہ جو قومیں اسلامی مملکت کے زیر نگین آئیں وہ ایک ووسرے بسے سیسر مختلف اور متضاد عناصر کامجوء یقیس. برقوم و در مری قود کے سے مدم ہے ، زبان انسل تہذیب و ترتین ادرسیاسی معاشی اور معاسر قى تصوّرات يى الكُ مى اوريدسب مل كرا خود عربون سن الك. يه تمام بالهمد كرمت وعناصرا كي ملكت كى وحدمت بين اس طرح سموسكة كدنه ان بين كوتى متفاوت رباية فتوره نه اختلال رباينه اختلاف سه تيري مكار میں پنیے توسیمی ایک ہوئے ۔ ملکول کا فتح کرلینا آسان ہے لیکن اس قسسم کے متعنا دعناصریں اسطرح کی ہم آ منگی پیداکر دینا ، کارے وارد ۔ ویکڑ مالک سے قطع نظر ، نووسسرزمین عرب کے اندر کچے کم متصادع نامر نہیں سے اورانہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مرکز کے تابع نظم ونسق کی زندگی بسر کرنی مشروع کی تھی۔ ان پیں بھی کہیں بغا دسے نہیں اُکھری اسے دسی مود رہیں ہوئی۔ انہوں نے اس طرح کے ڈسسپلن اور فرماں پزیری کا نبوت دیا جیسے وہ مہزاروں سال سے اس تسسم کی زندگی بسرکر نے کے عادی تھے . ہم دیکھ ینے بیں کہ امورِ مملکت کے سلسلہ میں فارق قِی اعظم ؓ فلسصے سخت گیرستھے۔ ان کی مرزِ نسٹس بڑی سنے ریدا ود گرفت بڑی آ ہنی ہوتی تقی. اس باب میں دہ جری سے جری کمانڈرا ور بڑے سے بڑے ماکم را دروانی تک كونہيں بخشة عصے ليكن اس كے با وجود ، كيا مجال جوان ميں سے كسى نے ان كے كسى حكم كے فلاف ان نے تك بهى اعقائى بوداس سلسله بي اس حقيقت كوبهى فراموش نديجيئ كدائس مملكت كى كونى مستقل فررح ۵ ۲۸ ۵ ۲۸ ۲ ۲ ) ندیتی چوحکومیت سکه زیرِ کمان بور تمام نوزح ، افرادِمِلکیت پیرتمل یشی، جوعندالصّرورت رمنا كاراند جمع ہوجاتے اور اہنى سے فوج ترتیب پالیتی تھی . آپ سوچنے كه ب حكومت کے پاس اپنی الگمستقل فوج نہ ہو اور جہت یار فوج کے پاس ہول وہی عام افرادِ مملکت کے پاس موجود بور، اس بي كبيس بلى سى بغاوت كابعى مودارى بونا، تاريخ كافقىدالمثال كارنامه ببي ،مفتوحه علاقون ي اس قارُ امن دسسلامتی ا درخوداین قوم بس اس قدر صلح و آشتی ، کس بات کا نبوت سے اصرف اس بات کا كه نظام ملكت اس قدرعدل واحسان كے درخت ندہ قرآنی اصولوں پرمبنی مقاكہ ہرا يک اپنی اپنی جگہ زحرونہ مظمئن بلكه شادال وفرحال بقياا ويمسسربرا ومملكست كاابيناكرواراس قدر باكيزه ا وركبند يقاكداس ميس كمسيكح

كسى مقام برانگشت نبائى كى كبخائش نظر نبي آتى على . ثاريخ عالم اس قسم كے نظام اور نظام كے سربراه كى تال بيش كرسن سے قاصر سے " انسائيكلو بيٹريا اون اسكلام" كامقاله نگار اس باب بي تحتاہے كه: يه حقيقت يقينًا باعث مدتعب بعد كمك كماك كايك ساده سع شهرى في كسطره السع محرّا معقول كارناسه سرا بها ديدي. اس في تهذا اس نظام حكومت كوفريلي جس كوخلاف كمي في كوفي آواز بلندنه ك ان بَدَوْل كوقواعدومنوابط كا پابند بنایا جواس سے بہلے ، قواعدومنوابط كے الى مك سينتا ند من اور ملک کے طول وعرض یں مجیلے ہوئے تھے۔ چرت سے کہ اس نے بروں کے مرداروں کو جن کے إعدید ان قبائل كا بورسے كا بورا اقت ارتقا اكس طرح كنوول بي ركھا۔ يہ عميك بيے كه اس قة وسين وعريض فتومات تنها عمر كاكارنامه نهيس عقا. ليكن يه تنها اسى كى صلاحَتَتُوں كا نتيج عشب كه اس في استف استف برسي برنيلول كوكبى عناك كسيخة منهمسف ديا ا وربنواميّه جيسي سن مزوراور صاحب اقتلاقبيله كك كى صلاحيتون سعة وفائره الهايا ليكن النيس صاحب اقتدار للي الوسف ديا. اس فے خالد بن دلیڈ جیسے سب سالارکوجس طرح معزول کیا، اس سے ہم ان کے د صورت عمر شک سسیاسی تدترا ورا قست دارکی محکیّت کا اندازه لگا سکتے ہیں ۔ ان مقائق کے پیشی نظر ہم بلایا تل ا انبیں سیاسی نابغہ ( POLITICAL GENIUS ) کے معزَّزلقب سے سرفراز كريقے ہیں۔ ( مذحرف ان كى فتومات كى بنا پر بلكہ اسس للتے ہى كد) انہوں نے اس قسسے كے متعداد عناصر پرجن سے یہ جدیدمملکت عبارت بھی، کس طرح وصدیت اوراستحکام کانقش ثبت كرديا اوراس كےسائد ہى يحقيقت بى كەعمر كا زمائة خلافت بغل برشخصى حكومت كادورنظر آتا ہے لیکن اس کے با وجود اس میں جنون کوئیت کاسٹ ئبہ تک دکھا کی نہیں دیتا۔

(مسلمق. سيم الأيشن)

کھریہ انقلاب مرف خارجی دنیا ہیں ہنودار نہیں ہوا تھا ہائس قوم کی داخلی دنیا تل بھی ہونف یا تی کھریہ انقلاب مرف خارجی دنیا ہیں ہو کہ تھی استظرا ورفقید المال تھی۔ ذرا حالی منیا میں استقراعی المسل میں استقراعی منیا دی مقصد لوط مارتھا اور جومن مال غنیمت عاصل کرنے کے سلئے ہروقت آمادہ جنگ دہیں دہیں کہ ان کے انقالگا جوانی کے انقالگا جوانی کے انتقالہ جوگیا کہ دہیساکہ ہم دیکھ چکے ہیں) امران کی فتح ہیں اِس قدر مال غنیمت ان کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا جوانی کی کے انتقالگا جوانی کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا کے انتقالگا

حیطۂ تصوری بھی بنیں آسکتا کھا ایکن اس میں سے سی سپاہی نے ایک سوئی تک بھی اپنے پاس ندر کھی اور سارے کا سارا لاکر میرسپاہ کے قدموں میں ڈھے کر دیا ۔ دو سری طرف ، ہم نے ایک بقولائی کارات کی تہا کیوں میں ، اپنے خیمہ کے اندر 'خود اپنی مال سے یہ کہتے ہوئے سنا کداس میں سشبہ بنہیں کداسس وقت کوئی دیتھنے والا نہ ہوتو قدا دیکھ را ہوتا ہے ۔ د جیسا کہ ہم نے او بر انتخاب می دنیا کے بڑے ہوئے ما کہ جب کوئی کو فتح کر سکتے ہیں ، بڑے برٹے درا ہوتا ہے ۔ د جیسا کہ ہم نے او بر انتخاب می دنیا کے بڑے ہوئے فاتحین ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں ، بڑے ویر درا ہوتا ہے ۔ د جیسا کہ ہم نے او بر انتخاب بربا کر سکتے ہیں کین فاتحین ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں ، بڑے ویر درا کان رسالت ہی کا صحتہ ہو سکتا تھا ۔ استی انتخاب کے بیش نظر بھی نظر بھی کیا ہے ، وہ بڑے میں ، طاخطہ فیلئے ۔ پیش نظر بھی کیا ہے ، وہ بڑے میاں ما فاظر فیلئے ۔ استی انتخاب کہ ؛ ۔ استی انتخاب کہ ؛ ۔ استی انتخاب کہ ؛ ۔ استی کہ اب کہ کہ ان سانے کہ ؛ ۔

ابن براجی طرح واضح کردی تھی۔ دہ ایک اس کی عقل ا دران کی حقال اوران کے اعضار وجوارح ، اکس بارعظیم کے اٹھانے میں مصوف رہستے تھے جو قضا وقر کرنے ان کے شانوں پر رکھ ویا تھا۔ چنا بخہ وہ فوج کے سبید سالا یاعظم تھے۔ فقہائے اسسالام میں انہیں فقیہ یا کہ کا مرتبہ حاصل تھا۔ وہ ایک ایسے مجہد تھے جن کی دائے سند بھی جاتی اورجن کا اجہناد تسلیم کیاجا تا تھا۔ وہ ایک ایسے اضاف دیا کہ ایسے وہ ایک واس قاصی تھے جو مقد بات کے فیصلے کرتے اور طاقت وروں سے کمزوروں کو ان کا حق دول سے کمزوروں کو ان کا حق دول سے کمزوروں کو ان کا حق دول سے کمزوروں کو ان کا حق دول سے کمزور ورسے پہلے کمزور دول ایک مسلمانوں کے سے بہلے چھوٹے ، طاقت ورسے پہلے کمزور اور مالارسے پہلے فقر کے سے بہلے چھوٹے ، طاقت ورسے پہلے کمزور کے دوران کا حق انشرا وراس کے درمالدار سے پہلے فقر کے سے اور مالدار سے پہلے فقر کے دائر سے سے بیاد ہو ایک تجربہ کا دہسیاست وان مقد جو اپنے اوران کی درمی تھے۔ اور ان کی درمی تھے۔ اور ان کی مقد سے کے درموائی بار پھی طرح واضح کردی تھی ۔ وہ ایک تجربہ کا دہسیاست وان سے جو اپنے اوران کی درمی کے ساتھ ساتھ ان کی اور ان کی مقد سے کے درائر سے سے نظے نز دیے تھے ، وران کی مقد رہ کے ساتھ ساتھ ان کی مقد سے کے درائی کی مقد سے کے درائر سے سے نظے نز دیے تھے ، وہ ایک مقد وہ کی مقال وہ مکہ سے نے درائی کی مقد رہ کے ساتھ ساتھ ان کی مقد سے نظے میں ان کے لئے مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف النسل ، مختلف ال

بنادیا تقااور ده رعایا کے معاطات کی تدبیراس طرح کرتے ہے کہ لوگ ان سے اُپرائی ہنیں بلکہ قریب تر ہوجا بنی . صرت عسم کا ان خصوصیّات کو دیکھتے ہوئے کوئی عبیب نہیں اگران کے عہدیں مسلمانون کو سیجے ایمان نے ابھارا ، اُن کے دون پی شہادت فی سبیل النّد کی ترب پیدا کی اور انہوں نے ایران ، عراق ، سن می معراور دو در سے مالک فتح کر لئے اور فارد ق المنظم بیدا کی اور انہوں سے لیکرشرق کے ان استیانات کے ہیں نظر کوئی حرب نہیں ۔ اگر عرب مغرب کی انتہائی صول سے لیکرشرق کے انتہائی صول سے بیلے وہ کے انتہائی سروں تک تمام دنیا کی نگا ہوں کا مرکز بن گئے۔ حالان کہ اسلام سے بیلے وہ ایک خانہ بروسش قوم تے جو صرف انف سرادی ، غراض کے لئے جیتی متی اور اجنبی اقت دار کی میکم تی .

کتنی مہتم الشّان علی وہ کوسٹ ش جوحضرت عمر خینے وس سال کی مترت میں یہ بارعظیم اعطانے کے لئے صرف کی تمی ۔

ا درمصرای کا ایک اور نامور فکر ( فراک طاحسین) اس باب می محمتا ہے.

میں نہیں جانتاکہ تاریخ انسانی کسی ایسے شخص کی مثال بیش کرسکے جوصرت عمر خماس ازندہ اسلام نہیں ہو، جواب ختی ہیں ان باتوں اسلام میں متاطا درمعصیت سعے خاکف ضمیر رکھتا ہو، جواب ختی ہیں ان باتوں اسلام میں ڈریا ہوجن میں ڈریا ہوجن میں ڈریا ہوجن میں ڈریا ہوجن سے بی اوالام میں انسان ہی کرسکتا ہے۔

البنین کیاجا آا درا بنی ذات پرائیسی سختیاں کرتا ہوجو صرف ایک ادا لعزم انسان ہی کرسکتا ہے۔

(الفتنة النجری)

اوراس کے بعدوہ سکھتے ہیں ،۔

مراخیال بے کد دنیا کی متمدن اور ترقی یا فتہ قویس آج وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرری ہیں جن تھا کہ برحض مال کے دنیا کی متمدن اور ترقی یا فتہ قویس آج میں سینچے سے لیکن یہ متمدن قویس آج بھی اس مقام کے متحت جدّجهد اور مشکلات کا مقابلہ کتے بیز نہیں آئی ہے ۔ (اینشا)

 کرتا ہے جواس فت نتہ اسکری اشہادت امیرا کم منین حضرت عثمانؓ ) کا موجب سنے اتواس کی سکاہ بھر حصرت عمرؓ کی طرف انٹنی ہے۔ چنا ننے وہ تھتا ہے کہ ا۔

جب ان تمام امور کو ایک دوسے ملاکر دیکیں گے تو آب اس نتیجہ پر پہنچیں سے کہ جن حالا سنے حضرت عثمان کو آگئے اعقا وہ ان کے اور ان کے رفقار کی طاقت سے باہر ستھے۔ کہا جائے گا کہ حضرت عمر ان کو بھی توالیہ ہی حالات سے سامنا کرنا پڑا تقاا ور انہوں نے ان پر فابو پالیا تقائیک ایسا کہنے والے یہ عبول جائے ہیں کہ حضرت عمر ان منفر شخصیتوں میں سے تقے جنہیں عالم انسانیت شاذ و نا در ہی پیدا کرتا ہے۔ اس مسم کی غیر معمولی شخصیتیں ، وراصل اپنے جائشینوں کو سخت شکالت اور آزیا نشوں میں مبتلا کرجاتی ہیں بلکہ اگر احتیاط ما نع نہ ہوتو میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ در حقیقت حضرت عمر ان کی عمق ایت رغیر معمولی صلاحیت ) ہی ان حالات کی ذمتہ دار ہے جن میں حضرت عثمان اور ان کے ساتھی کو سے می کو بھی نمان اور ان کے ساتھی گھرگئے ۔ وہ عبقریت جو صنرت عمر شکے بعدان کے ساتھی کو رہی سے کسی کو بھی نمان ہیں . (ابعثال

ا درجس کی مثال کی تلاش میں اسمان آج تک مصروف گردش ہے۔

نظام کے نفاذ کی علی تدابیرا ختیار کردس گا۔

لیکن ان کی آنکھوں نے دہ" اگلاسال" دیکھاہی نہ اور انسانیت کامقدر بدلتے بدلتے رہ گیا۔ "این عالم کایہ المیّہ اس قدر جرت انگر، زمرہ گداز ویکھ سوزا در دور رس نتائ کا کا عامل ہے کہ اس پر آسمان کی آنکھ جس قدر متی خون کے آنسو بہائے کم ہے۔ اس صاد نہ کہ کی کے بعد ، چودہ سوسال کی تاریخ ، انسانیست کی حریاں نصیبیوں اور سوختہ بخیتوں کی الم انٹیرواستان کے سواکھ نہیں ، اگراس بغام بر المان سیال میں اور مل جاتے تو آنے دنیا کا نقشہ کھا در ہوتا ۔ ابن آدم نے اسس فرد سی کہ گشتہ کو دست ہوئی پالیا ہوتا جس کی تلاش میں وہ اس طرح مارا مارا بھر رہا ہے ۔ ستاروں کی آنکھ موجورت ہے کہ بعض حادث کس طرح تاریخ کے دھا دے کا رُخ موڑ دیتے ہیں ؛

اوریہ مادیڈ عقاکیا ؟ بجلی کی بیمک، کوندسے کی لیک، جس کاکسی کوسان گمان تک نظالیکن جسس نے عالم انسان تمت کی مقالیکن جسس نے عالم انسان تبت کی متابع حیات کورا کھ کا ڈھر بناکرد کھ دیلہ وہ عادیڈ جسے تاریخ نے جار نفظوں میں سمٹا کرد کھ دیا ہے اور نہیں سمجی کواس اجمال دیں زمانے کی کتنی گردشیں مستور ہوکردہ گئی ہیں۔

يك لحظه غافل گشتم وميد ساله داېم دُورستُ بر

حادثہ کی فصیل اتنی ہی ہے کہ 11 ذی الجو سیل موزن نے فرکی نمازی ادان دی ۔ صحائبہ سجر بہوی میں جسسیہ ہوگئے۔ معنوت عمر المامت کے سلتے کا شانہ خلافت سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ نمازیوں کی دوایک فیس سے باہر تشریف لائے۔ دیکھا کہ نمازیوں کی دوایک فیس سے بدھی نہیں۔ انہیں اسٹارہ سے سیدھا کیا ۔ جاعت کھڑی ، حضرت عمر نے ابھی تبحیر بھی تحد ایک سے منعفی اچانک ان کے سلسنے آیا اور بہا ہمت تیز خجر سے ان پر متعدّد واد کئے ۔ آپ کی آئتیں کئے گئیں ، حادثہ کی تفصیل جتم ہوگئی .

قاتل كاخفرسينه عرزين بهي، قلب كائنات بين بيوست موكيا.

قاتل دارکرسکے بھاگا۔ نمازیوں نے اسے بجوٹ نے کی کوشش کی تواس نے اُن پر بھی داد کئے۔ بہال مک کہ بارہ آ دمی زخی بوسکئے۔ ان میں سنے ایک قول کے مطابق جھا ور دو سرے کے مطابق و کھا نبر نہ ہو سکے جب آ خوالا مراس پر قابو پالیا گیا تواس نے اُسی خجرسے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا۔ اس طرح جرم کی اوّلین شہاوت ہمیشہ کے سلے مطابق گئی اور باقی صرف خجررہ گیاجس کی زبان سنے جو کچھ بیان کیا وہ ذرا آ کے جبل کرسامنے ہمیشہ سکے سلے مطابق کی اور باقی صرف خجررہ گیاجس کی زبان سنے جو کچھ بیان کیا وہ ذرا آ کے جبل کرسامنے

<sup>-</sup> له ایک دهرایت بن ہے کہ وہ سامنے سے نہیں آیا نقاء نمازیوں کی صف اوّل میں کھٹرا نقیاد ورد ہیں سے اس نے حملہ کیا نقا۔

ر آ ناسے

تاریخ نے اس المیتر کی ج تفصیل بیان کی بیے اس سے ہمادسے سامنے "جرت" کے سوا کچھ مہیں "تا ۔ اگراس زمانے میں است سے کا کوئی حادثہ رونما ہوتا تو حکومت ان سارے نمازیوں کو بھی شا مِل تفتیسٹ رکڑیتی جواس وقت مسجد ہیں ہوجود تھے ، کدان کی آنکھول کے سا<u>ہ منے ایک شخص سسربرا ہ</u> مملکت ہر (چھیپ کرُ دور کھڑاً ، بندوق سے بنیں ابلکہا س آ کر خجرسے حملہ کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی مدا فعت کے سلتے کچے بنیس کرتا۔ آخرا مام اور نمازیول کی بہلی صف میں فاصلہ ہی کتناعقا ؟ اگر قاتل سامنے سے آیا عقا تومسجد میں نم**ازی م<sup>ات</sup>** يس كسى تخص كااس طرح ساحف سے آنا، بجائے وہیش ایک غیر معولی ا ود اندلیث خیز واقعہ تفاجس سے آبیں پوکنا ہوجانا چاہیتے مقاا ور اگروہ صعب اول میں سے تھل کر آگے بڑھا تھا تو باقی نمازی فاموش کھرسے کیا ويتحة رسيد ؟ آج كى حكومت به شك انهي شامل فتيش كرليتى ليكن يم توايسا نهي كرسكة كيونك (يهم و بیش، تمام نمازی انصار دمها جرین کاگرده ستھے جن کے مومن حقّا ہونے کی شہا دت قرآن نے دی ہے اور جو الين اليرك جانثار برواف عقدان ك تعلق يه وسوسه ويم وكمان يس عى بنيس أنا چاليت كه وه (معاذالله) اس سازش میں مشریک ہے تھے . تاریخ نے جو کھے اس حا دیڈ کے متعلق بیان کیا ہے (جو با دی نظریس بڑا ہی سطی سا دکھانی دیتا ہیں) اگروہ میں ہے تو ان حضرات کے تعلق اس سے زیادہ اور کمیا حرض کیا جا سکتا ہے کا نہو ن قابلِ فَهم حد تك غفلت برتى . بهرمال يدان كى غفلت كانتيجه عقايا عدم مدتريا فقدان احتياط كانرطف کے لئے جیرت واستعجاب کی ایک و نیا اسنے پیچنے جیوا گیاہے۔

خخرك دارسے حضرت عمر كى آئتيں كے تقاب نے بہا سوال يہ كياكہ لوگوں نے نماز براہد كو لى ہے۔ اسم حضرت عمر كى آئتيں كے قدا ہوش آيا تو آپ نے بہا سوال يہ كياكہ لوگوں نے نماز براھ لى ہے۔ اسم كى المحاست نماز براھ لى ہے۔ اسم كى المحاست نماز براھ الله الله الله تعلق مقاد دوسراسوال قاتل كے تعلق مقاد حب معلوم ہؤاكہ دہ ايك فيرسلم فيرعرب ہے تو آپ نے اس بر بھی اظهارِ اطمينان كيا كہ وہ كسی

سلمان ادراین قوم کے فرد کے باعقوں شہید نہیں ہوئے۔

ہ ایک <sup>وہا</sup>یمت میں ہے کہ حضرت ابن عباس ٹنے ہوگوں سسے پوچھا بھی تضا کہ کیا دا قعہ ان کے مشورہ یا علم سسے مرزد ہواہے۔ ن ہر ہوگ کا نب احظے ا در کہا کہ معا ذالٹر' معا ذالٹر' اس کا توتصوّر بھی نہیں کیا جا سے کٹا !

طبیب بلائے گئے اور انہوں نے بصد تا سے کہ دیا کہ زخست جان لیوا ہے۔ امیرالمونین تھوڑے سے نت کے بہان ہیں .

عود کیجئے کہ ایک شخص کی انترایاں کٹ جبی ہیں ۔۔اس سے در دکی شدّت کا اندازہ سکایا جاسکتا ہے ۔ خون متواتر بہے جارہ ہے۔ اس سے وم برم نقابہت بڑھ رہی ہے۔ معانے مایوس ہو چکے ہیں۔ موت سا كمعرى بد اور دبلت يومنى كمرى ود كموى كى بدر "ب كومعلوم بدكه ايسيدين" السعظيم شخفيت كوكون سا خیال پرمیشان کرر ماہے! یہ کہ میرے بعدا نظم دنسقِ مملکت کاکیا ہوگا! میرا مكس جانثين كيسا ہوگا. اس انتهائى كرب والم اور اصطراب و الخطام كے عالم ين آپ نے جس سکوت وسکون اورجس تدبّر وتحل سے اس اہم ترین مسئلہ کے متعلّق ایکِ جامع اسکیم مرتب می ایک حب مؤدفین اس پر غور کرتے ہیں تو مجوجیرت رہ جلتے ہیں۔ آپ سے کما گیا کہ آپ کسی موزوں شخصیرت کو ناسر دفرما ویکے ،جس طرح حصرت صدیق اکبڑنے آپ کا نام جویز کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایاکہ اگرا بی صدیقہ کا دا زاد کرده) غلل ساتم ادر ابوعبیرُه بن جرِّر میں سے کوئی زندہ ہوتا تویس اس کی سفارش کردیہ تارایک متعمی نے کہا کہ آپ ایسنے بیٹے ، عبدالٹرڈسے کیوں گریز فریاستے ہیں ۔ آپ نے فریایا کہ خداستھے نمادست کھے توجهے کون سے داستے کی طرف لے جانا جا ہتا ہے ( دومری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کوطلاق وینے کاسلیقانہیں آیاءتم اسے سربراہ ملکت بنانے کامشورہ دسے دہنے ہو! ) ملمیے نزدیک اصل بات دہی ہے جومتعدد دوایات میں آئی ہے کہ آپ نے فرایا کہ " یہ بات ہے ندیدہ نہوگی ہ میں اسینے گھروا ہوں کے لئے خلافت جا ہول ۔ اگر یہ اچی بات سے توفا ندانِ خطاآب اس سے بہرہ یاب ہوچکا ہے۔ اب یہ شعادت دومرس کے حصے میں آنی چاہیئے اور اگر اس میں کوئی خرابی کی بات ہے توخا مذاب خطاب يس سے ايك اسے بھگت جِكاہے ، باقيول كو محفوظ دہمنے ديكئے ."

انتهاً فی سوخ ا در بجاد کے بعد آپ نے چھ صزات برمشتل ایک مجلس مشا درت متعین کردی اور کہد دیاکہ یہ لوگ باہی مشا ورت سے آپس میں سے کسی ایک کو ضلیفہ منتخب کرلیں ۔ یعنی صرت عثمان ان ۲۱) صرت علی ان ۱۳۱ صرت دہتے ہوئی اس کے مشاورت عثمان ان ۱۳۱ صرت طلح ان معبید اللہ ۔ (۵) صفرت عبدالرجمان ان مون، ۱۹۱ صفرت معرب ابی وقاص در منی اللہ عنم ، ان کے علاوہ اپنے بیٹے ، عبد آللہ کو بھی نامزد کیا لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف مشورہ دیسے سکے گا، خلافت کے لئے نہ امیدوار بن سکے گا، ننتخب کیا جاسکے گا۔ گویا ابن عسسر کی

شام کادیسالت

مبرکی سی تھی۔

حیثیت اس کمیٹی کے

ادھرسے فارغ ہونے کے بعد ابن طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ذیتے کچھ قرض تھا۔ حضرت جاراتی من من کی کھی آپ کے ذیتے کچھ قرض تھا۔ حضرت جاراتی من کی کھی آپ فی کی اور من کی اور من کی اور من کی کھی آپ فی کی کھی آپ کی کھی آپ کی کھی اور من کی کھی آپ کی مندورہ دیا کہ آپ بیت المال سے روپیہ لے کریہ قرض اداکر دیں ۔ ہم بعد میں دیکے لیس کے ۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں! بعد میں آپ لوگ میری رعایت سے یہ طے کردیں کے کہ بیت المال کا قرصنہ معاف کر دیا جائے۔ اس سے تم قرم طمنت ہوجا و کے سیکن جس مصبحت ہیں میں دخر کے صنوں مانوذ ہوجا و کی کا من ایسا نہیں کرناچا ہتا۔ اس پر صفرت عبداللہ بن عمر شانے باہی تو منہ کی ذم داری سے کی اور ان کے دفن ہونے سے پہلے اسے اداکر دیا۔

برع کے عالم میں بھی اس قدر احتیاط 'کسی فاروق ہی سے مکن ہوسکتی ہے! کتنانازک تھا یہ مقام ادر کسی قدر بادیک تھا یہ مقام ادر کسی قدر بادیک تھا یہ فرق! دیگئی دیڑ من قال ب

مرامرنا اخلوم نوحه گر کی آزمانشس ہے۔

تقدّیر کے متعلق صفرت عرش کی نگر کماندا ورف کرعمیق عمواس کے طاعون کے واقعہ میں ہمارے سلمنے آ چکے ہیں ۔ طبقاّت ابن معدمیں ہے کہ جب صفرت عمرشے کے ضغر ماراگیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کہ کا ت 

#### يه سب تعقلت يركا دوسرامفهوم ؛

یوں قوآپ کی زندگی کاکوئی لمحدایساند تھا جب آپ کوموا خذہ آخرت کا خیال ندمولیکن موت کے مواخره اخرت كاخيال مواخره المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع الم كومس تك بنيل كرس كى السخص في السيخص في السيال على الموات ديجها توات كى المنهول سائد السيح المساكم وسياك دست من آب نے اس سے کماکہ" اس باب میں تیراعلم بہت قلیل ہے۔ اگر میرسے افتیار میں ہوتا تو میں اس کے والمے محاسبہ کے فدیر میں دنیا کے سارے خزائے مرف کردیتا " صرت ابن عباس نے آپ سے کہاکہ آپ كتاب الشدك مطابق فيصل كرت منها وربرايك كنف برابربرا برتعتسيم كرت تقداس كنة آب أيارونين ا مین المومنین ، سیدالمومنیں ہیں " یہ س کر آپ شبھل کر بیٹھ گئے اور کما کدا بن عباس اکیام اللہ کے حضور میرے ك يرشهادت دوكے ؛ انہوں نے كهاكه بال بين اس كى شهادت دونكا۔ اس برآپ نوش ہوئے . سکن لوگ جس قدران کی تعریف کرتے ہے او مدداریوں کے محاسبہ کا احساس اتناہی شدید مواجآ آ عقاء روایت سے کدا نہوں نے ایک تنکا عقایا اورکہاکہ اسے کاش ایس عمر ہونے کے بجائے یہ تنکا ہوتا تو ذمہ داریوں کے بوجے سے جھوٹ جاتا۔ بھرفرمایا کہ تم لوگ میری تعریف کرتے ہوا ورجنت کی بشارت دييتة بموا در مجھے يہ خوت ستار ہا ہے كم

اگر عمر نف کسی کمزور برظلم کیا ہوگا ادر اس کی فریاد آسمان بر پنہی ہوگی تواس کی ساری کی ساری نیکیاں ماحب عرش کے صنور بعد وزن ہوجائی گئ

اسی حالت یں آب نے اپنے اعربی سے کہاکہ مجیے عام مسلمانوں کی طرح سادہ یا نی سے عسل دینا۔ اسس یں مشک دعنبر نر ملانا۔ جہے معولی کفن دیناکہ اگر التٰدکے نزدیک مجھ میں کوئی عبلائی ہوگی تو وہ اسے ایھے ملبوس میں

بدل دیے گاا دراگریں ایسانہ مُوَاتومیراا پھے سے اچھالباس بھی جہہ سے چین لیاجائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری قبر بھی معمولی مونی چاہیئے۔

یر بر اخری وقت فرمایا کہانٹ! اگرامتٰدسنے میری لغزشوں سے درگزدنہ فرمایا تومیرا انجام کیا ہوگا! یہ الغاظ زبان پر کھے کہ

اسلام كايرة فتاب عالمتاب غروب بوكياء بميشه ك ك غروب!

ایک مزود ، صرت مهیت دوئی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور محرة صرت عاکشہ میں ، صفور بنگا کوئم اور صدیق اکر می معتبت میں دفن کر دیستے گئے۔ طوبی لھے دحسن ملاب ربعض دوایات یں ہے کہ برہ کے دن اُن پر حملہ ہوا ، اور دو سری صبح ، ۲۷ ذی الحجہ کو آپ دفن کئے گئے لیکن دو سری روایت میں ہے کہ وہ اتوار کے دن کی محرم سمال میں کو دفات ہے کہ وہ اتوار کے دن کی آلوین وفات ہے کہ وہ اتوار کے دن کی آلوین وفات ہے کہ وہ ایوان کی گئے ہے۔

آب کی عمرتتی عی،اس کے تعلق متعین طور پر پھی کہنا مشکل ہے۔اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مذہ اسیان کی گئی کا اندازہ کھے ایسا ہی تھا،اس لئے صدرا قبل کی ممتاز ترین ہستیوں کے سن ولادت اور عمر کے متعلق بھی متعین طور پر بہت کم معلوم ہوسکتا ہے۔ اور توا در نود حضور نبکا اکر کم کی عمر شریف کے متعلق بھی بختہ طور پر کھے نہیں کہا جا اسکتا ، طبقات این سعداور طبری ابتدائی وَور کی سین مدکت یار میخ سمجی جاتی ہیں۔
ان دولوں میں صنور کی عمر سسائل برسس، تربیسٹھ برس اور پینسٹھ برس تھی ہے ۔ فاروق افطال سے ایک موجی ہی کہنے تاریخ سمجی جاتی ہیں۔
عرکے متعلق بھی بھی کی فیات ہے۔ منتلف روایات کی روسے آب کی موات کے متعلق قومعلوم ہے کہ دہ سائلہ برس ، تربیسٹھ برس اور بینسٹھ برس کی قرار پاتی ہے۔ آب کی وفات کے متعلق قومعلوم ہے کہ دہ سائلہ برس ، تربیسٹھ برس اور تبنیسٹھ برس کی قرار پاتی ہے۔ آب کی وفات کے متعلق تھینی طور پر کھی نہیں میں ہوئی لیکن رجیسا کہ سنسروع میں کھاجا ہے ، آب کی وفات کے متعلق تھینی طور پر کھی نہیں کہاجا سکتا۔اگرفاروق افلیش کی عمر تربیسٹھ برس کی تسلیم کر لی جائے تو آپ ، بنگا کرم سے ۱۲/۱۲ برس عمر ش

<sup>(\*) (\*)</sup> 

آپ کی دفات کے بعد آپ کے دفقار ( دیگر صمابہ کبار ؓ )نے جن جذباتِ خلوص و مجتت کا انہار فرمایا اور جو خراجے تحیین و آ فریں آپ کی ہارگاہ میں ہیٹ س کیا' اس کی تفصیل خاصی گبخائش طلب ہے۔ ہم ان

میں سے چندوایک کے بیش کرنے پر اکتفاکرتے ہیں ۔ حضرت ابن و بس کے بیش کرنے پر اکتفاکرتے ہیں ۔ حضرت ابن و بس کے حسال سے کہ حضرت علی ابن ابی طالب مصرت عمر کے جنازے کے سے

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . قریب آستے اور فرمایا ۱۰

جمید آپ بیسے اعمال حد والے انسان سے زادہ کوئی محبوب نہیں۔ میری دفی تمنا ہے کہ میں بھی آپ بیسے اعمال کے کر خلاکے ہاں بہجوں۔ اصح سلم وابن ماج ، بواله طنطادی ، طبع بیروت مائی کہ کتنی بڑی بات ہے جو چند لفظوں میں کہد دی گئی ہے ، حضرت عبداللہ ابن عمرانے نے بیان کیا ہے کہ جباب کا جنازہ قرب کے قریب لایا گیا قوصرت علی نے فرمایا کہ "ہم کہا کر سے حقے کہ آپ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے ۔ "کا جنازہ قرب کے قریب لایا گیا قوصرت علی نے فرمایا کہ "ہم کہا کر سے متھے کہ آپ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے ۔ "کی فرمایا کہ" لوگوا جب صالح لوگول کا ذکر کیا جائے قوعم کا ذکر کیا کرد ۔ "آپ احضرت علی صفرت عمر گو یاد کر کیا کہ در ایا کہ میں ایک ایس ایک بیس میں میں عرف کی دونات سے اسلام میں ایک ایسا دختہ بیا ہوگیا ہے میں عرف کی دونات سے اسلام میں ایک ایسا دختہ بیا ہوگیا ہے دونا ہول کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایک ایسا دختہ بیا ہوگیا ہے دونا ہول کہ ان کی وفات سے اسلام میں ایک ایسا دختہ بیا ہوگیا ہے دوکہ بھی پُر نہیں ہو سکتا۔ (تاریخ الخلفار وابن جوزی ، بوالہ طنطآ وی صالی )

علّامه ملنطآوی نے یہ بھی تکھا ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویّ میں باہمی اختلاف کے دوران 'آب نے احضر علی اور امیر معاویّ میں باہمی اختلاف کے دوران 'آب نے احضر علی علی سنے اور ایک معنوت الوبکر اور حضرت عمر کے متعلق کچے نازیبا الفاظ استعمال کر زرہے ہیں۔ آب برسیر منبر تشریف سلے گئے اور ایک طویل اور بلیغ خطبہ ارشا د فرمایا۔ دسول التا داور صربت ابو بحرث کے تذکار مبلیلہ کے بعد کہا۔

ان کے بعد عرض خلیفہ ہوستے تو کچے لوگ ان سے اراض تھے اور کچے راضی لیکن جب وہ دنیا سے زصت ہوئے توجو پہلے الاض تھے وہ بھی ان سے راضی تھے۔ ابنول نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ رحصرت الوبکر شی کے نقوش قدم پرمعا ملات کوسنوارا . وہ ان دونول کا اس طرح ابناع کرتے تھے ، بھیلے بچہ اپنی ماں کا ۔ بخدا وہ (صنوت عرض) رفیق وصم اور مطلوبوں کے لئے با ورش تقویت ورجمت و مسلوب بچہ اپنی ماں کا ۔ بخدا وہ (صنوت عرض) رفیق وصم اور مطلوبوں کے لئے با ورش تقویت ورجمت و مسلوب نفوت سے دور سے ۔ اللہ دی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے زور سے ۔ اللہ تعالیٰ نوش تعالیٰ نے حق اللہ کی زبان پر اثارا اور صدق کو ان کی شان عظہرایا ۔ حتیٰ کہ ہم خیال کیا کرتے ہے کہ ان کی زبان سے فرشتہ بولت ہے ۔ ابنول نے اسلام لاکر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے لئے دجہ اسمام لاکر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے لئے دجہ اسمام لاکر اسلام کو تقویت بخشی اور اپنی ہجرت کو دین کے دلول میں ان کی مجت تاسول کی میٹان تا اللہ نے منا فقین کے دلول میں ان کا رعب طاری کردیا عقا اور مومنوں کے دلول میں ان کی مجت تاسول

کردی عتی رسول النّد سند انہیں جربی اور احضرت، اون کے ساتھ تشبیبہ وی بھی مطاعبت اللی میں نبقعاً اعتمانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب عتما جومعی سب خداوندی سے حاصل ہو۔ تم ان جیسے کہ آلت لاؤ گئے! اعتمانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب عتما جومعی سب خداوندی سے حاصل ہو۔ تم ان جیسے کہ آلت لاؤ گئے! اعتمانا انہیں اس نفع سے زیادہ محبوب عتمان جومعی سب خداوندی سن مالی کا مطافات کی مطابع کا مطافات کی مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا مطابع کا م

حصرت ابوعبیده ابن جراح کهاکرتے تھے کہ "جب صرت عمر فائتقال کرجا بین گے تواسلام کمزور ہوجائے گا جی ا نہیں جائٹا کہ میں عمر نہ کے بعد زندہ رہوں " صرت جداللہ ابن عباس سے اصرت عمر اسے متعلق دریافت کمیا گیا تو آپ نے فرمایاکہ ا

بخدا! وہ حلیف اسلام ، بناہ گاہِ بتیاں ، محلّ ایمان ، منتا ستے احدان ، کمزوروں کے فریادرس ، عواً) انتاں کے مددگار نصے ۔ انہوں نے حق کوہنا یت استقامت اور احتساب خوسش کے دریافے کا کم کیا جی کہ مددگار نصے ۔ انہوں نے حق کوہنا یت استقامت اور احتساب خوسش کے دریافے کا کم کیا جی کہ دین فالب آگیا ، ملک فتح ہو گئے اور میدانوں اور کہساروں برخدا کا نام بلند ہوئے لگا۔
دین فالب آگیا ، ملک فتح ہو گئے اور میدانوں اور کہساروں برخدا کا نام بلند ہوئے لگا۔
دائریاض لنضرۃ ، بحوالہ طنطاوی مسلم ،

حصرت عبداللدين مسعود سف فرمايا ١-

تم قرآن اس طرح پرط معاکر وجس طرح عمر پرها گئے ہیں۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بھتے کہ لوگ اس میں داخل ہوجائے تو بھر کمبی ند نسکتے۔ ان کی شہادت کے بعدوہ قلعہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں ۔

اطنطادی صرف )

نیز دجیسا کہ پہلے مکھاجا چکا ہے، فرایا ہ۔

مرجب المراب بالاسرين اورعرب كے تمام قبائل كائِلم دومرے بالاسے بين مكه ديا جائے تو بحى عمر المراب بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے بالاسے با

حضرت عائشة نيف فرما ياكه

رے کہ سے سی کے عمران کو دیکھا اس نے جان لیا کہ خدانے انہیں ' اسلام کو دویگرتما) ہما اوں سے ستغنی کر ہے کے جس کسی نے عمران کو دویگرتما) ہما اوں سے ستغنی کر ہے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے کما لمانت ایک منفور تھے۔ (ابن جوزیء بحوالہ طمنطا وی صلیم ا ہم اسی ہراکتفا کرتے ہیں وریڈ سے سفیعنہ چاہیتے اس بحرب بحرال کے لئے سے اور اس ہرا پی طرف سے حرف

ا تنااضا فركرنا حاجتے بي كه

اگرآئ اسلام ایک زنده و پائنده محمل نظام معامره دوین ، کی شکل پی ساست آتا ہے تو وہ عہد فارو تی شکل اسلام ہے ۔ حصنور بنی اکرم سنے اس کی حفاظت کی اور اسلام ہے ۔ حصنور بنی اکرم سنے اس کی حفاظت کی اور فارہ تی اعظم شندا سے پروان چرط صایا ۔ (صی التّدعہم ورصنواعنہ)

ہم یہ نکھ رہنے ہیں، وراس امر کا احساسس قدم قدم پر عنال گیر ہور ہا ہے کہ شہا دیے بھڑت عمر شکے حارث عمر شکے حادثہ فاجعہ کے سلسلہ ہیں جو کچے جانئے کے لئے قار مین اس قدیم ضطرب مساز سن کا انتخباف ہے ایک وہ معاملہ بڑا

اسم بھی ہے اور نہایت شکیب آزما بھی۔

حضرت الرئے قاتل کا نام ابو کو کو و فیر وز تھا۔ یہ نفرانی المذہب ایران کا باشندہ تھا۔ ہنا وندکی جنگ میں بیکڑا گیا اور والی کوفر مخزت مغیرہ بن سعر اللہ کی توبل میں آگیا اور اہنی کے بال رہنے لگا۔ حضرت عمر المحسی ایسے قیدی کو مدینے میں واضل نہیں ہونے دیستے سے جو بالغ ہوجکا ہو۔ حضرت مغرق نے ایک دفعہ آپ کو کھا کہ ابو کو بڑا چا بحد مدت میں واضل نہیں ہونے دیستے سے جو بالغ ہوجکا ہو۔ حضرت مغرق نے ایک دفعہ آپ کو کھا کہ ابو کو بڑا چا بحد مدت میں منزمند الو بار ابڑھئ اور نقاش اسے ۔ اسے مدتینہ آنے کی اجازت دسے دیجئے یہ وہاں کے دو کو کے ایک دو کا میں میں میں میں ایک دو کو کہ کا میا ہوں تھا کی اجازت دیدی ۔

تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دقعہ پی تفص صرت عمر علی خدمت میں حاصر ہو اا ور کہا کہ صرت میز اُ مجھ پر زیادتی کہ سے ہیں۔ آب نے فصیل مسلوم کہ سے ہیں۔ آب نے فصیل مسلوم کہ سے ہیں۔ آب نے فصیل مسلوم کہ سے ہیں کہ اس کی شکایت ہے جا ہے ۔ مصنت مغرق اس پر زوادتی نہیں کر ہے۔ یہ س کر وہ بونے کو تو واپس ہو کیا ایکن صرت عمر نے خلاف انتقام کی آگ کو سیلنے میں چھپائے رکھا۔ ایک وفعہ وہ صنت عمر نے کہاں سے گزوا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں نے سا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں جو ہواسے چلے۔ اس نے آپ کی طرف ترشرونی سے دیکھا اور کہا کہ " میں آپ کے لئے ایسی چکی بنا دوں گا کہ تمام وگ اسکے شعلق باتیں کیا کریں گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ تھی آتے ہے وہمکی دے گیا ہیں جا کہ یہ تھی آتے ہے وہمکی دے گیا ہیں بیا بیہ وہموقعہ کی تلاش میں دیا اور اس صبح آپ پر حملہ کردیا۔

صاف نظر آر ما ہے کہ تاریخ کا یہ بیان براسطی آہے۔ صنوت عمر اللے کی طرف سے اتنی سی بات فیروز کو

اليه سنگين اورجرائت آزماجرم كے ارتكاب برآما دہ كرنے كے سلئے كافی جذبۂ محركہ قرار نہیں پاسكتی مدیزہ جیسے دارا لخلافہ میں ، حضرت عمر بعیسے مسرمرا و مملکت کے قتل کے لئے اس سے کہیں زیادہ قوی جدیج کہ کی صرورت تھی اس جذبہ محرکہ کی خمازی اس خجر نے کردی جس سے فروز نے دحلہ کے بعد اخود کشی کرنی تھی جب صرت عبدالرحل بن عوف نے دہ خنجرویکھا تو کہاکہ میں نے اس حنجرکوکل مرتمزان اورجفیند کے پاس دیکھاتھا۔ یں نے ان سے پوچھاکہ تم اس چھری سے کیا کروگے ؟ توا ہوں نے کہا کہ ہم اس سے گوشت کا ٹیس کے کیونے ہم گوشت کو باعقانیں لگاتے۔ یہ دودهار خنجراس مقصد کے لئے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حفر عبدارجلن بن ابوبجرشن کماکہ میں وحفرت، عمر کے قاتل ابو نو تو سے پاسسے گزرا۔ جفتینہ اور ہرمرآن اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چیکے بیٹ باتیں کررہے تھے۔ میں وفعتد ان کے باسس بہنیا تو وہ بھا گے اور ایک خنجران کے مامقول سے گربیرا جس کے ددمجیل اور نیچے میں دستہ عقا۔ ذرا دیکھوں کہ وہ خنجر کیسا ہے جس سے دصوت ، عرش کوشہید کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے ضخر کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی خنجر ہے جس کا میں نے ابھی ابھی ذکرکیاہیے۔

مرمزان وبى ايرانى كورنر عقاجو بابجولال حضرت عرشك سائے آیا عقا اور دیانی كاپیاله زمین برگراكراكیك برُ فریب جال سے قتل ہونے سے نے گیا عقا۔ بعدیں وہ مسلمان ہوکر مدینہ ہی میں قیب م پذیر ہوگیا تھا۔ \_ اورجفيتنه، حيره كارسيف والاعيساني عقا جو مصرت سعدين ابى وقاص كا دوده مشريك بهائي تقاءوه اسس ر شنه سے اسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا مکھایا کرتا تھا۔۔زبانِ خبخرنے اس طرح ایس

گهری سازشش کا دازا فشاکردیا۔

حضرت عرشکے بیٹے ، حصرت عبیداللہ کوجب اس سازش کالیقین ہوگیا توان کی انکھوں میں حول اُسر آیا۔ | وہ باب کے قتل کے قصاص کے ملئے بوش میں اعظم علوار اعظمیں لی ۔۔ سے پہلے ہرمزان کو قتل کیا۔ بھرجفیدنہ کو۔ اس کے بعد ابو تو ہوء کی ایک صغر سن

بیٹی ساسنے آئ تواسیے بھی قتل کردیا ، لوگوں نے بڑی شکل سے ان برقابو پایا۔

ضمنًا ، حضرت عبيدًا لله كايدا قدام اسلام كے قانون عدل كى روست درست نبيس عقار چنالخد بعدين ان پرمقدّمہ جلایاگیا ۔ حضرت علیؓ نے ان کے قتل کئے جانبے کامشورہ دیا لیکن خلیفتہ المسلمین صخرت عمّال ؓ نے خود خون بهااداكه كے معامله كاتصفيه كرديا۔ اس مقام برايك تبسس طلب ذن عير متعجب رہ جاتا ہے كه اس

معاملہ کو کچی اور انف رادی واردات قبل اور ذاتی انتقام مک محدود رکھ اگیا۔ اور حکومت نے اس ازش کی تحقیقات کے سیلسلہ میں کوئی اقدام نہ کیا ۔ اگر ایسا کر لیا جا آ تو حالم اسلام (شاید) ان خطرات سے دکم از کم بڑی حد تک محفوظ ہوجا آ جو بعد میں دقوع پذیر ہوئے اور جس سے تاریخ کا نقشہ بدل گیا۔

لیکن ہما رہے ہے اس سے بھی زیادہ موجب جرت اس حقیقت کا احساس ہے کہ بعض اوقات بڑے سے برطے سے برطے سے برطے سے برطے سے برطے میں ہوجاتی ہوجاتی ہے جس کے سے برطے دیدہ ورا نہایت دوراندیش ، انہائی محتاط مدبرسے بھی کس طرح ایسی چوک ہوجاتی ہے۔ نتا بج وعواقب براسے دورکس ہوتے ہیں .

صرت عرائبارت عتاط ادودوراً الميشس دا قد بوئے ہے۔ امثلاً اجائب بررکے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ مرتفی میں، چنددوستوں کے ساتھ بیٹے، معرکہ بررکے احال دکوالف بیان کررہ ہے سے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص میرزبوی کے باہرا دنٹ سے اُ تراہے اور صور کی بابت دریا فت کررہ ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص میرزبوی کے باہرا دنٹ سے اُ تراہے اور صور کی بابت دریا فت کررہ ہے۔ کہ اُس مساز اُس میں اور اُس کی بری وہ ب ہے ۔ لینی ان مساز اُس میں اور اُس کے بری وہ ب ہے ۔ لینی ان مساز میں اور اُس کی بری وہ ب ہے ۔ لینی ان مساز میں سے ایک جہوں نے ابھی ابھی بری و لئت آمیز شکست کھا کی میں دو مصور کی خدمت میں جانا چا ہتا تھا۔ آپ نے ساتو فر مایا کہ اسے اندر بھیج دیا جائے لیکن صورت عرائل نے اسے آذا دا دا اندا ندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کی توار کے بریکے سے اس کی شکیں کسیں اور انصار سے کہا کہ اسے اسی صافت میں صفور کی خدمت میں ہے وشمنوں پر کہی کہا کہ اسے اسی صافت میں صفور کی خدمت میں ہے جاتو اور وہاں جو کئے دہو کہ اس قسم کے وشمنوں پر کہی اور مادہ نہیں کیا جا سکتا۔

ہرم آن نے عمیر بن دہرب سے بھی زیادہ ذکّت آمیز شکست کھائی تھی اور جس پُر فریب طریقہ سے اس نے اپنی جان بچائی تھی وہ بھی کوئی پوسٹیدہ راز نہیں تھا۔ بھر کیا یہ مقام چرت نہیں کہ حضرت عمر شنے مصرف یہ کہ اسے مرینہ میں رہنے کی اجازت وسے دی بلکہ اسے اتنا قریب کر لیا کہ اس سے امور مملکت ہیں مشورے بھی یہ ہے۔ مشورے بھی یہ ہے دہے۔

آت نے حکم وسے رکھا تھا کہ بالغ قید یوں کو مدینہ میں ندائے دیاجائے اصالا کی بعض صحابہ لخضوص مخابہ لخضوص مخاصت عضوت عباس کی سخت مخالفت مخالفت مخالفت کی تھی۔ بیکن آب نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ بیکن اس کے با وجود افیروز کو مدین آنے کی اجازت دسے دی اور اس کی نقل وحرکت پرکوئی نگاہ در کھی۔ اگر عام حالات میں اس کی حزورت کا احساس نہیں اعبرا تھا تو ہر مزّان ، جنینہ، فرور وفیرہ کی خفیسہ در کھی۔ اگر عام حالات میں اس کی حزورت کا احساس نہیں اعبرا تھا تو ہر مزّان ، جنینہ، فرور وفیرہ کی خفیسہ

ملاقانوں سے تواس اندلیشہ کو بیار ہوجانا جا ہیئے تھا۔ حیرت سے کہ ایساکیوں نہ ہوا ہولین ہم آج اس کے تق کیا کہہ سکتے ہیں جب کہ حقیقت تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی ہیں۔ ذریعہ تو لے دے کے مایخ ہی ہے اور تاریخ جس طی طور ہر اس حادثہ سے آگے گزرگئ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔

تاریخ کے بعض بیانات سے یہی میڑ شخ ہوتا ہے کہ بعض گوشوں کی طرف سے ، مہم طور پر ہی ہی اس ہونے والے واد نہ کے متعلق استارات کئے گئے ہیں۔ (مثلاً) جگر بن عظم کا بیان ہے کہ صفرت عمر کے آخری سے یں ، بی ان کے ساتھ تقاریم جبل عقالت پر کھور سے تقے کدایک مخص نے بکارا ، یا خلیقت الرسول اللہ ، بھر کہ ایا امیرالموسنیں ! بنولہ ب کے ایک بقد نے شنا تو کہا کہ کون چلا میا ہے۔ واللہ امیرالموسنین اسس سال کے بعد جب میں ہوئ توری الجمان کے دقت ایک منکر آپ کے مربع آکر بی جس سے ایک منکر آپ کے مربع الرسی بیاں کہی بنیں ہوں گے۔ جب میں کھیر دامن کوہ سے کہتے ہوئے موتے سنا کہ اس سال کے بعد امیرالموسنین یہاں کہی بنیں کھر یں گے۔ اس سے کھیے ہوئے میں میں کھیر میں گئے۔ اس سال کے بعد امیرالموسنین یہاں کہی بنیں کھر یہ گئے۔

عینیہ بن تصن نے آپ سے کہاکہ" یا تو آپ اپن حفاظت کھنے یا اہل جم کو دینہ سے با ہر کال دیکئے کیوں ہے۔ جھے خطرہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ پر وارنہ کر دے !"

دودن متواتر آب کے پاس آتار ہا درجس صبح کیے ناسٹ رنی داقعہ ہونا تھا اس سے پہلی رات کو آکروا ضح الفاظ یہ کہا کماب دقت باتی ہنیں رہا۔

كوب احبّارا مديندين يهوديول كا ايك بهت براعالم كا اسلام تونبين لايا عقا اليكن بني اكرم كى خدمت احساره تونبين لايا عقا اليكن بني اكرم كى خدمت اقدس بين اكثر حاصر بوتا مقا و حضرت عمرُ كلا على على مسلمانون اورام يرالمومنين سي خال الملاحتا مقا وجب حضرت عمّات كي خلافت كا فيصله موكيا توجيرا سلام كي آيا -

جورہ ایات اوپردرخ کی گئی ہیں ہم ان کی بالکلیٹ صداقت کو تسلیم ہمیں کرتے لیکن ایسا نظرا تا ہے کہ صربت عمر شکے خلاف سازمش کی بینک ان لوگوں نے پائی تھی، لیکن وہ علائیں۔ ، یا بغرمبہم طور پر اس کا دکر کرنا نہیں چاہتے ہے۔ ابہوں نے اسے اشارات و کنایات کے پردوں میں صنرت عمر نہ کہ بہلیا کی کو کشش کی تھی۔ کعب احبار نے اسے جو کتاب خدا وندی کا مقد سن نقاب اڑھایا ہے تو اس سے کی کو کشش کی تھی۔ کو جہار نے اسے جو کتاب خدا وندی کا مقد سن نقاب اڑھایا ہے تو اس سے بھی غالبًا اس کا مقصد یہی تھا کہ صنرت عمر نمی وارنگ بھی پہنے جائے اور وہ اکو تب اسس کے لئے بھی غالبًا اس کا مقصد یہی تھا کہ صنرت عمر نمی وارنگ بھی پہنے جائے اور وہ اکو تب اسس کے لئے بھی غالبًا اس کا مقدد العقائو کی دائے ہیں ہے۔

که خود کوسب بھی اس سازسٹس میں مٹر پاکس نظر آتا ہے۔ ہم ان کی اس رائے سے بھی متفق نہیں ، کیؤیکا گر ایسا ہوتا تو وہ خود آکر حصارت عمر ﷺ کواس قسسم کی وارننگ کیوں دیتا۔ ہم زیا وہ سے زیادہ یہی کمد سکتے ہیں کہ اسے اس کا علم مقالیکن وہ بعض مصالح کی بنا پرمتعین طور ہر اس کا ذکر نہیں کرنا چا ہتا تھا ) .

کے حضرت عمر شکے بیت المقدس کے دورہ کے دقت اکھیں آجیارسے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اوہ اکس مقام پر درج کیا جاچکا ہے۔

نوش درخشدو ليشعل بود

444

شابكار محالت

صفين كب تك بجي ربين!

اور نجوڑاس واستان خونجان کا یہ کہ ایران نے مسلمانوں کے ماعقوں جواس قسد و تت اس کے سامانوں کے ماعقوں جواس قسد و تت اس کے سائے اس کے اللہ است کے لئے چودھواں باب ویکھئے۔





#### سیمع نظرخیال کیم مجرکے اغ معتضراغ بین ترم خال سے ائے بیل میسے دیاغ بین ترم خال سے ائے بیل

گزشته صفحات من عالم انسانیت کے اس بطل جلیل کے بیٹمارایسے اقدال آپ کے سلسفے آئیں جوسمائے اریخ پر درخت ندہ ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کررہے ہیں اور چانکہ دہ قرآن کے ابدی حقائق پرمتفرع ہیں اس لیے مردرز باندان کی تابندگی پرمجی اثر انداز نہیں ہوسکتا۔ دہ آن بھی اسی طرح ترو تازہ ہی اور مہیشہ اسی طرح سرم برو شاواب رہیں گے۔ وہ ان صفحات میں وخت ندہ موتیوں کی طرح بھرے ہوئے ہیں جمہ نے مناسب سمجا ہے کہ انہیں ترتیب کی مالا ہیں پروکر یکجا کردیا جائے اکمان سے کسب منیاکر سنے یں آسانی رہے۔ جناب فارد ق اعظم شامے فرمایا۔

ار حسن الشاع الله و رجارے کے فداکی کتاب کافی ہے۔

اد خلافے کا تنات ہماں سے لئے بیدائی ہے اور تمہیں اپنے سلئے۔

۱۰. ۱۰ والله المم المت کمورجوبات بنیس جلسته اس که متعلق سید مصطور برگم و کدیس نهیں جانگا۔ ۱۰ ا ۱۲. مسئله تقدیر کاحل به ناس خداکی ایک تقدیم سیستان سنگر خداہی کی دومری تقدیر کی طرف

مارم ہوں۔ » «

ه. خلا انسانون كوبراوراست رزق نهي ديتا - انسانون كيذريع ديتا بعد

۱۰ متوَّل وه م به جوزین بر دانه دالتا ب اور بهر خواسک قانون زراعت بر برده و سدگرتا مهد سه سه سه سه

2. ان الله يدنع بالقران اقوامًا ويعنع بالقرآن اقوامًا (خداق مون كرج وزوال كه في الله يدنع بالقرآن الحامة ويعنع بالقرآن القوامًا ويعنع بالقرآن المحمط التي كرتاب،

۵۲- التد کے نزدیک مست بہتر کھاناوہ سے جسے سب مل کر کھا میں ۔

۵۳۔ خدایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا جوا ہے آپ کواسینے ملازموں پرتریش ویتی ہے۔ مہدر رعایا پر حکومت کے واجبات کی ادائیگی اس وقت لازم آتی ہے ، جب وہ محکومت کے رفاہِ علم

سيدم تفيد بوجائي

ده دوگول کوان کی صرورت کے مطابق دو ممتی مشی دینے سے ان کے اخلاق درست ہنیں رہ سے ا سکتے یہ

۵۱۔ خدانے بچھے اس کا ذمتدار مٹہرایا ہے کہ میں تہاری دمائیں اس کہد بہتینے دوں۔ ۵۵۔ انگر کے آخری لمحالت میں فرمایا) گرم فرنسنے کسی پرطلم کیا جدگا اور اس کی فریاد آسمان پرنیجی ہوگی تو

تواس کی دعروی ساری نیکیاں صاحب عرش کے مزویک بے وزن ہوجا بیک گی۔ دیرہواں اب

۸۵۔ حکومت کی اصلاح تین چیزوں سے ہوسکتی ہے۔ امانات (ذمّده اربوں) کی ادامینی. قوّت کے سائمۃ گرفت اور قرآن کے مطابق فیصلے۔ اور دولت کی اصلاح دوچیزوں سے ہوسکتی ہے۔ حکیکے سائمۃ لیاجا سے اور باطل میں صرف ہونے سے بجایا جائے۔
(جابیہ کا ضلبہ)

۹۵. ہم اہنی ہاتوں کا حکم دیں گے جن کا حکم ضلا نے دیا ہے اور اہنی سے روکیس گے جن سے لند
 دایک تقریم ایک تقریم دیا ہے۔

۱۰. جس نے اپنی مدو کے سلئے "فلاں خاندان "کہ کر" وازدی سمے لوکہ وہ شیطان کی اواز ہے۔ اسلام کے بعد قبائل اور خاندانی تعربیات ختم ہوجاتی ہیں. دھنرت سعدین الله وقاص کے نام خطا)

قاد تسید کی فتح کی خبرسننے کے بعد آپ نے ہوتھ پر فرائی وہ بھی اس قابل ہے کہ اسے اس سلکب مروار پر ہیں شامل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا،۔

بها بوا سابه المنه المه المراد المنه المراد المنه الما المنه الما المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه

اورمدائن كى فتح كے بعد آپ نے اپنے خطب ميں ارساد فرمايا ١٠

ابئ مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چی . اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھرزین کے بھی مالک بنیں ہوسکیں کے کرمسلمانوں کو مقعمان بہنجا سکیں ۔ مسلمانو ؛ ضرائے تعاملانے تہیں مجوسیوں کی زمین موجوسیوں کی مسلمانے کی سلمانے ، مجوسیوں کی زمین موجوسیوں کی سلمانے ، مجوسیوں کے اموال وا ملاک کا مالک بنایا ہے تاکہ اب ہمارے اعمال وا فعال کو جاہیے ہیں کی سلمانے ، مجوسیوں کے اموال وا ملاک کا مالک بنایا ہے تھی حکومت جیسین لے گا اورکسی دورسری قوم کو و مدیکا .

یہ آپ کی آخری نصیحت بھی۔ اس کے چند ہی روز بعد ا آپ اس ونیاسے دخصت ہو گئے۔ اور آ سیکے اِ اہری حقائق کے ان گلمائے شاواب کو اپنے دامن ہی سلئے اسیم بھی اس حسین وجمیل ممغل سسے یہ کہتے ہوئے دخصصت ہوں کہ

> ابری باد بہسارِ توکہ در انجمنت کفنِ خاک آمدم وجوشِ بہساراں فستم



#### پرد بوال باب ﷺ

# منعاع ساه اول مؤسر المساولون

### (انتفتام)

فَكُ بِكَ مَتِ الْبَعْضَاءُ وَمِنْ أَفُواْهِ وَمَا شَخْفِي صُدُورَ فَيْ الْبُرَ (مِنْ الْبُرَ الْبُرَاتِ)) بغض ونفرت كے ببض جذبات كمبى بمى المبركران كى زبان تك اجاتے ہيں ليكن وہ حدثہ انتقا كى اس اللہ عن كھے بھى بنيں جوان كے سينوں ميں دبى جوئى ہے .

ایران کا شکست خورده گورنز میرمزان ، جب پا بجولال صفرت عمرا کی خدمت میں حاصر بوا ، قواش وقت ان دو نول میں جو مکا لمد بوا تھا ، اسے ایک باری رسامنے لائے ہے جوزت عمرائے اس سے کہا تھا کہ ہرمزان ایر کیا بات ہے کہ اس سے کہا تھا کہ ہرمزان ایر کیا بات ہے کہ اس سے کہا تھا کہ ہرمزان ایر کیا بات ہے کہ اس سے بہلے عراول نے جب بھی تم وگوں کے سامنے نے کہ فری مرکزات کی ، تم نے ابنسیں بنایت اسانی سے بسے کہ وہی عرب تماری بودی کی بوری مملکت کو فست میں اور تم ان کا کہے بھی بنیں بکا ڈسکتے ۔ تم پا بجولاں میرسے ساسنے ہوا ور تم ادا شاہنشا ، اپنی جان بیان نے کے جارہے ، بین اور تم ادا سے بھرد ما سے بوا ور تم ادا شاہنشا ، اپنی جان بیانے کے ایک مارسے بھرد مارسے بھرد مارے بھرد میں ہے۔

مرمزآن نے جواب میں کہا تھا کہ بات باکل واضح ہے۔ اس سے بہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی ہوستے سے اور دوسری طرف عرب - ایرانیوں کے لئے تہما عرب کوشکست وے دینا کچے بھی مشکل مہمیں بھالی ہوتے ہیں اور دوسری طرف عرب ایرانیوں کے ساتھ الی بھالی ہوتے ہیں اور دوسسری طرف عرب اور ایک ساتھ الی نامی بھالی ہوتے ہیں اور دوسسری طرف عرب اور این میں ایک طرف تہما بھا جاتے ان ووق توں کامقابلہ کرنا ممکن ہیں۔ اس لئے ہم تسکہ سے کھا جاتے

این .

کیسی عیق فیقت بھی جسے ہر مزّان دولفظوں میں بیان کرگیا۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی دیاروک کی دا دد منی پڑتی ہے ، جن کی نگا ہیں اسسلام کی اس منف ٹر مسلمانوں کی فوت کا رائے اور ہی طرحقیقت کے ایسے صاف اور شفاف انداز سے ہنگی گئیسیں میں جارہ جارہ منہ مندن کی لیے نام قدیم کی دانیا المال میرمزان نے ہو کھ کہا تھا دہ قرآن

ان كے خلاكا ساعة جيمراديا جائے.

سے یہاب مرکب سے ان کامعتدب حصر مجی قدیم ایرانی (مجوسی) مدم ب اور تمدّن برشتل سے۔ صدرِاقل کے مسلمانوں نے ایران اور روتما دونوں سلطنتوں کو یاش یاش کیا تھالیکن ان ہیں ایک۔

## 

نہ ان کی پوری کی پوری مملکت کا خاتمہ ہوگیا تھا، نہ ان کی تہذیب مٹی تھی۔ اس کے برعکس ایران کی مملکت بھی ختم ہوگئی تقی اوران کی وہ ہزار ہاسسالہ تہذیب بھی ،جس پر انہیں اس قدر فخرو ناز عقا، مسٹ گئی تھی اس کئے مسلمانوں کی اس فتح کا زخم ایرانیوں کے ول پربڑگہرا تقا اور اسی سلتے وہ مسلمانوں ابلکہ اسلام اکیخلان انتقام جوئى ميں بيش بيش يتے۔ باتى اقوام ، يهودى انصارى ، تبعًا ان كاساتھ ديتے بھے ـ كوشش الب کی بہی تقی کے مسلمانوں کی نگا ہوں سے قرآن اوجول ہوجاتے ۔۔ اوراس بیس کوئی شک بنیک وہ این اس کوشش یں کا میاب ہوتے اور لوری طرح کامیاب ہوتے۔

ايرآن ا وررقومايس ايك فرق اورجى عقار جبيها كديم ويحه چي بي، مسلما نول نے ان كے ممالك فتح کئے محصے لیکن و ماں کی آبادی کو پوری پوری مزہبی آزادی حاصل رہی ۔۔۔ کسی کوزبردستی مسلمان ہیں بنایا گیاکیوں ایساکرنا قرآنِ کرم کی تعلیم کے خلاف عندار سلطنت دوماکے مفتوح علاقول کے باست دعیسائی ، علم طور پرایینے مذہریب پرقائم رہیے لیکن ایران کے باشٹ ندسے بالعموم مسلمان ہوگئے . ان میں سسے اكترجيوشِ اسسلاميہ كے حملوں كے وقت ، ساتھ كے ساتھ مسلمان ہوتے گئے . ان اسسلام لاسنے والال میں، ایرانی عوام ہی ہنیں تھے ، ان کے ارباب دانش وبینش اوراعیانِ دسیایر وضوابط بھی تھے مثلاً شاہنشا يرزدگرو في ويكم كي قوم سے ايك منتخب وسته تياركيا عقاجس كى تعداد چارم بزار عقى - يه " مجدر شا هنت ه"يا با دشاه کانسٹ کرخاص کہلاتا تھا۔ فتح قادسے کے بعدیہ نشکر ایرانیوں سے الگ ہوکر اسے لام سے آیا۔ اور | حصرت سعد ابن ابى وقاص كى اجازت مص كوفدين آباد بوكيا-اسى ايرانى اسلاك كي آئے طرح ، يزدگردكى فوج ہراول كاسسردار ايك جليل القب رُافسر تقاجوسياً كه لقب سيمنهور عقال يزدكر وجب اصفهان كي طرف روانه بؤاتواس في ستياه كوايك منتخب لشكر كے ساتھ اسلامی افواج كے مقابلہ كے لئے روان كياليكن وہ مقابلہ كرنے كے بجائے اينے نشکرسمیت مسلمان ہوگیا۔ پرسب بھرہ میں آباد ہوسگتے۔ باذآن، نوسٹیرواں کی طرف سے پیٹن کا گورنز

~~~ تھا۔ اس کی رکاب میں جس قدر فوج تھی اس میں سے بھی بیشترمسلمان ہو گئے تھے۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ شاہنشاہ یزدگرد کا ذاتی سٹ کربھی مسلمان ہوگیا تھا۔ یہ لوگ صرف فوجی سپاہی نہیں تھے بلکہ اکبر کے وزینوں کی طرح ، شاہنشاہ کے مشرِفاص تھے اور استاھی کہلاتے تھے۔ ایران میں شاہنشاہ کے تقرب درعزّت وعظمت کاسب سے بڑانشان سونے کاکنگن ہوتا تھا جہیں پیشان مرحمت ہوجا یا وہ اہلِ اس آورہ کہلاتے تھے۔ (استورہ کنگن کو کہتے ہیں۔ قرآن کیم (ساحك من وَهُبُ اللَّهِ مِنْت كَ مَتَعَلَق جُوكِها كَيَا مِنْ السَّادِيَ مِنْ ذَهَبِ " اسْفِ کے کنگن پہنے ہوں گے۔ ۱۸/۲۱) تواس سے مراد مبند مدارج ومراتب ہیے، فتوحات کے بعد پیرلوگ فوج در فئ اورجوق درجوق اسلام لاتے چلے گئے ہم یہ تونہیں کہ سکتے (ند کہناچا ہتے اس) کہ یہ سب اسلام لانے والے، دل مس كوئى كھوٹ لے كرمسلمان ہوئے تھے ليكن دجيساكة كے مل كرنظر جائے گا) ان كے ارباب فكرونظركا بيشت وصداسي مقصد كعسلة زمرة أمتت مسلمه بين داخل بؤاعقا كداس طرح وه مسلما نول بي اسنے قدم موسی نظریات ومعتقدات اسانی سے بھیلاسکیں گے ،حقیقت یہ سے کہ (اس زمانے کی) عربوں میسی ساده ذبنیّت کی حامل قوم، ایرانی فسکری بیجیدگیون اوران کی عیّاراندسسیاست کی دسسیسد کارلون کی حریف ہونئیں سکتی بھی اس لئے وہ اس میدان میں ان سے ہنایت آسانی سے مات گئے آڑفصیل آگے چل کرسا ہے ۔ آئے گی) نیکن ان میں سے جولوگ نیک نیٹنی سے بھی مسلمان ہوئے ہتھے ، ان کا اسسلام لا نا

ايسابى عقاجيسان بدوى قبائل كااسلام لاناجن ك متعلق قرآن كريم بسب كدر قالت الدَّعْ طَاب نہیں لائے. و دلیسے ن قُونُوْ ا آسکمنا۔ تہیں یہ کہناچا ہیئے کہ تم نے اسلام مملکتے سلمنے سَرِيم مُ كُرويا بِدِ اللهِ كَا كَدُ كُلًّا يَدُخُلِ الْوِيْمَانُ فِي قُلُوْمِكُمْ (١١٥١١١١١) إيمان تماك

دل كى گرائيون بين نبين أترا -

حضرت عمر اس حقیقت سے باخبر سے و جنا کندان کے بدیش نظریہ پروگرام مقاکدان او سلموں کی مناسب تعلیم و تربیّت سے ان کے ا ندرائیں تبدیلی بیداکردی جائے کہ ایمان ان کے دل کی گہرایکوں پی متر جائے سیکن قبل اس کے کہ وہ اس بردگرام کوبردستے کارلاتے، ہرمزان کی سازسٹس کارگر ہوگئ۔اس نے دیکھ لیا تقا کہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے داستے ہیں سب سے بڑی مکا دیٹ (حضریت) عمر مل

وجود سبت رجب تک است راستے سے سٹایا نہیں جائے گا' ہم اپنے مقصدیں کامیاب نہیں ہوسکیں گے ۔ وہ رکاوٹ دور ہوگئی تواگلالاست مصاف اور آسائی ہوگیا ۔ نومسلم عوام کی تعلیم و تربیت بھی نہ ہوسکی اوران کے عیّار طبقہ کے سلتے مسلمانوں میں اپنے خیالات بچیدا شنے ، کینئے فضائی بھی اساز کار ہوگئی ۔

اس مقصد کے لئے ، عجی سازش کے دونمایاں محافہ سلسنے آتے ہیں۔ ایک محافہ کامقصد اسلامی سلطنت کو کمزود کر کے اپناسیاسی غلبہ حاصل کرنا عقا اور دو مرسے کامنہ کی اسلام کو کسی نرکسی طرح عجی تصوّرات ، نظریات معتقدات کے رنگ دیں رنگ دیک دیک دیا بلکہ داگر بدنظر تعمّق دیکھا جائے تو ، سیاسی غلبہ بھی ان کے لئے معصود بالنّرات نہیں بخار کرہ بھی اس دو مرسے مقصد کے حصول کا ذریعہ عقابی کچھ آئندہ صفحات میں نہ ہے کے مسلم معصود بالنّرات نہیں بخار کو بھی اس دو مرسے مقصد کے حصول کا ذریعہ عقابی کچھ آئندہ صفحات میں نہے کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کو کر کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسل

\_\_\_\_(•)===

لیکن یہ وہ وادی ہے جس میں قدم ر کھتے ہوئے " فرسٹ تو ں کے بھی پر جلتے ہیں؛ اوراس کی وجب الملبرج - ہمارے مرقب الما ہوج - ہمارے مرقب اسلام کاکوئی گوسٹ ایسانہیں جواس عجی سازسٹس کا شکار ادر نازک مقام اینراک تصورت سے ملوث نہ ہوج کا ہو ۔ یہ اسلام ارباب مربعت کا ہوا یا اصحاب طریقت کا ۱٬ و دارباب سنسر بعت میں سے بھی کسی فرقہ یا مسلک کا ہو' اس پرعجی ( غیرفرانی ،تصور آ كاعظية صروراتكا بؤا بوكاءاب ظامرب كرجب مرقب اسلام كمتعلق كهاجات كدير غيراسلامي معتقدات ُنظریات سے ملوث ہے، تویہ باست ہمارے مندہ ہب پرست طبقہ پریقیٹا گراب گزرے گی۔ اس سلتے کہ وہ اس پرمصر وستے ہیں کہ جس اسلام کے وہ بیرو ہیں ، وہی حقیقی اسلام ہے . بظاہریہ بات ناقب بل فہم ا ور تعجب انگیزسی نظراتی ہے کہ اگر کسی مروّجہ عقیدہ یا مسلک کے متعلّق بتا دیا جاستے کہ وَہ قرآن کرم کی نفس صریے کے خلاف ہے تو یہ حضرات اس پر کیسے مُھیر ہو سکتے ہیں کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس پر وہ کاربنہ ہیں لیکن یہ چیز کتنی ہی نا قابلِ فہم اور تعجّب انگیز کیوں نہ ہو اسے یہ حقیقت۔ اس کی وجہ یہ سے کہ ان کے نزدیک دین میں سے ندا در حجمت ، روایات اور تاریخ ہیں ۱ در قرآن کا وہی مہنوم قابلِ قبول ہو سکتا ہے جس کی تائیدروایات اور تاریخ سسے ہوتی ہو۔ یعنی یہ حضرات ، بجائے اس کے کہ روایات اور تاریخ کو سير ا قرآن كے تابع ركھيں، قسد آن كوروايات اور تاريخ كے 

معلوم کرے آپ کوچرت ہوگ کہ روایات کے مجوعے ہوں یا کتب تاریخ ، پرسب ایرانیوں کی مرتب کردہ ہیں۔
سنیوں کے بال احادیث کے چر بجوعے ایسے ہیں جنیں صحاح سنة ، یعنی میح ترین قرار دیا جاتا ہے ۔ اسسی
طرح سنید حضرات کی احادیث کی چار کتا ہیں ایسی ہیں۔ یہ مجوع سنیوں کے ہوں یا شیول کے ، ان
کے بھی اور مرتب کرنے والے سب ایرانی مقے ۔ اسی طرح تاریخ کی سب سے ہی اور قابل افتا و تصنیف
الم طرح کی ہے ۔ وہ بھی ایرانی مقع ۔ واقعی کی سب سے ہی کتاب بھی ابنی کی ہے ) اور یسب کتاب بیران بغیر کی سب کتاب بھی ابنی کی ہے ) اور یسب کتاب بغیر اس طرح مرتب شکرہ کی بنا برا تیس کو گئی ہی ہجری میں مرتب ہوئی ۔ صدا قل کے
استے عرص بعد اس طرح مرتب شکرہ کتب روایات و تاریخ جس قدر قابل اجتاد ہو سکتی ہیں ، ظاہر ہے ۔
جہاں تک شیعہ صورات کی کتب روایات اور آثاریخ کا تعلق ہے ، ان کے سلسلہ میں ایک و شواری اور بھی
اور دی ہوتی ہے ۔ ان حصرات کے بال تقید ، دین کے سلمات ، بلکہ اساسات ) ہیں سے ہے ۔ تقید کیا ہے ؛
اور دی ہیں اس کا مقام کیا ' اسے ہم ' ان صورات کی صدیت کی سب سے معتبر کتاب ' اصول کا فی سے بان

فرد المن فرایا حضرب الجرجعفر علید السلم نے کر مخالفین سے بنظام میل طاب رکھوا ور باطن میں مخالفت رکھو (۱) حضرت الموعبد الله علید السلام نے فر بایا کہ ہمارے امرابا مست کو اختیار کرنے کے یہ عنی نہیں کہ اس کی تصریری کی جائے اور فقط قبول کر لیا جائے ، بلکہ چاہیے یہ کہ نا اہلوں (مخالفوں) سے ہمارے معا ملہ کو پوسٹ یدہ رکھا جائے۔ ہماری احاجیت ان سے بیان نہ کی جائیں ، ہمارے دوستو سے ہماراسلام کہوا ورکہوکہ رحم کرسے اللہ اس بندہ ہر جو بحالت تقید ہمارے مفالفوں سے یہ ووستی ظاہر کرے۔

آب نے فرمایا کہ اسے سلیمان اقم اس دین پر ہو کہ جس نے چھپایا ، خدانے اسسے عرّت دی اورجس انے طاہر کیا اللہ نے است دلیل کیا ۔ نے ظاہر کیا اللہ نے است دلیل کیا ۔

يربي تقية اوراس كامقام يرب كدا-

فرمایا حضرت ابوعبدالله علیدالسلام نے که اسے معلی إتقید میراا درمیرسے اباکا دین ہے۔جس کے لئے

تقیّبہ نہیں اس کے لئے دین نہیں ۔ (اردوترجمہ سید طفرص صاحب قبلہ ، جلد دوم صہ ۲۴۰ ، ۲۴۰) اسی کے مطابق ان ائم کرام گر کاعمل بھی عقار کا فی میں ہے ، .

میں نے ابوعبداللہ ملیدات ام کوفر بات سنا۔ جوشن یہ جانتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مگری تواس کوچا ہینے کہ وہ اکتفاکر سے اس پرجو ہم سے جانا ہے اور اگر ہم سے کوئی بات الیم سنی جو حکم خسکو خلاف ہوتو سمجھ لے کہ یم نے تم سے دشمنوں کے مزر کا دفیر جا اسے ، لینی بصورت تقیداس کو بیان خلاف ہوتو سمجھ لے کہ ہم نے تم سے دشمنوں کے مزر کا دفیر جا اسے ، لینی بصورت تقیداس کو بیان کیا ہے ۔ داستانی حلدا دل ، صد ۱۰ ۔ ۲۰ )

ایک اور دوایت میں ہے ،۔

الم جعنصادق علیدات الم سنے ایک شیعہ سے فرمایا کہ اگریں تم سے اس سال ایک صدیث بیان کرد ساور در در سرے سال جب آؤتواس کے خلاف بیان کرد س توقم کس پر عمل کرد سے میں نے کہا۔ آخروالی برا امام نے فرمایا۔ اللہ تم پررحم کرے گا۔ ایعنی پہلی وارت بنا پر تقید تھی، (ایفنّا مسّائہ)

ظامرهد که ان حفزات کی مرتب کرده کرب احادیث و تاریخ سے اصل حقیقت کامعلوم کرنا، ناممکتا

یہ ہے ہارے ہاں کا اشخا دورت یہ حصرات کی اکتب روایات و تاریخ کی جن و تدوین کی حقیقت کی الیک و اقعہ ہے ہے ان پر سی قسس کی انہیں مقد سی ایسا بنا ویا گیا ہے ہے ان پر سی قسس کی اسلایں موزاز کی اجاز ہے کہ ان پر سی قسس کی میر الیک واقعہ ہے موزائر کی الیک واقعہ ہیں دا تھ بیان کرنا کانی ہوگا۔ ہمارہے ہاں یہ امربطور ستمہ مانا جا تا ہے کہ صن تا مائٹ ہوگا۔ ہمارہ خوت نکاح چھسال کی تقی۔ یہ بات ایک طرف قرآن کرم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے جس کی گوسے بلوغت نکاح کی سنسرط ہے یوری طرف اس سے صنور نبی اکرم کی واضح تعلیم کے خلاف ہے جس کی گوسے بلوغت نکاح کی سنسرط ہے یوری طرف اس سے صنور نبی اکرم کی سررت طیتہ کے خلاف جس کی سنسرہ کا عرب کا وقت میں اس پر سنستر تھوں کی تصنیف اس سے صنور نبی اکرم کی سروت طیتہ کے خلاف کی عرب سترہ اور انہیں ہر س بعد نبی ہات کہ درمیان تھے۔ اس پر ان صرات کو سجد ہمنان اسلام کو دریدہ و جنی کا موقعہ مل جا اس تھی تا سے دو عمل کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ اس وہ دائے دھل گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان صرات کی طرف سے دو عمل کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ اس کو دو اس کی دو می کہا کہ اس کے درمیان تا کہا گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان صرات کی طرف سے دو عمل کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ اس کو دو می کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ اس کو دو میل کیا ہوا ، انہوں نے کہا کہ س

سے بخاری مشریف کی وابت کو غلانسلیم کرنا پڑتا ہے ، جو کفرہے۔ لہذا ، پیٹخص منکرِ صدیت اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنا پخہ میرے خلاف ایک ہزار" علمائے کرام "نے کفر کا فتولی صادر فرما دیا۔

یہ ہے۔ ان کتابوں کی تقدیب کا عالم ۔۔۔ اورظا ہرجے کہ یہ خود اسی بھی سازس کا ایک حصتہ ہے اور اسے کا میاب بنانے اور ابدیت عطا کرنے کا ہما یت محکم ذریعہ ، ان حالات یں آپ سویے کہ جب ہم ان تاریخی بیانات اوردوایات کو وضعی قرار دیں گے جن بر ہمارے مرق جراسلام کے خلاف قرآن نظریات و معتقدات کی بنیا دہدے تو ہمارا قدام سے برست طبقہ اس سے یکسے متفق ہوسکے گا؟ دوایات اور تاریخ کے باب ہیں میرا جو سلک ہے اسے ہیں داس کتاب کے مقدم یں وضاحت سے بیان کرچکا ہوں ۔ مختقرادہ مسلک یہ ہے :۔

ره) دین بین سنداور حجت خدای کتاب و قرآن مجید ہے جوابی تفسیر آب کرتا ہے۔ ہماری کتب والا میرامسلک کے افسیر میں جوباتیں و قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں انہیں ضیح سمجنا جا ہیئے اور جواس میرامسلک کے کے خلاف ہیں انہیں مسترد کردینا چاہیئے۔

سیست اور ایک می در الت پر جارا ایمان کے اور مجلے صحابہ کبار کے مومن حقّا ہونے پرقرآن کی شہاد۔ اس کے کتب روایات اور تاریخ بیں جو ہاتیں ایسی ہیں جن سے صنور کی سیرتِ مقدّند واغدار ہوتی ہوا یاصحابہ کبارٹ کے خلاف کمتی سم کا طعن پڑتا ہوا انہیں میجے تسلیم نے کیا جائے۔

آئنده صفحات بین جو پیچآپ کے سامنے آئے گاان بین جتی با تیں ایسی بین جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف بین ان کے معلق میرا مسلک یہ ہے کہ صحاب کبار یا بزرگان عظام کی طرف ان کی نبست غلط ہے۔ یہ نشیعہ بول نہ ستی، نہ اہلِ فقہ بول نہ اہلِ مدین ۔ بین سیدها ساده سلمان بول ۔ قرآن کو خدا کی آخری ، مکم کی اور غیر متبدل کتاب مانیا بول اور صفور ختی مرتبت کو خدا کا آخری رسول ۔ جس پر نبوت ختم ہوگئ ۔ بین تاریخ اور روایات کا جا آئزہ قرآن کرم کی روشنی بین لیتا ہول ۔ جو کچھ بین نے آئدہ صفحات میں کھا ہے ، اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عجی سازسٹس نے کس چا بکرستی سے قرآن کا وائن اگرت کے باعقوں سے چھڑا کر اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا ۔ بین نے انہمائی کوشنٹ کی ہے کہ چکچ بیان کیا جائے ۔ اگران بین سے کوئی بات کسی کوناگوار کئے کہ بیان کیا جائے ۔ اگران بین سے کوئی بات کسی کوناگوار کئے کہ بیان کیا جائے ۔ اگران بین سے کوئی بات کسی کوناگوار کئے ۔ اگران بین سے کوئی بات کسی کوناگوار کئے کہ بیوں کہ کسی کی آزر دگی خاطر میرا سے بوہ بنین ۔ وما تو نیعی اللہ باحلی العظاہم ۔ وما تو نیعی اللہ باحلی العظاہم ۔ وما تو نیعی اللہ باحلی العظاہم ۔ وما تو نیعی اللہ باحلی العظاہم ۔

ایک وضاحت اور بھی صروری ہے۔ پہلے کہا جاچکا ہے کہ اسلام میں اس تحریف کا آغاز ایران سے بخوان اور اس میں جس قدر فیراسلام نظر گیت و معتقدات در آئے ، وہ ایران کے قدیم نزم ب مجوریت و معتقدات در آئے ، وہ ایران کے قدیم نزم ب مجورہ الله و اس نے اس سے بیدمراد نہیں کہ ہم موجودہ الله ایران میں ۔ وہ سب قصتہ ماضی ہو چکے ہیں ۔ اس سے اگر دازروستے تاریخ ، ان برکوئی اعتراض وارد ہوتا ہے اہل ایران ہیں وہ سب قصتہ ماضی ہو چکے ہیں ۔ اس سئے اگر دازروستے تاریخ ، ان برکوئی اعتراض وارد ہوتا ہے تواس کی ذرتہ داری ان کے بعد آنے والوں یا موجودہ اہل ایران برکسی طرح عائد نہیں ہوتی ۔ لہت الله تندہ صفحات ہیں جو بھے ایران کے متعلق کہا جائے گا' اس سے اُس زمانے کے اہل ایران مراد ہوں گے ۔ اس دمنا حت کو مرمقام پر بیش نظر تھے گا

ده بهلی جٹان جس سے کو اکر اُمرت کی کشتی دو ٹکھٹے ہوگئی، مستلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مستلہ مستلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مستلہ خلافت ہے۔ پہلے یہ مستلہ خلافت و مستلہ خلافت اور اسس طرح یہ اُمرت مستلہ خلافت و اصدہ ، ووستقل ند بہی فرقوں ( سبتی اور سنے یہ یں اس طرح بط گئی کہ استی خلافت ، یس اس طرح بط گئی کہ استی خلیج کے پل کہ خلیفہ کا خلیفہ کا مستلہ کی کوئی شکل ہی ہمیں یہ میں میں سے باب د متعلقہ خلافت، یس دیجے جسے ہیں کہ خلیفہ کا

انتخاب أترت كے باہم مشور سے عمل ميں اتا ہے سكن جب محزت الوبكر صدر في كا انتخاب اس طرح عمل بي آیا توصرت علی نے یہ کہد کراس سے اختلاف کیا کہ دہ رسول التد کے ترکہ کے وارث ہیں اور خلافت بھی اسى يس آتى سنه اس سلة خلافت ان كاحق وراشت سند سنه كونى اورنهيس له جاسكما واست است دعوسك كومنواسف كالمين انبول في كيه عرصه تك مك وتازيعي كى ليكن حضرت فاطمة كى وفات كے بعد دہ خاموش ہو گئے ۔خلافتِ فارد فی گئے زمانے میں بھی اس باب ہیں خاموشی رہی کیکن حصرت عثمانی <u>کے در</u> خلافت میں یہ آگ اس شدّت سے بھڑکی کہ بھرنہ بجھسکی۔ ابن جربرطبری نے بطور حق وراش این تاریخ بین مصرت مثالاً کے انتخاب کے داقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ کھا ہے۔ ہم پری فصیل بی جاسف ہے بائے (بغرضِ اختصار) اس کا اتنا صد نقل کرنے براکتفا کرتے ہی كه" جب محضرت عثمانًا كانتخاب عمل بين أكبيا توحضرت على منه موز كرميل ديينة ليكن حضرت عبدالرحميان بن عوف السك الوسكة برم طساء ورحصرت عمَّان في بيعت كرلى ليكن اس كے سائد بى وه يد بقى كيت ماست تحق كه ... فريب ب ، كتنا برا فريب ، وطبرى مبلديه ) . بنج البلاً غه ( جو محرّب على شيخ خطباست اود دسیرارشادات گرای پرشمل سے اشیعہ حصرات کے ہاں بڑی اہم اورمستند کتاب بھی جاتی ہے۔ اسس يس حصرت على كاليك مشهورخطبه شقشقيه كي نام سعمنقول بهداس بن آب فرمايا بكرسوالية كى وفات كے بعد ' ہرسەخلفار لے ان كے حقّ خلافت كو جوانبيں ودا ثنًّا ملتا عقار ، غضب كرليا المفول نيم فرمایا کرمی فی ان حالات برصبر کیا اور" اپنی میراث کوتاراج موتے دیکھتار ہا"

اديك توافى نصبا - ومنع البلاغ، شاكع كرده غلام على ايندسن وساله وايديشن وصريه ١٣١١)

لیکن فلافت بطوری وراثت کے دعوی میں ایک سقم مقاجس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے نہ برط صاکا۔ اجیسا کہ آگے جل کر تفصیل سے بھاجائے گا، بنوعباس نے یہ دعولے کیا کہ وراثت کی بنا پر ضلافت ان کا حق ہے ، نہ کہ صفرت علی اوران کی اولاد کا۔ ان کی پیشس کر دہ ولیل یہ بھی کہ مشہر بعت کی روسے ، چھا کی موجودگی میں ، چھا کے جیلے کو حق وراثت نہیں بنچتا۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت ، صفور کے چیل موجودگی میں ، چھا کے جیلے لوکے موت موت کے ایک موجودگی میں ، چھا کے الرک کو موت کے وقت ، صفور کے چھا کے لوکے موت کی موجودگی میں ، چھا کے الرک کو موت کی موجودگی وراشت کے حق داروہ نے ، نہ کہ صفور کے چھا کے لوکے موت کی موجود کے ۔ بہذا ، حصنور کی وراشت کے حق داروہ نے ، نہ کہ حضور کے جھا کے لوکے موت کی بنا پر یہ بحث خاندانی یا سیاسی بن کررہ گئی۔ اس نے جو مذہبی شکل اختیار کی اس نے جو مذہبی شکل اختیار کی اس بنیاد تک پہنینے کے لئے کچھ تہدید اسمجھ لینا صروری ہے۔

اہلِ ایران کا بینے بادشا ہوں کے تعلق عقدہ یہ تقاکہ وہ عام انسان نہیں ' بلکہ فوق البشہ ہوتے ہیں اور اللہ ایران کا اپنے بادشا ہول کے تعلق عقیدہ کے اللہ ایران کا اپنے شہدنشا ہول کے تعلق عقید کے عامل وہ لوگوں کے نتنب کرنہ ہیں۔

ہوتے بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت ان کا ادرصرف ابنی کاحق ہوتا ہے، اور کوئی شخص ان کا یہ حق چین نہیں سکتا۔ یہ حق ان کی اولا دیس ورائٹا منتقل ہو ارہاہے۔ وہ زین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی غلطی نہیں کرسکتے، اس لئے لوگوں پر ان کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ ساسانی شہنشا ہوں کے زمانہ میں یہ عقائد شدت اختیار کرچکے تھے کہ اتنے میں قرآن آیا وراس نے ان تمام عقائد کو باطل قرار وسے دیا۔

جدرِ صنون عقان میں ایک عجیب و عزیب شخصیت تاریخ کے اسٹیے پر فووار ہوئی ہے، جوعبلاً دن آب علی استودار کے لقب سے معروف ہے بعض توثین عوالت استودار کے لقب سے معروف ہے بعض توثین عوالت استودار کے لقب سے معروف ہے بعض توثین عوالت کی است ایک فرمی شخصیت قرار قیستے ہیں لیکن جواس کی وا تعیت کے قائل ہی، ان کا ہیاں ہو کہ یہ میں کا رہنے والا بہودی تھا جو مدینہ میں آگر سلمان ہوا ، اس نے بجد عوصد و ہاں رہ کور موزم ملکت سے وا قفیت عاصل کی اور اس کے بعد و ہاں سے اکارکو فدکو اپنی خفید ساز شوں کا اکلین گر بنایا ۔ بعض آریکی روایات میں ہے کہ دہ کچھ عوصہ کے لئے مراکن (ایران) ہیں بھی رہ تھا۔ اس کے بعد و مصطلا بنایا ، بعض آریکی روایات میں باکہ صنوری تھا۔ اس کے بعد و مصطلا کی اور وہاں سے ساز شوں کا جا کا سے بعد ان اس کے ایک موز کر اس ساز شوں کا مقدود یہ تھا گر محرب علی اور کو جو برکنا کی تعلی میں بہت کو کر نظیفتہ المسلمین موز سے مثال کا گھراؤ کیا اور کو اور میں میں ہیں ہیں ہی کہ مطابق موز کو فر برکنا کی تعلی اور حضرت علی کی خلافت کا اعطان کر دیا ۔ شما دت موز تا ہی کی مطابق میں ہیں جو دیا ۔ اس کی دہ جا عت کے ایک میں میں میں میں ہیں ہی تھا کہ میں موجود تھا ۔ اس کی دہ جا عت میں باہی تھا گئی کے مسلم میں بوجود تھا ۔ اس کی دہ جا عت میں باہوں نے فریقین میں میلے کے آثار دیکھے تو صورت عائشتا کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر دیکھے تو صورت عائشتا کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر کھو کو میں بانہوں نے فریقین میں میلے کے آثار دیکھے تو صورت عائشتا کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر کھو کو میں بانہوں نے فریقین میں میلے کے آثار دیکھے تو صورت عائشتا کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر کھو کو میں میان کو میا عدت کی مواد کی آگر کھو کو کھوں کو میں بنہوں نے فریقین میں میلے کے آثار دیکھے تو صورت عائشتا کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر کھو کو میں میان کے نشکر پر مملہ کرکے جنگ کی آگر کھو کو میں موجود کھوں کی آگر کھو کو میں میں کو میں کو کھوں کو میں کو کھوں کو کھوں کو میں کو کھوں کو

دی ۔ پھر پی جماعت صفرت ملی اور صفرت معاویّہ کے درمیان جنگ مفیّن کے موقعہ برُحضرت علی کے تشکر میں سامل ہوکرا پنی رلیشہ دوانیوں میں معروف رہی ۔

سین یہ عدائلہ ن سی ہوسکتی، اس کے وہ نظریات سے جن کا پر اپیگندہ اس نے اسلام کو ایسا نقصان بنجایا جس کا تلافی نہیں ہوسکتی، اس کے وہ نظریات سے جن کا پر اپیگندہ اس نے اس سے ترو مدسے کیا۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ مجھے سلمانوں کی اس سادگی پر تعجب آتا ہے کہ یہ اس کے قوقاً کل بی کہ صفرت عیلی دفیا و نیا بیس آئی گے لیکن رسول اللہ کے دوبارہ دنیا بیس آنے کو نہیں مانے ۔

او منیا بیس آئی مراجعت دنیا بیس صفر در ہوگی۔ رسول اللہ کے متعلق یہ عقیدہ تومسلمانو میں عام نہ ہوسکا لیکن دجیسا کہ ہم آگے جل کر دیکھیں گے ، شیعہ صفرات کے ہاں بعض المرکم متعلق یہ عقیدہ پیس کی اسیعہ صفرات کے ہاں بعض المرکم متعلق یہ عقیدہ کیا۔ اسے رجعت کا عقیدہ کہا جا آ ہے۔

ا تاریخ بتاتی ہے کہاس کے بعداس نے یہ کہنا مشروع کیا کہ ہر پینیہ کا ایک خلیفہ اور وحتی ہوتا ہے۔ بنی اکرم کے وصی، حصرت علی ہوں کے بعد سلیفہ بنی اکرم کے وصی، حصرت علی کو آپ کے بعد سلیفہ ہونا جا ایک مطابق ، حصرت علی کو آپ کے بعد سلیفہ ہونا جا ایسے نقا۔ جن لوگول نے انہیں خلیفہ نہیں بغینے دیا انہول نے ان کے حق کو عضرت کیا ہے۔ اب مسلمانوں کو جا ہیتے کہ دہ مصرت عثال کی معزول یا قتل کر کے حضرت علی کو ان کی جگر خلیفہ بنائیں اور اس طرح ابنی مابقہ غلطی کی تلافی اور ایس طرح این مابقہ غلطی کی تلافی اور ایسے گنا ہوں کا کفارہ اوا کریں ۔

ان منتقدات کی اشاعت کا نتیج کھاکہ مسلمانوں ہیں، خلافت کے متعلق اس قسم کے خطوبات ہوئے۔ ان اسمنت منصوص کا منبحہ انظریات کی روسے ہما گیا کہ خلافت (جبکی جبگہ امامت کی اصطلاح اختیا کی گئی جو خلافت (جبکی جبگہ امامت کی اصطلاح اختیا کی گئی جو خلافت اجبی جبگہ امامت کی اصطلاح اختیا انسانوں کی فکرونظ قت کے مقابلہ میں زیادہ جا مح اور جہ گیر ہے) ان مصابح عامری سے نہیں جنہیں خسا انسانوں کی فکرونظ کے سپردکر ہے اور جو امّت کے متعین کر دیر منصوص متعین ہوجائے۔ یہ دین کا دکن اور اسلام کی بنسیا دہے۔ دسول کے لئے یہ جائزی نہیں کہ دہ اسے یو بنی جبور جائے دو اس کے لئے خدا اس کے لئے خدا موامت کے حوالے کر جائے۔ اس کے لئے مقابل وہ میں دھیت کے حکم مطابق وہ میں ہوجائے۔ جنائی دو تا س کے لئے خدا فرائی میں اس جہت سے آپ دھنرے علی اگر دھی اس کے اس کے اس کے مقابل وہیت فرائی میں دھیت خوال کی میں دھیت مورائی کی دورائی اس کے میں دھیت میں دھیت میں دھیت میں دھیت سے آپ دھنرے علی اگر دھی اس کے اس کے میں دھیت سے اپ دھنرے علی اورائی اندے بعد مونے فرائی میں۔ اسی جبت سے آپ دھنرے علی اور کی دورائی اللہ کہاجاتا ہے۔ اسی طرح ، ہوانام اپنے بعد مونے فرائی میں۔ اسی جبت سے آپ دھنرے علی اور کی دورائی اللہ کہاجاتا ہے۔ اسی طرح ، ہوانام اسے بعد مونے وہ ان کے بعد مونے فرائی میں۔ اسی جبت سے آپ دھنرے علی اللہ کی دورائی اللہ کہاجاتا ہے۔ اسی طرح ، ہوانام اسے نو بعد مونے فرائی میں۔ اسی جبت سے آپ دھنرے علی اللہ کو دھی کو دیس کی دورائی اللہ کو دھی کی دورائی اللہ کی دورائی اسے دورائی کی دورائی اللہ کو دھی کو دیس کر دورائی اللہ کی دورائی اللہ کی دورائی 
والے امام کے حق میں وصیّت کرکے جا آئے ہے اور چونکے یہ وصیّت افراکے حکم کے مطابق ہوئی ہے اس کے امام مصوص یا مامور من الله ہوتا ہے ایعنی فراکی طرف سے مقرد کردہ امام )۔ وہ ہم خلطی سے منزہ اور سرخطار سے باک ہوتا ہے اس کے اسے امام مصوم کہا جا تا ہے۔ لہذا امام منصوص کے علاوہ کسی اور کا جانشین رسول اللہ بن می شاور کا جانسین امامت صرف صفرت می اور کا جانسین کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا گی ہوا مامت صرف صفرت می اور ان کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا گی ہوا مامت صرف صفرت می اور ان کی اولاد کا حق ہے۔

ظاہرہ کے کہ خلافت کے متعلق یہ عقیدہ است نیوں کے عقیدہ ادر مسلک کے خلاف ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر امرین ہیں مرتبر اور ایسان میں سے آگے بڑھ کر امرین ہیں متعل نزاع پیدا ہوگئی۔ اس سے آگے بڑھ کر امام منصوص کی معزفت اصول ایمان میں سے قرار وسے دی گئی۔ اس لئے یہ نفظ کفرا ورایمان میں صدر فاصل امام منصوص کی معزفت اصول ایمان میں سے قرار وسے دی گئی۔ اس لئے یہ نفظ کفرا ورایمان میں موفوت کو معتبدہ کی روستے انٹی بیار اس کے مقیدہ کی روستے انٹی بیار منصوص کے قائل اس کا خرار اسلام سے فارح ہوجلتے ہیں واسی لئے شیعہ صفرات کے نزدیک سنی مسلمان ہی قرار نہیں پاکے ایم مسلمان ہی قرار نہیں پاکھ ہوجلہ تے ہیں واسی سے خرار کے نزدیک شیعہ میں اس متعدد فرقے پیدا ہو گئے ہاسی طرح اسکی مسلمان ہی قرار نہیں پاکھ ہوجا ہے ہیں متعدد فرقے پیدا ہو گئے ہاسی حربے شیعہ منظن ہیں وقت منظن ہیں واس کے ایک مسلمان ہی مسلمان ہی متعدد خرات کا دعویٰ یہ ہے کہ متعقد ہیں واسی کے متعدد خرات کا دعویٰ یہ ہے کہ متعقد ہیں واسی کے ایک کوخوالی طرف سے عطا ہوا تھا ۔

دار بی روایات کی روایات کی روسے) جن خیالات کی تخم ریزی عبداللہ بن سبانے کی تھی وہ ان شکوں بن گئی اللہ تے۔ ہم اوپر بیان کرچکے ہیں کہ پر تخص مین کارہ سے والا بھالیکن چو نکہ بین اس زمل نے ہیں ایرانی و کم میں کہ پر تخص میں کارہ سے والا بھالیکن چو نکہ بین اس زمل نے ہیں ایرانیوں مقبوضہ ملاقہ تھا اور وہاں ایرانی بکٹرت آباد ہے۔ وہ اس کے بعد زیادہ عصد کو فد اور بصرہ ہیں رہا جہاں ایرانیوں المرانی فط میں میں رہا جا اس کے بعد زیادہ عصد کو فد اور بصرہ ہیں رہا جہاں ایرانیوں المرانی فط میں میں دہا ہو اس کے بعد اس کے بعد اس بھی دہا ، جو ایران کا وارا سلطنت بھا۔ ان قرآئن کی روسے قیاس کا دُنے اسی طرف جا آ ہے کہ اس کے یہ خیالات ایرانی معتقدات ہی کا عکس ہتے۔ جیکل نے اس باب ہیں ، انسائیکلو بیٹریا برٹا نیکا کی شائع کوہ " اریکی المؤدّخ " کا ایک طویل اقتباس ، این کھا ہے۔ اس ہیں کہا گیا ہے کہ ایرانیوں نے اسلام اضیار گیا

تواس کا انرسیاسی اور ندیمی گوشول بربرا اگهرا پرا اس میں تھا ہے ،

ایرانی عقیدہ الک کے بادشاہ کوم خداکا بیٹا "قراردیتا عقادواسے بیدائشی طور پر عظمت و تقدس کا دیوتا سجتا عقار چنا بخرجب ایرانیوں نے مدینہ اور دستن کی یحکمتوں کے خلات بغاوت کی تو وہ دصنوت محدر کے عمر زاد بھائی اور سرحی وارف صفرت علی کے گرہ جمع ہوگئے جنہیں خلافت سے دور دکھنا گیا عقال اور ان کے جاروں طرف جلال و تقدس کا وہ بالہ قائم کر دیا گیا جوان کے سلاف اپنے توی رکھنا گیا عقال اور قائم کمستے چلے آئے ہے۔ بھرجس طرح ان کے بزرگ اکسرلی کو آسمان کا بیٹا، مقدس بادستا ہوں کے گرد قائم کمستے چلے آئے ہے۔ بھرجس طرح ان کے بزرگ اکسرلی کو آسمان کا بیٹا، مقدس بادستا ہوں کے گرد قائم کمستے ہے آپ کے عادی بھے اور ان کی کتابوں میں اُسے" سید و مرشد" مقدس بادستا ہوں ان کے این کا مام کا لفت دے دیا ہو تھا جا تا عقال اسی طرح انہوں نے اپنے اسلام کے زمانے میں صفرت علی کو امام کا لفت دے دیا ہو تھی سادگی کے بادجود بڑے اپنے اسلام کے زمانے میں صفرت علی گوا مام کا لفت دے دیا ہو تھی سادگی کے بادجود بڑے اپنے اسلام کے زمانے میں صفرت علی کے بادجود بڑے انہوں کا مالک ہے۔

جب حضرت علی وفات با گئے تو ایرانی ان کے صاحبزادوں ( حضرت حسی اور حضرت مسینی کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے بعد ان کی اولاد کے گرد ہے کہ اجا آ ہے کہ حضرت حسینی نے کا سر رہ بنی سے ساسان کے آخری اجدار کی بیٹی سے ستادی کی متی ، جنائی اس ازدواج سے امامت مقدس حق ساسان کے آخری اجدار کی بیٹی سے ستادی کی متی ، جنائی اس ازدواج سے امامت مقدس حق کے ممائ رشتہ بدامن ہوگئی ، بھر کر بلا کے میدان میں حضرت حسین کے خون نے اس وحدت کو متبرک بنا دیا جو اسلام اور قدم ایران کے درمیان قائم ہوئی میں ج

وه بغادت ش نے بنوامیتہ سے یکومت چین کر رسول الٹرکے قرابت داردں بنوعباس کو تخت پر بھائی ایم ایم ایک ایک ایک ایک ایک ایم ایک ایک کا تعدیق بھائی ایم ایک ہوئی علی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اصول امامت کی تشکیل و تعدیق کردی ۔ اگرچہ وہ اس گھرانے کو تاج نہ پہنا سکے جس تاج کے لئے انہوں نے اپنی تمام ترکوششیں صرف کردی علیں ۔ (عمرفارڈ ق اعظم ان محرمتین بھیل ، اردو ترجمہ صوب )

یزدگردی بیٹی کیامام حین کے ساتھ شادی کا ذکر چھٹے باب بین آجکا ہے۔ اس سلد بین شیعہ حصرات میں میں جوروا بہت کی اصادیث کی کتاب اصول اسکانی بین جوروا بہت حضرت شہر بانو کے متعلق مت بعد و ایرت آئی ہے دہ بھی خورطلب ہے۔ اس بین ذکر پولر علی

بن الحسين كي كي مكن مي لكها بدك ان كى والده كا نام سلآمه د زيا ده مشهور شهر بالوسيد ممكن سيديد نام اسلام الأ بنت پزد جرد بن شهر آیار بن شیرویه بن کسری نقار اور بیز دجرد ایران کا آخری بادشاه نقا، اس کے بعد ہے،۔ امام محد با قرعلیه اسلام نے فروایا کہ حبب بنت پر دجرد حضرت عمر کے پاس آئی تو مدیند کی باکرہ لڑکیاں ان كاحسىن دجال ديكھنے بالائے بام آين وجب سبحدين واخل ہويتن توچېروكى تابندگى سے سجد روش ہوگئ عمرنے جب ان كاطرف ديكما توا ہول نے اپنا چہرہ عهداليا اوركها برا ہومبرمز كاكلاس کی سوستے تدبیرسے یہ روزِ برنفییب ہوا۔ حصزت عمرنے کما۔ کیا توجھے گا فی دیتی ہے اکرمیرسے دیکھنے کوروزِ برکہا) ادران کی اذبّت کا ارادہ کیا۔انہوں نے کہا۔ایسانیں ہے اِمرالمؤنین نے کہا کہ اسس کو اختياره وكريدمسلمانون بين سي كمسى كواسين سلئة اختياد كرسله والسيك حصة غنيمت بين اس كوسمجه لیا جائے۔ جب اختیار دیا گیا تو دہ لوگوں کو دیجیتی ہوئی چلیں - ١١ ورامام حسین کے سرپر اینا الم کھ ركدديا) اميرالمومين في بجياء تهادانام كياب، كهاجهال شاه مصنوت ترفي فرايا، نهين عكرتهر الذر عدامام حين عد فرمايا، اسد الوعبدالله المهاراايك بينااس كين سديداً مو كاجوابل من میں سب سے بہتر ہوگا۔ جنا بخد علی ابن الحین بیدا، موتے ، بس وہ بہترین عرب باشی ہونے کی وجہ سے اوربہترین عجم تے ایرانی ہونے کی وجرسے۔

كتاب الشافي مبلواقل صد ٥١- ٥١٥ - ترجم اصول كافي عبداقل

یہودی کی غلامی سے بخات دلائی جب آئی سنے مدینہ میں بہاجرین اورانصار میں موافعات قائم کی تو (حضرت) سلمان کا ان دولوں میں سے میں بھی شارنہ ہوا۔ اس بربٹی اکرم نے فرمایاکہ سلمان من اھل میں بھی شارنہ ہوا۔ اس بربٹی اکرم نے فرمایاکہ سلمان میں سے اپل بیت میں سے ہے۔ ( بحالہ ازالة الخلف شاہ ولی اللہ ا

یوں حضرت سلمان فارس کا شمار" اہل ہیت" بیں کر لیا گیا۔ اس کے بعد کتب روایات ہیں مذکور ہے کہ جب سورہ جمعتہ کی ہے آیت نازل ہوئی۔ گو الحقیم ہیں ومندھ کہ کہ تا کہ فحقی ایسے ہوئے۔ (۱۲۲۳) بنی قوم مخاطب کی طرف بھی ہوان کے بعد آنے والے ہیں، توصابہ نے وریافت فرمایا کہ ان (بعد میں آنے والوں) سے کون لوگ مراد ہیں ۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے بہلو بہلو ویافت فرمایا کہ ان (بعد میں آنے والوں) سے کون لوگ مراد ہیں ۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے بہلو بہلو بہلو بیعظے مقعہ آپ نے ان کے زانو ریاس، بر ہائ مار کر فرمایا کہ وہ اس کی قوم کے افراد ہوں گے اور ان ہی ایک فضی اس عظمت و شان کا بیدا ہوگا کہ ایمان نواہ ثریا ہیں بھی کیوں نہ ہو، وہ اسے و ہاں سے بھی اتارالائے گا اور علم اقرین کا وارث ہوگا کہ ایمان نواہ ثریا ہی جم کہ جب آبت و ان تنو لوڈ ا

وگول نے پوچیاکہ یارسول اللہ اکس قوم کو اللہ ہماری دیگر چن سے گا۔ آب نے سلمائ کے موندھے پر الم عند مارکر فرمایا ۔ اس کی قوم کو، اس کی قوم کو.

ان روایات کی رُوسیے ایک توعر بول کے مقابلہ میں ایرانیوں کی برتری ثابت ہو گئی اور دوسرے ایک المانیوالے " کے عقیدہ کا دروازہ کھن گیا۔

یہ بیں صنرت سلمان فارسی شکے کوالف ، جن کے متعلق شیعہ صنرات کاعقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد داہل بیت کو چھوڑ کر ) صرف میں مسلمان باتی رہ گئے تھے بعنی صفرت مقداد "، حصرت ابو ذری اور حصرت سلمان فارسی کھے اسلمان فارسی کھیے کے سائل کھی سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کے سائل کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کھیے کہ سلمان فارسی کے سلمان فارسی کی مصرف کے سائل کھیے کہ سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان فارسی کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلمان کے سلم

له یس نے اسکاحاله "فردِعِ کافی البالوحند" لکه دکھا ہے لیکن اس وقت پیرے پاس فوع کافی کی جلداؤل ہے جس پی باب الروحند نہیں۔ وہ باب غالبًا اس کی دوسری جلدیں ہے لیکن شیعہ حضرات کے باب یہ ڈایٹ کم ہبت ۔ اگرچ بعض دوایات پی انمیں دوادر اصحاب کا بھی اصافہ ہے۔ یعنی حصرت ملی کے علی حصرت قذیر اور صخرت حمارین یا تریز کا۔ انہوں نے حصرت کی کے دعوی خلافت کی کے ایمی کی تھی ۔ کی تھی ۔ مر تاریخ المورخ "کا جوا قتباس پہلے درج کیا جا جکا ہے "اس میں کہا گیا ہے کہ اگرچ ایرانی اس گھرانے
کو تاج پہنا نہ سے جنیں تاج پہنا نے کے لئے انہوں نے اپنی کو شعبی صرف کردی تقیں لیکن "انہوں نے اسلطنت " بنی امیتہ کے با تقسید جھیں کو "بنوجیاس کے با تھیں دے دی جورسول اللہ کے قرابتدار تھے۔ چنکہ ہمارے پیشی نظر مقصدیہ بتانا ہے کہ اس زمانے کے ایرانیوں نے سوطرے اسلامی مملکت میں اندرو فی خلفظار
پیدا کرکے اسے کردرکردیا "اس لئے تاریخ کا یہ گوشہ بھی ہمارے موضوع سے تعلق ہوجاتا ہے کہ انہوں نے ان پیدائر کے اسلامی ملک میں موجات کے تیجہ میں سلطنت " بنی امیتہ کے باتھ سے نکل کر بنوعیاس کیطرف منات کی امیتہ کے باتھ سے نکل کر بنوعیاس کیطرف منات کی اور تھے سے ساز شوں کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جن کے بعداس کا خاتمہ ہی ہوگیا۔

صنرت علی کے زمانے میں، مملکت دوصوں میں تقسیم ہو گئی تنی \_\_ایک صند صنرت علی کے زیر اقتدار المان میں اس مالکت دوصوں میں تقسیم ہوگئی تنی سے ایک حدد صنوت علی کے زیر اقتدار

عقاجس كا دارالخلاف كوفه عقار دوسر احتر حضوت معاوير في المحارك معاوير المحاد المحاد والمعلاف ومشق عقار حضرت على في كل معاد المحاد والمعلاف ومشق عقار حضرت على في كل

الم المستن كى خلافت دستبردارى

شہادت کے بعد ان کے بڑے صاجزادہ امام حسن ان کے جانشین ہوئے لیکن عقور سے ہی دنوں کے بعد وہ حضرت معادین کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ ابن خلدون کی تصریح کے مطابق ،

الم حسن نے امیرمعادیۃ کو مکھاکہ دہ خلافت سے دستبردار ہوسکتے ہیں بشرطیکہ کوفر کے بیت المال یں جس قدرر قم ہے وہ انہیں دے دی جائے۔ اس قسم کی مقدار پایک کروڑتھی۔ نیزیہ کہ دارا کجرد کا خراج بھی رجو فارس کا ایک حصتہ تقا) انہیں ادا کیا جا تا ہے۔

( ابنِ خلدوَ لَن مبلدطٌ ، صد ۲۵۹ )

امثلًا) علامه ابن كثير نه مكلب كه:-

جب خلافت معاویّهٔ قامم موگی قود حضرت احمین أبنے بھائی دحضرت احسن کے ساتھ ان کے باس مایا کرتے وہ ان دونوں کی بڑی عرّت کرتے انہاں حضرت احتیافی سے ان کا استقبال کرتے وہ ان دونوں کی بڑی عرّت کرتے انہاں دن میں دودولا کھ درہم عطا اور گراں قدر عطیات سے انہیں نوازتے۔ انہوں نے ایک ایک دن میں دودولا کھ درہم عطا

کئے۔ (البدایہ والہنمایہ -جلدہ)

یہ سسارہ امام حسین کی وفات کے بعد امام حسین کے ساتھ بھی جاری رہا۔ بنج البلاغہ کے شارے ابن بالی لیڈ نے مکھا ہے کہ

معاوی دنیایں پہلے خص تھے جہنوں نے دس دس لا کھ درہم عطا کئے اوران کے فرزند (یز بیر) بہلے سخص ہیں جہنوں نے اسے دگذا کر دیا۔ یہ عطایا حضرت علی کے دونوں بیٹوں ، امام حسن وحدین کوہرال عطاہ ہوتے ہے۔ دونوں بیٹوں ، امام حسن وحدین کوہرال عطاہ ہوتے ہے۔ ( مشرح ابن ابی الحدید ، حلد مرا)

سارت المارت المارت المارت المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة الم

جب سلطنت بنیامیته کی طرف ننتقل موگئی تو ایرانیوں کی سازشوں کارُخ بھی اہنی کی طرف پھرگیا۔ آل مقصد کے لئے انہیں بنی عباسس کی شکل میں ایک مؤتر مہرہ ماعت آگیا، بنی عباس اور بنی امیت ایک ہی مقصد کے لئے انہیں بنی عباس کی شکل میں ایک مؤتر مہرہ ماعت اللہ عبور کی دوشاخیں تھیں، اس سلسلہ میں ویل میں عبد منازشخیت گزری تھی، دہ ان دونوں خاندانوں کا مورث تھا، اس سے سلسلہ قریش میں عبد منازشخیت گزری تھی، دہ ان دونوں خاندانوں کا مورث تھا، اس سے سلسلہ

اول آگے چلا: عبد مناف عبد مناف المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت المت الم المان المان الم الم المت المت المت المت المت المت المت المت المت ال بنی امید برسرِ اقتار آئے تو بی عبّاس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑک اکھی۔ ابرانی اس قسم کے مواقع کی تلاش ہیں گئے۔ ابنول نے اس سے فائدہ اکھانے کی عثان کی اس مقام پر تاریخ ہیں ایک اور شخصہ ت سنگ آئی ہیں جو ابو تھا ہے کہ عثان کی اس مقام پر تاریخ ہیں ایک اور شخصہ ت سنگ آئی ہیں جو ابو تھا میں ہورہ ہے۔ یہ عبّا سیوں کے حق میں پر ابیگندہ کا سب سے بڑا داعی عقا۔ بی عبّاس کی ابنی کوئی ایسی خصوصیّت بنیں بھی جس کی بنا پر عوام کو ان کا طرفدار بنایا جا سکتا۔ اس کی کو لچر اکر سے کی گئی ہے ۔ ابنی کوئی ایسی خوام کیا کہ دیا ۔ البتہ اس کا ہدف تبدیل کر دیا ۔ اس نے اس عقیدہ کو پھرسے عام کیا کہ خطافت " ابلی بیت "کی اصطلاح کو سمجھنے کے لئے حب خطافت " ابلی بیت "کی اصطلاح کو سمجھنے کے لئے حب فریل شجرہ نسب کا سامنے لانا صروری ہے۔



ممدا بن تحنفیه کی طرف منتقل کرتا ہے۔ اسے فرقہ کیسیا نیہ کہاجا تا ہے۔ ہم نے اس مقام بران صرات داور فرقوں کا اجمالی ساتعارف اس لئے صروری سجھا ہے کہ بنی امیتہ کے ضلاف جومجا ذقائم ہوئے تھے، ان ہیں اگرچ سب سے ملیاں چنیت بنوعیات کی تھی الیکن چند ایک مقامات برا فاطمیتین اور علوجی بین نے بھی اسم کردارا داکیا تھا۔

خلفائے بی اُمیتہ نے حضرت عبداللہ بن عباللہ کے بیٹے، علی کوایک گاؤں حمیمہ میں ،جومد بہر سے دمنق کے راستے پروا قعد مقا، جاگیرعطا کررکھی تھی. وہ اسی گاؤں میں سکونت رکھتے تھے. فرقد کیسا نیسکے كے اہم ابو باشم كا دھرسے كرر ہؤا وراتفاقان كا انتقال جيمديس ہوگيا . چونكدان كا بيٹاكوئى نہيں عقاراس ليئے بنی عباسس نے دعویٰ کردیا کہ وہ علی سے لئے حِتی امامت کی وصیتت کرگئے ہیں۔ اس طرح بنوعباکسس کے دل میں امامرے کا واعیہ پیدا ہوگیا اور کیساً نیہ ان کے داعی بن گئے۔ علی کی وفات کے بعدُ ان کا بیٹا محمدٌ ا ا م قرار پایا ۔ اس نے سوچا کہ بنی عباکس کے نام یس کوئی ایسی شش ہیں جس سے عوام ان کی طرف راعَب بوجائين، اس من است السناس في المن عن الله عن الله وها ين وعوت وتبليغ مي كسى كا نام زلين بلكين كه امامدت " اېلِ بيبت " كاحق ہے۔ اس مقصد كے سلة اس سنے خواسان كواپنام كز قراروسے ليا كيون كہ ساقی اول ایرانیوں کی تائید باسانی حاصل بوسکتی تھی۔ اس مقام پر ابوسلم خراسانی ساقی است کی تائید آب ایرانی الاسل ہوسکتی تھی۔ اس مقام پر ابوسلم خراسانی الاسل ہوسکتی تھی۔ ابراہیم بن عثان بن بشاراس کا نام عقا۔ یہ ایرانی الاسل اور بزرَجهركا ولا وسيسه عقار اصفهان يس بيدا بؤاا دركوفه بس ابتدائي بروت سيائي - بلاكا ذمهين اوراعاً نظيمي صلاحیتوں کا مالک عقا، پر ابیگندہ کے فن میں اس کا کوئی سرایف نہیں تھا. محد اعباسی) کے بیٹے ابر امہیم نے ان کی صلاحیّتوں کو بھانیا اور ہرا پیگنڈہ کا شعبہ اس کے میروکردیا ۔ اس نے ۱۸ بلِ بیت "کے نام سے اس قدر شدومدسسے بروبیگنده کیا که سلطنت بنی امیته کی بنیادول میں تزلزل واقعه موگیا .اس دوران بن فاعینی نے بی بنى امية كيه خلاف عافة رائيال كين . (مثلاً) ملكمة ين كربلاكا واقعة ظهوري آيا - معلكة ين الم زين لعابدين کے فرزندا نیکرنے کو فہسے بغادت کی سلالے یس زیر کے بیٹے کی کی نے خراسان سے ان کے علا دہ حفرت جعفرطیاً اُنْ کی اولاد میں سے عبداللہ ابن معادیہ نے سختاہ میں کوفہ سے کم بغادت بلندکیا لیکن یہ کامیاب موسکے۔

له فاطيبيّن فيه ابنى سلطنت، يهله شالى افريقة اوربعدين معرين قام كى اس كا ذكرا كه مل كرايكا .

لیکن ابوسلم کا پروپیگنده کامیاب ہوگیا. اس زمانے میں ایک "آنے والے" (جہدی) کا عقیب ده مور ایک ابور ایک اس کے ساتھ ہی اس سے کی دوایات بھی بھیلا کی المحک می المحک میں ایک المحک میں ایک المحک میں ایک المحک میں اور ایک المحک کے ابوسلم نے اس " آنے والے" کا پراہیگنده بڑی شاک کا اباس بھی سیاه ہوگا اور جبند سے بھی کہ اور اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ ایک اسٹ کے ساتھ ایک اسٹ کیا اور جب دیکھا کہ فضا سازگار ہوگئی ہے تو وہ سیاه ابناس اور سیاه جھندے کے ساتھ ایک اسٹ کے جوابی ان نیخ کر لیا اور ساتھ بین ایک فیصلہ کن جوابی کی اور ساتھ بین ایک فیصلہ کن جوابی کی اور ساتھ بین اس خطرہ کے اور ساتھ بین اس کا طرف ختمال کے ہوئر بین ایک فیصلہ کن جوابی کی اور ساتھ بین اس خطرہ کے ماتحت کہ الوسلم کہیں مشہور ہے۔ بنی عبداً س نے بی اس کا بھی ضاتھ کو دیا۔ ایک اس خطرہ کے ماتحت کہ الوسلم کہیں ذیا دہ طاقت نہ بھرا نے ، سے ساتھ بین اس کا بھی ضاتھ کر دیا۔

ہم دیکے پیکے بیں کہ جما سیول نے سلطنت " مجتب اول بیت " کے نقاب بیں صاصل کی تھی۔ اہل بیت کویہ بات فطرۃ کھنگ رہی بھی کہ سلطنت صاصل کرنے کے لئے ہر جگدان کا نام لیا گیاا ورجب وہ ماصل ہوگئی تو بنوجیًا س اس کے مالک بن بیعظے ۔ چنا کخر مخرف نکے ہاں کے فلاف اعظے لیکن ناکام بیسے ۔ ان کا دموی تا کہ امامت کی وارث صفرت علی کی اولاد ہے، صفرت عبّاس کی نہیں ، عبّاسی فلیف مفتور نے ان کا اس دعویٰ کی تروید کی اور کہا کہ دواشت کے اصول کے مطابق خلافت آبل عباس کو ملنی چاہیے ، اس موضوع پر ان دولؤں کے درمیان جو خطوک تا بت ہوئی وہ بڑی دلچ ب اور جرت آموز ہے ، ہم اسے بیمام بقل کرتے ہیں ، اس سے پر حقیقت واضح بوجائے گی کہ وہ خلافت ، جو قرآنی اصول کے مطابق ، بلا لحاظ اسل د نسب ہیں ، اس سے پر حقیقت واضح بوجائے گی کہ وہ خلافت ، جو قرآنی اصول کے مطابق ، بلا لحاظ اسل د نسب میں ، اس سے پر حقیقت واضح بوجائے گی کہ وہ خلافت ، جو قرآنی اصول کے مطابق ، بلا لحاظ اس د نسب منظ و کتا بت ملا خطوک تا بت ملا خلاف فرائی ۔ کے مشور سے متعلق خطوک تا بت ملا خطوک تا بت ملا خطوک تا بت ملا خطوک تا بت ملا خطوک تا بت ملا خطوک تا بت ملا خطوف نے اور جو خوالت کی میر و منصور سے بقائی نیلیف کا محمد بن عبداللہ و نفس ذکھ بی کہ کے میں بھا ہے ۔

قرآن میں اسلانے فروایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑی اور دنیا ہی فساد بھیلائی ان کی رسول سے لڑی اور ا ان کی رسزایہ سے کہ مارڈوالے جائی یاسولی برجیڑھا دیئے جائی یاان کے باتھ یا وَں برضلاف کاٹ النے جائیں یا ملک بررکردیئے جائیں۔اس النے ہیں،اللہ وراس کے بنی محصلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کرعہد و پیمان کرتا ہوں کہ اگر اس سے بہلے کہ ہیں تہمارے اوپر قابو پاؤں تم آو بہ کر لو عملے تو ہیں تہماری، ورتمہارے تمام بھا یُوں کی اور سا تقیوں کی اور معتقدوں کی جواس بغاوس ہیں مشرکے ہیں، جان بختی کرووں گا۔ نیز دس لاکھ درہم تم کو دوں گا کہ جہاں چا ہور ہوا ورتمہاری جو ضرفریات ہوں گی ان کو پوراکرتا رہوں گا۔ تہمارے اہلی بیت اور شیعہ میں سے جو لوگ میرے قید خانوں ہیں ہوں گا ان کو چوراکرتا رہوں گا۔ تہمارے اہلی بیت اور شیعہ میں سے جو لوگ میرے قید خانوں ہیں ہون گا اور کہ تھے دفائل ہیں ہور اگر آگر تم اس ہر راضی ہوتوا بنے کسی معتمد کو بھی دفائلہ اس کر تھے سے عہد خامہ محمول ہے۔''

## اس كے جواب ميں نفس ذكيہ نے تھا .

ازجانب محدب عبدالتدمهرى اميرا لمومنين بنام عبدالتدب محدد يسجى تهدارسے سلتے اسى قسىم كامان پیش کرتا ہوں حب تسم کی تم نے بیش کی سے ۔ تم جانتے ہو کہ خلافت ہما راحق سعے اور ہمارسے ہ شیعوں کی بروات ممنے اس کوحاصل کیا ہے۔ ہمارے اب حضرت علی کرم الٹروج، وصی اور امام منعے۔ ہم جوان کے بیٹے ہیں از ندہ ہیں۔ مجھ المرسے ہوتے ہوستے تم کیسے اس کے وارث بن گئے۔ تہیں یہ بھی خوب معلم سے کہ جا ہلیت اوراسلام دونوں میں بنی ماشم میں سے جونسبی فضاکل ومفاخر مم كوماصل بي و مسى كوماصل ببي موسك . رما نه جابلت بي رسول الشيط المتعليد وسلم كى دادى فاطر بزت عرو کے شکم سے ہم ہیں ندکر قم ، خاص کر باکشیم کی اولادیں ، بیں نسب ہیں سے بہتر ا درمان باب کے افاست سب سے بڑھ کر ہوں۔ میری رگوں میں اتبات اولاد کا غیرع بی خوات میں بعد میرسدنسب کوانسسند میشدمتازر کها ونیایس سب افعل محدصل الله علیه وسلم ایس بیس ان كابيتا بول معابة من ميرب اب صرت على أسلام ين سب سع اقل علم ين سب سيفائق اورجهادین سب سے افغنل تھے. میری مال مصرت ضریحبر میں جنہوں نے اس اُمتن میں سب سے بيلے ثماذ براحی. محصرت فاطمة بن جوان كى بيٹيوں بيں سب سيد بہترا ورجنتی عور تول كىسدواديں ، زمانهٔ اسلام من إسم كه بهترين فرزند مصريت في اورسين بنهي جوببشتى نوجوانول كيستيدي إن یں سے بڑے کایں بیٹا ہوں۔ اب دیکھو۔ حضرت علی والدین کی طرف سے است م کے بیٹے ہیں! م حسس والدين كي طرف سع عبد المطلب سم بيط مين اورين والدين كي طرف سع دسول الله كابيانا

برن الله دان دان الله دار الله المتياز بهيسه قائم ركها ديهان ك كرجهتم بين بعى اس في اس كالحاظ كياريين الله عن الله المن المعافرياريين الله عن الله المول جوجهتم بين الله عن الله المول جوجهتم الله المول جوجهتم الله المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول ال

یں انڈکوگواہ کرکے تم کو ہرچیز کی سوائے کسی شری حدیا کسی مسلم یا معاہد کے حق کے جو تہا دسے وہ ن فرتہ ہوا مان دیتا ہوں اور ہیں برنبدت ہما دسے جہد کا زیادہ پا بند ہوں ۔ تم نے مجے کو جو امان دی ہے وہ ن سی ہے ؟ ابن ہمیرہ والی یا وہ جو تم نے اپنے چچا عبدالتُدکو یا ابوسلم تواسانی کو دی تھی۔" فقط منصور کو جب یہ خط بہنچ اتواس کے کا تب نے جواب لکھنے کی اجازت مانگی ۔منصور سنے کہا کہ یہ تہما را کام نہیں ہے ۔ جب حسب نسب اورخا ندان کے جھگڑ ہے آ ہڑ ہے تو تو د مجھے جواب تھا جائے۔ اس نے تھا اور سے ایر ایک میں عبدالتّد و معرب عبدالتّد و محد برن عبدالتّد۔

تهادا خط مجد کوملا عوام کوبرا نیخند کرنے اور جہلا ہیں مقبول بینے کے سائے تم سنے یہ نہی مفاخر مجو اور کی ساری بنیاد مورتوں پر سے مالا انکہ عورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو چپا کا ہے ۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ سنے جا تھی سنے جا گا ہے ۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ سنے جا رہی سنے جا اللہ علیہ وکلم کومبوت فر ایا اس وقت ان کے چپاؤں ہیں سنے جارشخص زندہ نتے ۔ ( جمزہ ، عبآس ، ابوطالب اور ابولہب ) ان میں سنے دواسلام لاتے ، جن میں سنے ایک میرابا ہے تھا اور دو کا فررسہ جن میں سنے ایک تبارابا ہے تھا ۔ تم نے عورتوں کا ذکر کرے ان کی قرابت پر جو فحن سرکیا ہے ، یہ نا دانی ہے ۔ اگر عورتوں کونسبی فقیلت میں سنے کوئی حصتہ ملیا تو ساری ففیلت میں والدہ کے سائے ہوتی ۔ لیکن اللہ توجیس کو جا ہتا ہے لینے دین سے سے بند کرتا ہے ۔

تعقب ہے کہ اوطالب کی والدہ فاطہ بنست عمرو پر بھی تم نے نازکیا ہے۔ سوچو تو کہ ان کے بنیو یس سے کسی کو بھی الٹرنے اسلام کی ہدارت کی اور اگر کرتا تو اس کے زیا وہ حقدار بی صلی الٹرعلیہ وسلم کے والد ہوسکتے تھے لیکن وہ توجس کوچا ہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔

تم نے اس پر بھی فخر کیا ہے کہ حصرت علی والدین کی طرف سے باشمی ہیں اور حسن والدین کی طرف سے عبدالمطلاب کے بیٹے ہیں اور تم الانسب والدین کی طرف سے دسول اللہ تک بہتھا ہے۔ اگر

یہ واقعی کوئی ضنیا ہے ہوتی تو بی صلے اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ سخت ہوتے سکن وہ توصرف ایک ہی طرف سے باشی ہیں ۔

تُعِمِمُ ابِنے آپ کورسول اللہ کا بیٹا کہتے ہومالانکہ قران نے اس سے باکل انکارکیا ہے۔ مَا کَانَ مُحَدِّدُ اُکِا اَحَدِ مِیْنَ یَدِجَالِکُ مُدَدِدِ اِسْ سے کسی کے باپ نہ سے۔ محد تہارسے مردوں بس سے کسی کے باپ نہ سے۔

ال تهارايه كهنا درست سع كمتم ان كى بينى كى اولاد بو اوريد به شك ايك قريى رست سع سيكن اس کے ذریعے سے کسی سے کی میراث بنیں مل سکتی اور ہذاس سے تم امامت کے حقدار ہوسیجتے ہو۔ اسی قرابت کی بنیاد پرتم ارسے باب حضرت می شنے برطرح پرخلافت ماصل کرسنے کی کوششش کی بحضر فاطرة كوا يوبحر السيع لواكردنجبيده كيا. اسى عفة بي ان كى بيارى كى بحى كسى كواطلاع نهيس كى اود جب انہوں نے انتقال فرمایا تورات ہی کوسلے جا کران کو دفن کر دیا مگرکوئی ابو بحرام کو حیوار کران کی خلافت پررامنی نه ہؤا۔ خود آل حضرت کی بیاری کے زیانے میں بھی وہ موجود سیتے نیکن نماز بڑھانے كاحكم هي نه ابو بجرة كوديا . ان كے بعد حصرت عسيشرخليف ہوسگتے - بھرخلافت اصحاب شورئ میں آئی۔ اس میں بھی وہ انتخاب میں نہ اسکے اور حضرت عثمان طیسف ہو سکتے۔ ان کے بعد انہوں کے طلعة اور زبيرٌ پرسختی کی ، سعدٌ بن ابی وقاص سے بیعت لینی جاہی ، اہنوں نے اینا بھا کک بند کر لیا۔ جنب على المرسكة المام حسين ان كى جكرير آسة . معادية في في سفام سي كمثى كى . تيجديه بوا كه كيدرقم ان سے لے كراينے سنيعدا درخلافت وونول كومعا ويْ كے سپردكرديا اورمدين، چلے گئے۔ لبُنا الرتباراكي حق بي عقا توتم اس كوفرد حت كريك. تهارايه كمنا كدامتُد في جتم يس بعي تهارك ا تبیاز کا لحاظ دکھا، تهادسے است ابوط الب کواس میں سب سے کمتر عذاب ملے گا، ہنا یست ا خسوسسناک سے۔ اللہ کا عذاب نواہ کم ہویا زیادہ مسلمان سے سلتے فخر کی چیز بنیں ہے اور زال یں کوئی فضیلت ہے۔

یرجوتم نے انکھا ہے کہ تہاری رگوں ہی عجی خون مطلق نہیں ہے ، اس سے معلوم ہو تا ہیے تم آگھز کے فسٹ زیر ابرا تہیم سے بھی بڑھ کراپنے آپ کو بچھتے ہو ، حالانکہ وہ مرلحاظ سے تم سے بفتل تھے۔ خود تم بارسے خاندان میں زین انعابدین ہے۔ وہ تمارسے واواحسسن بن حسن سے بہتر ہے۔ کھران کے بیٹے محد با قرتمہارے باب سے بہتر اور ان کے بیٹے جفرصادق تم سے بہتر ہیں ۔ مالانکدان سب کی رگوں میں عجی خون ہے۔

تم یہ بھی دعوسئے کرتے ہوکہ نسب اور مال باب کے لحاظ سے تم کل بنی باسشسے سے بہتر ہو۔ بنی باسشسے دن التُدکو منہ باسشسے میں۔ تہیں یہ آؤٹٹیش نظر رکھنا چا ہیئے کہ قیامت کے دن التُدکو منہ دکھا ناہیے۔

صنیتن کے معاملے میں ہمارے باب صرت علی شنے بنجوں سے بیمان کیا تھا کہ ان کے فیصلے بر رضامند ہوجا بی گے۔ تم نے بیٹ ام کا کہ بنجوں نے ان کو خلافت سے معرول کرویا تھا۔ یر آید کے عہد میں ہمارے علی سے این کی خلافت سے معرول کرویا تھا۔ یر آیک مانی تھے ، ابنی کے ماتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تم ہمارے خاندان کے کئی آدمی یکے بعد دیگرے مانی تھے ، ابنی کے ماتھوں قتل ہوئے۔ ان کے بعد تم ہمارے خاندان کے کئی آدمی یکے بعد دیگرے خلافت یان کے انتقام ان سے لے لیا۔ وہ نماز کے بعد تم ہمارے او پرج لفنیش موستے اور ہم نے ہمارا اور ابناسب کا انتقام ان سے لے لیا۔ وہ نماز کے بعد تم ہمارے او پرج لفنیش میں بھرے اس کو بند کیا۔ ہمارے رسبتے برح مائے۔ اب ابنی امور کو تم ہمارے سا شنے بطور مجت کے بیش کرتے ہو۔ کیا تم یہ بہتھتے ہو کہ ہم نے صفرت علی کی فضیلت کا جو انجار کیا ہے تو ہم ان کوعباس و حمزہ ۱ رضی اسلام ہم بی بڑے کر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ محفوظ گزرگئے اور اسے علی بڑے کون ریزی ہوئی۔

تہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ زما نرج اہلیّت یں سقائیہ حاج اور زمزم کے متولی تصرِت عباس تھے مذکہ ابوط الب مصرِت عباس تعقیم معلوم کے معروب کی عدالت میں تہمار سے باپ سفد اس کا دعو نے بھی بیش کیا سگرفیس سلہ ہمار سے تی ہیں ہوا۔

 برک اڑائی میں تہارے جاطاتب اور عقبل کی وجہ سے مجبورًا حصرت عبّاس کو بھی آنا پڑا۔ ورندہ دونوں عبوکوں مرجاتے یا عتبہ اور سیب سے بیا لیے جامعتے ، ہمارے ہی باپ کی بدولت اس ننگ عارسے نیچے۔ نیز آغاز اسلام میں قبط کے زیانے میں حضرت عبّاس ہی نے ابوطالب کی املاد کی ۔ کھرتمہارے یہ عقبل کا فدیہ بھی بدر میں انہوں نے ہی اداکیا۔ انغرض جاملیّت اور اسلام دونوں میں ہمارے احسانات ہمارے اور ہیں ۔ ہمارے باپ نیز احسان کے اور ہمنے میں ہمارے اور ہن رتبوں برتم خودا بنے آپ کو نہیں بنجا سکے تھے ، ان برتم نے تم کو بنجایا اور جو انتقام تم نہیں سے سکے تقے دہ ہم نے لئے۔ والسلام .

"ان خطوط کو پرط سکر اندازه ہوتا ہے کہ پمکومتِ اللی کاتصوّر د ما یؤں سے کس قدر بعید ہوجِکا تھا کہ الوجو فرمنصلو جیسا اہل سنّہت کاعظیم الشّان خلیفہ اورنفس زکیہ حبیبا اہلِ بیت کا مہدی تسلیم کیا ہوا امام اس کوورانتی تیم کررہے ہیں . صرف جھگڑا یہ ہے کہ یہ درائرت بیٹی کی اولا د کو پنجیتی ہے یا جِپاکی ہے"

(تاريخ اللب وطد شتم ، علام اسلم جيراجيوري)

آب دیکھ رہے ہیں کہ اس خط وکتا بت میں بجز خاندانی تفاخرا ورطعن وتشنیع کے کھے نہیں اس کے بعد منصور سنے ایک کوئیاریہ بعد منصور سنے ایک سنے کرمار امام )نفس زکیہ کے خلات بھیجا جس نے انہیں شکست دسے کرمال کرتیا ہے بعد منصور سنے ایک سنے کرماریہ میں ایک کرتیا ہے بعد کا واقعہ بعد .

\_\_\_\_( •) \_\_\_\_\_

ابوتسلم ایرانی سلطنت کے احیار کاعزم لے کرآیا تھا۔ یہ استے اس ارادسے میں کامیاب نہ ہوا تواس کے بعد ایک ایرانی فرونہیں ، بلکہ فاندان اسی عزم کو لے کرعبا سیوں کے بال آگیا۔ یہ فاندان بھی ایرانی فلان

له اس قسم کی ایک بحث خلید امون الرشیداورا ام علی رصائی چون الاخباریس منقول ہے۔ مامون نے ام موصوف سے پوچاکہ تم کس بنیا و پرخلافت کا دعوی کرستے ہو ، بوسلے کہ رسول اللہ سے صرت می افراد کی قرابت پر ، مامون سنے کہا کہ اگر صحرت علی کی قرابت کی بنیا و پر یہ دعوی ہے تو آئختر ت سنے لیاسے ورفہ چھوڑے سے حضرت می بنیا و پر یہ دعوی ہے تو آئختر ت سنے لیاسے ورفہ چھوڑے سے حضرت می بنیا دی ہے در تا می موجودگی ہی صدرت می اور اگر فاعم اسکا کرفاع المرائے الم می رصارت می رصارت می اسکا کوئی جواب بہیں دیا۔ موجودگی میں صدرت علی نے خلافت برقبضہ کرکے اُن کاحق کیوں عصرت کیا۔ ام عی رصالے اسکا کوئی جواب بہیں دیا۔

كوزنده تون كرسكا اليكن اس سلے سلمانول كى اس عظيم مملكت (عَباّسِيه) بيں ندامىلاً رسمتنے ديا نہ عربتيت . دو نؤں کی جگہ عجیتت نے لیے لی اور یہ ایرانی سازش کی بڑی نمایاں کامیابی تقی تاریخ میں یہ خاندان برآمکہ کے لقسے ر مد استبور ہے ، برآم کہ کے لقب کی وجہ تسمیّد کے متعلّق روایات ہیں اختلاف ہے سیکن اکٹریّب کا بہرا مرکعہ منتحم في ايرا نيول كاسليت "برماه كاه "بيف يعنى ايرا نيول كاست برسات الشكده كااعلى ترين متولىّ يا بجارى ـــ اس مندرين ميا ندكے ديوتا كامجىتىدىنىپ ئىتاا در يۇبېماركىلا تائىتار برمكيون كا جدّا مجد جاماسب بن بشتاسب عقا بوكشتاسب كے زمان ميں اوبہار كاببلامو بدمقرر بواا دراس خدمت كے اعزاز میں اسسے پوری مملکت کاموبرموبدال د قاصی القضاۃ یا چیف جسٹس ) بھی بنا دیا گیا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین منسب تقاجس کے سامنے شہنشاہوں تک کی گروئیں جبک جاتی تھیں۔ اس کے بعدا سے مملکست وستور إظم ( يعنى وزير اعظم ) بعي مقرر كرديا كيا ، اس خاندان كي وجابت كايه عالم عقا كدايران كي بيامبرد جناب ) زرد تشت نے اپنی بیٹی کا نکاح ، جا ماسک سے کردیا بقاا درجاما شک کی ایک بھیتبی و حزاب ) زرد شت سے منسوب تقی مم بیلے عبائشی خلیفہ (عبنداللہ ہن محد بن علی المقب برسفاح) کے درباریں ، خالد برمی کوایک بنایت بلندد متر دارمضب پرفائز دیکھتے ہیں ، (چونکہ ہمارسے پیشی نظر برامکہ کی تاریخ نویسی ہنیں ، اسس<sup>سے</sup> ہمیں اس تفصیل بین مبالے کی ضرورت نہیں کدیہ کے ہوا تھا . ہمارسے پیش نظر مقصد کے لئے اتناجان لینا كانى بى كە بنوم باسكى سىب سىر يېلى خىلىدىكە زائى بى يى اس خاندان سفى اس قايرا ترورسوخ بىداكر لیا تقا، خلیفہ کے ساتھ خالد کے تعلقات کا اندازہ اس سے لگائے کہ خلیفہ کی بیٹی کو، خالد کی بیوی لے دوج بلایا عقاا ورخالد کی بیٹی کو ضلیف کی بیوی نے۔ خلیفہ المہتری کے زمانے بیں خالد کو صوبہ فارس کا حاکم مقرر كردياً كميا عقاء خالدكا بينا ييى اس سي بهى زيا ده زيرك اورقابل عقار خليفه منفتور سنه اسيد آوز با بجان كا حاكم مَعْرُدُر دياليكن خالدسنے اس كے سلئے 'اس ستے بھی زيا دہ اسم ا در مَوثَرٌ گوشنہ تلاش كيا۔ يعنی اسسے وبی عبد إرون الرسيدكا الايت مقردكرديا .يه الماليقى واندان برامكه كوسك المتانى عردج اورسطوت كاموجب بن كنى ا ورایک گونه مورِثی قرار پاگئ که نصل ورجه قر' یحیی سے دوبیٹے' باپ اوردا داسسے بھی زیا دہ قابل تھے ۔ خلیف۔ ہارون الرشید کے عہد میں کیفیت یہ بھی کے سلطنت کا سارا کا ردبار سینے کے سپرویقا بیصے وہ اسپنے ان دونوں ہیں کے مشورہ سے سسرا بخام پا آ تھا۔ متیجہ یہ کہ خلافت نام کوعباً سیوں کے با تھ بس بھی سیکن ورحقیقت برامکہ کی تحیل میں اس خاندان نے مملکت میں سیاسی سطوت ہی ماصل مہیں کی بلکہ مملکت سے ہرگوشے کوارانی رنگ ہیں

رنگ دیا یکیئے نے بغدادیں بیت الحکۃ قائم کیا جسیں، عمم کی تاریخ اور لٹریج کامعتدبہ وخیرہ عربی زبان میں المحدث و عمد منافع میں منافع کے ساتھ ہی اس نے بحث و ساتھ ہی اس نے بحث و ساتھ ہی اس نے بیانہ برقائم کیں ۔ ساز امعالیت اعلی بیانہ برقائم کیں ۔ اللہ معالیت اعلی بیانہ برقائم کیں ۔

یجی برمکی کی اولاد توخاصی تقی نیکن (جیسا کہ پہلے بتایا جا چکاہدے) ان بیں سے فضل اور جعف برط سے نامور ہے۔ جاسی خاندان میں برام کہ کے علوم رتبت کا اس سے اندازہ لگائے کہ فضل اور ارون الرب یہ دووہ متریک بھائی ہے۔ بیعنی ہارون الرب یہ کی والدہ خیرزان نے (جو تاریخ بیل بہت متازمقا م رکھتی ہدے) اپنے بیٹے ہارون ادر فضل کو ایک ساعة دودہ پلایا تھا۔ اس کی گودیس ایک طرف ہمتازمقا م رکھتی ہدے) اپنے بیٹے ہارون ادر فضل کو ایک ساعة دودہ پلایا تھا۔ اس کی گودیس ایک طرف ہون ہوتا تھا اوردو مرک طف کے بند ترین موں ہوتا تھا اوردو مرک طف کے بند ترین موں ہرفائز کرنا جا ہا لیکن ، جس طرح خالد نے بیلی کے سلسلہ میں کیا تھا) کی نے مصلح تا فضل کو مملکت کے اندام در کھا ادرامور مملکت جو فرک میں ایک ورف بھائیوں کی گفت

یں جلی گئیں۔ اس گرفت کارُخ متعین کرنے سے سلے 'ان کے بوٹرسے باید دیمیٰ ) کا محبرہان کے ساتھ مقا. سلطنت کلیتدان مینول کے اکھیں متی الکین، جیساک عام طور پر بنواکرتا ہے، قوتت، تردت، دولت اور یکومت کے نشہ نے ان کے ہوش د حواس پر افر ڈالناسٹ روع کردیاجس کی وجہ سے اہوں ين ابني سازشي كاروا يُول بيس ا متياط برتني حجودٌ دى ا وردفته رفته بإرون الرستيد بران كى حقيقت یے نقاب ہونی سشروع ہوگئ ۔ ہیں سے ان کے زوال کی ابتداء ہوئی۔ بارون الرسشيدجب بھی ملک یں دورہ کرتا قوجس جس جگہ اس کے خصے نصب ہوتے اسے معلوم ومحسس ہوتا کہ وہاں حکومت برامکہ كى ہے اس كى بنيں اس سے ان كے دل يس كھٹك بيدا ہونى سندوع ہوگئى جو اہمستہ اہست برامكى تهام اتبابی کاموجب بنی است جعفر کو قتل کرادیا . یملی اور فضل کو قید کردیا اور انہیں برام کے کا ابخام اس قدراذیتیں دیں کہ ان کی تفصیل سن کرروح کا نیف مگتی ہے ،اس نے خاندان سرام کے کا ابخام اس قدراذیتیں دیں کہ ان کی تفصیل سن کرروح کا نیف مگتی ہے ،اس نے خاندان برام کہ کی تمام جائیدادیں ضبط کریس ملکت سے ان کاصفایا کردیا ابعض مُوّرَ خین نے جعفر کے قتل کا ب یربتایا ہے کہ اس نے باون الرشیدی ہمشیرہ سے ساتھ خفیہ نکاح کرلیا مقالیکن محققین کے نزویک اس " داقعه" كى حيثيت افسانه سے زيادہ كھ تنهيں جعفر كے قتل اور ويگر برا مكر كے زوال كے اسباب وہی محقی جن کی طرف ہم نے اوپراشارہ کیا ہے اورجنہیں اکن خلدون نے ہمایت وضاحت سے اپنی تاریخ یں بیان کیاہے۔

برآمکہ بے شک ختم ہوگئے، وہ ایرانی سلطنت کا احیا بھی نکرسکے لیکن وہ جس مقصد کو لے کرآسے سے اس پی بڑے کا میاب ہوئے ، انہوں نے عباسیوں کی عربی مملکت کو خالصتہ ایرانی ، ان کے معاش کو یکسر فیرع بی اوران کے ندہ ب (اسلام) کو بھی بنادیا ، (ہم آسے جل کر دیجیں کے کہ جو اسلام اس کے بعد آسے جلا وہ جی اسلام تھا ۔ محدرسول اللہ کا لایا ہؤا ، دین خداد ندی مہیں تھا) ، ابوسلم اس سلسلہ کی بہی کری تھا ۔ اس نے ایرانی رصاکاروں کو جا آسی فوج ہیں واصل کرکے ، عسکری قرت کو بھی غیرع بی بنا دیا تھا اس نے خالد برکی کو بھی اپنی فوج ہیں شامل کر لیا تھا اور اسی کی سفارش پر اس نے جا سیوں کے دربار تک رسائی حاصل کی تھی ۔ فعن برخی ہے وہ جم دربارت میں صوبہ خراسان میں جس قدر فوج بھرتی کی ، وہ بھی خالص ایرانی تھی ۔ اس فوج کی تعداد یا شخ لاکھ سیم نہیں تھی ۔ علاوہ اذیں ، مملکت کے قریب قریب تما کیلدی مناصب پر ایرانی (برا مکہ ) ف اگر سطے ، مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افسرم قریعے جس کا مناصب پر ایرانی (برا مکہ ) ف اگر سے مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افسرم قریعے جس کا مناصب پر ایرانی (برا مکہ ) ف اگر سے مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افی افسرم قریعے جس کا کھوں کو سے مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افی افسرم قریع کی میں اورانی کو سائر کے مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افرانی نور میں کا مسلم کو سائر کے میں اورانی کی سائر کے میں اورانی کو سائر کے میں اورانی کو کھوں کے مرکز اور اضلاع کے خز افوں پر ایرانی افرانی در اس کی میں کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے میں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو

نتیجه به عقائد ۱ عام عرب توایک طرف ،خود خلیعنه بارون الرشید کو بھی سیمی کی منظوری کے بغیرا پنی سلطنت کاخزار ناموه سیمایک بیسیه کرنای مل سکتا تقا .

حب ١١مم، محدبن على عباس كانتقال او اتوابوسلم نها مام ك ماتم ين فوج كى وردى سياه كردى ا در مملکت سکے علم پرسسیا ہ حربری پر دسیے چڑھا دسینٹے اوراامام ، ابراہیم عباسی معدا پینے خاندان کے کے اورا ہو گئے اوراسی دن سے عباسیوں نے سیاہ لباس کو اپنا خاندا فی شعار بنالیا۔ د جیسا کہ پہلے تھاجا چکا ہے ً مى سسياه لباس اورعكم عقرا جوالة اسف والله كى روايتى نشانى بن كرابوسسلم كى كاميا بى كاباعث بن سف عق غور یکھیے کہ پہنخص کس قدر ما ہرسٹ طرعقاء) الومسلم نے اس طرح عباسیوں کے ظاہری شعار کوایرانی رنگ یں رنگ دیااؤبرآمکہ نے ان کی مفیات تک کو بدل کرمجی بنا دیا اورسارامعاست و اسی رنگ میں دسگاگیافِاللّہ کے جدوِ زارت میں ایران کے جشن او روز کا آغاز عباسی مملکت میں ہوگیا عقا اور جعفر بریکی نے اپنے دور میں جشن مهرجان کی تقریب کوعام کردیا . یه دونون تقریبیین موسیون کی عیدی تقیین . ایران می اب تک جنن و روز بطور ویدمنایا جاتا ہے، ہمارے بال العنی ...مسلم مالک میں ) شب ارات (یا برات) کی تقریب ادراس کی تش بازی خود برامی اتست کدوں کی یا د تازہ کرتی ہے۔ بعض مؤرمین کا خیال ہے کہ برآم کہ شیعہ تھے دیکن شیعہ موڈخ استصریحے تسلیم نہیں کرستے ۔ اصل یہ ہے کہ ان اوگوں کو مشیعہ اور سنی نسبتوں سے تعار کرنا ہی غلط سے . یہ اسسلام توسے آ ستے بیتے لیکن مجوسیّست ان کے دگ و دسینے میں صلول سکتے ہو کے تھے۔ ابنوں نے اسپنے اسی قدم ایرانی ندہب کے عقائد وتصوّرات کو اسلامی بردوں میں چھیا کرعام کردیا اور یہ ان کا مقصدتھا۔

عبامیوں کی داستان کاسلسلد درازہے اور ایرا نیوں کے باعقوں ان کی آخری تباہی کا زمانہ ہنوز دورہ۔
اس مقام پر ہیں عقوڑ سے سے وقت کے لئے کرک کرید دیجھنا چاہیئے کہ اس دوران میں علومین اور فاطمین و مطابق مورک سرگرمیاں کیا تقیں ۔ یہ اپنے انلااور طریق کے مطابق مورک سلطنت کے فاطمین مصر افاق وقتًا اعظتے رہے ۔ تاریخ تحقیق کے مطابق انہوں نے مسلطنت سے لئے کو مسلمین کے اسلام مرتبہ محومت کے خلات بغادت کی شکن ہربار ناکا میں ہے۔ ان ہیں سے لیے کو مسلمین کا میں ہربار ناکا میں ہے۔ ان ہیں سے

صرف یک جماعت اپنی محومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی جوفاطیتین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے پہلے فلیفر نے رفادہ اسفال افریق میں سخواجہ بیں اپنی آزاد صحومت قائم کی ۔ یہ شیعوں کے مشہود فرق اس بھر فلیفر نے رفادہ اسکے بعداس نے اسلم اور معرکو بھی فتح کر لیا ۔ اس جہت سے اسے" دولت فاطیعین معر" کہاجاتا ہے ۔ انہوں نے بڑی شان افریک فتح کر لیا ۔ اسی جہت سے اسے" دولت فاطیعین معرش کہاجاتا ہے ۔ انہوں نے بڑی شان شوکت سے حکومت کی اور شیعہ مذہب داسما حیلہ ، کے بھیلائے میں نمایاں سرگرمیاں دکھلائیں ، اسس مقصد کے لئے 'قاہرہ بیں ایک و سیع در ویف مسجد جامع تعمری جب کا نام جامع اور برکھا ۔ یہ معرد رحق قت اس مذہب کی نشر وامناعت کا سرچشم اور برکزی تھی ۔ (جامع انہ آئر مصری اب تک موجود ہے لیکن اب وہ سنیوں کی درس گاہ ہے ) رفتہ رفتہ داخلی انتخار کی وجہ سے اس سکومت میں صنعف آنا متروع ہوگیا ، واکس منتخوں کے ساتھ مل کرصلیدیوں کا مقابلہ کرتی ' یہ خود صلیدیوں کے ساتھ مل کرصلیدیوں کا مقابلہ کرتی ' یہ خود صلیدیوں کے ساتھ مل کرصلیدیوں کا مقابلہ کرتی ' یہ خود صلیدیوں کے ساتھ مل کرصلیدیوں کا مقابلہ کرتی ' یہ خود صلیدیوں کے ساتھ مل کرصلیدیوں کا مقابلہ کرتی ' یہ خود صلیدیوں کے ساتھ مل گئی ۔ . . . . یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت دوبارہ جاملات کا جزو بن گئی ۔ یہ ملکت کی ایک ہو بیادہ کی بات ہے ۔

اکثر مؤرخین کا خیال ہے کہ دولتِ کا طیآ کے حکم انوں کا پنے آپ کو فاطمی مشہور کرنا غلط ہے۔ کا بانی درحقیقت عبداللہ بن میمون القدآح بھا جو ایران کارہنے والا و ہریہ بھا اوربظا ہر (اسماعیل الم) محسد بن اسماعیل کے نام پر بیعت بیتا عقا۔ اس نے اپنے آپ کو فاطمی مشہبور کرکے اس آزاد مملکت کی بنیاد ڈائی عقی لیکن دو سرے مفقین کا خیال ہے کہ یہ صبح النسب فاطمی سقے ۔ یہ بحث ہمارے موضوع سے فاری ہے ۔ ہمارا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ عباسی سلطنت کے فلاف کیا کیا سازشیں ہوئیں اوران میں سے کوئ کی سازش کا میاب ہوئی۔ یہ سازش ، با واسطہ ایرا فی تھی یا بلا واسط، اس سے ہمارے مقصد برکوئی اثر نہیں پڑا کہ سازش کا میاب ہوئی۔ یہ سازش کی کوشسٹوں کا بڑا صد تھا۔

اب چلئے دابس بغداد کی طرف بات بہاں گئے بنجی بھی کہ بہلے ابومسلم نے اور بعد میں برام کے سنے عبّاسی مملکت کوکس طرح ایرانی عقائد و تصوّرات کی آماجگاہ بنا دیا تقا۔

ابُوتُ لَم قَتَل ہوگیا - برام کھ کا خاتمہ ہوگیا۔ لیکن یہ لوگ ایرانیت کا جو پڑج بو گئے تھے ، وہ بڑھ تا بھو

سیجہ یہ تقاکہ عِمانتی سلطنت کا مرکز کمزورسے کمزور تر ہوتا چلاگیا اورصوبے زور پچڑستے إ حلي كير ان يس اير آن بيش بيش عقاء اس كى بين مثال ديآ كم ريا بنى بوير) كالطنت سے۔ دیآ لم کاخطہ و بحرِ خسور کے جنوب میں واقعہدے ، معنوت عمر انکے زمان میں اسلامی فتوصات میں شامل ہؤالیکن وہاں کے باشندسے اسٹے قدیم ندہرب برقائم رہسے بعدیں وہ مسلمان ہو گئے۔ اور ویلی ان میں متازحیثیت کا مالک تھا۔ اس کے تین بیٹے (علی حسن اور احمد) بھی باب کی طرح نامور عقے ، ان میں سے علی نے خاصی قوتت حاصل کرلی سیخص دولت دیآ کم یا بنی بور کابانی جے ۔ ان عما تیوں نے آ ہستہ آ ہستہ پہلے ایران کے مختلف صوبوں ہیں اپنی حکومت قائم کرلی اورعراق تک کواپنی صدود میں شامل کرنیا۔ اس کے بعد بغداد کے بعض امرام کے ایماء پر سائے بڑھے اور ساتات میں اممذ بغداد يں داخل ہوگيا. خليفه سنتكتی نے اس كاشا بان استقبال كيا۔ (اس سے اب اس زمانے كے عباسى خلفاً كے" اقتدار "كا اندازه لكا سكتے ہيں!) خليفه نے اس كى سلطندت كتسليم كرديا اور على كوعما والدولة مسن رمد ) ، اکورکن الدوله ۱۰ وراخمدکومعز الدوله کے خطاب سے نوازاا درسکوّں مم بران کے نام مسکوک کرنے کا حکم جاری کردیا ، اس کے بعد کیفیت یہ تقی کے خلیف صرف ایک ندم بی رئیس رہ گیاجس کا نام خطبوں میں سیاجا تا عقاء حکومت بی بوی کے باتھ میں متی ایمی معَزّ آلدوله كوزمام اقتدارابينے بائقيں سلئے عاليس دن ہى ہوسئے منے كداس نے خليف مستكفى كومعزول كركے قید کردیا اور وہ بھی ہنایت ولّت امیزطریق ہے۔ بنی تو یہ غالی سٹ یعہ تھے۔معزّالدولہ وہ شخصی ہے جس نے بہلے بہل بغدادیں عاشورہ محرم منافے کا حکم دیا۔ اس حکمیں کماگیا عقا کہ سب لوگ اپنی دکانیں بندر کھیں، امام حیین ما ما ممری اور عورسی اسینے بال کھول کرنوحہ کرتی ہوئی باہر ایک اسی طرح اس نے ۱۸ وی الحجہ کو عيد فدير مناف في كا بھى فريان جارى كيا. بغداد كى إادى بالعموم سنتيوں پرستىتل تقى ابنوں سناك احكاً) کے خلاف صدائے احتجاج بلندکی تومعتزالدولہ نے ان پرسختی سنسروع کردی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ بہتسسے ستى و بالسع بجرت كر كية رسيسة ك، بني يوي كى حكومت رسى حسى كا خاتر سل آجقه نے كيا - ال كى حكورت سنصده تك قائم رسى وسسلاجة كوزوال كوبعد قريب جيسيا سعف سال تك بغدادين عمالية ا كاخطبه يرط صاجاتا رما . اس كه بعداس سلطنت كالهميشه بميشه ے لئے جراغ مگل ہوگیا ، جب جنگر خال کا بوتا ، ہلاکوخال برسرافتار

آیا توابن العلقی و خلیفهٔ بغداد کا وزیر کھا۔ یہ فانی سنید کھنا۔ دوسسری طرف محقق نصیرالدین طوسی واسی سسے کا سنید کھنا و بلاکوں خاس کا وزیر کھنا۔ ان دونوں کی سازسنس سے اہلاکوفان نے بغداد برجملہ کیا اورال کی سازسنس سے اہلاکوف نے بغداد برجملہ کیا اورال کی این سے سلطنت جا آسیہ کا خاتمہ اوراکیا۔
کی این سے سلطنت جا اسی کے بعد خلیفہ سنتھ میں کو قتل کر دیا۔ اس سے سلطنت جا آسیہ کا خاتمہ اوراکیا۔
یہ موم ملاک ہے کا واقعہ ہے۔

- سرا اس طرح، ایرانیوں نے جنگ قادسیہ کی شکست کا بھر پیدا تنقام لے لیا۔ یہ بنیادی طور برائش کست کا سیاسی انتقام عقا جو ابنوں نے مسلمانوں سے لیا۔

ممنے جوکہا ہے کہ اہل دیران نے اس طرح اپنی اس شکست کا انتقام سے لیا جو اہمیں عربوں کے انقو<sup>ل</sup> عمر نے جو کہا ہے کہ اہل دیران کے ارباب فکرونظر خود لیمرا نیمول کا اعمر اس کا اعتراف داخراد کرتے ہیں۔ حدین کاظم زادہ معرمام کے مشہور ایرانی مؤرخ ہیں۔ وہ اپنی کتاب " تجلیات دوج ایران ، درا دوار تاریخی " ہیں سکھتے ہیں ا۔

جس دن سے سعد بن ابی دقاص شف خلیفه دوئم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پرغلبہ پایا ایران اسے سعد بن ابی دقام کا جذبہ پالے رہے۔ کیند دانتقام کا یہ جذبہ متعدّد مواقع پرظام ہواتا ربا تا آنکہ فرقد مشعد کی بنیاد برج بالے رہے یہ کلین ہی بنیاد وظہور شد ادباب علم واطلاع اسس حقیقت کو بخوبی جانب اور است بین کہ شیعیت کی بنیاد وظہور شد اعتقادی مسائل اور نظری اور مقعی اختلافات کے علاوہ ایک سبیاسی مسئلہ کو بھی دخل عقاد ایران اس بات کو منہ بھی عبول مسکم سنتھ نے نہ تبول اور معاف کر سکتے کہ معملی ہے کہ منہ کی جو اور کی ممکنت ہے خوالوں کو لوٹ کر غارت کردیا اور بزاروں بے گناہ انسان کی ممکنت پر قبصہ کر لیا۔ اس قدیم مملکت کے خوالوں کو لوٹ کر غارت کردیا اور بزاروں بے گناہ انسان کو قتا کر پھا

اس کے بعدیہ مو*رق مکھ*تاہیے کہ ا۔

شابيكادشالت

ہمارسے دانشہ ند بزرگوں کورز تو بنو فاطمہ سے عشق عقا، ور مذہبی خاندان بنی اُمینہ سے دشمنی۔ ان کا مقصد صرف یہ مقا کہ کسی نرکسی طرح عرب حکومت کا سخت المشہ استے اور ابنی عظم سے اور حکومت بحال ہوجائے۔ چونکہ باشمی خلافت حصرت علی شکے بعد ختم ہوگئی ، ورامموی نمالص عربی محکومت و نیائے اسلام کی مرکزی حکومت تسلیم کرئی گئی اوراس طرح عرب عجم پر بری طرح مستط ہوگیا۔ فہلندا '

بھارے سلنے واصد جارہ کاریمی مقاکدہم اشمیوں کا ساتھ دسے کرا ان کوا بھارتے: ہمارے بزرگوں نے بہارے بزرگوں نے بہارے بزرگوں نے بہارے بزرگوں نے بہارے برگوں نے بہارے برگوں نے بہارے کیا ۔ بہای کھے کیا ۔

، بہت یہ ایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھارکر، اموی سلطنت کا فاتمہ کردیا اوراس جگہ خود ہاشمیوں (عبامسیوں) عبدایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھارکر، اموی سلطنت کا فاتمہ کردیا اوراس جگہ خود ہاشمیوں اعبار کا بہوں نے کی حکومت قائم ہوگئی تو ابنوں نے ہلاکو کو بلاکر، عربوں کی اس سلطنت کا بھی فاتمہ کرا دیا ۔ اس طرح ابنوں نے بقول قاسم زادہ، اپنی شکتوں کا برلہ، عربوں سے لے لیا۔

میں یہ بدلہ وہ مقاجوا نہوں نے عربوں ریامسلمانوں ، سے لیابو بدلہ انہوں نے اسلام سے لیا (جس نے ان کے ندہ یہ محصیت کا خاتمہ کر دیا عقا) اس کا تذکرہ اب سلسفے آتا ہے .

قبل اس کے کہ ہم سسلام کے خلاف ہجی سازشس "کی تفاصیل کی طرف آئیں ، مناسب معلوم است کے کہ ہم سسلام کے دہم مسلام کے است کے دہم است کے دہم اساسات اس کی اسساسات کو مختصر الفاظ میں وہم اویا جائے جصے اللہ تعلیا ہے انگر تعلیا ہے اللہ تعلیا ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہے اللہ تعلیا ہے ہوئے انسان کو دیا اور جوقس می ان کرم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قسر آن کرم کی وساطنت سے فوع انسان کو دیا اور جوقس می آن کرم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قسر آن کرم کی وساطنت سے فوع انسان کو دیا اور جوقس می آن کرم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قسر آن کرم کی وساطنت سے فوع انسان کو دیا اور جوقس می ان کرم کی دفتین میں محفوظ ہے۔ قسر آن کرم کی دفتین میں محفوظ ہے۔

ردست. (۱) انسانی علم کا در بعه مطالعه مشاہرہ استجربرا ورتعلیم وتعلم سعے۔ اس علم کوہرانسان اکتسابی طور پر حاصل کرسکتا ہے۔

رس دیکن ایک علم اور بھی تقابصے اللہ تعلم اللہ تعلم اور برگزیدہ بندوں کو براہ راست عطاکرتا تقا۔ اسے وحی کہاجا یا ہے اور من صفرات کو یہ علم عطا ہوتا تقا انہیں انبیا ریارسول ۔ یہ علم آخری مرتبہ صنور گفا۔ انگارم کوعظ ہوا اور اس کے بعداس سلسلہ کوختم کر دیاگیا ۔ بالفاظِ دیگر، نبوت حضور کی فات اقدال برختم ہوگئی۔ اس کے بعدالم کا صرف اکتسابی فرایعہ باتی رہ گیا ۔ ختم ہوگئی۔ اس کے بعدالم کا صرف اکتسابی فرایعہ باتی رہ گیا ۔ ختم ہوگئی۔ اس کے بعدالم کا صرف اکتسابی فرایعہ باتی رہ گیا ۔ ختم ہوگئی۔ اس کے بعدالم کا صرف اکتسابی فرایعہ باتی رہ گیا ۔ ختم ہوگئی۔ اس کے بعدالم کا صرف اکتسابی فرایعہ باتی رہ گیا ۔ فتم

اہ ہم نے پہلا قباس ممود عباسی صاحب کی کتاب "تحقیق مزید بسلسلۂ خلافت معاور ویزید" سے لیا ہے اوردومرا ملخصًا خواج عبا دالتُداختر (حرحم) کے مقالہ "مجی مذاہب کا اثر مسلمانوں کے مقالد بر" سے جومملہ طلوع اسلام کی نومبر سے ہوگائے کی اسٹا حت میں جھیا عقا۔

براه راست خداسه علم حاصل بنین موسکتا .

روی اندر محفوظ ہے۔ قرآن کرم میں کوری گئی وہ بہتمام و کمال قسر آن کرم ہے اندر محفوظ ہے۔ قرآن کرم تمام فوج انسان کے لئے اور ہیں ہے۔ انسان کے لئے اور ہیں ہے۔ انسان کے لئے اور ہیں ہے اور غیر متبدل بھی محفوظ بھی ہے اور واضح بھی۔ یہ عربی زبان میں ہے اور غور و تدتر اور علم و بھیرست کی دُوسے سم جا جاسکا ہے۔ اسے اس کی موجودہ شکل میں ، خود حضور بنی اکرم نے امرت کو دیا عقا اور اسس کے بعداس بی ایک شرف کی بھی کی بیش ہوا۔ اسس کی صفا طب کا ذیر تود خدا نے لے ایک شرف کی بھی کی بیش ہوا۔ اسس کی صفا طب کا ذیر تود خدا نے لے ایک شرف کی بیش می آندیت رو تبدل ہیں ہوا۔ اسس کی صفا طب کا ذیر تود خدا نے لے رکھا ہے۔

(۱۷) دین ،جوقر آنِ کرم کے اندم مفوظ ہے ایک نظام حیات ہے جوابی آزاد مملکت میں جملاً مشکل موتی ہے۔ یہ امّت ، ایف میں سے بہترین فرد مہوسکتا ہے۔ یہ امّت ، ایف میں سے بہترین فرد کو بطور سربرا و مملکت متحب کرتی ہے اوریہ سربرا ہ امّت کے مشورہ سے کار دبار مملکت سرانجام دیتا ہے ۔ مقصداس مملکت کا قرآن کرم کے احکام وقوا نین کو جملاً نافذکرنا اوراس کے اصول واقدار کے مطابق معاشر کی شکیل کرنا ہوتا ہے۔

۱۵۱ یه مملکت سب سے پہلے صنور بنگ اکم نے قائم فرمائی اور صنور کی دفات کے بعد اس کاسلسلہ کھے عرصہ تک آگے جیل اس کے بعد امت کی گاڑی کسی اور ہٹری برحیل نکلی ، اس کا نام وین بس بجی تحریف ہے ہے عرصہ تک آگے جیلا ،اس کے بعد امت کی گاڑی کسی اور ہٹری برحیل نکلی ، اس کا نام وین بس بجی کھوا جا جی اکھا جا جی کا اولین سرچیت میں سرزین ایران بھی ، اس لیے است " عجم می تصویف " کی اصطلاح سے تعییر کیا جا آ ہے ۔ معہوم اس سے ہروہ عقیر و تقور اس کی خلاف ہو ، خواہ دہ کہیں سے آیا ہو اور اس کی نبدت کسی کی طرف نظریہ ، مسلک ومشرب ہے ، جو قرآن کے خلاف ہو ، خواہ دہ کہیں سے آیا ہو اور اس کی نبدت کسی کی طرف بھی کیول رزگی ماتی ہو .

ہم دیکھ بیکے ہیں کہ امت میں سب سے بہلا اختلات مسئلہ خلافت کی بنا بر نمودار ہوا۔ حضرت علی اللہ علی منصوص اللہ کے دعوائے خلافت کے سلسلہ بیں کہا یہ گیا کہ خلیفہ نتخب نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا کی طرف سے منصوص اللہ مامور ہوتا ہے۔ اسے امام کہا جا تا ہے۔ بہلے امام حضرت علی ہیں اور آب کے بعدیہ امام سے کا اولادیں متوارث جاری رہے گی۔ اس وقت ہم لے اس عقیدہ کے صرف اس گوشہ کا ذکر کیا عقاص کا تعلق سیاست متوارث جاری رہی طرح افر انداز ہوا اس کا ذکر اب سامنے لایا جاتا ہے۔ اس کے سئے صروری ہے کہ

## ان صرات كاشجرة نسب سامنية جائيجنيس المداها مل المست السليم كياجا آسد. وه حسب ذيل م

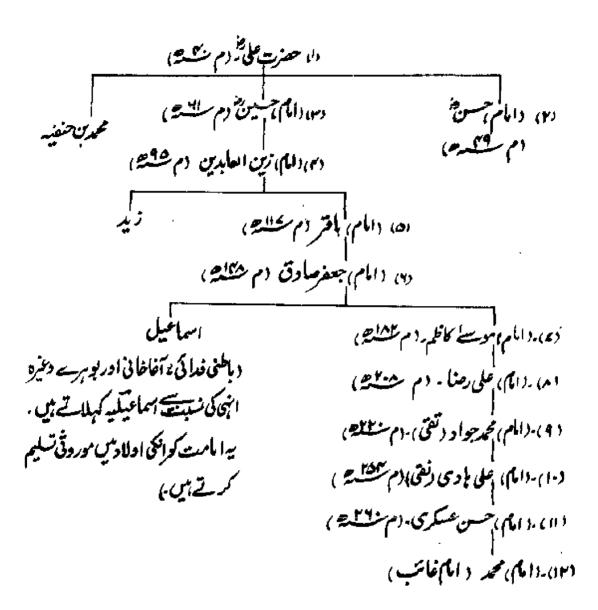

اطلاق ابلِ تشیع کی کئی ایک اور ستیوں بر بھی ہوتار الم ہے۔ کیسا نید کا یہ بھی عقیدہ عقا کہ امام ، ضلاکا مظہریا اوتار ہوتا ہے اور خدا کی طرح می وقسیوم ۔ اس جماعت کا مرکز خراسان عقاجاں سے وہ سلطنت بنی امیتہ کے خلاف ساز شوں کا جال بھیلاتے رہتے تھے۔

شيول كي جي گرده نے امام باقره كو امام برخ تسليم كيا ، ده ان كے بعد ان كے بينے امام جو مورد ہوں بن بن گئے. ابنى دوگرد ہوں نے صادق كى امامت كے بحد ان ياں سے بايك گرده نے باكر امام جعفر الله من بالله بالم جعفر الله بعد ان ياں سے ايك گرده نے باكر امام جعفر ان كے دور نواكم اسماعيل امام منصوص ہيں اور دور مرے گرده نے ان كے بعد ان كے بعد ان كے دور اسماعيل امام موسى كا افرا انذركو انسام الله در كودود ان كے دور سے بينے امام موسى كا طام كوام اسليم كيا . اول الذركو انسام امام يركوده بينے جداماموں كو اكم برح تسليم كرتے ہيں ، يا اسماعيليد كها جاتا ہے . باطنی نسب ان اور اس سے دور تو ان اور اس اسماعیلی امام موسى الله بن اور جمور شيعہ اس خرد كی دور شهر کو شاخوں كو اور دور ان اور اس سے متعلق ہيں . آجمل ، آخا خان ان كاعقيده ہے وہ زندہ ہيں اور عواق كے يك فائل ہيں اور اس ساسلہ كے آخرى امام در موسى كا در دہ سال كا عقيدہ ہے وہ زندہ ہيں اور عواق كے يك فائل ہيں اور اس ساسلہ كے آخرى امام در كا اور دہ سال كو دنیا ہرا ہی حكومت قائم كريں گے ۔ دائى كو امام مهدى كہا جاتا ہيں ، کا موسى كو امام مهدى كہا جاتا ہو ہوكا اور دہ سال كو دنیا ہرا ہی حكومت قائم كريں گے ۔ دائى كو امام مهدى كہا جاتا ہيں ، )

رشیعوں کاکوئی فرقہ بھی ہو امام کے منصوص بوسنے اور مہدویّت دیعنی ایک آنے والے امام) کاعقدہ ان سب کے بال پایا جا آ ہے لیکن ان کے بعض غالی فرقوں کے عقامد برطسے ہی غلو پر بہنی ہیں امثلاً ان ان سب کے بال پایا جا آ ہے لیکن ان کے بعض غالی فرقہ " خرم دینیہ" اندکو (معاذات مدا رسول اور معاذات معلی مست میعول کے عالی فرسفے ملا تک تصوّر کرتا اور قیامت اور حساب کتاب کا انکار کرتا عقال

جن کی اکثر ترت ہے۔ ان دونوں فرقوں کے اہم عقالہ کا ذکر ناگزیر ہے پہلے اسماعیلیہ کو لیمے۔
اسماعلی اپنے عقالہ اور تعلیم کو اس شدت کے ساتھ مخفی رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات یقینی طور پر کہنا مشکل عقالہ داس فرقہ کا قونام ہی " باطنی" عقالی اسکن پھے عرصہ پہلے ، خود اسی فرقہ کے ایک محقق ، ڈاکٹر پر کہنا مشکل عقالہ داس فرقہ کا قونام ہی دسابق پروفیسر عربی و وائش پرنسپل 'نظام کا نج حیداً باورہ کوئی اسماعیلیوں کے عقالہ از ہری ہمت اور جرائت سے کام لیا اوراہنے فرقہ کی سستند دخفی کتب و دستا دیزات سے مرتب کردہ 'ایک کتاب شائع کردی 'جن کا نام ہے" ہمارے اسماعیل ندہب کی کتب دوستا دیزات سے مرتب کردہ 'ایک کتاب شائع کردی 'جن کا نام ہے" ہمارے اسماعیل ندہب کی

حقیقت اور س کانظام" بهارسے سامنے اس کتاب کا محصلهٔ کا ایدیش ہے اور ذیل بی جو کھے درج کیاجا آبا سے اسی سے عتبس سے اس فرقہ کی اساس اور تعلیم کے متعلق اس کتاب میں بھا ہے کہ ۱۔

اس دعوت کے بانی ایرانی نزادجیمون القدائے یا ان کے فرزندسیدناعبدالتذہیں۔ اس سے ان کامقصہ ایک ایسی مذہبی مخریک پیدا کرنا عقا جو طلافت عباکیہ کامقا بلہ کرسکے۔ اس مقصد کے سلنے انہوں نے دامام عبدالتد نے ایک ایسی انجن بنائی جن میں ایسے افراد نئریک سکتے جو بالبقع معتزلیوں کے خیالات اور علسفیوں کی رایوں کی طرف ماکل تھے۔ اس مخریک کامیابی کے سلنے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کوا بل بیت سے عبت متی اسے عبد قبول کرایں۔ (صد ۱۱۱)

ان کی تعلیم کے متعتق واکٹرزا ہر ملی نے تھا ہے کہ "ان کی ابتدائی بناراس اصول پر ہے کہ آنخفرت نے الظاہری متعلیم کے اور برائی اور دوان علی نے اس کے باطنی تعلیم کے اور برائی معلیم سے فرائی اور ساق ہیں امام امولانا محد بن اساعیل انے تئریوت محدید کے ظاہر کو معطل کردیا۔ آپ کی نسل سے جوائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے ، وہ سب خلفائے قائم ہیں ، ان ہیں سے اگر کسی خلیف کی نسل سے جوائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے ، وہ سب خلفائے قائم ہیں ، ان ہیں سے اگر کسی خلیف کو موقعہ ملے تو وہ قائم کی حیثیت سے خبور فرمائیں گے اور تا دیل اسی علم باطن ظاہر کرکے تمام دنیا کو اس علی ندہ ب کا بیر و بنا میس کے سے اس اساعیلی تعلیم کی بڑی خصوصیت دازداری اور پوست بدگی ہے ۔ سسیاسی مصلحتوں اور ملکی اعزاض کے باعث ہم اپ خاصل عقیدے البی وعوت کے بڑے بڑے بڑے امکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے ہے کیون کے ہماری عام رعایا کا مذہر ب ستی عقاقہ اس لئے ہم نے مام وگوں کو جو تعلیم وی وہ اس تعلیم سے با مکل الگ بی جو خاص خاص ارکان وعوت کو دی جاتی ہی بھکہ خوراسما عیلیوں جو تعلیم وی وہ اس تعلیم سے با مکل الگ بی جو خاص خاص ارکان وعوت کو دی جاتے ہے جو با نوں کو بتلے ہا ۔ اس کے جو با نوں کو بتلے ہا ۔ اس کے تم با نول کو بتلے ہا ۔ اس کے جو با نول کو بتلے ہا ۔ اس کے مومنین کو وہ عبید تہیں بتا ہے جاتے ہے جو با نول کو بتلے ہا ۔ اس کے مومنین کو وہ عبید تہیں بتا ہے جاتے ہے جو با نول کو بتلے ہا ۔ اس کے مومنین کو وہ عبید تہیں بتا ہے جاتے ہے جو با نول کو بتلے ہا ۔ اس کے مومنین کو وہ عبید تہیں بتا ہے جاتے ہے جو با نول کو بتلے ہا ۔

ان کے عقائد کے متعلق کھاہیے کہ" امام کور فِع مشریعت "یعنی مٹریعت اعظا دینے کاحق حاصل ہے. وہ بنی ہٹریعت اعظا مسکتا ہے اورجب چاہے جاری کرسکتا ہے " قرآنِ کرم کے متعلق ان کاعقیر ا

له اس کا ذکر حکومت فاطیہ کے حنن بیں آچکا ہے۔ که یہمصرکی فاطمی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔

ہے " (مقدمہ)

وْاكْرْزا برعلى في الن اختلافات كى بهت سى مثاليس بيش كى ، بي جومسلمانول سيمروج قرآن أور حضرت علی کے مرتب کردہ قرآن میں پائے جاتے ہیں. مثلاً سورہ ماترہ کی آیت (۱۲۷۵) کا آیکھا النسافال يَلِغُ مَنَا ٱنْخِنْلَ اِلَيْكَ مِنْ دَيْكَ فِي عَلَى ..... ( واضح ربي كرصوت على سي مرتب كره قرآن كم متعلَّق ان كاعقيده بديكه وه ال كائرك إلى سي اوراسي قائم القيآمة اى كھوليس ك، تغيُّدان سے بال بنیا دی عقیدہ سے ۔۔ نیز تاویل جس سے مرادیہ سے کہ قرآنِ مجید کامیحے مفوم اس کے ظاہری الفاظيس بنيس بواً. ان الغاظك باطنى معانى بوست بيس جن كاعلم المربى كو بوتاب، قرآن كاحقيقى مفهوم ، بنی با طنی معانی دیا تا دیل، کی *روست متعیّن ہوسکتا ہیے۔ اسی بنا پر بنی کورسول ناطق دیعی ظواہر پرحکم کسنے* والا) اوروسی کورسولِ صامت ( لینی باطن پر حکم کرنے والا) کماجاتا ہے۔ تاویل کی بین مثال لَا اَلْاَ اَلَا اَلَا ا إلَّدُ اللَّهَ كَهِ بِاطْنِي مِعانَى أَبِي لِيعِنى " لا أمامه الله امامه النَّه مان " وصد ١٠٨) يا دمثلاً) وصَوَع اطنی معانی المعالی دخارت علی بین کیونکه وضور اور علی برایک بین بین حرف بی اور صلاة باطنی معانی دخان است مراد آن مخفرت بین کیونکه صلوة اور محدّ مرایک بین جارحرف بین و للسندا، لا صلحت الا جدصوء كم معنى بي مولاناعلى كى وصايت ( وصى بوسف) ك اقرار كم ليز المخفرث كى نبوّت كا اقراربى معنى بير. دصه ٢٢٣) يا دمثلًا) قرآن كرم بي جو آياب كداد تدتعلك في اوم كوشنج منوعه كے استعال سے منع كيا عقا تواس سے مراويہ بنے كه" امام ستقرمولانا الوطالب نے الا تخفرت كومنع فرماير مداررتم دعلم، تاديل كسى كونه بتانا - يرصوف مولاناعلى كاحق بديد. ظالم اقل دابليس بيف و صوك سے يك علم ، باطن آ مخترت سے سي ليا۔ يه آپ كا بهلا گنا ہے ۔ آپ كا بھلا گنا ہ يہ ہے كآپ

اسمائیلی (اورد بیرسشیعد فرقول) کی ساری تعلیم کا نقطهٔ ماسکه اورمرکز ۱ مه آمر کا عقیده سے۔ اسس عقیده کی ابتداریوں ہوتی سے .

الم كم متعلق ال كاعقيده بدك :-

الرّواين أنهول سيه امام كوزناكرست شراب بيية اود فواحش كام يحب موتا ديكه قواسم

ا بینے دل وزبان سے منکور مجھ اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک ذکر کیون کہ اللہ تعالیانے الکے نے اللہ کا ا انکہ کو اس سے پچالیا ہے۔ (۳۲۳)

بلكهیان كسدكه،-

ہمارسے الم معمومین کی شان انبیا سے مرسلین کی شان سے برج ابلندہے ۔ دونوں میں مالک اور مملوک کافرق ہدے ۔ دونوں میں مالک اور مملوک کافرق ہدے ۔ المرسے کوئی گناہ سرزو دنبیں ہوسکتا بخلاف انبیائے مرسین کے جن سے گناہ سرز دنبیں ہوسکتا بخلاف انبیائے مرسین کے جن سے گناہ سرز دنبیں ہوسکتا بوستے ہوتے ہیں ۔ ان انبیار مرسین میں موسیع توایک طرف آن خفرت تک شامل ہیں ہے۔ ۱۳۹۳)

مندوستان میں اسماعیلی تو تول افانیوں اور بوہروں برشتل مسے ایس ان کے عقاید اور بھی عجیب و عزیب ہیں جہنیں ہم میرزامحد سید

آغا<u>فا می اور پوہرے</u>

دېوى (مرحوم) كى كتاب "مذہب اور باطنى تعليم" كے حوالے سے درج كرتے ہيں. وہ تحقة ہيں كدان كا

عقیب ہ یہ ہے کہ

ادوارسابقة میں جب حزت علی وسٹنوسظ قوصزت محد ویدویاسس کا قالب اختسالیا، جب حزت علی این معروف مام حیثیت میں مودار ہوستے قووہ وسٹنو کا دسواں ادتار (نشی کلنگی)

میر سند بعض خوجے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ خدا اور سیدنا محدال کے پینم رستے۔ موجودہ آغاخان کک تمام مزائی المد محرت علی کا دقارت موسکتے جاتے ہیں اور اسس مرح انہیں بھی وہی مرتبد الوہ بیت ماصل ہے جو حزت علی کو حاصل تھا۔ خوجے اور شمسی منسد انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہیں ۔ . . . . . . یہ لوگ آداگون یا تناسسے کے بھی قائل ہیں اور قیامت ، جنت ووزن کے بھی سے قرآن میں دورت کے بھی سے قرآن میں دورت کے بھی سے قرآن میں کو دہ مستدنیں مانتے ۔ . . . . . . . . نزاریہ فرقہ کا عران اس دقت ملت اسلامی کے درمیان ہے اس کو وہ مستدنیں مانتے ۔ . . . . . . . . . . نزاریہ فرقہ کا عموال مسلک یو را ہے کہ دوج میں ملک میں سکونت بذیر ہوتے ہیں ، اس ملک کی بر گویت اختیار کر گئے ہیں اور ایران میں اشاعشری فقہ کے بابند۔ (مد ۱۳۲۷، ۱۳۲۹)

لے معاذالشر.

کے اساعیلیوں کا سب سے زیادہ مشہور فرقہ نژاری ہے جس کا ایک الم حسن بن مباآح بھابالمی نوائی اس کے متعدین کملاتے بھے۔ آخا خانیوں اور پوہروں کا تعلق اسی فرقہ سے ۔

یہ بیں مختقرًا استبیعوں کے ایک اہم فسدقہ اساعیلی کے عقائد.

اس کے بعد آپ ان کے دو سرے فرقہ امآئیہ (اشناع شدری) کی طرف آئیے۔ جیسا کہ کہا جا چھا ہے اسٹیدہ امامت ہے۔ امامت کے تعلق اس فسر قہ کے عقایدگیا اس میں بیش کرتے ہیں جواسس فرقہ کے نوائد کا بنیادی عقیدہ امامت ہے۔ امامت بیش کرتے ہیں جواسس فرقہ کے نزدیک مذہب کے ستون کی چیست رکھتے ہے۔ یعنی کلیتنی کی کتاب الکآئی ۔ یہ ان صرات کے نزدیک شیف کی سب سے زیادہ معتبر اور سستند کتاب ہے اور اس کی مبر حدیث اسسی نہس مام سے مروی ہے۔ کتاب کی سب سے زیادہ معتبر اور سستند کتاب ہے اور اس کی مبر حدیث اسسی نہس مام سے مروی ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے الاصول الکا فی اور تالیف ہے اقتہ الاسلام تحربن یعقوب بن اسمی الازی (متوثی کا پورا نام ہے الاصول الکا فی اور تالیف ہے ہو مطبع المیدوں طہران میں چھپا نقا اور بھے دارائک ہا سے اسلام تعرب اعظم اموان سے نظر صرب المربوی الکا کی بھارت المیدوں میں امامت کے خصائص ولزوم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے مختق الموجول الکا کی اس اسے مختق اس کتاب استانی کیا ہے اس میں امامت کے خصائص ولزوم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے مختق الموجول کیا جا ہے۔

بید کھاجیجکا ہے کہ فداسے براہ راست علم ملنے کا نام وجی ہے اور وجی کاسلسلہ بنی اگرم کی ذات گرامی پرختم ہوگیا۔ آپ کی طوف نازل مشدہ وی وسران کے اندر درج ہے جس کی حفاظت کا ذمت خدانے لئے رکھا ہے۔ بختم نبوّت کے معنی یہ ہیں کہ وین ہیں سندا در مجسّت قسرانِ مجیدہے اوراب کسی مخص کواس کا حق ماصل نہیں کہ دہ کسی سے کوئی بات (جوقسران سے باہر ہو) یہ کہہ کرمنوائے کہ وہ فدا کا حکم ہے فداسے براہ راست علم حاصل ہونا خاصۂ نبوّت مقالیکن ہم اصول الکانی میں دیجھتے ہیں کہ اس میں امارت کو بھی سنریک کرلیا گیا ہے ، اگرچا اس کے لئے اصطلاح بنی کی نہیں اختسیار کی گئی ایک اوراخت بار کی گئی ہے۔ وہ اصطلاح معنی نہیں اختسیار کی گئی ایک اوراخت بار کی گئی ہے۔ وہ اصطلاح معنی نہیں اختسیار کی گئی ایک اوراخت بار کی گئی ہے۔ وہ اصطلاح معنی نہیں ہے۔ محت کے دو کے زبر کے سابق ۔ الکانی میں ہے۔ محت ک ن کرائے کی معنی سوال کیا اور لوجھ کہ جن اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بنی وہ ہے کہ من اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بنی وہ ہے کہ من اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بنی وہ ہے

جوفرست تدکوخواب میں دیکھتا ہیں۔ اس کی آ وازسندا ہے لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سندا ہے خواب میں بھی ویکھتا ہے اور ظاہر ش بھی ۔ یس نے پوچھا۔ امام کی منزلت کیا ہے۔ فرایا۔ وہ فرشتہ کی آ واز سنتا ہے گرد تھتا نہیں ۔ کھریہ آیت پڑھی ۔ وَ مَا اَنْ سَلْنَا وَنُ قَبلِكَ مِنْ تَوْسُوْلٍ وَ كُلُولِ اللّهِ مَعَدَنَ مِنْ تَوْسُولٍ وَ مَا اَنْ سَلْنَا وَنُ قَبلِكَ مِنْ تَوْسُولٍ وَ اللّهُ اللّهِ مَعْدَلًا مِنْ قَبلِكَ مِنْ قَبلُولُ مِنْ اللّهُ مَا اَنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْدَلًا مِنْ قَبلُولُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آگے بڑسے سے پہلے یہ ویکھنے جائے کہ اس روایت ہیں جو آیت کھ گئی ہے (وَ مَا اَرْسَلْنَا وَنَ قَبُلِكَ) (۱۳۵۲) قرآنِ کُر مِی ہیں اس آیت ہیں" و لا محد ن شب کے الفاظ نہیں ہیں۔ اصولِ کا فی (ع فی) ہیں اس روایت کے یہ جے ماشیہ ہیں انحا ہو قسرا تا احمل البیعت علیہ مد السلام د. (جلااول صدانا) ماشیہ ہیں انکھا ہے۔ " ولا محد ن " المل بیعت کی قرآت قرآن ہیں اس آیت میں " وَلاَ مُحَدَّ شِنْ " کے الفاظ آئے ہیں" یہ بات آپ کے لئے وجُرِجِ بنی بہر ہوئی جا ہیں ہیں جن کے لئے وجُرِجِ بنی بہر ہوئی جا ہیں ہیں جن کے معلق (الکافی ہیں) ہیں ہوئی جا ہیں ہیں جن کے معلق (الکافی ہیں) کہا گیا ہے کہ جبرالی آئین تو اعنیں اس طرح سے کرنازل ہوئے سے لیکن مرقب قرآن ہیں' یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم مُحَدُّ ف می کونش وہ ہے جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے میں وہ ہے جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں وہ ہے۔ سی کا طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لے کرنازل ہوتے ہیں ۔ وہ ان کا کلام سنتا ہے دیکن انفیں وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہیغام فداوندی لیک کرنازل ہوں کے کونازل ہوتے ہیں ۔ وہ ان کا کلام سنتا ہے دیکن انفیں وہ ہی جس کی طرف فرشتے ہی جس کی طرف فرشتے ہی کونازل ہوں کے کہ کرنازل ہوں کے کہ کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کے کہ کرنازل ہوں کی خوالے کرنازل ہوں کی خوالے کی کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کرنازل ہوں کے کہ کرنازل ہوں کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کی کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کرنازل ہوں کر

ازاں بعد ایک روایت میں ہے کہ صنرت علی نے فرمایا کہ " میں اور میرے صلب سے گیارہ امام محدث ہیں !"
دات فی ، جلداق ال صدامی)

آب نے فورف رمایا کرجہاں تک فداسے براہ راست ابدریعہ بلائکہ علم عاصل کرنے کا تعلق ہے، رسول اسکی علم عاصل کرنے کا تعلق ہے، رسول کر میں اور نبوت میں عملاً کوئی فسسری بیس اور نبوت میں عملاً کوئی فسسری بیس اور نبوت میں عملاً کوئی فسسری بیس کے انکائی کی دیگر روایات میں ہی موجود ہے۔ دمثلاً قرآن کرم میں بنی اکرم کے معلق فدانے فرمایا کہ وکا اسکی التی میول فنے نگر وکا خیا کہ معنق فدانے فرمایا کہ وکا اسکی التی میول فنے نگر کوئی دے دہ ہے دہ روکے اس سے درکہ جواؤی ا

ایک اور دوایت بیس سے ا

ریست الم است زیاردیس واحدویگار ہوتا ہے۔ کوئی، فضل وکمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی امام استے زیاد میں واحدویگار ہوتا ہے۔ کوئی، فضل وکمال میں اس کے متعابد کا ہوتا ہے۔ رزاس کا بدل پایا جاتا ہے نداس کا مثل ونظیب وہ ابغیراکشیاب اورخدا مسے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لئے خلاکی طوف سے ہوتا ہے۔ یہ ان ان ان ان اللہ اللہ کا مدادل صد ۱۳۲۱)

اس کے بعد امام کے معلق کہاگیا ہے کہ دہ آل رسول میں سے "نسلی ستیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے "
دایفٹا صلای " انبیار اور ائم علیہم ات لام موفق من اللہ ہوتے ہیں اور علم و حکمتِ اللہ یہ کے خزانہ سے وہ
چیزان کودی جاتی ہے جوان کے غیر کونہیں دی جاتی " (ایمنا صد ۱۲۲). ایک روایت میں بات اور بھی واضح ہوگئی ہے۔
فرایا امام جفوصادق شنے کہ ا

سر المام ) کاعلم اس وسسیلہ سے ...... جواسمان کے کم پاہر کا اللہ وحی اللی کاسلسلہ قطع نہ ہوا ورجواحکام من اللہ ہیں وہ نہیں ماصل ہوتے گر بوسیلہ امام اور خدا اپنے بن دول کے اعمال کوقبول نہیں کرتاجب تک معرفتِ امام نہ ہو . . . . . . امام خدا کا ختخب اوربِ ندیدہ ہوتا ہے ، برگزیدہ اور میں اور ایسا اور کے بیدا کرنیدہ اور میں اور ایسا اور کی ہے جوم آل اسسار اللہ ہے . . . . . . (فعال نے افعال کے بیدا کرنے سے پہلے ان دائم کا کو بیدا کیا . . . . (ایسا صد ۲۳۵ – ۲۳۵)

انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، دیعنی فداسے براہِ راست علم حاصل ہوسکتا ہے) ازاں بعد کس سے بعد کھی فدا انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، دیعنی فداسے براہِ راست علم حاصل ہوسکتا ہے) ازاں بعد کس کسس شکل میں ہنودار ہوتارہا ، اس نے کس طرح نبوتت کے بند کئے ہوئے در دازہ کو چوہٹ کھول دیا اور اس دروازے سے کون کون کون کس کس اندازے سے داوازہ کو چوہٹ کھول دیا اور اس دروازے سے کون کون کون کس کس اندازے سے داخل ہوئے اور ہوتے جارہے ہیں ، اس کی نفسیل آگے جل کرملے گی بردست آپ امام کی مزید خصوصتیات الحفظ فرمائے۔

امام جعفرصا دق علیرات الم نے فرمایا رہم وہ ..... ہیں جن پر السّد نے اپنی اطاعت فرض کی ہے۔ اوگوں کو ہدوں ہماری معرفت کے چارہ نہیں اور ہم سے جاہل رہنا قابل قبول نہیں ہوگا . جس نے ہم کوہ پہانا وہ مومن ہے الکارنہ کیا وہ کا فریدے اور جس نے انکارکیا وہ کا فریدے اور جس نے ہم کو مذہبہا ناسکین انکارنہ کیا وہ گمراہ ہے ؛ جب مکس اس ہلایت کی طون نہ لوٹے جس کو اللّہ نے ہماری اطاعت واجد کی صورت ہیں فرض کیا ہے .... فرمایا امام محد باقر علیرات المام محد باقر علیرات الله محد باقر علیہ السّداوراس کے ملاکہ کادین ہے۔ (شافی محد باقر مادا قد الله معد باقر علیہ الله اللہ عد الله محد باقر علیہ الله الله عد الله معد باقر علیہ الله عد الله معد باقر علیہ الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد الله عد ال

ایک اور موایت بین ہے کہ امام محمد باقر علالہت لام نے امیر الوشیس الینی صفرت علی اسے متعلق فرمایا کہ اور مول الشرکے بعد ، مثل رسول ..... ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور ان پر تقت م کرنے والا ایسا ہے جیسے فعدا الدرسول پر سبقت کی ..... اور ان پر فضیلت چاہیے والا ایسا ہے جیسے ربول .... برفضیلت جاہی اور میں اور می الشرک کے درمان اللہ وہ باب الشہ .... پرفضیلت جاہی الدرج بوٹے یا بڑے حکم کوان کے درمان نامشرک بالشہ ہے . رسول الشہ وہ باب الشہ میں واضل ہونانا گزیر مقال وہ ایک درسے مل گیسا اور

ا القافی کایر ترجم مین به الکافی کے الفاظ بیں نحن الذین خوض الله طاعتنا اس کامیح ترجم یہ ہے۔"ہم وہ لوگ بین جن الله عن 
ریسے ہی امیرالمومین سخفے۔ ان کے بعد اور یکے بعد دیگرسے تمام المُسہ کے سلتے ہی صورت رہی۔ ﴿ شَا فَی اللّٰ علم اللّٰ اللّٰ علم اللّٰهِ علم اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

یہاں ظاہر کے ساتھ باطن کالفظ بھی آیا ہے۔ اس کی تست رکے آگے جل کر کی جائے گی ۔ انگ کے علم کے تعلق عقی عقی عقی م عقیدہ ہے کہ ان کا علم رسول اسٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی علم کی ابت ما روسول اسٹر سے ہوئی تھی ' انتہا اکتر بر انکافی میں ہے ،۔

راوی کہتا ہے، ش نے اوجھ علیہ است الم کو کہتے سنا، اگر ہمارا علم زیادہ نہ ہوتا رہتا تو البتہ ہم اسنے ہم کر دیتے۔ ش نے کہا، کیا ایساعلم ہی آپ کو حاصل ہوتا ہے جو رسول اللہ کو نہ ہور فربایا صورت یہ ہے، پہلے رسول پر پیش ہوتا ہے، پھرائد گریا ور بھر خرتہ کی ہوتا ہے ہماری طوف . (شاقی مبلدا قل صلات )
وحی کے متعلق قب آن کریم میں ہے کہ چونکہ عیس می اکتسابی نہیں ہوتا اس لئے اس کی صورت یہ نہیں گئی کہ رسول جب جا ہتا اس پر وحی آجاتی ۔ وی کا نزول فداکی مشیرت پر موقوف ہوتا گئا۔ وہ جب چا ہتا اور جو چا ہتا ارسول کو بذریعہ وی بتا دیتا ۔ اس کے برعکس انکہ کے متعلق ہے ؛

فرمایا امام جعفرصا دق علیالت لام نے۔ امام جب چا ہتا ہے کہ جانے تواس کوعلم وسے دیا جا تا ہے۔ (شانی ، جلد ادّل صدھ ۲۹)

غیب کے متعلّق قرآنِ کرم میں ہے کہ اس کاعلم صرف خدا کو ہوتا ہے کسی انسان کونہیں ہوتا۔ البتہ خداجس بات کاعلم جا ہے ا حصرات انبیا رکرامؓ کو بدراییدوی دے دیتا تھا۔ المرکی علم غیب کے متعلّق یہ کیفیٹٹ تھی کہ

فرمایا امام جعفرصادق علیه است الام نے کہ جوامام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیامصیب پہنچے گی اور انجام کارکیا ہوگا' تو وہ مخلوق خدا کی راہ نمانی نہیں کرسکتا اور خدا کی مجتب نہیں ہو سکتا۔ ۱ شافی صد ۲۹۵)

عیسائیت کامرکزی عُقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسے نے اپنی جان دسے کرا گنا ہرگاروں کو بخشوا لیا ابعی ان کاخون گنه گارس کے گنا ہوں کا کقارہ بن گیا ، الکافی کی ایک دایت بیں ہے کہ

المام موسلے کاظم علیہ است لام نے فر مایا ، اللہ تعاسلے غضب ناک بئوا ہمارسے شیعوں پر (بسبب ترکی بیت ہیں

اضتیار دیا مجھے اپنے اور ان کے قتل ہونے کے درمیان ۔ لیسس میں نے اپنی جان دے کران کو بچالیا ۔ (شانی جلد اقل صد۲۹۷)

ایک اور روایت میں ہے ، ۔

امام جعفر صادق علیدات للم نے فرمایا. خدانہیں حیاکرتا عذاب دینے سے اس گروہ کے جوعبادت کریکے ہوں ولا بہت و مجتنب امام جابر . چاہیے اس کے اعمال کتنے ہی نیک ہوں اور حیار کرتا ہے عذاب دینے میں اس گروہ کو جوعبادت کرے امام منصوص من اللہ کی مجتنب کے ساتھ چلہے اس کے اعمال کیسے ہی خواب ہوں .
دینانی ، جلداقی صدیدہ)

سنجات وسعادت کائی مدارسے کف فرایمان کائی معیارسے۔

الوثمسنده سيمروى بي كه يس ني الم محربا قرعلم التسالم سي منا على وه دروازه بين جس كوالله ني كولا معربي والله محربا قرعلم السين الم معربا قرعلم الله المحولات الم محربا ورجون داخل بؤا وه موثن بي اورجون داخل بؤا من محمد الموجون واخل بؤا وه الم معربي مثبتت من المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمون المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحت

ان ائم کی معرفت اُترنت محدید می برلازم نهیں تقی، انبیار سابقه کی دساطت سے بی ان کی بیجان کرادی گئی تقی جِنائِی ایک روایت میں ہےکہ

فرمایا امام دصاعلیالت الم نے کہ تمام صحفِ انبیاریں ولایت علی کا ذکر پھتا بضائد کوئی دسول ایسانہیں بھیجا جونبوت محد اوروصایت علی کامم قرمنہ ہو۔ (شافی مجلداقل صد ۱۷۱ – ۵۴۷)

مصرت علی کی فضید کت کا ذکرا گیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں "موجودہ سنے بعہ صرات کے عقاید کی بھی دوایک مثالیں ہیں فدمت کردی جائیں۔ لا ہورسے (سنید حصرات کا) ایک ماہ نامرت اُئع ہوتا ہے۔

حضرت کی اُن مثالیں ہیں ہیں خراب کا مرتب معارف اسسان میں ہوتا ہے۔ علی و فاطم اُن مبراس کو مرسال ' بالعموم سمبرے اکتوبر میں ' اپنا ایک فاص مبرث نع کرتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے۔ علی و فاطم اُن مبراس درسالہ کی اشاعت بابت سمبر اکتوبر سائے ہی علامہ علی میں کے حوالہ سے صفرت علی کا ایک فرمان تھل کیا گیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ۱۔

حسریں آپ نے فرمایا ۱۔

میں خدا کے اسمائے سنی امثالِ علیا اور آیا سے کبری ہوں اور میں ہی جنت اور دوزم کا مالک ہوں۔

میں اہلِ جننت کو جننت میں واخل کروں گاا ورابلِ نارکوجہتم میں ڈالوں گاا ورمیں ہی اہلِ جننت کی ترویج کردں گا اور میسے بی ذہت اہل جہتم کا عذاب کرنا ہے اور میے بی طرف ساری مخلوق كى بازگشت ہوگى اوريس ہى مسسركز ہوں ميرى ہى طرف ہرايك سنے بعد قصنا را لہى رجوع كرتى ہے اور میسے ہی ذمر ساری مخلوق خدا کا حساب ہے . مجھ سے اللہ تعلی نے ان کی خلفت کے وقت احتجاج واتمام حجت كياا دريس بى روز قيامت ان كاشابر مول اوريس بى وه بول حبس كے إس كل مخلوق كى موت اور مصائب اور فيصله جات كاعلم بنے اور جُلد آيات ومجزات وكتب انبياً علیهم است لام میں ہے یک پیرد کی گئی ہیں اور ان کامحافظ ہوں اور بیں لاکھی والا اور نیٹ ان والا ہوں اور میں ہی ہوں جس کے لئے بادل، گرج ، مجلی ، تاریکیاں ، روسٹ نیاں ، ہوا ایک ، بہاڑ ، سمندر کو ستارے، سورج اورجا ارمی المسخب کردیئے گئے ہیں اور بین ہی وہ ہول جس نے اس عسلم کے ذریعہ جوالتٰد فے مجد کو دیا ہے گن کر انصار کیا ہوًا ہے اور ٹیس رازِ قدرت کے ذرایعہ جو التٰد نے عسسسد کو عطافرایا در مسسد فع محص بنهایا به اوریس بی بواجسس کوفدانے اینانام ،ایناکلس، این حكمت اپنی فہم عطا فرایا ہے۔ اسے معاسف رائناس راوجھ مجھ سے قبل اس كے كم مجدكون ماؤد خداوندا إيس تجركوابينا كواه بنامًا بون اور تجه بن سعد دجا مبتا بون. لدّ حَوْلَ وَلاَ خُوّةً لِاللَّهُ بأحكَّه العبلي العظريعر.

اسى رئىسالە كى ستمبرىلىكەلىيۇ كى اشاعت مى*س تخرىرىپ* ـ

اگرجناب مولاعلی نه ہوستے توجناب رسول خدابیدا نه ہوسیکتے اورجناب رسول خدا بیدا نه ہوتے تو و لاك ل ما خلقت الا فلاك ، زمین واسسسان بیدا نه ہوستے الهذا ، علی نه ہوتے تو کچے بھی نه ہوتا۔ (صشہ)

اسی رسالہ کی نومب<sup>194</sup>یر کی اشاعت میں ہے:۔

قربان جائيس اس نظه سرالعجائب والغرائب اسدالله النالب كد حب اس في قرات موسلى مين ظهو رفسه رايا توخد اكامندا ورخدا كاكلام بن كيا جب وه زور بين جلوه افسسروز بوا توخيد وتجميك لبال اوره كل كل الغرالت بين ظاهر مومين توتقرب بين وعبوديت اوره كرلن وا وُدُّ بن كيا . جب اس كى تجليات غزل الغرالت بين ظاهر مومين توتقرب بين وعبوديت كى دعا ول مين سيمان كالبحر بن كيا . جب وه الجيل عين في بن الور بار مُو اتوم درگار اورطفل معصوم

اسی تسلسل ہیں آگے لکھاہے،۔

فرااوراً کے جلئے ..... یہ بے مثال د بے نظیب رامام اقل ذرت مت کے ڈندوپا زندیں پنچا تو شعلہ بخوالہ کی صورت میں ، میں مت میں گیا تو سنائتی اور الهنسا کی صورت میں ، ویدوں میں اس فی دروپ دھارا تو اُدم کی صورت میں . شاستہ دس میں سرنے کھایا تو پرم اتما کی صورت میں ۔ گیا اور الهنسان کی صورت میں ۔ گیتا میں صلوہ ریز ہوا تو نارائن کی صورت میں ۔ رامائن میں صورف میں اور دیوتا وُں کونظ مرآ یا تو سنگھ کی صورت میں ۔ سنگھ ! شیر ، اس دالائن سے مندروں ، شوکو واروں میں شیر ، اس دالائن سے مندروں ، شوکو واروں میں پرستش کی جارہی ہے۔ کرشن جی کوجب چودہ معصوروں کے چودہ صفاتی روپ نظر سے مندروں ، شوکو واروں میں پرستش کی جارہی ہے۔ کرشن جی کوجب چودہ معصوروں کے چودہ صفاتی روپ نظر سے مندروں ، شوکو واروں میں میں سنگھ لیعنی شیر بھی دکھائی ڈیتا تھا . ۔ دصر ۱۹ ۔ ۹۱)

یں متعدد آیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ" یہ آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی لیکن مرق جرآن ہیں کس طرح ہے " ہم یہاں اس کی د دچار مثالیں پیش کرتے ہیں :

عن ابي عبد الله عليه السلامر في توله تعالى لقد عهدنا الى آدم من قبل كلمات في محمد وعلى وفاطم، والحسن والحسين و الائمة عليهم السلام من ذريّتهم فشى - هكذا والله نزلت عيل محمد،

ا مام جعفرصادق علیہ السّلام نے آیہ لقب عبہ منا کے متعلق فرمایا کہ وہ کلمات بھے محرّوعلی وہ المرج حسن وحسین اوران انرکے متعلق جوان کی ذریّت سے ہونے والے تھے۔ اوم ان کو مجُول گئے۔ واللہ۔ محرّ ہر اوہنی نزولِ آیت ہوًا۔ (مثانی ،صہ ۵۱۳)

قران مجيدين يه آيت اس طرح ہے.

وَ لَقَدُ عَهِدُنَا ۗ إِلَى الْآدَمَ مِنْ قَبْلُ خَنْسِى وَ لَمْ نَجِدُلُهُ عَنْمًا (٢٠/١٥) الكراروايت بين سب

فرهایااهام جعفرصادق علیه است دام نے آبت (فستعلمون من هو فی ضلال مبین ......)
سعنقریب تم جان لوگے که کھی ہوئی گراہی میں کون ہے۔ اسے جبولوں کے گردہ تم کویں نے دلایت علی
کی اپنے بعد آنے کی خبر و سے دی متی راب کھی گراہی میں کون ہے یہ کے متعلق (فرمایا کھی یہ آیت اس منمون
کے سائھ نازل ہوئی کتی ہے

دشانی ، جلد اوّل ، صد ۱۵)

قراً نِ كرمِ مِن صرف التناسير.

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِئْ صَلَالٍ تَمْدِينٍ - (٢٤/٢٩).

ایک روایت بین ہے۔

امام جفر صادق علیدات الم فے فرمایا کہ یہ آیت ایوں نازل ہوئی تھی کہ متحب ایک سائل نے سوال کیا ایسے عذاب کا جودا تعد ہونے والا عقا ( ولایرت علی سکے) منکروں پر اورجس کاکوئی دفع کرنے والانہ تھا۔'' امام نے فرمایا ، والٹ ارسول پریہاس طرح ( یعنی بولایرت علی سکے ساتھ) نازل ہوئی تھی ۔ دشافی ، جلداقل ، صد ۵۱۸)

قسر آن مجيد من به آيات اس طرح مين.

سَالَ سَآمُلُ ابِعَنَابِ قَاقِعِ لَا لِلْكَافِرِينَ كَيْسَ لَا حَافِعٌ مَ (٢-١٠٠) اس سے یہ سوال ہیدا ہواکہ اس مسلمی آیات میں جو الفاظ خداکی طرف سے اُڈل ہوئے تھے لیکن اب قرآن میں نہیں ہیں وہ کس طرح حذف (گم) ہوگئے۔اس کے تعلق

امام محد باقر تعلیہ است مام نے فرایا کہ جبریل محرت رسول فعدا بریہ آیت اس طرح سے کرنازل ہوئے ہے جن اللہ اللہ محد باقر کا کہ جبریل محرت رسول فعدا بریہ آیت اس طرح سے کمی گئی متی ایک دوسری بات کوجوان سے کہی گئی متی ایک دوسری بات میں بات کوجوان سے کہی گئی متی ایک دوسری بات کے مداب نازل کیا کہ سے اب رہے ہوں نے اللہ محرک کیا کہ سے اب اللہ مان سے اس کے مذاب نازل کیا کہ وہ برکار تھے ۔

دہ برکار تھے ۔ اشانی محد ۵۲۰)

قب لان کی ای<u>ت بوں ہ</u>ے ،۔

نَجَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوْا قَوْلاً عَسِيْرَ الَّذِي رَقِيْلَ لَهُمْ كَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجُزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُونَ - (٢/٥٩)

قسر آن کم کی خصوص تب کری اس اسی ابمیت اورانفاوی اسین به که ید فعالی آخری به مکل اور فیرته به کتاب بے اور ایسی محفوظ که اس میں ایک حون کی جی نه کمی بیشی بهونی ہے ( نه بهو سمتی ہے ) اور نه ہی دو بدل کو کتاب کے دونے اس کی حفاظ سے کا فرقہ خود خرک انے لیا ہے۔ ( اِنّا نَحْنُ نَسَوْ لُکُ اللّهِ کُمْنَ وَ اِنّا کَسَهُ کَلُولِی اس کی حفاظ سے کا بھر اور اس کا اور سے انگراس کے کسی ایک لفظ کے تعلق بھی یہ شک بیدا بهو جائے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں، تو اس پر ایمان کی بنیاد مت فران کی بنیاد مت فران کی معالی میں ورج بیس ان کی گروسے قسر آن کی محفوظ تب اور ابدیت کا تصور تی تھی ہوجا تا ہے۔ متعدد اور آیات بھی الکا فی میں ورج بیس ان کی گروسے قسر آن کی محفوظ تب اور ابدیت کا تصور تی تھی ہوجا تا ہے۔ متعلق کہا کہ ان میں رو و بدل بنیں ہوا ان کے معانی ایک فی سور آن کے معانی ایک کئی گئی میں اور کی کہا گئی گئی ہیں درج بیس متعلق کہا کہ ان کی گراس کے اللہ کے معانی کی گئی ہیں اور کریا گئی اس سے ناکو اس سے ناکا دور ایک معانی کے گئے جن کی سند قرآن کریم سے نہیں متی ان ان کی معانی ایک کئی بیس معانی اس سے نکار کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں وردی گئی ہیں وردی گئی ہیں وردی گئی ہیں میں جو نازل کیا گیا ہے اس سے نکار وردی ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں وردی گئی ہیں دوری گئی ہیں میں جو نازل کیا گیا ہے اس کے دور ایک کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں وردی گئی ہیں دوری سے میں تبدیلیاں کردی گئی ہیں وردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری سے سے کہ قرآن کریم ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری ہیں تبدیلیاں کردی گئی ہیں دوری ہیں تبدیلی کردی گئی ہیں دوری ہیں جو سے کو تو کرن کریم ہو کردی گئی ہیں دوری ہو کردی کردی ہو کردی گئی ہو کردی ہو کردی ہو کردی گئی ہو کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی گئی ہو کردی گئی ہو کردی گئی ہو کردی 
(ان صزات كے عقیب مدہ كے مطابق) ائم كا وہ علم ہے جوائفیں فداسے حاصل ہوتا عقا۔ اسے تا آیل كہا جا تاہے.

(تا ویل اور قسب آن كے باطنى معانى كے متعلق تفصیلی وكراسسا عیلیہ كے عقائد كے ضمن بن آج كا ہے امثلاً قرآن كِم اور تارہ اللہ كا متعلق بنا مائن بنار العظیم كے متعلق بنا كے معانى كے سلسلہ بن ارابعظیم كے متعلق بنا كے معانى كے سلسلہ بن ار

امام محدبا قرعلیدانشلام فیفر بایا که اس سیمراد ولایت جد. (منانی ، عبداقال ، صده ۱۵)

یہاں تک بات موجودہ قسر آن میں تربیف اور اس کے معانی میں تاویل کی ہورہی تھی لیکن بات اسس سے بھی اسے بھی جن کامکمل ترجمہ اسکے مہاتی ہے۔ اس کی دوروایات میں ویکھئے جن کامکمل ترجمہ ورجے ذیل ہے۔

ابوبعیرسے مروی ہے کہ تیں امام جعفر صادق علیدات مام کی فدمت میں صافن ہوا اور عمش کی۔ بیل ایر بولو کی کلام سمن تو نہیں دہا جھتر سے ایک مسئلہ بوجینا چا ہتا ہوں۔ بہاں ہر اکوئی کلام سمن تو نہیں دہا جھتر سنے دہ بردہ اعظایا جو اس مکان اور دوسے کررے سے درمیان تھا۔ میں نے جھانک کرویکھا۔ حضرت نے فرق بردہ اعظایا ہواں مکان اور دوسے کررے سے درمیان تھا۔ میں نے جھانک کرویکھا۔ حضرت نے فرت میں ایس ہور ہوں۔ آپ کے مثیعہ بہت کے مشیعہ ہے میں اور مشکر ایس ہور کے ہیں ہے ہزار باب علم کے آپ ہر اور مشکر تف ہورکہ دیا جسس سے ہزار باب جسلم ہوگئے۔ مصرت نے مصرت نے مصرت نے مصرت نے مصرت نے مصرت نے میں اور طاہم ہورکہ دیل اور میں ہورکہ اور اللہ مسلم ہے۔ کے تعلیم کے اور ان ہر ہر باب سے ہزار باب اور طاہم ہورکہ دیل اور کی کے جسلم ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ اور کی ہورکہ ہورکہ اور کی ہورکہ ہورکہ اور کی ہورکہ ہورکہ اور کی ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہورکہ ہور

ا صتیاج لوگوں کو ہوتی ہے بہاں مک کد ملکے سے خراسٹس کی دیت کابھی فکر ہے ۔ مجرآب نے اینا درست مبارک میسے اوپردکھا، ورفس رایا، آے ابومحد! جھے اجازت ہے ۔ ہیں نے کہا، یں ہے پرفداہوں۔ ہیں آپ کا ہوں جوچا سے کیجئے . حصرت نے اپنی دوانگلیوں سے جنگی سے کرفرمایا. اس کی دیت کا بھی ذکرہے۔ یہ آپ نے ذرا تند ہجہ میں کہا . میں نے کہا، دانٹد علم یہ سے جھنوب نے فر مایا، صرف انتنا ہی تنہیں ہے۔ بھر محقوری دیرخاموسٹس رہ کرفسہ مایا۔ ہمارسے یاس جفر بھی ہے۔ لوگ كيا جانين جف ركميا ہے ؟ ميں نے إو جھا صفور جف ركيا ہے . فرما يا وہ ايك ظرف ہے آدم كے وقت سے جس میں انبے بیار اورا وصیار کے علم کا ذکرہے اوران تمام علمار کے علم کا جو بنی اسے مائیل میں ہو جے ہیں۔ بیں نے کہا، لبس علم تو یہی ہے۔ فسسرایا صرف بی نہیں ہے۔ بھر تقوری دیر ضامون سورہ کر فسله مارسے پاس مصحفِ فاطریز بھی ہے۔ لوگ کیا جانیں کدوہ کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔ فسسرمایا ، تمهارسےاس قرآن سے ( بلحاظ تفصیل و توضیح احکام ) وہ مصحف میں گنا زیا دہ ہے تمهارے قران میں ایک حرف ہے معنی اجمال ہے۔ میں نے کہا ، والتُدعلم یہ ہے ۔ فسسد ما یا صرف ہی تہیں ، بچرخا موسٹس رہ کرنسے رہایا ۔ ہمارسے پاس علم ماکان و ما پیون ہے تیامت تک کے واقعات کا۔ میں نے كها. والتدهم اس كوكيت بيس فسيرايا، إن اس كے علاوہ مجى سے - مين في اوجها وه كيا ہے فرايا، جوحاد تے رات اور دن میں ہوتے میں اورجو ایک امردوسے کے بعدا ورایک شے دوسری شے سکے بعد دنیا میں ہوتی ہے اور قیامت کب ہوتی رہے گی، ہمیں اس کا بھی علم ہے ۔

رادی کہتا ہے میں نے امام جعفرصا دق علیہ است لام کو کہتے سُنا کہ ۱۳۸ ہجری میں فلاسفہ ابہمہہ بنی عباسس، فلا ہر ہوں گے ، جو منگراس لام و توجید ہوں گے ، میں نے یہ صحف فاطرت میں دیکھا ہے۔

میں نے پوچھا، مصحف فاطر کیا ہے ۔ فسر ما باجب رسول اسٹہ کا انتقال ہوگیا توجنا ہو فاطرت میں دیکھا ہے ۔

اندوہ فیسسم ہؤا، ایسا کے جس کو اسٹہ کے سواکوئی تہیں جا نتا ۔ فدانے ان کے باسس اس غم میں سنی اندوہ فیسسے میں اس غم میں سنی دینے ایک فرسٹ تہ کھی جس نے ان سے کلام کیا ۔ حصرت فاطرت نے یہ واقعدا میں المؤمنین میں ہوں کیا ۔ حصرت فاطرت نے فرمایا ۔ اب جب فرسٹ تہ ہے اور تم اس کی آواز سنو تو جھے بتانا جینا کی جب میں میں میں اس محف میں بھی گئیں ۔ کھوف میا یا س میں ملال وحسوام کا ذکر نہیں جلکہ آئندہ میں اس تک کہ وہ با تیں اس مصحف میں بھی گئیں ۔ کھوف میا یا س میں ملال وحسوام کا ذکر نہیں جلکہ آئندہ

( الشَّافَى علداقل صد٢٤٢)

ہونے ولملے وا تعامت کا ذکرہے۔

یہاں ہخریں کہاگیا ہے کہ اس میں حسارم و ملال کا ذکر نہیں لیکن اس کے دوہی بین روایتوں کے بعد ایک ولیت میں ہے۔

راوی کہ تا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ است الم کو کہتے ہے۔ ناکہ ہمارے یاس وہ چیز ہے کہ ہما اسکی وجہ سے لوگوں کے میتاج بنیں بلکہ لوگ ہمارے میتاج بیں ، ہمارے یاسس ایک کتا ہے جس کورسول التہ نے محمولیا اور حصرت اعلیٰ ) نے مکھا۔ اس بیں صلال وحسرام کا ذکر ہے ۔ ہم جانتے ہیں اس کمس کو جسے تم میشہ دع کرتے ہوا ورجانتے ہیں جب تم ختم کرتے ہو.

(شافی، جلداقل، صر۲۵۲ - ۲۷۳)

خدا کی طرف سے یہ تمام احکام ملائکہ لے کرنازل ہوتے تھے۔ ملائکہ ائمہ حصرات کے گھروں میں کس اندازسے آتے مجھے اس کے متعلق

ابوتمن الدردافل بؤا. دیجها که جس حضرت علی بن الحسین کی خدمت بین حاصر بؤوا. کچه دیر مجه بابرکنا پرا، پهرمین اندردافل بؤا. دیجها که حضرت کوئی چیسند چین رہے ہیں اور بردہ کے اند بائق سے ان کو دسے ہیں اندردافل بؤا. دیجها که حضرت کوئی چیسند آپ چین رہے ہیں . فرمایا یہ ملائکہ کے بروں دسے دیس بوستے ہیں جو گھریں ہے ۔ میں سنے کہا یہ کیا چیسند آپ ہوستے ہیں توان کو جمع کر کے اطفال کے سکے ریشنے ہیں۔ ان کے جامن ورکیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں ؟ فرنایا کہ ہم لینے کیموں سے حرکت سے ترکت دیم بیاتے کہوہ آجاتے ہیں۔ ہیں ۔ میں ان کے دوہ آجاتے ہیں . (ستانی عبداؤل ، صد ۲۸۵)

بات بہاں سے شروع ہوئی تقی کہ ہر تر آن نے حفرت عرب کہا کھتا کہ ہم اوگ تم (عربوں) سے

ایر انہت کو ان عقامی کہ ہر تر آن نے حفرت عرب کی انتخاب ہے ۔ اس کی موجود گی

ایر انہت کو ان عقامی سے کہا تعلق سے ؟

ایس نہدا کی کتاب ہے ۔ احداس کے بعد

میں ہم، تم پر کبھی غالب نہیں آسکتے ۔ دنیا کی کوئی قوم بھی تم پر غالب نہیں اسکتی ۔ احداس کے بعد

ہم نے دیکھا ہے کہ قس سراح اس احمد کے بال سے دعملاً) گم کر دیا گیا۔ اکس مقام پر سوال یہ

پیدا ہوتا ہے کہ

(۱) جوعقائدونظر بات سابق صفحات بن ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ ائم کرام کی طرف نسوب ہیں جوسب میں جوسب کے سب عرب تھے۔ کھراس میں ایرانیت کا کیا دخل ہے۔ اور

(۲) یہ عقائد ونظریات ،مسلمالوں کے ایک فرقہ (مشیعہ حضرات) کے ہیں مسلمالوں کے سوا دِاعظسیم رستی حضرات اکے توریع تقاید نہیں ، کمیاان کے ہاں سے بھی قرآن گم ہوگیاا دراگرایسا ہؤا تو دہ کیسے ؟

یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور غورون کرسے سمھنے کے قابل۔ آگے بڑسے سے پہلے ، ہیں اس حقیقت
کو بارد گرسا منے لانا عزوری سمجھتا ہوں کہ ہیں ہستی ہوں رہ شدید ، میرانعتق کسی بھی ف رقہ سے نہیں ، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور میراعقیدہ ( بلکہ ایمان) یہ ہے کہ خدا کی یہ کنا ہے غیم دین ہیں سندوجت میں میں مندوجت میں اور تی واطل کے پر کھنے کا واحد معیار . کوئی عقیدہ ، نظریہ ، تصور ، مسلک ومشرب ہواس کے فلاف جاتا ہو ، میرے نزدیک ورست نہیں ہو سکتا خواہ اس کی ضبرت کسی کی طرف بھی کیوں نہی گئی ہو ۔ اگراس قسم کا کوئی عقیدہ بزرگان سلف ہیں سے سے کی طرف اس کی نسبرت کسی کی طرف بھی کیوں نہیں ہوتی ہے ۔ انھوں نے ایسا نہیں کہا کہ ایمان کی طرف اس کی نسبرت صبح معلوم نہیں ہوتی ہے ۔ انھوں نے ایسا نہیں کہا ہوگا ۔ میری اس وضاحت کے بعدا گئے ہیں ۔

گرشته مفات بین جن عقائدونظ پات کا ذکر کیا گیاہے، ان کی نسبت ہے شک شیعة مشرات کے المه کرام کی طون کی گئی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب بنہیں جس کے متعلق مستندطور پر کہا جاسے کہ وہ خودان صفرات میں سے کسی کی تصنیف ہے۔ ان صفرات کی طوف بنسوب کردہ اقوال ، ہمارے پاس جامعی بن روایات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ (جیسا کہ پہلے مکھاجا چکا ہے) اثنا عشری جامعین احاد بہت میں اُقتہ الاسلام روایات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ (جیسا کہ پہلے مکھاجا چکا ہے) اثنا عشری جامعین احاد بہت میں اُقتہ الاسلام معلی کو سب سے زیادہ مستندا ورمعتم علیہ روایات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اور موفات المعلی کی سب المعلی کے سیال کی جارہ ہوں امام محمد المنتظم و جارہا ہا گئے میں اور دوفات سے اس کی بیات ہوں اور دوفات کے بار ہویں امام محمد المنتظم و جارہا ہا گئے میں اس کی عشریس ان کے کو کلینی کے کہار ہوں اس کے تو رہے کہا تی کہ کلینی کے کہار ہوں اس کے تو رہے کہا تھی میں یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ کلینی

ا کافی کی سوله هزار ایک سوننا نوسے احادیث میں صرف پارٹے سزار بہتر صعیف روایات صحیح ہیں۔ باتی ایک سوچوالیس حن ایک مزار ایک سوسول موثق تبین

سودوقوی اور نؤ هزار مپارسو نجاس ضعیف بین . اصر ۲)

انهی امولاناسید ظفرصن صاحب انے کتاب فروغ کافی کے ترجمہ میں تحریر فرمایا ہے۔

فرقه شیعه مضابنی کتابوں کے متعلّق کہی یہ دعو اے بنیں کیاکہ من اوّلہ واخرہ ان کی تمام امادیث میسے اور متواتر ہی ہیں کتابوں کے متعلق کہی یہ دعو اے بنیں کیاکہ من اوّلہ وان کی تمام امادیث میسے اور متواتر ہی ہیں کسی کتاب میں صدیت کا پایا جانا اس کی صحبت کا نبوت بنیں کہا جا اسکتا ہجب میں دور معیار عدیث برمیسے نام ترسے ۔ دصہ ۵)

خلافت میں بیان کرنے والوں کو درّے ساکتے۔ (الفاروق ہشبلی) ۔ یہ نظریہ فاسسرہ اسلام کے عملف ادوار سے گزر کر مولوی چکڑا کوی اور مسر پر آویز کے وقت خوب برگ و بار لے آیا۔ اب جب کہ وہ اپنے اصلی دنگ وروپ اور حقیقی فدوفال کے ساتھ منظرِ عام پرظا ہر بھوا ہے تو حب ناکتاب اللہ کے تاکون کھا کی جہی چلاا کے جب کہ ورسائل سکے ڈلے بیں گران حفزات کو کوئ کھا کہ سے ایس اوراس خیال کے ابطال پر متعدد کتب ورسائل سکے ڈلے بیں گران حفزات کو کوئ کھا کہ سے ایس بھرا وردہ تسب (مقدم الشانی ، جلداق ن صل )

كرفيه خوروم نسبت ايست بزرك

ابیم دو مرسے سوال کی طرف آتے ہیں بینی اس سوال کی طرف کہ سنیوں کے عقایہ و تفتورات برابرانی میں سنیوں عقایہ و تفتورات برابرانی میں سنیوں عقایہ و مسلک بیر جسمی اشرات اسے پھرد ہراویا جائے جمی سازش کا محوری نقط یہ عقاکہ کسی ذمسی طرح رح قرآن کرم کی ایمیّت و عظمت کوشم کردیا جائے ۔ اس سلسلہ ہیں سب سے پہلے یہ فیال عام کیا گیا کہ دسول اور کئے تقرآن مجید مرشب شکل میں پھوڑ گئے تھے ۔ اس کے بعد یہ جمع اور مرشب کی سے ہوا اس کے لئے عجیب و غریب دوایات ملتی ہیں ۔ ان میں چھوڑ اور ایا ہے کہ اجا و سے منتز و الجا و سب معند و موجوع ہیں ۔ ان میں چھوکت اور مختل میں سے دوکتا ہوں کہ جفیل صحاح ستہ کہاجا تا ہے ، مستند جمع فران کے متعدّ و جموع و سنی سے دوکتا ہوں کہ جفیل صحاح ستہ کہاجا تا ہے ، مستند جمع فران کے متعدّ و موجوع میں ۔ ان میں چھوٹ اور بخاری کو اصحال کتے بودکتا ہوں ، سکم اور جمع میں اور بخاری کو اصحال کتے بودکتا ہوں ہی متعد و دوکتا ہوں ہوگئیا ہے ۔ کھر صحاح ستہ میں سے دوکتا ہوں ، سکم اور جمع میں اور بخاری کو اصحال کتے بودکتا ہوں ہوگئیا ہے ۔ کھر صحاح ستہ میں سے دوکتا ہوں ، سکم اور جمع میں اور بخاری کو اصحال کتے بودکتا ہوں ہوگئیا ہے ۔ کھر صحاح ستہ میں سے دوکتا ہوں ، سکم اور حصال کتے ہوگئیا ہے ۔ کھر صحاح ستہ میں سے دوکتا ہوں کو متعد کی سے متعد میں اور بخاری کو اصحال کتے ہوگئیا ہوں کہ متعد کو کھر ایک ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کو کھر کو کھر کو کہا کہا کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کہا گیا ہوئی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

امام ابن ابی داؤو اپنی سسند کے ساتھ زیر بن ٹابت سے نقل کرتے بیں کہ جس سال اہل بیسامہ کا قتل ہُوا ، ابو بحرا<u> نے محصرا دمی بیسج</u> کر بلایا۔ وہاں عسب انھی موجود تھے۔ ابو بحرا کینے سنگے کہ یہ (عمر<sup>ا)</sup> میرسے یاسس آسے اور بکنے سلے کقسسکن کے قاربوں کے ساتھ قتل کی گرم بازاری ہوگئی ہے . مجھے ڈر ے کہ دوسے مواقع پر بھی ہیں گرم بازاری ہوا وراس طرح قس۔ آن صنائع ہوجائے . میری رائے ہے كەقسىسىران كوجمع كركورىيں نے عست مرسے كهاكه جوكام رسول التدسنے تنبيب كىيا دەتم كيكسے كرستے ہو عمرا نے کہا ، بخداید کام اچھاہی ہے اور اس بارہ میں مجھ سے برابر کتے رہے حتی کہ جس چیسند کے لئے خدان کاست رج صدر کردیا تقامیرا بھی سف رج صدر کردیا ، ورمیری رائے بھی وہی ہوگئ جوان کی متی ۔ ابوبجر الم مجدس كيف سكك تم نوجوان إورعقلمت كادمى بهوا ورسول الشصلعم ك سلئے وى سكھتے رہے ہو . ہم تھیں متبہ منیں سمھتے۔ بہذاتم قب۔ راکب تکھ لور زیدبن ٹابت سکتے ہیں کہ بخدا اگروہ مجھے سی بہاڑ کواپنی مگہ سے ہٹاکر دوسسری مگہ سے مانے کو کہتے تو وہ مجھ پراس کام سے زیادہ دشوار نہ ہوتا ریس سے ان وونوں سے کہاکہ جو کام رسول اللہ صلعم نے ہیں کیا اوه کام تم کیسے کرتے ہو۔ الو بکر اور عمر الجسنے سکے کہ بخدایه کام اچھابی ہدے۔ چناکچہ ابو بحر اور عمر برابر مجھ سے کہتے رہدے۔ حتی کہ جس اکسسر کے لئے ان و د نون کوست رح صدر به دَاعقا جمجه بھی سنسرے صدر بہوگیا اور وہی میری راسے بھی ہوگئی جوان دونوں کی رائے تھی۔ چنا بخد تھنے کے لئے میں نے کاغذ کے ٹکڑوں بھجور کے پیشوں اپتھروں کے ٹکڑوں اور لوگون کے سینوں دمافظوں )سے تلکش کرناسٹ روع کرویا۔ حتی کد ایک آیت جویں صنور کو پراستے موئے مشنا کرتا تھا مجھے نبیں لی یعنی ہفت ہاء کے دسول من انفسے مراالیہ) چنا پنچه بیں نے اس کو ڈھو نڈا ۔ بالآ خرخز بیٹہ بن ٹابست سے پاکسس ملی اور میں نے اس کواس کی سوقہ میں تھی پا (مقام صيت صلي)

دیگرروایات میں سے کہ (۱) قسسرا ن مجید کو جمع مصرت ابو بحرص ان نے کیا تھا۔ حصرت زید نے اس پرمضر نظر بڑانی کی تھی۔ ۲۱) اسے صفرت عمر شنے جمع کیا تھا۔ اس مصرت عسسر نے بھی نہیں بلکہ صفرت عمال نے نے

ئے تغصیل ادارہ طلوع اسسلام کی طرف سے شائع کردہ کتاب ۔۔۔ حقا حرحی پیٹ ۔۔ ہیں دیکھئے۔ وہیں ان تمسام روایات کے حوالے بھی ملیں گئے۔

جیداکہ باب جہارم "حب بنا کتاب اللہ" یں بیان کیا گیا ہے، ان روایات کی رُوسے، اس طرح حب مضعه قرآن جید دیں بعض آیات ورج ہونے سے رہ گئی تھیں اور تلاسنس سے بعد معلوم ہوا تقا کوا تھیں صفرت عاکمت کی بکری کھا گئی تھی۔ آیہ رحب کے متعلق صفرت عرش کواصرار تقا کہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں قسسران میں موجود تھی۔ جب ان سے (ان کے زمانۂ خلافت میں) کہا گیا کہ اس آیت کو قسسران میں شامل کر دیا جائے تو آپ نے کہا کہ اسے قسران میں تو ورج نہیں کریں گے، البتہ سم الباقی رکھیں گے۔ جنا پختے عمل اس آیت کے مطابق ہوتا رہا ، یعنی زنا کی سنداسنگ اری ۔ حضرت ابو بجوظ یا حضرت عمرش کے زمانے ہے مرتب کو وہ صفاف کے مرتب کو وہ نسخہ زنا کی سنداسنگ اری ۔ حضرت ابو بجوظ یا حضرت عمرش کے زمانے ابعض روایات میں حضرت حضورت حضورت عثمان نے اس میں میں گرگیا ہوا یا جلا دیا گیا ہوا وہ نسخہ (یا صفاف آت کے پاسس نہ رہے جونسی حضرت عثمان نے مرتب فریا بھا اس کے تعلق امام ابن ابی داؤد لی تصنیف کتاب المقت اس میں میں کہ بی کہ میں اب میں داؤد لی تصنیف کتاب المقت ا

جب صفرت عثمان مصحف سے فارغ ہو گئے اور اعفوں نے اسے دیکھا توفس رایا کہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا گرمجھے اس میں بچھے فلطیا ان نظر راتی ہیں۔ الیکن کوئی بات نہیں اعرب عنیل بنی زبانوں سے عثیک کریس گھے۔

بورمیں (بزمانہ بنی اُمیتہ جماح بن یوسف نے مصحف حضات عثمانی میں گیب ارہ مگر تب ملیال کیں۔ مرقب قرآن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حجاج کا تصحیح کردہ ہے۔ علاوہ ازیں ، خود حضرت عثمانی کے زمانے ہیں مختلف صحابی کے پاس جو قرآن کے نسخے تھے 'اق میں اور مصحف عثمانی میں متعدّد اختلافات تھے ۔ یہ ہے جو خود سنیوں کی روایات میں قرآن کریم کے متعلق درج بھیا۔

یہ ایپ سوچھے کہ جس قب آن کی جمع و تدوین کے متعلق اس قسمے کے خیالات عام کردیئے جائیں اس کی محکمیت کہاں باقی رہ سکتی ہے ؟ (ہم آ گے جل کر بتا میس گے کہ یہ خیالات کس زیانے میں وصنع اورعام کئے سکتے اوران میں ایرا کا کہاں تک دخل نقا)۔

ابهرحال، قران مجید (روایات کی رُوسے بیسے بھی جمّع بھُوا) نامسے ومنسوخ کاعقیب است کے پاسس آگیا۔ اب اس کے متعلق می عقیدہ بھیلایا گیا کہ امرین بے شمار آیات منسوخ میں۔ یعنی وہ آیات قسران میں موجود ہیں ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے لیکن حکم ان کا منسوخ ہوج کا ہے۔ اس سلسلہ ہن ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات، قسرآن ہی کہ و دری کا منسوخ ہوج کا ہے۔ اس مسلسلہ ہن ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ہیات، بعض احادیث کی رُوسے منسوخ ہوچ کی ہیں۔ اس (دو سے منسوخ ہیں۔ اعتقادہ کے متعلق ہم ذرا آ گے جل کر تھیں گے۔ جہاں تک اقل الذکر عقیدہ کا تعلق ہے قسرآن ہیں یہ کہیں دری نہیں کہ فسلس آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسے "علمار" پر چھوڑ ویا گیا ہے کہ وہ جس آیت کے متعلق جا ہے کہہ دیں کہ اسے فلاں آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔ اسے "علمار" پر چھوڑ ویا تسدر عام ہوئی کہ قسرآن مجید کی قریب پان سوآیات منسوخ قسراد دسے وی گئیں۔ اس تعداد ہیں مختلف تسدر عام ہوئی کہ قسر ہوتی رہی ، تا نکر شاہ ولی اللہ نہنے انفیس گھٹا کر پائیخ آیات تک محسدود کر دیا ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہوچکا ہوں ان کا حکم منسوخ ہوچکا ہوں ان کا حکم منسوخ ہوچکا ہوں۔ اصافہ ان کا حکم منسوخ ہوچکا ہے۔ اخدا کے فیصلے کی روسے نہیں اکسی دکسی" عالم "کے فیصلے کی روسے۔

اس کے بعدیہ سوال سامنے آباہ کہ ہوت ان رہندہ ہونے سے ، نے گیا ہے ، اسے محاکس طرح مبائے ۔ یہ دہ مقام ہے جہاں ایرائیت نکھ سرکر سامنے آجات ہے ۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ " مقدف " کے عیسہ ہو گوسے کہا یہ گیا کہ وی دوسسیں ہیں ۔ ایک قیم کی دی رسول اللہ برنازل ہوئی تھی اور دوسری تسم کی وی الکہ بر ۔ ان کے مرف طریق تنس نیل میں فرق تھا ، وتی ہونے کی جہت سے ان ہیں کسی قسم کا فرق نہیں تھا یہ مقیدہ سنے محصوب طریق تنس سے کا فرق نہیں تھا یہ مقیدہ سنے محصوب طریق تنسب کا فرق نہیں تھا یہ دونوں مقیدہ سنے محصوبات کا کھا ۔ سن نیوں کے بال یہ عقیدہ دائے کیا گیا کہ وی کی دوق سیس مزور ہیں لیکن یہ دونوں رسول اللہ بری نازل ہوئی تھیں ۔ ایک کو وی جلی وی اور وی مقلو ا کہا جا تا ہے اور دوسری کو وی حق فر یا و می خوس متعلو کے مسابق اس کی مثل ، دی جینا پنج محرت مقداد ہن معدی کرب متعلی یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ یہ جم " قرآن کے سابقہ اس کی مثل " ہے ۔ چنا پنج محرت مقداد ہن معدی کرب متعلی یہ بیان کی جاتی ہے کہ

رسوافي الله نے فرمایا کہ یا در کھوکہ مجھے الکت اب دی گئی ہے اور اسس کے ہائے منالی معنی اس کی مثل کے معنی ۔ یادر کھو۔ منالہ معنی اس کی مثل مجھے اور ( اِنی اوتیت الکت اب د مثلاث معید)۔ یادر کھو۔

ك دوتسم كى دى كاعقيده ، يهوديون كے إن رائح تقار ايك شكتب ( دي متلو) اور دوسرى شبعلفه اوى فيرسلو) بمارے الى يوعقيده وابن سے آيا ہے .

## عنقریب ایک شخص جمل کاپیٹ بھرا ہوگا' اپنے تخت پر بدیٹا کے گاکہ تم اس قرآن کولازم پکڑو۔ جو کچھ اس بیں حلال پاؤاسے علال سمجھوا ورجو کچھاس بیں حسام پاؤاسے حرام سمجھو۔ ۱ ابو بکرخطیب بغدادی کتاب انکفایہ)

يه "مثلهٔ معهٔ " احاديث بين. كها جاما بيه كه وحي متنوا وروحيٌ غيب متلو (مثلهٔ معهُ) كاعقيده الام شافعيُّ نيه وضع كيا عقا. يعتقلان كيصوبه بين سنطاع بين بيدا بوت اور بإرون الرست يدك زمانه بين بين مقيم <u>ی تھے جوٹ یعوں کامرکز بھا۔ ان پربھی تسشیر</u>یع کاالزام بھا اور اسی بنا پر بارون الرسٹ پید کے ہاں ان کی طسبسبی بھی ہوئی تھی. اکثر عراق آئے جاتے تھے۔ اخرالام الفول نے مصریں استان میں انتقال کیا۔ (تاریخ فقی م اسلامی ، علامه خطری مرحوم ، صه عهر ۱۱ بهرمال ، اس عقیده کوکسی نے وضع کیا ہو، اس کی روسے ، قرآ ن سے باہر ایک مجسوعہ وی اور وجوریں آگیا جنھیں اعادیث کہاجا تاہیے ۔ جن لوگوں کے ذہن میں وین کا صحب ح تصتورا وردل میں قرانِ مجب مرکے "لاسٹ کیک لہ " ہونے کی عظمت تھی المفول نے اسس نئے عقیدہ کی مخالفت کی اور کہاکہ دین میں سنداور حجتت صرف قرآنِ کریم ہے۔ جیساکہ قدامت پرست طبقہ کا قاعد م ہے، اعفوں منے اُن لوگوں برمعت زله كاليبل الكايا اور تھيران كے فلاف اس قدر برابيكنادہ كياكہ مالت يہ ہے کہ تا ہے بھی چوشف عقل و فکر کی بات کرسے اور اس کے دلائل کاکوئی جو اب اُک سے نہ بن پڑسے، کس كے متعلق اتنا كهددينا كافى مع كدوه معتزلد سے . وه خود بخود ملىدوزنديق قرار باجائے گا۔"معتزله" اور شوافع ككشكش، ورآديزش كي داستان برى طويل وزنونجكال بهيجس كم تفصيل مين جانب كايرموقعة بي آخرالامرم وايدكه الم شافعي كابيش كرده نظريه اسلام كابنيادى ستون قرار بأكيا. اس عقيده كي وسياصة كوكيامقام ماصل بوكيا. است غورست سنك جميت المي مديث كي سأبق صدر مولانا محداسميل مرحم) ابنى كماب بجماعت اسلامى كانظر برُ مديث" ميں تكھتے ہيں -

صربيث كامقام

تحقیق و تنبیت کے بعد صدیث کا علیک وہی مقام ہے جو قرآنِ عزیز کلب اور فی الحقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت بربانکل وہی انتر ہے جو قرآنِ عزیز کلب انکار کا .... جو انکار کا ایمان اور دیانت بربانکل وہی انتر ہے جو قرآنِ عزیز کے انکار کا .... جو اصادیت قواعد مجھے اور انگرسنت کی تصریح کے مطابق میسے ٹابت ہوں ، ان کا انکار کفر ہوگا اور

ملّت سے خروج کے مرادف ..... جری ، قرآن اور سقت دونوں نے کرناذل ہوتے ہے۔ انظر م کوسنّت بھی قرآن کی طرح سکھاتے ہے۔ اس لحاظ سے ہم وی بی تفریق کے قائل نہیں۔ یہاں تک تو قرآن اور صدیت کو ہم یا یہ قب رادویا جار ہا ہے۔ لیکن اب فرا آسکے بڑے ہے۔ امام اوزاعی کا قول ہے ،۔

قرآن اس سے زیادہ صریوں کاموتاج ہے،جس قدر صدینیں قرآن کی موتاج ہیں۔ اور ایک دوسرسے امام صدیث سیکیے ابن کثیر فرملتے ہیں۔

مريث قرآن برقامني سه. قرآن مديث برقامني بهين.

ا شناہی نہیں ، عقیدہ یہ بھی ہیں کہ حدیث ، قرآن کے حکم کومنسوخ کرسکتی ہے۔ علامہ حافظ محدالیّ بسرحم) است کتا بجہ" فتنہ انکارِ عدیث " میں سکھتے ہیں کہ

له شید حزات مرف ان احادیث کو می مانته بی جوان که انگرست مردی بی اس اندان که نزدیک سنیول کی حدیث می قابل جول بنیں اور شنیول کا مسلک یہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی ایک داوی بھی شیعہ بو وہ حدیث قابل سلیم بنیں والم حدیث حزات ، بخاری اور سلیم کی کسی ایک حدیث کے انکار کو بھی مستلزم کو قرار دیتے بیں اور حقی حزات سلیم اور بخاری کی قریب دوسوا حادیث سے انکار کر یتے بی اور احادیث کے سب ہے دیادہ قابل اعتماد ، جا مع آم بخاری نے چھ لاکھ احادیث سے چھ سات ہزار کو قبول کیا اور ہائی سب کومستو زیادہ قابل اعتماد ، جا مع آم بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سیدچھ سات ہزار کو قبول کیا اور ہائی سب کومستو کردیا۔ اسی طرح دیگر جا معین احادیث نے بی کے مختمر جا مع بیان اعلی منظم کی مستول کی منظم سیال منظم کی منظم کی منظم کا منظم کی گھر منظم کی کوئی ایم تا بین شہاب زیم تی کی کوئی ایم تا بین منظم کی کوئی ایم تا بین منظم کی کوئی ایم تیت بنیں ۔ خوانش پر مرتب کیا تعالیکن احادیث کے مرد جرجوعوں ہیں اس کی کوئی ایم تیت بنیں ۔

وصیرته للوایدت. دارف کے سلے دصیت نہیں ہے اور آوا ترسے نابت ہے کہ علی اس میں اور آوا ترسے نابت ہے کہ علی اس میں اور آل ہے ، یعنی دارف کے سلے دصیّت ناجا کر قرار دے دی گئی۔ مدیث نے قران کو نسوخ کر دیا۔

اور قولِ رسول می قرآن کی آیت کے خلاف المجسّت اور موجب علی دیا۔ دصی ہے کہ یقا پر کب وضع ہوئے اور یہ ہے وہ مقام ہو قرآن کے مقابلہ میں احا دیث کوعطا گیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یقا پر کب وضع ہوئے اور احادیث کا احادیث کب وجودیں آیش اہم باب جہام (حسبناک آب اللہ) میں بتفعیل بتا چکے ہیں کہ احادیث کا کوئی جموعہ ندرسول اللہ نے مرسّب فرما کر اُمرت کو دیا نہ ہی خلفات واشدین کے زمانے میں مرسّب بہوا۔ انہوں سے بالکہ اس کی شدت سے مخالفت کی۔ ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کے زمانے میں بھی ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کے زمانے میں بھی ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کے زمانے میں بھی ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کے زمانے میں بھی ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کے زمانے میں بھی ان کے بعد صحابۃ اور بنی امریتہ کہ دوائے کی ایک کھیا جائے کا ہے ۔ ،

جامعین صربیف سب برای مصلے ایم ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں سے چد کو میں سے چد کو میں سے چد کو میں صدید کے می کر اُشیعہ جامعین روایات کی طرح) یہ سنتی جامعین روایات بھی سب کے سب ایرانی منصے ۔ لیعنی

كتنى احاديث جمع كيس ان يست سيكتنى بين بمرعب زرج يس وطن سين دفات نام جب أيع صريف م نديم ۲۷۹۲ ذکرالِ ت حذف کمے نسکے لیعد جحلاكم بخارا ارامام ممدًا سما ميل بخاري لينالكم بر امام سلم بن جماح نبشالور سالايم CYCA لين لاكمه أم. امام الوموسية محد ترمدى تريز مفحلية ۱۱۱۵ يارخ لاكمه myco. مع. امام ابوداؤد سيستاك MA .. جارلاكم ٥- ابوعب دالتدابنِ ماجه متلككيد تزدين دو لاکم ۲- الم عبدالرحمل نسائی صوریخاسانکا ستنظره الالالهم

آپ غورفرلیتے کہ رسول اللہ کی احادیث جمع کی جاتی میں اور ان جامعین میں سے کوئی بھی عرب بہیں۔ مب کے سب ایرانی ہیں ،ان جامعین کے سامنے احادیث کا کوئی تحریری مواد بہیں محالہ تمام احادیث زبانی

روایات کی بنا پرجمع کی گئیں۔ آپ سوچھے کہ ایک شخص سول اللہ کی وفات کے قریب دواڑھائی سو سال بعدُ بغیرسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے، وگوں کی زبانی شن کر دوایات جمع کرتا ہے۔اسے اس طرح (نود اس کے بنیان کے مطابق ا قسدیب جھ لاکھ دوایات ملتی ہیں ان میں سے وہ محض اینے فیصلے سے ، ستائیس اعلائیس سوکے قریب قبول کرابیتا ہے اور باقیوں کومسترد کردیتا ہے جہیں وہ قبول کرکھینی كتاب من درن كرليتابيد ان كم تعلق عقيده يهب كد" وه قرآن كيم بايد بي . قرآن كاحكام كو خسوخ کرسکتی ہیں۔ ان کا انکارکفرسے۔ ' ان جموعوں ہیں روایات کس قسم کی ہیں ان کی مثالیں بیش کرنے کا یہ مقام نہیں ۔ یہاں صرف اتنالکھ دینا کافی ہوگا کہ یہ اصادیث عباسیوں کے دورمیں جمع ہویک اسس لے ان میں اس سے کی را ایات موجود میں کہ

| حضورًا سنے فرمایا کہ کسی شخص سے دل بیں اس وقت مک ایمان داخل جول في مجتب النهي موسكتاجب ك وه حضرت عباس اوران كى اولاد سع عبتت

( توجيهه النظرُ صك ... نيزها مع البيان)

اس کا مخرک جذبہ تو (ظاہرہے) سیاسی ہے عقیدہ کے طور براس مسلم کی متعدّد روایات ان کتابوں یں مذکور ہیں جن میں کہاگیا ہے کہ

حصنور نے فرمایا کہ تم لوگ فدا کی نعمتوں کو ترنظرر کے کرخداسے مجتبت کر واورالٹرکی مجتبت کی وجسس مجسس مجتت كروا ورميري مجتت كى وجرست ميرس ابل بيت سي عجتت ركهو. (تر ذی، بحاله تفسیرابن کثیر، سودة شورئ)

يامثلًا قسر آنِ مجيد مِن مِن عُلْ لَا آلَ اشْتُلَكُ عَلَيْهِ اَجْدُ الَّذَ ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقِرْفِي ١٣٧٣١) " اسے رسول اوں سے کہدد وکہ میں (تبلیغ قرآن) کے لئے تم سے کوئی اجر مہیں طلب کرتا ہیں صر اتناجا به تا بون كهم مجدست رست تدواري كابرتاؤر كمو" حضرت ابن عباس في تفسيرين کہا ہے کہ

اے اس کے لئے اوارُہ طلوعِ اسلام کی طرف سے مثالَع کردہ کتاب ۔ مقام صدیث ۔ ملاحظہ فرملے یہے۔ ٢م تفسير بن كثيريس بعي اس روايت كونقل كيا كيابه. ( يجيسوال باره ، تفسيرسورة شورى مسله ا آنفرس کی قرابت جملہ بطون قریش پس تھی۔ اللہ نے آپ کی زبان سے اعلان کرایا کہ کہدو کہ
میں تبلیغ قرآن اور تعلیم دین برتم سے کسی اجر کاطالب نہیں ہوں۔ صرف دسٹ تہ داری کا برتاو میرے ساتھ دکھتو۔

یر سن کرمنزی نے است درج کرسنے سکے باوجود سعیدین جبیرسے نقل کیا ہے کہ ۱-۱ س آبت میں قرآبی کے معنی آل محرص سکے ہیں ۔ لینی میری تبیلیغ کا اجر کچھ نہیں سوائے اس سے کہ میری اولاً وسکے سائھ محبت رکھو ۔

دوسرى طرف ان كتابول بس استسسمى مديني بهي ملتى بي -

جائیں گادر فرشتا نہیں دورج کی طرف لے جائیں گا۔ اس دقت ہیں کہوں گا' اسے ہیرے مبا اللہ یہ یہ میرے صحائی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گا کہ تو نہیں جا نتا کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔

اس دقت ہیں بھی علنے کی طرح سے کہول گا۔ ( دُکھنٹ عکی بھری سرتد ہو گئے تھے ۔ ( بغاری ) کتا اللہ تی با سے ندا آئے گا کہ اسے محد اید لوگ تیرے جا ہونے کے بعدی سرتد ہو گئے تھے ۔ ( بغاری ) کتا الله تنہ اس سے بہلے ، قرآن کریم کی جمع و تدوین کے متعلق جو کھے لکھا گرباہے ، وہ بھی ابنی کتب رہایات میں ندکور ہے اورصحار کہا اللہ کہ متعلق یہ دوایت اکہ دہ ، معاذ اللہ ، حضورا کی وفات سے بعد مرتد ہوگئے تھے ) بھی ابنی کتابوں ہیں ۔ کھرش لیجھے کہ یہ کتا ہیں شیدو کی نہیں ، سنیتوں کی ہیں اور ایسی سے تندا درمعتبر کہ ( ان معنوات کے عقیدہ کی دُوسے ) ان ہیں درج سے کہو کہی ایک دوایت کا انکار ، مسلمان کو وائرہ اسال ) سے حضوات کے عقیدہ کی دُوسے ) ان ہیں درج سے کہو کھی ایک دوایت کا انکار ، مسلمان کو وائرہ اسال ) سے

اس بی سرسید شامل ہوگا۔

کا اس سے پہلے شیعہ محفزات کی یہ رہایت ہمارے سامنے آجی ہے جس کی رُوسے کہا گیاہے کہ صفور کی وفات کے وقت اہلِ ہیت کے علاوہ صرف بین یا بابخ مسلمان رہ گئے تھے باتی مرتد ہو گئے تھے۔ وہ شیعوں کی روایت تھی یہ سنیوں کی ہے اور بخاری شریف کی ہے۔

خارج کردیتاسہے .

ابن جریرا طبرستان کے قصبہ الل کے رہنے والے عقد بہیں پیدا ہوستے، یہیں برورش پائی ادر یہیں سے تھیلی علم میں سے تھیلی علم میں سے تھیلی کے اس میں برس کا تھسلی علم میں سے تھیلی کے اس میں ان کے داد اکا اصل نام رستم عقا اسلام قبول کھیلے کے بعدیز یدنام رکھا گیا۔ ابن جریر فالص شیعوں کے لئے جو کتاب کھے ستے اس میں ابنانام محدین جریر بن رسم سکھتے ہے۔ اور سارسے سلمانوں کے لئے جو کتاب سکھتے ستے اس میں ابنانام محدین جریر بن رسم سکھتے ہے۔

(طلوع اسلم. بابت اگست ١٩٦٥ء صاله)

امام طبری نے ایک تو یہ کیا کہ (تیس جلدول میں) قرآن کریم کی تنمیر تھی، اس تغییر میں انہوں نے اندازیہ رکھا کہ ہم آیت کی تفییر میں احادیث درج کردیں جس کامطلب یہ بہوا کہ وہ تفییر امام طبری کی نہیں اللہ نود رسول اللہ کی سے ۔ آب سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا انکلا ؟ یہ کہ اب قرآن کریم کا وہی مطلب صحیح تسلیم کیا مباسکتا ہے جسے مام طبری نے اپنی تفسیر میں سے یہ کہ اجائے کہ مباسکتا ہے جسے مام طبری سے یہ کہ اجائے کہ فلال آیت کی پرتفسیر خود رسول اللہ دنے بیان فر مائی ہے تو کو نسا مسلمان یہ کہنے کی جزأت کرسے گاکہ تیفیر میں کے نہیں میں نے سمجم اسے وہ اس سے بہتر ہے۔ مذکوئی مسلمان ایسا کی جرأت کرسے گاکہ تیفیر میں سے سمجم اسے وہ اس سے بہتر ہے۔ مذکوئی مسلمان ایسا کی جزأت کرسے گاکہ تیفیر طبری میں مقید بوکر دہ گیا اور اس برخور و تدبیر اور تنقید و تنقیم کے سب دروا زسے بند ہو گئے۔ چنا بخر، طبری کے مقید بوکر دہ گیا اور اس برخور و تدبیر اور تنقید و تنقیم کے سب دروا زسے بند ہو گئے۔ چنا بخر، طبری کے مقید بوکر دہ گیا اور اس برخور و تدبیر اور تنقید و تنقیم کے سب دروا زسے بند ہو گئے۔ چنا بخر، طبری کے

لے شیعہ حصزات کے بال امام کالیک خاص مفہوم سے لیکن سنی حصرات علم دین کے ماہرین کوا ہم کہد کرد بجارتے ہیں الم الم دمثلاً الم بخاری و الم طبری الم الوحنیف رحم الله و بخرو )

ك مشيعة حضرات الهيس شيعة سليم بين كرت . يرسست يد يرسون بيل بوست اور السيد يس وفات يان.

بعدجس قدرتفاسرلكمى گئي وه ابنى سكة بتنع مين محى گئي اورجس سف اس سندافتلاف كى جرائت كى وه منكر مديث منكر مديث منكر در الله اس ايك اقدام سن منكر مديث منكر در الله اس ايك اقدام سن قرار پاگيا . آپ سف غور فر ما يا كه اس ايك اقدام سن قرار پاگيا . آپ سف غور فر ما يا كه اس ايك اقدام سن قرار بي ميد كوكس طرح ان عقايد و تصوّرات كا پا بند بنا دياگيا جوان كتب ردايات مي مذكور سنت جني ايرانى ما معين سف جمع اور مرتب كيا بخا .

جواسلام عہدرسالت ماتب وصحابہ میں عملاً دائے و نا فذکھا ہواں کے سامنے آنے کی ایک شکل یہ ہوسکتی تھی کہ اس دور کی صحے تاریخ مرتب ہوجائی۔ امام طبری نے یہ داستہ بھی روک دیا۔ انہوں نے بی ہوسکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک شخیم تاریخ بھی مرتب کردی جوتیرہ جلدوں پرشتل ہے۔ اس عبدالیسے املی طبری کی تعلیم کی تاریخ اس نے ایک مسلمانوں ہے ہاں سب سے مبسوط تاریخ ہے۔ اس عبدالیسے طبری کی تعلیم کو اُتھا اور ان کی تاریخ کو اُتھا التاریخ کہا جا گاہے۔ ہمارے ہال جن کہ تبالیسے میں مرتب ہوئیں ان کا ماخلط بری کی تاریخ ہیں۔ اس تاریخ میں انہوں نے یہ التزام کمیا ہے کہ کہا تا کہ میں مرتب ہوئیں ان کا ماخل ہوں کی تاریخ ہیں۔ اس کی تا تیک میں جہدرسالتما ہو وصحابہ کے واقعات ابنی تاریخ میں درج کے بیں اور اس مجد ہے جو واقعات ابنی تاریخ میں درج کے بیں ان کی تائیدیں اپنی تاریخ میں درج کے بیں اور اس مجد ہے جو واقعات ابنی تاریخ میں درج کے بیں ان کی تائیدیں اس طرح تفسیر طبری اور تاریخ طبری عہدرسالتما ہو وصحابہ کے اسلام کی مستند تعبیری آئید دار قرار پاگئیں اور بی اسلام آئے جا

ماودات قرآن فداست براوراست علم ماصل ہونے کے عقیدہ کا نتیجا تنا ہی ہیں تھا کہ اس سے
اسمال میں مرب بین کیا۔
اسمال میں مرب بین تعرب بین گیا۔
افتیار کرئی۔ اس کا نتیجہ یہ مقا کہ اسلام سرے سے ین
ہی ندرہا۔ یہ ندہ بین تبدیل ہوگیا۔ دین اور فدم بین کیا فرق ہے 'اسے ہم تیسرے باب پیضیل سے بیان کرچکے ہیں۔ اس کا کرٹ بیاب یہ ہے کہ دین 'اپنی آزاد مملکت ہیں زندگی کاعلی نظام بن سکتا ہوں و اپنی آزاد مملکت ہیں فراوندی و قرآن کرم کے احکام 'اصول و سے اپنی آزاد مملکت ''سے مراد ہے وہ مملکت جی بیں فوا وین خواوندی و قرآن کرم کے احکام 'اصول و اقداد اس کا میٹ تین فی و ایس خواوندی و قرآن کرم کے احکام 'اصول و اقداد اس کا میٹ تین کی حیثیت سے نا فذاور عمل ہیرا ہوں۔ اگرائیسی مملکت نہ درہے تو بھردین باقی دہ جاتے ہیں دہ نہ ہرب میں بین وین کے ادکان دسی شکل ہیں باقی رہ جاتے ہیں دہ نہ ہرب ہیں وین کے ادکان دسی شکل ہیں باقی رہ جاتے

، بي جن كاعلى نتيج كيد مرتب بنهي بوتا. ان كى ادائيگى سىدانسان، بزعم خويش يه مجدكركدي احكام خداوندى كى اطاعت كرر با بهول، اسينة آپ كو رجودا) اطينان دلاليتاب وربس.

استخلاف فی الارض و ابنی آزاد مملکت) کے سلسلہ میں قرآنِ کرم میں جومتعدد آیات آئی ہیں ان ہیں مرفہرست سورة وزکی وه آیة جلیلہ ہے جس میں کما گیا ہے کہ

وَعَدَ اللّهُ الّذِنْيَ الْمَنُوا مِنْكُو وَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ لَيَسَتَخُلِفَنَهُمُ فَي الْوَرْضِ كَمُا الشَّخُلِفَ اللّذِيْنَ مِنْ تَبْلِعِمْ وَ لَيُمَكِّنَ لَهُمُ دِينَهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَمَا السَّخُلُفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جولوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور علِ صائے کریں گے، خدا نے وعدہ کر دکھا ہے کہ وہ انہیں اسے ایمان لائیں گے اور علِ صائے کریں گے ، خدا نے وعدہ کر دکھا ہے کہ وہ انہیں اس میں حکومت عطا کی تھی اس میں حکومت عطا کی تھی۔

ایم است میں کا میں ہوگی بدر کی بیا انہی جیسے لوگوں کو اور دارِسابقہ ہیں حکومت عطا کی تھی۔

یه حکومت اس سلنے عطا ہوگی کہ اس کے ذریعے و خدا اس دین کوئٹمکن کرنے ہے جیسے اس الے ان کے سلنے پسند کیا ہے اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ صرف خدا کی محکومیّت اختیار کریں اور اس میں کسی اور کوئٹر کیک نہریں ۔ جولوگ اس کے بعثراس ایری صدافت سعے انکار کریں گئے اور اس ہوں گئے۔

اس سے ظاہر سے کہ ایمان واعمال صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض سے اور اسی سے دین کاکن ہوستے ایس سے دین کاکن ہوسکتا ہے۔ بعض اپنی حکومت کے بغیر دین کا تمکن نہیں ۔

المت " بعد اصول کافی میں میں ہے۔ اسے سکے سکے محصت داستخلاف فی الارض الازمی سیرط نہیں اور تاریخ اس پرشا ہرہ کے حضرت علی کے سوا ویگرا تد میں سے کوئی بھی صاحب حکومت ند تھا۔ اسس مشکل کے مل کے سکتے کہا گیا کہ مذکورہ بالا آیت میں استخلاف سے مراد دنیا دی حکومت نہیں بلکہ کا امامت " بعد اصول کافی میں ہے۔

الم الوجعفرعليه السّللم فرماياكه التندتعلك في سب يهل شب تدركوبيداكيا اوراس

بین سب سے بہلے بی اور سب سے بہلے وصی کو پیدا کیا اور اس کی مثیت سنے یہ جا ہم ہرال یہ درس سے بہلے وصی کو پیدا کیا اور اس کی مثیت سنے یہ جا اس سے انکار کرسے گااس سنے علم اللی کی تردید کی کیونکہ انبیار ومرسلیس و محدثین قائم کرستے ہیں لوگوں پر جمت اس چیز سے جوان تک ہنج بی ہے۔ اس رات میں یہ امور جبریل ان کے پاس لاتے ہیں۔ یہ نے کہا ، کیا محدث و عیرہ کے پاس بھی جبریل آتے ہیں اور دیکر ملائکہ و فرایا انبیار ومرسلین کے بارہ میں تو کوئی شک ہی نہیں ۔ ان کے علاوہ مجمی دنیا کے آغاز سے اس کے خاتمہ کک خلاکی کوئی جس میں تو کوئی شک ہی نہیں ۔ ان کے علاوہ مجمی دنیا کے آغاز سے اس کے خاتمہ کک خلاکی کوئی جس میں تو کوئی شک ہی نہیں ۔ ان کے علاوہ مجمی دنیا کے آغاز سے اس کے خاتمہ کک خلا کی کوئی جس کو خدا اپنے بین پر صرور در سے گی اور سرسٹ قدر میں امرا الی نازل ہوگا اس شخص پرجس کو خدا اپنے بندوں ہیں میں سے زیادہ دوست رکھتا ہیں۔

خدا کی شب شب قدر میں ملائکہ اور روح امرا المی کوسلے کر آدم پر نازل ہوستے اور خدا کی قسس حبب آدم مرسے تو اگن کے وصی ان کی جگہ ہوستے ۔ اسی طرح آدم کے بعد جو انبیا ربھی آستے ہوتے۔ قدر میں ان کے یاس امرا المی آیا اور ان کے بعد ان کے اوصیا رکے پاس .

اورخدائی تسسم آجم بست کے کرمی گرمسطف تک اس دات بین جس کے پاس بھی امرا الی آیا اس کو حکم دیا گیا کہ وہ فلان شخص کو وصیّت کرہے۔ فلانے ابنی کتاب بین آئے فلائے بین ان فلانے ان مستعلق فریا یا بست ۔ " تم بیں جولوگ ایمان دار ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کئے ہیں ' فلانے ان سے بیلوں کو سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کورو سے زئین کا فلیفہ اسی طرح بنائے گاجس طرح ان سے بیلوں کو بنایا ہے الی قولہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی فلافر ما ما ہے ، بیس قم کو تم اسے بیلوں کو بنایا ہے الی قولہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی فلافر ما ما ہے ، بیس قم کو تم الدے آوم کو بنایا تھا۔ یہاں فلیف بنا وی گالیہ نے علم ودین اور عبادت کے سلے جس طرح اوصیا سے آدم کو بنایا تھا۔ یہاں کی کہ کہ خلاف اس کے بعد ختم المسلین کو مبعوث کیا ( تاکہ ) میرے ساتھ عبادت ہیں ہولوگ اس کے کریں و مال کے ساتھ ۔ مورکے بعد کوئی نبی نہیں ۔ پس جولوگ اس کے فلان کہیں گے وہ فاسق ہیں ۔ پس فدانے ان محد ساتھ ہے بعد والیان امرکو علم پر قدرت وی فلان کہیں ۔ ۔

بهی بنیس ، الکافی کی دوسری روایات پی، طلب و بوس سلطنت و حکومت (ریاست) کو بلاکت قرار دیا گیا سبے - مثلاً ایک روائیت میں سبے کہ حضرتِ امام رضاعلیہ السّلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دین ہیں ہوس ریاست اس سے زیادہ خوناک اور مضربے جتنی دوشکاری بھیڑیوں کی موجودگی بحریوں کے سکتے سکتے جواہنے چرف ہوں کے سے اللہ جواہنے کے سلتے جواہنے چرف ہوں کے سے اللہ ہوگیا ہو۔ (الشافی جلد دوم ، صد ۲۱۲)

ایک اور روایت میں ہے۔

حضرت ابوعبدالله علیه است لام نے فرمایا، جس نے ہوسی ریاست وحکومت کی وہ ہلاک ہوگیا۔ (الضّا)

اس سے "دنیاوی حکومت" اور" روحانی مملکت " نصوف دوالگ الگ چیزی قرار پاگیش برکی نیاد حکومت امبغوض وم دود و مقبراوی گئی ، ندم ب اور سیاست کی یہ نتویّت انظریہ امامت کے تعلق سے مضیول کل ہی محدود ندری بلکستیوں کے بال بھی اسی طرح و او پاگئی ۔ موروثی امامت کے عقید کے مضیول کل ہی محدود ندری بلکستیوں کے بال بھی اسی طرح و او پاگئی ۔ موروثی امامت کے عقید کے زیرا اثر او باوشا برت بہت ہوئی محدود فی ہوئی محدود فی ہوئی محدود فی ہوئی محدود فی محدود

اس سے اتنا ہی بنیں ہؤاکہ محومت دو صول ہیں بط گئ اس سے قانون سازی کا دہ سارا طول ہی الت گیا جو قرآن کا بخویز کردہ اور دین کی اساس تھا۔ قرآنی نظام سیاست کی روستے تافون ازی کا اصول یہ تھا کہ اُمرست ہوئے اپنے نطانے کا اصول یہ تھا کہ اُمرست ، اہمی مشاورت سے احکام واصول قرآتی کے مدود ہیں رہتے ہوئے اپنے نطانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین وضع کرتی تھی۔ قرآنی مدود غیر متبدل رہتی تھیں اور ان کے اندوضع کردیا اور قوانین ، زملنے کے تقاضوں کے ساتھ برلتے رہتے ہیں ہیں مشاورت کا نظام ، بادشا ہمت نے فتم کردیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق برلنے والے قوانین کا تصور ، ندہی پیشوائی سے ناجا کرق سار دسے دیا۔

الم سنانی کے بیت کردہ مسلک مدیث کی رئے سے عقیدہ یہ قرار پاگیا کہ احکام و قوانین سیکے سب
قانون سازی کا امریان ختم کردیا عیرمتبدل بھی۔ اس لئے نہسی نئے قانون سے

وضع كرن كى صرورت بيد، ند موجوده احكام بن دة و بدل كى اجازت . يدا المحديث كامسلك على الهي فقر من كرن وضع كرن المراك و المركماك قران او دوريث كى دوشى بن قياس داجه بن المركماك قران او دوريث كى دوشى بن قياس داجه بن كاروست شخر بن المركماك قران او دجس هم براج أقع بوجلت وه أمّت كسكة وكاروست شخر بن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المريث وه أمّت المريث و قالون بن بالمائل المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المن المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرا

مبروه آیت بواس مسلک کےخلاف بوجس پر بهارسے اصحاب بیں وه یا تو ماق ل سعے یامنسوخ. اوراس طرح بوصریت اس قسم کی بووه ماقال یامنسوخ ہے ہے۔

یعی اگر قران کے کسی حکم اور فقہ کے کسی فیصلہ بیں اضالف نظائے۔ تو پہلے یہ کوشنش کرنی چاہیے کہ قرآنی آئر قران کے کسی حکم اور فقہ کے اس کا مفہ وم فقہ کے مطابات ہوجلہ نے اور اگر ایسا کسی طرح بھی ممکن نہ ہوتو کھر سمجھ لینا چاہیئے کہ وہ آیت منسوخ ہست ، المحدیث ہونی کسی صدیث کو دہوان کے ہاں صحیح قرار دی گئی ہو ، منسوخ ہنیں تسلیم کرستے اس ملے اس نکمہ پرا ہی صدیث اور اہلِ فقہ میں باہمی بحث و نزاع ہوتی گئی ہو ، منسوخ ہنیں تسلیم کرستے اس ملے اس نکمہ پرا ہی صدیث اور اہلِ فقہ میں باہمی بحث و نزاع ہوتی ا

له اجاع سكم متعلَق آج كك فيصله نبين بوسكاكداسسك كن لوگون كا اجاع مقصود بد. كله اجاع مقصود بد. كله اجاع مقصود بد كله فقد كه چارمسالك معروف بين دخنفي شافعي منبلي ، مالكي . سلم فقد المدن موكف علام خفري (مرحم) صابح .

ہے۔ جہال تک قرآنی احکام کے منسوخ ہوجانے کا تعلق ہے اس ہیں دونوں متفق ہوتے ہیں۔
رس وقت اُمّت ' ابنی گروہوں ہیں بٹی ہوئی ہے ۔ بیعنی شیعہ اور مُنی ۔ بھیر سنیوں ہیں اہلی پیت اللہ بیت اللہ بیتی شیعہ اور اُس کے بھیر سنیدا ور مُجت را اِللہ نقہ اور اہلِ فقہ میں صنی اور مانکی ۔ ان سب کے بال دین میں سندا ور مُجت روایا ایمی اور یا اس لئے ۔ کہازیلین اور یا اس لئے ۔ کہازیلین اُو آ سان میری ہے۔

کے ہمارسے زیانے میں دمونوی) عبدالتّہ جکڑانوی (مرحم) نے قرآنِ خالص کی طرف دعوت دی لیکن چونکہ ان کیسا میں ہے۔ اسکو ہمارے کیسا میں اسلام برحیثیت ایک ندیم برب کے تھا ، دین کی حیثیت سے ندیھا ، اس لیے ان کے تبعین بھی ایک فرقہ (ابل محقیق اسلام کے لیے اور زیادہ نقصان کا موجب بن گئے ۔ بعد میں اس سلسلہ میں بہت کھے لکھ چکا ہوں .

روایات وضع کی گئیں جن میں سے کچے کتب احادیث میں جمع ہوگئیں اور کچے کتب تاریخ میں۔ ابنی روایات بڑئی فقہ مرتب کی گئی۔ بہذا ، نظام سے ماید داری ، حدیث اور فقہ دولؤں کی رُوست ، عَین اسلام بناویا گیا۔ اسس کی ایک بتن مثال ہم اس سے بہلے سابقہ ابواب میں بیش کرچکے ہیں الیکن ہم سجھتے ہیں کہ اس کا ایک برعجر سامنے سابقہ ابواب میں بیش کرچکے ہیں الیکن ہم سجھتے ہیں کہ اس کا ایک برعجر سامنے سابقہ ابواب میں بیش کرچکے ہیں الیکن ہم سجھتے ہیں کہ اس کا ایک برعجر سامنے سابقہ ابواب میں بیش کرچکے ہیں الیکن ہم سجھتے ہیں کہ اس کا ایک برعجر سامنے سابقہ ابواب میں بیش کر دوق سلیم برناگوار نہیں گزرسے گا۔

قرآنِ كريم ميں نظام مسرمايد دارى كے خلاف بے شارآيات آئى ہيں۔ ان ميں دو بين آيات سورة تو برك بيں جن ميں كما كيا ہے كم

جودگ سوناا ورجاندی (مال و دولت) جمع کرتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ (انسائیت کی قلاح و بہبود کے سلئے قوانین خدا وندی کے ماتحت) خرج کرسنے سے سلئے کھلا بہیں رکھتے (لے دسول الله قوان کے سلئے خدا کی طرف سے الم انگیز عذاب کا علان کرد ہے. (یہ عذاب اس دن وارد جو گا جسب) اس مال و دولت کوجتم کی آگ ہیں تبایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی بہلوا ور کمر کو واغا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی بہلوا ور کمر کو واغا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی پیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی بیشانی میں تبایا جائے گا در اس سے ان کی بیشانی میں کو میں تبایا جائے گا در کہا جائے گا کہ یہ جنے دہ مال و دولت بیسے تم بنے اپنی فات سکے ساتھ میں کو میں کو میں کا مزہ حکی ہو۔

ظام رہے کہ قرآن کریم کایہ واضح حکم سرمایہ واری کوجڑ بنیادست اکھیڑررکھ دیتا ہے۔ اب دیکھنے کہ حدیث کی روست اس آیت کی تفسیر کیا کی تک ہے . ابودا و دمیں ہے .

ابن جاس کے کوراں خیال کیا ۔ صورت عرض نے دوگوں سے کہا کہ یس تہماری مکر کو دور کر دول گاا دراس شکل اس حکم کوراں خیال کیا ۔ صورت عرض نے دوگوں سے کہا کہ یس تہماری مکر کو دور کر دول گاا دراس شکل مومل کر دول گا ۔ ہیں عرض رسول استد کی خدرت میں حاصر بوستے اور عرض کیا، یا بنی المت اید آیت آپ کے صحابی برگراں گزری ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا و ند تعالے نے زکوا ق اس لئے فرض کی ہے کہ وہ تہمارے باقی مال کویاک کر دے اور میراث کو اس لئے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تہمارے بعدرہ جائیں ان كومال مل جاسته ابن عباس كية بن كه حنواكايه بيان مستنكر عمر فينه وشرم ترت سه التلاكر

یسی اس تغییری روسی بیسے ارشاور سالت مآب که کر پیش کیا گیا، قرآن کرم کی اس آبیت کامطلب یہ بوگیا کہ اگر سال بھر کے بعداڑھائی فیصد زکوۃ وسے دی جلئے تو بھر جس قدرجی چاہیے دولت جمع کی جاسکتی ہے۔ اس کی تائید بیس تاریخ آسکے بڑھی اور اس نے بتایا کہ صحابہ کرائم بیس بڑے بڑے سر ما یہ قاکہ ان حضرت عثمانِ غنی کے باس بے شار دولت بھی۔ حضرت عبدالرج ان بن عوف کے کاروبار کا یہ عالم عقاکہ ان کے مال بخلت کے کاروبان کا اگلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور پھیلا اونٹ مصری اسی قسم کی دوایات اور تاریخ پر متفرع ، فقہ کے دہ احکام مستنبط ہوئے جن کی روست مال ودولت اور جائیدادادر زمین کی اور تاریخ پر متفرع ، فقہ کے دہ احکام مستنبط ہوئے جن کی روست مال ودولت اور جائیدادادر زمین کی ملکیت پر متفرع ، فقہ کے دہ احکام مستنبط ہوئے۔ ان دفقہی احکام کی تفصیل میں جانا ہا در سے دمکن بنیں ماکتی۔ ان دفقہی احکام کی تفصیل میں جانا ہا در سے زمین میں ان ان انفاظ میں بیان کردیا ہے۔ وہ تھتے ہیں ،۔

اسلام منے کسی فوع کی طلبت برجی مقدارا ورکیت کے لحاظ سے کوئی مدہ ہیں لگائی ہے۔ جائز درائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جب کداس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات اوا کئے جلتے رہیں المحامد بہایت رکھی جاسکتی ہے ، روپیر اپیسہ اجافوا استعالی اشیار مکانات اسواری عرض سی چیز کے معاطمہیں بھی قانو ٹا طکیت کی مقدار پرکوئی مدہ ہیں ہے ۔ بھر آخر تہا زرعی جائیدا و یہ وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاطمیں شریعت کامیلان یہ ہوکدا سکے معاطمی شریعت کامیلان یہ ہوکدا سکے معقوق ملکیت کومقدار کے لحاظ سے مقید کر دیا جائے یا انتقاع کے مواقع سلب کر کے ایک خاص صد تاید ملکیت کو آدی کی ایک عالم می بنا پر عالم کے ایک خاص صد تاید ملکیت کو آدی کی کے مواقع سلب کر کے ایک خاص صد تاید ملکیت کو آدی کی کے مواقع سلب کر کے ایک خاص صد تاید ملکیت کو آدی کے مواقع سلب کر کے ایک خاص صد تاید ملکیت کو آدی کے سلنے عملاً بریکار کر دیا جائے ۔ (منے آئید ایڈیشن صد ۲۵)

یہ ہے دہ اسسلام بجسے فقہ احادیث اور تاریخ کی رُوسسے پیش کیا جا آہے اور جو تفض اس کیخلاف لب کشائی کرسے اسسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا جا تا ہے کہ تم اسسلام کوبہتر سیجھتے ہویا رسول التراورسلف حالجین گئر سیجھتے ہے ! بہتر سیجھتے تھے!

آپ نے دیکھا کہ عجی سازشس نے ہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔

اس وقت تک بہے نے اپنی گفتگوکو ا حکام تک محدود رکھا ہے ' بیکن بنیادی باست عقا مَدَ کی ہوتی ہے ۔ خَالِكَ مِأَنَّ اللَّهُ لَعُ يَكُ مُغَيِّرًا لِنَهْمَةً آنْعَمُهَا عَلِ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوْا مَسَا با نفسيد في ١٥٣٠ مرم خلاسي قوم كي مالت بي تبديلي نهي كرتاجب ك وه قوم ابني نفسيات مي تبديلى دكرسے، تواس سے مقصود يہى عقا ـ انسانوں يس نفسياتى تبديلى، عقايدكى روسے بيدا ہوتى ہےاوار عربول سنے (اسلام کے صدرِ اول میں) جو سیرانگیزانقلاب بیداکر دیا تقاوہ قرآن کے عطاکردہ عقاید انظرابی ف تصقّدات عات كى بدولت عقا عجم اس حقيقت سي خوب وا تف عقا جنائخ اس في قرانى عقايد كواس طرح بدل ديا كداب وهون ليس سيع على ان كانشان نهي ملتا. اس منهن بي بم صرف ايك مثال براكتفاكرينگ. قرآن كاعطاكرده بنيادىعقيده يدعقاكدانسان اجينے اعمال كاخود ذمّه دارست ورقويں اپنى تقدير آپ بناتی ہیں۔ مکا فات عمل کا یہی وہ عقیدہ عقاص پرائیان رکھنے سے جاعت مؤمنین چندسال کے ع<sup>صہ</sup> یں نه صرف قیصر وکسری کے تخت وتاج کی وارث بن گئی بلکه ان کی صدیوں برانی تهذیب کومٹاکر (یا دھنلا کر، انسائیت کوایک سننے دورسی داخل کردیا. ایرانی اور بازنطینی (عیسانی) دونوں انسان کومجبورقرار دسیتے بقے اس عقیدہ کوماننے والی قویس، عربوں دمسلمانوں، کے سامنے سعارج عقبر سکتی تقیں جواپنی دنیا آب تعميركرسف شك قاكل تقے رچنا بخه ايران كى بہلى ضرب كانشانه يهى عقيدہ عقار

مجوسیت کابنیادی عقیده تقدیر کانا ان کے بال اوشتہ تقدیر" اٹل فیصله تقابوکسی طرح بدل ابنیں سکتا تقابید عقیده ، قرآنی عقیده کی ضدیقا ، ایرانیوں نے اپنے اسی عقید و معمد کا معمد کا معمد کا معمد کا بیان ہد کہ سلمانوں میں سب کو سلمانوں میں سب کے سلمانوں میں سب کے سلمانوں میں سب کے سلمانوں میں سب کے سلمانوں میں سب کے اس نے اس سلم کو الویونس نامی ایک وانشور سے افذکیا تقاب می کا تعلق اساقرہ سے تقادا ساقرہ کے تعلق ہم پہلے دیکھ جکے ہیں کہ یہ شام نشاہ ایران کے دانشوروں پڑشتل میں مقابومسلمان ہو کرکو فہ ابھرہ و غیرہ یں کھیا تھا ، معبد سے اس عقید کو کوفیت لان و مشقی نے لیا اور آ کے کھیلایا ۔ اس عقیدہ کاملت میں مقابول انسان اپنے مقدرات کی ذبخے و سیم کیا ہوا ،

بعض مو وقین کاخیال ہے کو عقدہ جہر کا بانی جد تن درہم تھا۔ ابن آلندیم کی تحقیق کی رُوسے، یہ شخص ایرانی الاصل، مانوی ندہہ ہم کا بیرو تھا جو ظا ہر واری میں مسلمان ہوگیا تھا۔ در ہم سے یہ عقیدہ ہم آبن صفوان نے سیکھا جو خواسا نی الاصل بھا اوراس نے اسے مسلمانوں میں عام کیا ہے۔ در ہم سے یہ حقیدہ کی تفریق کے بعد مسلمانوں میں جو پہلا فرقہ پیلا ہوا، وہ بھی جر آیا قتہ رہر، بھا۔ ظاہرہ کہ یہ عقیدہ وقرآن کے ایک بنسیادی مسلمانوں میں کو بیادی مسلمانوں میں کسی طرح راہ پاگیا۔ گزشتہ صفحات میں جو بحث سلمة آجی بنی بنی عقیدہ کی تنفیض تھا۔ اس سے یہ سوال سلمنے آتا ہے کہ ایسا عقیدہ ہو قرآن کے ایک بنسیادی عقیدہ کے بیکے خلاف تھا، مسلمانوں میں کسی طرح راہ پاگیا۔ گزشتہ صفحات میں ہو بحث سلمنے آجی بنی می متعلق رفع ایک ایک میں اس (بظاہر شکل ترین) سوال کا ہواب ہمایت میں محمد میں متعلق رفع کی تا نیدیں اما دیث وضع کر محمد میں معتبر مجموعہ مشکوۃ باب التقدیر سے پیش کرتے ہیں۔ مطاطفہ فرا ہے جنہیں ہم داحادیث کے معتبر مجموعہ مشکوۃ باب التقدیر سے پیش کرتے ہیں۔ مطاطفہ فرا ہے جنہیں ہم دات میں ہوار بیت ہے۔ فرایا دسول الت نے کہ خدات سے ان اور نیل کے بیدا کرنے نیل میں ہوار بیل ہم مخلوقات کی تقدیروں کو انتحاب حب کہ اس کا عرض بانی ہوتھ کی بیدا کرنے ہوں۔ کہ اس کا عرض بانی ہوتھ کی ہور ہم ہم ان ایک ہور سے بیاس ہزار برس ہملے مخلوقات کی تقدیروں کو انتحاب حب کہ اس کا عرض بانی ہوتھ کے بیدا کرنے نے سے بیاس ہزار برس ہملے مخلوقات کی تقدیروں کو انتحاب حب کہ اس کا عرض بانی ہوتھ کی ہورائی ہوتھ کی دور کو انتحاب کے بیک ان راب کا عرض بانی ہوتھ کی ہورائی ہوتھ کی دور کو انتحاب کہ اس کا عرض بانی ہوتھ کی دور کی دات سے دور کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کو انتحاب کی دور کی دور کی دور کو انتحاب کو انتحاب کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

۲۱) حضرت ابن عمرُ کہتے ہیں کہ فرمایار سولِ خدانے ہرچیز تقدیر برموقوف ہے، یہاں تکس کہ نادانی اور دانائی بھی ۔ ، بحوالہ سلم )

۳۱) مصرت علی سے روایت بھے کہ فرمایارسول اللہ نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسانہیں جسکا تفکانا اندی میں سے کوئی شخص ایسانہیں جسکا تفکانا در کھا گئیا ہو۔ بعنی یا تواس کا تھ کا نا آگ میں ہوگایا جنت میں ۔ ( بحوالہ بخاری ہسلم )

حضرت ابومبریرة کہتے ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا کہ ضدا دند تعالی نے انسان کی تقدیر میں ناکا جتناصة الکھ دیا ہے وہ صنور اس ہرعمل کرسے گا۔ (بحوالہ بخاری ہسلم) نیز صنور نے فربایا کہ خدا وند تعلیا نے آدم کو پیدا کیا ۔ بجواس کی پشت ہیں سے اسس کی پشت میں سے اسس کی پشت میں سے اسس کی بیشت میں سے اس کی بیشت میں سے اس کے اللہ دنکالی اور فرمایا ، بیبلاکیا میں نے ان کوجتت کے لئے . یہ جنتیوں کے کام کریں گے ۔ بھردوبارہ آدم میں ادلاد نکالی اور فرمایا ، بیبلاکیا میں نے ان کوجتت کے لئے . یہ جنتیوں کے کام کریں گے ۔ بھردوبارہ آدم میں سے دیست کے اللہ دنکالی اور فرمایا ، بیبلاکیا میں نے ان کوجت سے لئے . یہ جنتیوں کے کام کریں گے ۔ بھردوبارہ آدم میں سے دیست کے اللہ دنکالی اور فرمایا ، بیبلاکیا میں سے ان کوجت سے دیست کے لئے . یہ جنتیوں کے کام کریں گے ۔ بھردوبارہ آدم میں سے دیست کی میں سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی میں سے دیست کی میں سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی میں سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی دیست کی دیست کی سے دیست کی سے دیست کی سے دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی دیست کی

له مسكة تقديرسي معتق ميري مستقل تصنيف كتناب التقعديو كه المسي شائع بودي سه

کی پشت پر ما تقدی ادراسسے اورا ولادنکائی اور بھر فرمایا کہ بیدا کیا میں نے ان کودوزخ کے لئے۔

یہ لوگ دوزجوں کے کام کریں گے ، رسول اللہ کایدارشادس کرایک شخص نے عرض کیا ، یارسول اللہ اپھر
عمل کرنے سے کیا فائدہ ؟ رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ فدا دند تعلی جب سی بندے کو جنت
کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کرا تا ہے ..... ادر فدا اس کے ان اعمال کے سبب اس کو جنت میں وافل کر دیتا ہے ۔ اسی طرح جب کسی بندیدے کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ میں وافل کر دیتا ہے ۔ اسی طرح جب کسی بندیدے کو دوز نے کے ساتے پیدا کرتا ہے ۔ اسی طرح جب کسی بندیدے کو دوز نے کے ساتے پیدا کرتا ہے ۔ اسی طرح جب کسی بندیدے کو دوز نے کے ساتے پیدا کرتا ہے ۔ واضل کر دیتا ہے ۔ اسی طرح جب کسی بندیدے کا موں کے سبب دوزخ میں وافل کر دیتا ہے ۔ دوزخ میں ابو داؤد)

نظام رہے کہ جوشن قرآن کرم کی واضح تعلیم اور علم دہھیرت کی ردشنی میں اس قسم کی ردایات پر غور کررسے گا، اس کے دل میں طرح طرح کے سوالات ابھرپ گے اور وہ ان کااطمینان بخش جواب جاہے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تقییں انہوں نے اس صورت مال کا تابی پہلے سے حل سوخ لیا تھا! س کے لئے انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی دضع کروی تقین جن سے اس بحث کا دروازہ ہی کھے لئے انہوں نے اس تعمری ابوم بریر ہم سیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر سکے شکہ بر بیٹھے گفتگو کر دہ ہے کھے لئے نہ پاکے درمثلاً ) حصرت ابوم بریر ہم سیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر سکے شکہ بر بیٹھے گفتگو کر دہ ہے

سے کہ رسول خوات دیف الائے اور ہاری باتیں سن کر ان کاچہروا نار کے دانوں کی طرح شرخ ہوگیا۔ آپ نے انتہائی خصتہ کے حالم میں فرما یا کہ کیا تم تو کواس کا حکم دیا گیا ہے ؟ کیا ہیں تم میں اس مقدر کھیے کے بہتر ہوں ؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ بربحث وتحسیس کی توانہیں ہلاک کردیا گیا۔ سویس تہیں قسم دیتا ہوں اور مکررقسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ بربحث مت کرنا۔ دیوالہ ترخی) یعنی ان لوگوں نے عقید گرجہرکو مسلما نوس میں عام کردیا اور اس پر بحث و نظر کے درواز سے بند کردیہ ہے۔ برام کے نے اس عقیدہ کو بڑسے زدرو شور سے بھیلا یا ، مجوسیوں کا عقیدہ عقا کہ آنے والے سال کے تم کم داقعات اور لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ فوروز کی شب میں ہوجاتا ہے ۔ برام کہ نے اس کا نام شب برآت (مقد اس کی دات) رکھ دیا ۔ شب برات کی آت بازی فروز کو مسلمان کرے " اس کا نام شب برآت (مقد ارت کی دات) رکھ دیا ۔ شب برات گی آت بازی مجوسی تازہ کرتی ہے ۔ شیعہ صفرات " شب قدر " کو قسمتوں کے فیصلے کی دات بات ہیں ، الکا نی تیں ہوئے۔

امام ابوجعفرعلیه است ام نے فرمایا که الله تعالی نے سب سے پہلے شب قدر کو پیدا کیا اوراس میں سب سے پہلے بنی اور سب سے پہلے وضی کو پیدا کیا اوراس کی مشیقت نے بیچا ہا کہ مہر سال یہ رأت ہوا وراس میں آ نے والے سال کے جلہ امور تفصیل سے بتا ویت جا کی ۔ جو اس سے انکار کرسے گا اس نے علم الجھائی تر دید کی کیون کہ انبیا مومر ساین و محد ثمین قائم کرتے ہیں وگوں پر جب سے گا اس نے علم الجھائی تر دید کی کیون کہ انبیا مومر ساین و محد ثمین قائم کرتے ہیں اوگوں پر جب سے جو ان کے باسس لات میں یہ امور جبر بی ان کے باسس لاتے ہیں۔ ( اسٹانی مجلد اوّل صد ۵ میں د)

اس دایت بین یه شکرها که «جواس سے انکار کرسے گااس نے علم اللی کا تروید کی "بات کوآگے بڑھا آہے۔ قرآن کرم کی روسے ایمان کے باڑنے اجزار ہیں. الله الله کا انبیاء کتب اور آخرت (۱۱٬۷۱۳) اسکار سے قرآن کرم کی روسے ایمان کے باڑنے اجزار ہیں۔ انہی کے اقرار سے ایک شخص سلمان موتا ہے انہی کے انکار سے کا فر، لیکن آپ کومعلوم ہے کہ اب ایمان کے پاپنے اجزاء نہیں ، چے ہیں اور چیٹا چروی عقید کی تقدیر ہے۔ ملاحظ فرما کیے :۔

المنت بالله وملاتكتم وكتبه ورسله والقدارخاري وشريخ

میں ایمان لایا اللہ برا در اس کے طائکہ برا ور اس کی کتابوں برا در اس کے رسولوں بر اور اس بات برکہ نیکی اور بدی و خیرا ور مشر سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں اور موت کے بعدد و بارہ جی اعظمے بر ۔

یعنی ایمان کے پاٹنے اجزار خداسنے مقرد کئے ہتھے، ان ہیں ایک کا اضافہ بعد میں کردیا گیا۔ اب کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ تقدیر ہرایمان نہ لائے۔ اور یہ اضافہ حسب معمول روایات کی رُو سے کہاگیا۔ مثلاً۔

حضرت عی سے روایت ہے کدفر مایا رسول اللہ نے کہ بندہ اس وقت تک موس بنیں ہوسکتا جب تک ان چارباتوں برایمان ندر کھے۔ (۱) اس امرکی شہادت دینا کہ خداسکے سواکوئی معبود نہیں اوریس ضراکارسول ہول۔ مجھ کو ضرانے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ (۲) موت کوحی جلنے۔ (٣) مرف کے بعد جی اعظفے کو برح مانے اور (٣) تقدیر برایان رکھے۔ ( بحوالہ تر مذی وابن مآجہ) يون تقدير كاعقيده جزدِ اينان بن گيا ـــ يعني يه عقيده كه نفع ، نقصان ، ربخ وراحت ، صحت اور بياري اميري آدرغُریتی و عزّت و فرلّت و نیکی و بدی (اورافرادست آگے بڑھ کر قوموں کا) عروج وزوال وان کی موست و حیات ، فتح وشکست ، مکوی اور حکرانی ، سب خداکی طرف سے پہلے سے مقب تربہے ، انسان کی سعی و کاوشس اس میں کسی تسب کی تبدیلی نہیں کرسکتی ۔۔۔ وہی ہوتا ہدے جومنظور خدا ہوتا ہے ۔۔ آ ہے ا اسباب زوال امّیت کی تحقیق و تفتیش کے ساتے بڑی بڑی کاوشیں کرتے ہیں۔اس کی حقیقت مک پنجنے شہے لئے کمیٹیاں بھاتے اور کمیشن متعین کرتے ہیں لیکن اس کے سلئے ندکسی فیق کی ضرورت سے تنفیکش کی حاجت ۔ قوموں کو تباہ کرنے کے سلتے ایک " حقیدہ تقدیر" کا فی ہے۔ عجی سازشس نے اس عقیدہ کو ، اُمّىتِ مُسلمہ میں عام کرسکے ۔۔ بلکہ اسسے اس کا جزوِایمان بناکر ۔۔۔ اس ہمہ تن شعلہٌ جَوَالہ قوم کو راکھ کاڈھیر " بنادیا ادراس کی نگاه کا زاویداس طرح بدل دیا کداگرکوئی شخص ان سے کے کدیہ جیٹا جزوایان و تسسرآن براضافدادراس کی بنیادی تعلیم کے میسرطلاف ہے، توقوم اس کے سلئے صلیبیں کھڑی کردیتی ہے سیجے كدكيااس عقيده كے جزوِايمان بن جلف كے بعداية قوم قيامت تك بھى ابنے ياؤں بركھڑى بوسكتى بد ؟ ۔ تقدیر کاایک مفہوم وہ تھا جے حضرت عرش نے سم ایا تھا اور ایک مفہوم وہ ہے جسے بھی سازمش نے دضع

کیا۔ فاروتی مفہوم (جوفراّن کے عین مطابق تھا ) کفرقسدار پاگیاا ورعجی مفہوم 'مسلمالوں کاجزوایمان۔۔۔ مزہ آیا نہ انتقام بیلنے کا!!

سکن نہیں اابھی اس ترکش کا آخری تیر باقی ہدے نے یہ تیر نہیں ، وہ سیل سبک سیروز ہیں گیرہے ، جس کے آگے

عقل ونظرو علم و بهنر بین خس و خاشاک منتش کی خل دیگر و تاریم دین و دانش حلا بر پرسیادم سکه تالویر تا یکی تهنجه ی مهنو تقی به

اس سازش کی یہ فارت گرمتاع دین و دانش جال اسلام کے تابوت کی آخری تم عقی۔

ہم دیجھ چکے ہیں کہ ختم نبوّت کی ہم کو توڑنے اور وی کے مقابلے ہیں اس کا ہم پایدایک نیادردازہ کھلنے کو سوقی کے مقابلے ہیں اس کا ہم پایدایک نیادردازہ کھلنے کو سوقی کے اندر کا نظریہ وجود ہیں المایگیا لیکن یہ خصوصیت اہلے شیع کے اندرکرام تک کے مقابل و وقت مل وی کا نظریہ اختراع کیا گیا اور قرآن سے خارج عقاید واحکام کو قرآن کا ہم پاید قسرار وسے دیا گیا لیکن یہ چیز بنگ کرم کی ذات اقدس تک محدود رہی اور اس کا محصل احادیث کے مراب ہیں مقید صورت اس امری محسورت کی تحد اللہ کے ہاں سے" براہ راست علم پاید نے اس امکان کو قیارت تک ممدد کردیا جائے۔ اس امکان کو قیارت تک ممدد کردیا جائے۔ اس امکان کو قیارت تک ممدد کردیا جائے۔ اس امری ختو نے آگر اور اکردیا ، وہ نصون جس کے تعلق علا تمدا قبال نے سید سیر آن ندوی (مرجوم ) کے نام اپنے ایک مکتوب ہیں سکھا تھا کہ:۔

اس میں فررا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجبنی بؤوا ہے جس نے عجمیوں کی دماغی آب وہوایں برورش یائی ہے۔ (اقبال نامہ، جلداقل صف )

کماجانا ہے کہ اسلام میں پہلائنم جومونی کے لقب سے مشہور ہؤا، کونے کار ہے والا ابو ہاشم عثمان بن سر کی نظامی وفات سلام میں بہلائن کے قریب رملہ کی خانقاہ میں بوئی ۔ تصوّف کی بنیاداس عقید ہر ہے کہ انسان خاص سم کے مجا ہرات، ریاضات، مراقبات اور علیہ کشیوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، جہاں وہ ضارت براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کرسکے۔ نظام رہ کہ مشیعہ صرات اس عقید سے کے حامی بنیں ہو سکتے نظے کیونکہ وہ اس مسلم کے خاطبہ اور مکالمہ کولپنے ایم منصوص میں محدود سمجتے اور وہ بی خیال کرتے تھے ہاں سے کے سوا اہلی سے کے مود نیا کے تمام خانواد سے دنقشبند یہ کے سوا اہلی سے کہ مود نیا کہ تمام خانواد سے دنقشبند یہ کے سوا اہلی

ائمه کی وساطت سے صرت علی تنہ بہتے ہیں بہنہیں متفقہ طور برشاہ ولایت سلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے دیک وساطت سے صرت علی تاکہ بہتے ہیں بہنہیں ، صوفیا رکے نزدیک ، تعدف کے بلند ترین مقام پر ولایت کا درجہ خلافت سے بہت بلند ہے۔ اتنا ہی نہیں ، صوفیا رکے نزدیک ، تعدف کے بلند ترین مقام پر مرف اہل بیت بہتے سکتے ہیں ۔ جنا بخد ابن عرف "فتو صاحت مکت ہیں کھتے ہیں کہ قطب الاد آیا ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیا ، جوان سے متفق قہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقطاب بہرا الابل بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیا ، توان سے متفق قہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقطاب بہرا الله بالله بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیا ، توان سے متفق قہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقطاب بہرا الله بالله بیت میں سے ہوتا ہے۔ دیگر صوفیا ، توان سے متو احد عباسی صوابی ،

ابلِ تشیع کے ہاں محدثین کاعقیدہ یہ تھا کہ سرجیٹم ہم علم خداوندی سے رسول اللہ کو دی ملتی تھی،

است من من محرقی اسی سے اتمہ کرام کو علم حاصل ہوتا تھا. بعینہ ہی عقیدہ ابلِ تصوف کلہے۔

من من محرفی المین حرقی مرحی الدین ابنِ عرفی جنہیں شیخ اکبرکہا جاتا ہے، اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں تکھتے ہیں،

جس مقام سي نبى يلت يقداسى مقام سے انسانِ كامل صاحب الزمان عوث قطب يلته ہيں۔ اوراحا ديث كے متعلق وه يكھتے ہيں كہ احاديث

موایت بالمعنی اور ذاتی فهم کی غلفی سے معصوم نہیں البداء اولیاران کے متعلق رسول فراسے براور آت وریافت کریلتے ہیں۔ اگرچ اولیارا نہیار کے تابع ہوتے ہیں لیکن صاحب وی وولان ہوتے ہیں۔ ..... اگرچ رسول اللہ کے خلفار (یعنی اولیار) وائرہ شہرع سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن بہاں ایک وقیقہ ہے ہے ہے ہارے ہی چینے فض جان سکتے ہیں اور وہ وقیقہ یہ ہے کہ جب یہ شرع رسول بہ کیکرتے ہیں توان کا مافذکیا ہوتلے ہیں ۔ قرآن وصدیت ہیں ؟ ادباب شریعت تو وہ ہیں ہو قرآن وصدیت ہیں کا درات ہیں ملتا توقیاس کرتے ہیں اجہا کرتے ہیں مگراس اجہا وکی اصل وہی منقول قرآن وصدیت ہوتے ہیں ۔ اس کے برعک رہم ہیں اجہا کرتے ہیں مگراس اجہا وکی اصل وہی منقول قرآن وصدیت ہوتے ہیں۔ اس کے برعک رہم ہیں اسے وقی ہوتے ہیں۔ اس کے برعک رہم ہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برعک رہم ہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برعک رہم ہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برعک رہم ہیں ایک طور پر مادہ کشف والہام اور مادہ وکی رسول ایک ہونے کی وجسے مفاقم النبیتین کے موافق ہونے کی وجسے ماقاتم النبیتین کے موافق ہونے کا نشقال ہوگیا اور آپ نے منصوص ومیتی طور پر کسی کو فیلیف نربنایا کیؤکو کی مور ہے کہ رسول الٹ کا انتقال ہوگیا اور آپ نے منصوص ومیتی طور پر کسی کو فیلیف نربنایا کیؤکو کی مور ہے کہ رسول الٹ کا انتقال ہوگیا اور آپ نے منصوص ومیتی طور پر کسی کو فیلیف نربنایا کیؤکو

آپ کومعلوم عقاکه ان کی احمت میں ایسے لوگ، وں سکے جوفلافت کو اللہ تعلیا سے لیں گے اور فلیفتہ اللہ میں وہ معدن خاتم النبیان و مادو انبریار فلیفتہ اللہ میں ، وہ معدن خاتم النبیان و مادو انبریار سابقین سے دہ احکام یلئے ہیں جو خود انبول نے لئے تھے ..... فدا تعالیے ایلئے خلیفہ کو وہی احکام سند عید اور علوم دیتا ہے جوفاص کر کے انبیار کو دیتے گئے تھے۔ اگر چوفلیف دلی ظامری مبتبع نی اور اس کا غیر مخالف رہتا ہے۔

(سسلیم کے نام بجلدسوم، صفحہ ۱۳۲ - ۱۳۲

معقین کاخیال ہے کہ ابن عربی، اخوان انصفا کے نظریّت و معتقدات سے متأثر تھے، انوان الصفا باطنی مسلک اساعیلیہ کے بیرو، مصنفین کا ایک گردہ کھاجس نے ۱۱ ہن ناموں کا انکشاف کے بغیر، کچرسائل مصنیف کئے متعید ان کی تعلیمات، محد ابوالقاسم الاندسی دمتونی مصابح کی تصافیف کے توسط سے افریقہ اور اندلس دم سب پانیہ کک لانگی تھیں اس لئے ان محققین کا قوی گھسان ہے کہ ابن عسد فبا انہی کے فلسفہ سے متاثر سقے۔ تصوف کی جوتصویر ان کے بال نظر تی ہے وہ ایک حد تک انوان الصفاکی تعلیمات کا عکس سے ہے۔

ادا، مجوسیّت کا بنیاوی تصوّر ام رَمِّن اور پِنزَوال کی ننوین عقاء یعنی خیراورسشسر کی سلسل جنگ ، صوفیاء نے کہاکہ انسانی ذات روحِ خداوندی کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے الگ ہوکر مادہ کی دلدل میں پھنس گئ ہے۔ مادہ مرامرششر سبے اور روحِ خداوندی و خواہ وہ کُل ہویا اس کا جزو ) خیر۔ اب دنیا میں مادہ اور رق م کی شیمش جاری ہے اورانسانی زندگی کامقصدیہ ہدے کہ انسانی ذات امادہ کی کثیف دلدل سے نکل کر بھر سے اپنی اصل میں جاکر جذب ہوجائے۔ اس عقیدے کا لازمی بتیجہ ماوی وینا کو قابل نفرت ہج ناہے جائج ترکب علائت، ترکب لڈات ایعنی دینیا اور مافیہ اکو قابل نفرت ہم جھ کراس سے دور بھاگنا، تزکیر فنس کی بنیادی مشرط ہے۔ قرآن کرم نے مادی کا کنات کے متعلق کہا تھا کہ اسے ضلانے قوائین کی زبخیروں میں جبح ویا ہے اور جاعت موسین کا فرجاعت موسین کا فرم مسخر کرے سے اور جاعت موسین کا فرم اس سے دور بھاگنا آب سے دور بھاگنا ہیں یہ نظریہ کہ دنیا قابل نفرت ہے اور اس سے دور بھاگنا ہیں مقصد حیات اور اس سے دور بھاگنا ہیں کہ طبخ ویتا اور اس کی حامل قوم کو مفلون وصلوب بنا کور کھ دیتا ہور اس کی حامل قوم کو مفلون وصلوب بنا کور کھ دیتا ہور اس کی حامل قوم کو مفلون وصلوب بنا کور کھ دیتا ہور اس کی حامل قوم کو مفلون وصلوب بنا کور کھ دیتا ہور ۔

(۲) قرآن نے بتایا ہے کہ خدا نے اس کا کنات کو بالحق پیدا کیا ہے الیکن (افلاطون کے نظریہ اعیانِ نامشہ ودکے بیٹن میں) تعتوف کا نظریہ یہ ہے کہ اس مادی کا کنات کا کوئی وجود نہیں وجود صرف خلا کا ہے اور جو کچے یہ پی نظر آتا ہے وہ سب خدا ہی خدا ہے ۔ اسے نظریہ وحت دا وجودیا ہمہ اوست ہما جا آ ہے ۔ اس میں یہ حصرات کہاں کہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس کا اندازہ شیخ اکبر کے اس بیان سسے نگاہیے ہے۔ انہوں نے فعوص الحکم میں ان الفاظیس سکھا ہے کہ

بس فرعون كوايك طرح مسے فقى عقاكد كھ أمّا رَبُّكُمُ الْلاَحْظ كيونكد ده ذاتِ حق سع جداند عقاء اگرييدائس كى صورت فرعون كى فقى مسه (معاذ الله ا

ہم مب احدیّت سے نیکے تھے، فنا ہوکر کھیرا حدیّت یں جا چھیٹیں گے . کھے بھے بقالے گی اورد وبادہ کھر

علم باطنی کے تتعلق عقیدہ یہ ہے کہ اسسے عوام برظام ہزنہیں کیا جا آاخواص مک مِدُددرکھامِا ہے۔ اس کی سندکے لئے اس کی صَرِیْبِی دَضِع کی گئیں کہ

حضرت الوہريرة بنے فرماياكہ مجے رسول الله سے علم كے دوبرتن ملے - ايك (علم ظاہرى) كوتوبي نے بھیلا دیا ہے سکن اگریں دوسرے علم باطنی کوظا مرکرددل تومیری رگ حیات کاف دی جائے۔

ُ (بخاری بالِ العلم، نیز مشکوٰۃ باب العلم) وجیساکہ **ح**الہ بیں سکھا گیا ہے، یہ حدیث بخاری بیں موجود ہے بِصے اصح الکرّب کہاجا تا ہے کے سقدر مقام سگا جید کرندا مام بخاری کواس کاخیال آیا اور مذہی ایسی عدیثوں کی نسبت بنی اکرمٹم کی طرف کرنے والوں کو اس کا حساس ہوتا ہے کہ اس سے صنور رسالتا کب کی ذات اقدس پرکتنا بڑا حرف آتا ہے۔ اللّٰر تعلیٰ سنه صورً كوعلم ( دى) عطافر ما يا اور سائق كى يديم دياكه آياً يَكُمَّا التَّدْسُولُ بَلِغ مَا ٱنْزِلَ إليْك لي بهارس يغمر إجر كيم تيرى طرف ازل كياما آسه است وكول تك بنجادس ورن تعد تَفْعَلْ فَما َ مَكَنْتَ دِملْكَتَهُ . ( ٧٤ / a) اگرتوسف ایسانه کمیاتواس کامطلب به بهوگاکه توسف فریضهٔ دسالت ادانهیس کیا. دومرى طرف كما كمه إنَّ الَّذِينَ مَكُمُّ أَنُو النَّا أَنْوَلُتُنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُاكِى مِنْ بُعَنِي مَا بَيْنَامُ لِلنَّاسِ نِي الكِتَابِ. أُولَيْكَ كَلُعَنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهِنُونَ . (١/١٥٩) م جولوك السروشَ علم اور بدايت كو چھپاتے ہیں جسے ہم نے بوع انسان کے سلتے قرآن ہیں وضاحت سسے بیان کردیا ہے ان برخدا کی جی لعنت بعاور سرلعنات كرف والي كي بي لعنت " الله تعلي الماء تعلي الماء وروعيد ك بعديه كمنا كهضالي صفورك جوعلم وياعقاء أيسان فسنع دوحصول يت تقسيم كردما عقاء ايك حصته كوتوظام ركرويا عقا ا وردوس معدد ومعاذات مفی طور برخواص بس سے بعض کے سپرو کرویا اس تاکید معاذ التر! كے ساتھ کہ وہ بھی اسے عوام پرنطام رنظریں ، خواص تک محدود دکھیں ، صنور کی ذات اطہر كحظلاف ايساسنگين الزام بسے جس كے تصورست روح كانگنى بديكن بمارسے ادباب لثريعت است صدیث کی صح ترین کتابوں نیں ورج کرستے ہیں اوراصحاب طریقت اسسے اچنے "علم باطنی" کی سند کے طور بربیش كرتے بن \_ ناطقه سربگریبان كداست كيا كيئے ايدد علم باطنى "كمين تكما بخانهي بوتا ي صفيه میں سیندبرسید میلاتا اسے است علم لکنی کہا جاتا ہے ۔اس علم کے صول کے لئے یہ بھی صروری نہیں کہ

باطنی معاکنی کی روسسے قرآن کرم کوکس طرح مسنخ کیا جاتاہیے، اس کے تعلق علامہ اقبال اپنے ایک خطمیں سکھتے ہیں کہ

حقیقت به به که کسی مذہب یا قرم کے دستورانعل دیشغاریں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی بنم پیدا کرنا اصل ہیں اس دستورانعل کو سنے کردین لہدے۔ یہ ایک بنمائیت (علامی) طریق نیسے کا جب اور پیطریق دہی قویس اختیاریا ایجاد کرسکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔ شعرائے جم ہیں بیشتروہ تُم اور ہیں جو پینے فطری میدلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف ماکل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ سیمیلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف ماکل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ سیمیلان کے باعث وجودی فلسفہ کی طرف ماکل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میں یہ میدلان کے باعث وجودی اور اگرچہ اسلام نے کھے عرصہ تک اس کا نشو و نما تہ ہونے دیا ، تاہم وقت باکر ایران کا آبائی اور طبق مناق اچھی طرح سے ظام ہوا۔ یا بالفانو دیگر سلمانوں میں ایک لیسے وقت باکر ایران کا آبائی اور طبق مناق الوجود کھی۔ ان شعرار نے بنایت عجیب و خریب اور بظام دلائوں یہ کے دور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں انکھا تھا۔ اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ایک اور مکتوب میں انکھا تھا۔

جهان بکر بھے علم بے فصوص الحکم میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچے نہیں ۔ را قبال نامہ جلا اصریم اللہ الم میں سوائے الحاد و زندقہ کے اور کچے نہیں ۔ را قبال نامہ جلے علم بین شکان آتا اسلام الا بالمجاعت بین شکان آتا ہے۔ اسی بنا پر جھزت عمر شرفے فرما یا عقا کہ لا اسلام الا بالمجاعة ، جاعت سکے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا لیکن تصوف 'جاعتی زندگی سے دور بھا گتا ہے۔ وہ اپنی اپنی ضلوت کا ہوں میں مراقبوں اور ریاضتوں سکے فرایعے انفرادی بخات کا قائل ہے۔ اس تصور کی روسے اسلام ہیں اور مہندوؤں کی ویدانت 'عیسائیوں کی مہانیت فرایعے انفرادی بخات کا قائل ہے۔ اس تصور کی روسے اسلام ہیں اور مہندوؤں کی ویدانت 'عیسائیوں کی مہانیت

اورايرانيول كى مجوسيت بين كوئى فرق نهين رستا

ده،اسلام نے زندگی کوجہ سیاس سے تعییر کیا عقا اور اس جہد کی آخری شکل وہ بتائی تھی جہاں جا میں اسلام نے زندگی کوجہ سیاس سے تعییر کیا عقا اور اس جہد کی آخری شکل وہ بتائی تھی جہاں جا میں اسلام ہے۔ وہاں سے فارتو جہاو سے اور جان دینے والے حیات جا وداں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسلام ہیں، اس جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں سیکن تصوف اس جہاد کوجہاد افتخر قرار دیتا ہے اور ترک دنیا کے ذریعے نفس کشی کوجہاد اکر۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ جہاد بالسین نسک می نہیں بلکہ وہ جہاد بالسین سے دیکھتا ہے۔ ان کے ہاں کی ایک مشہور رہا عی ہے۔

غازی زید خشه ادت اندر تک پوست فافل که شهید عِشق فاضل ترازوست در روز قیامست ای بادی ماند این کشته دست

علآمدا قبال اس رباعی پر تنقید کرتے ہوئے سکھتے ہیں کہ " یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے ہمایت عدیہ اور قابل تعرب اور قوب ورت کھتے ہیں کہ " یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے دیکھئے توجہا واس لامید کی تردید میں اس سے زیادہ دلفریب اور قوب ورت طریق اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ جس نے اس کو زہر دیا ہے اُس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہوسکتا کہ جھے کسی نے زم رویا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہیں کہ جھے آ ب حیات دیا گیا ہے۔ آہ۔ مسلمان کی صدیوں سے بہی سمجھ رہیں ہیں ، (مکتوب اقبال بنام سراج دین بال اقبال نامہ جلداول اصر ۱۳) اس ایک رباعی برمی کیا موقوف ہے . وہ (علام اقبال نامہ افعال نامہ جلداول اصر ۱۳)

تفتوف کی تمام شاعری مسلمان کے پولیٹ کی انخطاط کے زوانے میں بیرا ہوئی اور ہونا بھی بہی چاہیے تھا۔
جس قرم میں طاقت و توانائی مفقود ہوجائے جیسا کہ تا تاری پورش کے بعد سلمانوں میں فقود ہوگی تو
پھرائس قرم کا نقطہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ ان کے تزدیک ناتوائی ایک جسین وجیل شے ہوجاتی ہے اور
ترک و نیا موجب تسکیلی راسی ترک و نیا کے ہردسے میں قریس اپنی مسسمی و کا ہلی اور اس شکست کو
جوان کے تنازع للبقار میں ہو، جھیا یا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کے ادبیا
کا انتہائی کمال تھنو کی مرتبہ گوئی برختم ہوا ۔
ایفنا صریمی)

بندوستان کے سلمان صدیوں سے ایرانی تا شرات کے اثریس ہیں۔ ان کوعری اسل اور اسس کے

ا ہے وہ مسلمانوں کا" جوسی ورثہ " کہہ کر پکارستے ہیں 'اوربصد کربب وافیتت مکھتے ہیں کہ ا۔ اس جوسی ورثۂ نے اسلام کی زندگی کی سوہیں خشک کردیں اوراس کی روح کی نشوو نما اوراس کے مقاصد کی تکییل کے سلسلہ کو آ گے بڑھنے سے دوک دیا۔ (احمدیت اوراس لام)

علآمراقبال نے سکافلیمیں (ISLAM AN MYSLICISM) کے عنوان سے ایک مضمون تکھا تھا جو تھنو سے مدرور میں ایک اخبار (NEW ERA) کی ۲۸ جولائی سکافلیم کی اشاعت میں شائع

معاخبار (NEW ERA) کی ۲۸ جولائی مخافلہ کی اشاعت بی شائع وف وف کو " شعبدہ بازوں کی کمند کہد کر میں ابنوں نے تصوّف کو " شعبدہ بازوں کی کمند کہد کر

علامها قبالُ اورتصوف سيدي

پیری سے دیائی کتابوں میں تعلیم سقسسم کی ملتی ہے اس کی تبیئن کی پہاں گیخائش نہیں کہ سالگی شالیں میں نے اپنی کتاب سلیم کے نام خطوط "کی تیسری جلدیں پیش کی ہیں ۔ اس موضوع سے دل جبی رکھنے والے حصرات اسے دیکے لیس ۔

اب، کے بڑھے۔ جب تصوّف کے اس عقیدہ نے اجس کی بنیاد محد ثیّت کے نظریہ پر بھی اورجس مرزا غلام احمد کا دعوی کے دوازے مرزا غلام احمد کا دعوی کے دوازے مرزا غلام احمد کا دعوی کے دول دینئے تو اس سے دعوی بنوت کا بھی امکان پیدا ہوگیا۔ چنا پخے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کے بینچنے کے دعوید رہوستے ہے۔ انہوں نے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کے بہنچنے کے دعوید رہوستے ہے۔ انہوں نے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کے بہنچنے کے دعوید رہوستے ہے۔ انہوں نے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کے بہنچنے کے دعوید رہوستے ہے۔ انہوں نے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کے بہنچنے کے دعوید رہوستے ہے۔ انہوں نے پہلے مرزا غلام احمد قادیا نی ابنی سیٹر حیوں سے مقام نبوت کا بھول ہے۔

ہمارسے سیدالرسول اوٹلہ، خاتم الا نبیار ہیں اور بعد استخصرت کوئی بی نہیں آسکتا اس سلنے شراعت ہیں بنی کے قائم قام محدّث رکھے گئے ہیں . (شہادت القرآن صفحہ ۲۸) ووسری جگہ سکھتے ہیں ۱میں نے دوگوں سے سواتے اس کے جوہیں نے اپنی کتابوں میں اٹھاہے اور کھر نہیں کہا کہ میں مُحدَّث ہوں اور اللہ تعالیٰ کہا کہ میں مُحدَّث ہوں اور اللہ تعالیٰ میں کہا کہ میں مُحدَّث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح مُحدَّث ہیں ہے بھی دِقت ہمیں مہمی کہ مرز ا مات میں جو کچھ لکھا گیا ہے 'اس کی روشنی میں اس بات کے سمجنے میں کھی بھی دِقت ہمیں مہمی کہ مرز ا

سابقصفات یں جو کھ لکھا گیا ہے ،اس کی دوشنی یں اس بات کے سیجنے یں کھے بھی دِقّت بہیں رہی کہ مرزا صاحب نے محتیت کا تصور کہاں سے مستعارلیا تھا ؟ اس کا سرج شدہ شیعبا ورتصوف کا لڑ کیے ہے ۔ رمثال کے طور پر) ہم پہلے دیکھ ہے ہیں کہ محدّث کا عقیدہ سب سے پہلے المرت کے بال آیا۔اس کے لئے کہا گیا کہ قرآنِ مجید کی آیت (۲۲/۵۲) وَمَا اَرْسَلُنا مِسِنُ قَبُلِكَ مِنُ تَرْسُولُ وَ لَا نَبِي ...) یک اور انسان میں ، نِبی ہے ۔ مرزاصاحب نے بھی لیے موقور آن کے مرق جرنسخوں میں بہیں ہے ۔ مرزاصاحب نے بھی لینے دوی کی تیت لفظ جو آن کے مرق جرنسخوں میں بہیں ہے ۔ مرزاصاحب نے بھی لینے سواں مسلسلہ میں مرزاصاحب کے متبعین کی لا ہوری شاخ کے اصاف نہ کے ساتھ درج کی ہے ۔ باقی رہاتھ توف سواں سلسلہ میں مرزاصاحب کے متبعین کی لا ہوری شاخ کے متبعین کی اساعت بابت ارجوالی سلسلہ میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ا

آپ کی امرزاصا حب کی بخریرات بیں جواصطلاحات پائی جاتی ہیں جن سے اپنوں اوربیگانوں کو کھوکر کئی ہیں امرزاصا حب کو مدعی بخرت سے بھی ہیں معین طلق بنی مروزی بنی امتی بنی بخرت رفیے بنی وفاقی الرسول اور مجازی بنی وال کے متعلق سیجنے والی بات صرف یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کہ اسے فی گئی ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں وظاہر ہے کہ ان اصطلاحات کا قرآئی جیدا وراحاد بیٹ ہیں توکوئی فرکنہیں اور ان کھنوت کے بایخ چھ سوسال بعد تک ہیں ان کا وجود نظر نہیں آ تا لیکن جب ہم تاریخ کی ورق گرون کی رہے کہ یہ اصطلاحات صوفیا سرکرم نے دھنے کی ہیں۔

یہ بیں ان کے دعولے کے منایع ۔اس کے بعد جوالہا مات انہیں ( بقول اُن کے) خلاک طرف سے ملے ان کے متعلق انہوں نے کہا۔

مین خدا تعلی کی تسب کھاکرکہتا ہوں کہ میں اُن الہامات پر اُسی طرح ایمان لاتا ہوں جیساکہ قرآن ترایف برا در خدا کی دومری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن سٹریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام .....

له برابین احمدید، ربوه ایدلیشن (۱۹۵۷) صسی ، بحاله مفتد وار این یا و کامور مودخه (۱۳) اکتوبرسک لاز میرسے ساسنے اس وقت برا بین احمدید نہیں اس سلنے میں نے اس حالہ پراکتفاکیا ہے۔

جانتا ہوں اسی طرح اُس کلام کوبھی جومیرے برنازل ہوتا ہے ، خدا کاکلم یقین کرا ہوں۔ احقیقت الوگ اُن اور ان کے بیلے اور خلیفہ اول میاں محمود احمد نے کہا ۔

پھریہ بھی یادر کھناچا ہیئے کہ جب کوئی ہی آجائے تو پہلے ہی کاعلم بھی اسی کے ذریعے ملتا ہے۔ یوں
اپنے طور پر بنہیں مل سسکتا اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کے لئے بمنزلہ سورا نے کے ہوتا ہے۔
پہلے بنی کے آگے دیوار کھینے دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے دالے بی کے قریعہ دیکھنے
کے ۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں ، سوائے اس قرآن کے جو حزت میں موعود نے پیش کیا اور
کوئی صدیت نہیں سوائے اُس صریت کے جو حزرت میں موعود کی روشنی میں نظر آئے ،

(اخبارالفضل ، قادیان مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہے اور میں مورضہ ہا ، جولائی سے 18 میں مورضہ ہے اور میں مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور میں مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے اور مورضہ ہے

اور آپ کومعلوم ہے کہدہ کون سی خصوصیّت کریٰ تھی جس کی بنا پر خدانے مرزاصا حب کواس منصب کے لئے منتخب کیا تھا اِسُن کیجئے ۔

بهاد بعنی دین الرایکوں کی شدّت کوفراتعلیا آئم شد آئمسته کم کرتاگیا ہے جضرت ہوسی آکے وقت بی اس قدر شدر ترت تی کدایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا عقا اور شیر توار نیکے بھی قتل کے باتے تھے بھی ہوارے بی کے بائیں سکتا عقا اور شیر توار نیکے بھی قتل کے باتے تھے بھی ہوارے بی صلے اللہ علیہ وقم کے وقت میں بی اور اور طور توں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور بھی تو بول کے ساتے بیان کے مرف جزید دسے کرموا فذہ سے بخات یا نا قبول کیا گیا اور کھی موقوف کردیا گیا ۔

(اربعین نمبری صدی ارحاشیه صنفه مزاغل احدقادیا فی صاحب) آج سے انسانی جهاد جو تلوارسے کیا جا آیا تھا ، خداسکے حکم کیا تھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جوشخص کا فر

بے بیجی عیب اتفاق ہے کہ مرزاعلی محد باب اوربہا رائٹدیجی سرزین ایران ہی سے اعظے اوران کی " نبوت " کاکا زام بھی حکم جہاد کی سیسے تھا۔ سیسے تھا۔

پرتلوارا عقا آا در اپنانام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کرم صلے اللہ علیہ دسلم کا نزبانی کرتا ہے ،
جس نے آج سے تیروسو پرس پہنے فرما دیا ہے کرسیج موعود کے آنے پرتمام تلوار کے جہاد ختم ہو
جا بیس کے ۔سواب میرسے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہا دنہیں ۔ ہماری طرف سے امان ادر مسلح کاری
کا سفید جھنڈ البند کمیا گیا ۔ ایعنا دھئے ، دعی ، داویانی ندہ ب ، صفی ا
یہ ہے اجمالی ساتعاد ف اس سازش کاجس کی رُوسے ایران نے اپنی شکست کا انتقام عروں ہی سے
ایرانی سازی سازش کا ملحص النہ کہ نفس اسلام سے اس انداز سے لیا کہ اس کی اصل و نبیاد ایرانی سازی کسی دعوہ میں ملک فقرہ میں سمٹا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ اور اکھو کر درکھ دیا۔ اس ساری بحث کو علامہ اقبال نے ایک فقرہ میں سمٹا دیا ہے جس میں کہا ہے کہ او

تسخیرایران کا نتیجہ یہ نه نکلاکہ ایران اسلام کا صلقہ بگوش بن گیا بلکریہ نکلاکہ اسلام ایرانیت کے رئگ بیں دنگا گیا۔ (مقالہ نیوآیرا ، ۲۸ جولائی سکائی)

یپی" ایرانی اسسلام" (بیعنی ہمارا" مجوسی درنہ") ہے جومسدیوں سے مرقبے چلاآ رہاہیے۔اس پین شیعہ کی تخصیص ہے ندستی کی ۔ نہ اہل صدیبیٹ کی نہ اہلِ فقہ کی ، نہ اربابِ متربیبیت کی نہ اصحابِ طربیبیت کی بہب اسی دنگ ہیں دسنگے ہوئے ہیں ۔

تمدن ، تصوّف ، شریعت ، کلام بتان عجب سے یجاری تمام اوراس کانتیجہ یکہ ،

حقیقت خوافات بیل کھو گئی یہ اُمّت روایات بیل کھو گئی راقبال اللہ معرکی راقبال اللہ کھو گئی راقبال اللہ کھڑا اس سازش کی ساحری کا کمال یہ ہے کہ عارید ارباب مذہب اصولات وجزئیات تک بیں ایک ووسے کے مخالف بیل ان بیل سلسل باہمی آویزش وکشکش رہتی ہے۔ یہ ایک ووسکر کے خلاف کفر کے فتادی تک صادر کرتے رہتے ہیں لیکن جشخص ان سے یہ کہدے کہ ا

علاج أسس كاب

سوال یہ ہے کہ کیا تجسم کی اس سازش کا توڑ ممکن ہے اود اسلام کو اس ملبہ کے پنچے سے
اکالاجا سکتا ہے ؟ علامہ اقبال کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے اور بھیٹنا ممکن ؛

بٹالاجا سکتا ہے ؟ علامہ اقبال کی عرب اس کی طرف عرف کی دوج کو لے کرآ گے بڑھے ، وہ عرف جواسلام

کاس سے پہلا تنقیدی اور حریّت پے ندقلب ہے ۔ وہ جصے دسول اللہ کی حیاتِ طیّبہ
کے آخری کمحات میں یہ کہنے کی جرائت ہوئی کھی

خَسُبُنَا حِثَابُ اللهِ

انطبات اقبال

ہمایے لئے خداک کتاب کافی ہے۔

اور یہی میری بھی عمر بھر کی آرزُواور بیکار سبنے اور ان کے مظاہر کی تازہ کڑی میری یہ سی وکاوشس جواس تصنیف کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ بایں دعاکہ تعنیف کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ بایں دعاکہ رَبِّنَا تَقَیَّلُ مِیَّا اِلَّاکِیَ اَنْکَ اِنْکَ اَنْکَ اَنْکَ اَنْکَ اَنْکَ اَنْکَ اَنْکَ اِنْکَ اِنْکَ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکَ اَنْکَ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ کُلُور اِنْ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنُورُ اِنُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنُنْکُ اِنْکُ اِنُورُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ ان